

عادت المرادمات كالات المارية المارية

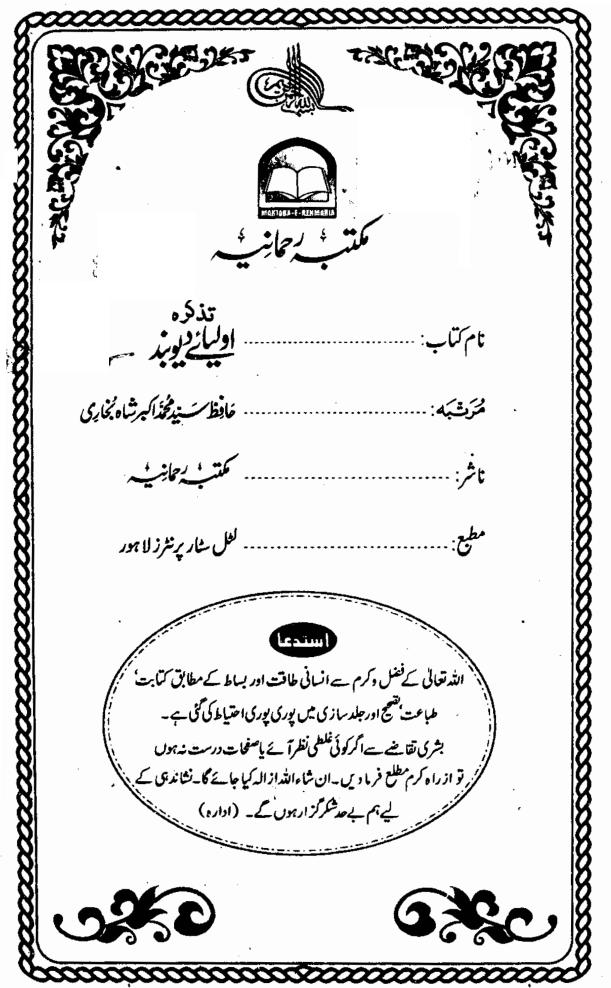



#### فهرست عنوانات

| یش لفظ (از حضرت مولا نامفتی سید عبدالشکورتر مذی رائید) |
|--------------------------------------------------------|
| نتظر جائزه: دارانعلوم دیوبندنے کیا دیا؟ (ازمؤلف)       |
| ولیائے دیو بند                                         |
| ولیائے دیو بند                                         |
| نضرت میاں جی نورمحمد تھنجھا نوی رایئتیہ                |
| نضرت حاجی امداد الله تقانوی مهاجر کمی رایتیه           |
|                                                        |
| تفرت حافظ محمد ضامن شهيد ريتي                          |
| نضرت مولا ناشخ محمر محدث تفانوي رئيتيه                 |
| نضرت مولا نامظفر حسین کا ندهلوی را تنیه                |
| تضرت مولا نامحمه قاسم نا نوتو ی رئاتیم                 |
| ىصرت مولا نا رشيد احمد گنگو بى رايتيه                  |
| حضرت مولا نامحمه ليعقوب نا نوتوي راتي                  |
| حضرت شاه رفع الدين ديوبندي رطتي                        |
| حضرت حاجي عابد حسين ديوبندي رايتيه                     |
| حضرت حافظ محمصدیت بحرچونڈوی رائتیہ                     |
| حضرت مولا نامحمود حسن ديو بندي راتيمه                  |
| حضرت مولا ناخلیل احمد سهار نپوری رایتیه                |
| حطرت مولا تا عبدالرحيم رائپوري راتيم                   |
| حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن عثانی رایقیه             |
| حصرت مولا نا اشرف علي تعانوي ريلتي                     |
| حضرت علامه محمد انورشاه کشمیری رایتید                  |

| <b>%</b> | 4    |                                        | تذكره اوليائے ويوبند                     |
|----------|------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 247      |      |                                        | حضرت مولانا حبيب الرحمٰن عثاني مراتي     |
|          |      |                                        | حضرت مولا نامحمه یخی کا ندهلوی راهیه.    |
|          |      |                                        | حضرت مولا نامحر على مونكيري رافقي        |
| 269      |      |                                        | حضرت میاں شیر محمد شرقیوری رایشی         |
| ~        | _    | ن روانقلیه                             | حضرت مولا نامفتى پيرغلام مصطفىٰ قاسح     |
| 282      |      | .i                                     | حضرت مولا نامحمه صالح جالندهري ديلقو     |
| 285      | ••   |                                        | حضرت مولا نا تاج محمود امرو في ريشي      |
| 290      |      | القبي<br>) رمنة عليه                   | حضرت مولا نا خلیفه غلام محمد دین پوری    |
| 293      | . •• | رم <sup>ا</sup> قليه<br>رمر القليه     | حضرت مولانا حافظ محمد يليين ديوبندي      |
| 297      |      | ) روستنيه                              | حضرت مولا نا سيدا مغرحسين ديو بندى       |
| 314      |      | لِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | حضرت مولا نامحبرالياس كاندهلوي مريتا     |
| 319      | •••  | ری رسیتی                               | حضرت مولا نا سيد مرتضى حسن حيإند بور     |
| 325      | •••  | •••••                                  | حضرت مولا ناسيد حسين احدمدني رايتيه      |
| 332      | •••  | ••••••                                 | حضرت مولا نافضل على قريثي رياتي          |
|          |      |                                        | حضرت پیرمهر علی شاه گولژوی رایتیه        |
|          |      |                                        | حضرت مولا ماحسين على نقشبندي ميانوا      |
|          |      | _                                      | حضرت مولا ناابوالسعد احمد خان نقشبند     |
|          |      |                                        | حضرت مولا ناعاش الهي ميرهي ريتي.         |
| 355      |      |                                        | حضرت مولا نامحمه عبدالله سليم بورى رايتم |
| 357      | ٠    | قتر<br>عليہ                            | حضرت مولا نامفتی محمدحسن امرتسری مظ      |
|          |      |                                        | •                                        |
| 372      |      |                                        | حضرت مولا ناعبدالقا در را ئپوری راتنیه   |
|          |      |                                        | • • •                                    |
| 393      | · .  | •••••••                                | حضرت خواجه عزيز الحسن مجذوب ريشير        |

| <b>®</b> _ | 5 | <br>تذكره اوليائے ويوبند |  |
|------------|---|--------------------------|--|
|            |   | ر اجلما مع بقر أراتم     |  |

| 397 | حضرت مولا ناجليل احمد شرواني راتقيه                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 403 | حضرت سيدعطاء الله شاه بخاري راتيمه يستسيد عطاء الله شاه بخاري راتيمه في التياب المستسيد |
| 407 | حضرت شاه عبدالغنی مچھولپوری رایتی                                                       |
| 411 | حضرت مولانا حمادالله باليجوى مراتي مستد                                                 |
| 417 | حضرت مولا نا عبدالجبار حصاروي رائتيه                                                    |
| 425 | حضرت حافظ حبیب الله اعظم گڑھی پراتیم                                                    |
| 430 | حضرت مولا ناشير محمد محوثوي مهاجر مدني راتيجه                                           |
| 433 | حضرت مولا نا عبدالرحمٰن كامليو رى رايتيه                                                |
| 439 | حضرت مولا نا شاه وصی الله فتح پوری رئیتیه                                               |
| 456 | حضرت مولا نا عبدالغفوريد ني راتي                                                        |
| 464 | حضرت مولانا سيد بدر عالم ميرهي مدني راتيج                                               |
| 473 | حفرت مولانا خيرمحمه جالند هري رافي                                                      |
| 487 | حضرت مولانا ظفر احمر عثماني رايتي                                                       |
| 498 | حضرت مولا نامحمدا دریس کا ندهلوی راتیمه                                                 |
| 511 | حضرت مولا نامفتی محمشفیع دیوبندی راتیمه                                                 |
| 540 | حضرت مولا نااطهرعلی سلهثی ریانتیه                                                       |
| 549 | حضرت مولا نامفتی عبدالکریم محتملوی رایتی                                                |
| 554 | حضرت مولانا شاه اسعدالله سهار نپوري رئتيه                                               |
| 562 | حضرت حاجی محمد شریف ہوشیار پوری رایتی                                                   |
| 592 | حضرت مولاتا غلام صديق حاجي بوري راتقيه                                                  |
| 605 | حضرت مولا نامحمد بقاءاحمدانی مُتِّتيبً                                                  |
| 606 | حضرت مولا نا ڈ اکٹرعبدالحیؑ عار فی رائتیہ                                               |
| 616 | حضرت مولا نامحمه زکریا کا ندهلوی پراتیمه                                                |
| 622 | حضرت مولانا قارى محمد طيب قاسمي راهي                                                    |

پیش لفظ

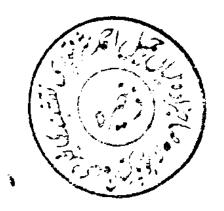

#### ( حضرت مولا نامفتی سیر عبدالشکورتر مذی صاحب راتیه )

اسلام کے قرن اول اور زمانہ سلف صالحین سے بیم عمول چلا آ رہا ہے کہ علاء ومشائخ اورا کابر واسلاف کے سوانح اور تذکروں کوشائع کیا جار ہا ہے بہت سے علاء و صلحاء اور اولیاء و اتقیاء کے حالات و واقعات لکھے گئے اور لکھے جا رہے ہیں۔ اور حضرات علاء و مشائخ عظام اینے مستفیدین اور طالبین راوسلوک کو ہمیشہ سے ایسے تذکروں اورسوائح کے پڑھنے اور سننے کی تاکید فرماتے رہے ہیں۔علاء اور اولیاء کے حالات اورسیرت وکردار کے مطالعہ میں اصلاح واخلاق اورعزم واستقلال کی پختگی اور ثبات قلوب کی خاصیت رکھی گئی ہے اور قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام کے نقص و حالات کے بیان کرنے کی یہی حکمت بیان فر مائی گئی ہے۔ ہمارے اکابر ومشائخ دیوبند ا پنے اخلاق و عادات میں صحابہ کرامؓ اور آنخضرت مُنْتِیم کے اخلاق و عادات اور شائل و خصائل کا بهترین نمونه میں ۔صداقت دامانت ٔ شرافت وشجاعت ٔ سخادت و بهدردی ٔ عجز و انكساري مهمان نوازي غرباء يروري صله رحي تواضع و اخلاص للهيت فائيت محبت و ادب واحترام مشائخ 'عشق رسالت مآب' ايفائے عهد' ابتاع سنت' غرض پهر که جتنے بھی اوصاف و کمالات ایک بہترین انسان مومن کامل اور اولیاء اللہ کے لیے لازم ہیں وہ سب کے سب اکابر علماء ومشائخ دیو بندرحمہم اللہ کے بیہاں ملیں گے اور سلوک وتصوف درحقیقت نام ہے اتباع سنت کا جو ہمارے بزرگوں کا خاصہ ہے۔ چنانچہ بزرگانِ دین

اولیاء اللہ کے حالات و کمالات کوعوام وخواص میں روشناس کرانے کے لیے اس معمول سلف کے مطابق دور حاضر میں ہارے عزیز مکرم سید حافظ محمد اکبرشاہ بخاری سلمہ نے تذکرہ نگاری اوراکا برومشائخ کی تعلیمات وارشادات کو عام کرنے کا معمول اپنایا ہوا ہے۔ اور یہ آں عزیز کا خاص موضوع اور محبوب مشغلہ ہے۔ اللہ تعالی نے عزیز موصوف کو سیرت نگاری اور سوائح حیات کے لکھنے کا خصوصی ذوق اور ملکہ عطا فرمایا ہے۔ اکا برعلاء ومشائخ دیو بند کے ساتھ حد درجہ عشق و محبت اور خصوصی نسبت کی بناء پر وہ اس سلسلہ میں ہرطرح کی محنت ومشقت اور عرق ریزی کوخوشی خوشی برداشت کرنے وہ اس سلسلہ میں ہرطرح کی محنت ومشقت اور عرق ریزی کوخوشی خوشی برداشت کرنے عادی ہو چکے ہیں۔

عزیز موصوف حضرت اقدی مفتی اعظم پاکتان سیدی ومرشدی حضرت مولانا مفتی محرشفیع صاحب نور الله مرقده کے آخری دور کے خاص متوسلین میں سے ہیں اور حضرت سے انہاء درجہ کاعشق وتعلق قائم رہا ہے عزیز موصوف کوئی تین درجن سے زائد کتابیں تصنیف کر چکے ہیں جواکابرین دیو بندسے تعلق ومحبت کی دلیل ہیں۔

زیرنظر کتاب "تذکرہ اولیائے دیوبند" ہمارے عزیز موصوف کی نہایت ہی قابل قدر اور قابل شحسین تالیف ہے جس میں اکابر ومشائخ اولیائے ویوبند کے حالات و کمالات کو نہایت احسن طریق پر مرتب کیا گیا ہے۔ شخ المشائخ حضرت اقدس میا نجی نور محمد مختر مختانوی قدس مرہ سے لے کر ۸۲ ممتاز علاء ومشائخ کا تذکرہ بری جامعیت اور خوش اسلوبی سے یکھا کتابی شکل میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ شخ العرب والحجم حضرت حاجی امداد اللہ تھانوی مہا جرکی"، قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی"، ججة الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی"، حضرت حافظ صاحب تھانوی شہید، حضرت مولانا مظفر حسین کا ندھلوی"، حضرت حافظ صاحب تھانوی شہید، حضرت مولانا مظفر حسین کا ندھلوی"، حضرت اقدس سہار نیوری ، حضرت مفتی اعظم مولانا عزیز الرحمٰن عثانی " ، حضرت مولانا منافرت مولانا عزیز الرحمٰن عثانی " ، حضرت مولانا میں صاحب سید اصغر حسین" دیوبندی محضرت محمد الیاس کا ندھلوی"، حضرت مولانا

عبدالقادر رائیوری ، حضرت خلیفه غلام محمد دین پوری ، حضرت مولا تا تاج محمود امرونی ، حضرت شخ الحدیث مولا تا محمد ذکر یا کاندهلوی مهاجر مدنی ، حضرت شخ الاسلام علامه ظفر احمد عثانی " ، مفتی اعظم حضرت اقدس مفتی محمد شفع دیوبندی ، حضرت مفتی محمد حسن صاحب محضرت مولا تا احمد علی لا موری حضرت مولا تا شاه وصی الله فتح پوری ، حضرت مولا تا خیر محمد جالندهری اور دیگر اولیاء الله کا تذکره اس کتاب میں شامل ہے الله تعالی عزیز موصوف کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاه میں قبول و منظور فرما کیں اور دنیا و آخرت میں اس کی جزائے خیر عطافر ما کیس متعلقین کو اس کتاب لا جواب سے مستنفید و متنفیض مونے کی توفیق عطافر ما کیس - تمام متعلقین کو اس کتاب لا جواب سے مستنفید و متنفیض مونے کی توفیق عطافر ما کیس - تمین

\_\_\_ سیدعبدالشکورتر مذی عنه

مهتم جامعه حقانيه ساهيوال ضلع سر گودها

જુ•∗જ્



## اولیائے دیوبند کی شان

## (منظوم تاثرات)

خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے یتلے

نبوت کے یہ وارث میں یہی میں طل رحمانی

یمی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر

انہیں کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی

انہیں کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے

انہیں کا کام ہے دینی مراسم کی تگہانی

رہیں دنیا میں اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہوں

پھریں دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں کو گھے پانی

اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کا مزہ آئے

اور آئیں اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سخندانی

80 \* 03

### عرضٍ مؤلف

برصغیر پاک وہند کو عالم اسلام میں یہ امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ اس سرز مین پراولیائے کرام اورصوفیائے عظام کے قدوم میمنت ازوم سے دین اسلام سے والبانہ محبت اسلامی حمیت وغیرت کا چراغ روشن ہے۔

حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری موں یا حضرت خواجه سیدعلی ہجوری مول عضرت با فرید الدین رکریا ملتانی "کی مول عضرت با فرید الدین رکزیا ملتانی "کی تعلیمات مول عضرت لعل شہباز قلندر کی درخشندہ تاریخ "یا خواجه نظام الدین اولیاء کے کارنا ہے سب اکابرین کی تاریخ ساز جدو جہداور محنت وعرق ریزی نے انسانیت کے مردہ قلوب کواسلام کی تابندہ روشنی سے منور کیا۔

عہد حاضر میں پوری دنیا کفر وضلالت اور الحاد و مغربیت کی زد میں جاں بلب ہے۔ مسلم ممالک تک لا دینیت کے زہر سے آلودہ ہیں وہریت اور جدت طرازی نے ایک ارب ہیں کروڑ مسلمانوں کی ثقافت و معاشرت اور تہذیب و تمدن کو تبدیل کرنے میں کوئی کسر باتی نہیں چھوڑی - غوایت و گمراہی کے ان مہیب سابوں شرک و کفر اور بدعات و تو ہمات کے اندھیروں میں صرف ایک روشنی کی کرن اکابرین و اسلاف اور اولیائے عظام کی تعلیمات کی صورت میں پوری ملت اسلامیہ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اولیائے عظام کی تعلیمات کی صورت میں پوری ملت اسلامیہ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ انگی سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر و لایت و ریاضت کے چار روحانی سلسوں سے اللی سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر و لایت و ریاضت کے چار روحانی سلسوں سے مسلک ہیں۔ حضرت شواجہ معین الدین چشتی سے سلسلہ قادریہ خضرت خواجہ شہاب الدین سلسلہ بشتہ خضرت محد والف ٹائی سے سہرورد میہ خضرت خواجہ معین الدین چشتی سے سلسلہ جشتہ خضرت محد والف ٹائی سے سلسلہ نقشہندیہ برصغیر پاک و ہند و بھلہ دیش میں ذکر اللی صفائی قلب ٹرکیہ نفس سلسلہ نقشہندیہ برصغیر پاک و ہند و بھلہ دیش میں ذکر اللی مفائی قلب ٹرکیہ نفس

اورانسانیت کی سی تقیر کے لیےروبمل ہے-

ہم زیر نظر کتاب '' تذکرہ اولیائے دیوبند' میں ان ۸۵معروف برگزیدہ ہستیوں کا تذکرہ چین کررہے ہیں جو چاروں سلسلوں میں علم وعمل کے درخشندہ آفاب و ماہتاب رہے ہیں۔ اور جن کے فیوضات و برکات سے پوراعالم اسلام سیراب وشاداب مواہے۔ حق تعالی ہماری اس کاوش کوشرف قبولیت بخشیں اور ہمیں ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطافر مائیں۔ آمین

آخریں ہم اپنے احباب ومعاونین خصوصاً حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب احمدانی مدظلہ اور برادرم ممتاز احمد شخ کے بے حدممنون ہیں کہ جنہوں نے خصوصیت سے اس سلسلے میں بندؤنا چیز کی معاونت فرمائی ہے۔

مکتبدر جمانی کا بے حدم منول ہول کہ انہوں نے اس عظیم الثان کتاب کواپنے ادارہ سے شائع فرمایا ہے-

جزاكم الله أحُسَنَ الجزاء.

حق تعالی اس کتاب کوان کے لیے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے اور عوام وخواص کے لیے اسے نافع ومفید فر مادے- آمین

مخلص ناچیز

محمدا كبرشاه بخارى عفى الله عنه ۲۰/ربيع الثاني <u>۱۳۲۲</u>ه

**多条**必

#### مقدمه

### ا كابرد يوبندكيا تقع؟

#### علامه جسنس مفتى محرتق عثاني مظله ا

اس کا جواب مختر لفتوں میں یوں بھی دیا جاسکتا ہے کہ وہ خیر القرون کی یادگار
سف صلحین کا نمونہ سے اسلامی مزاج و نداق کی جیتی جاگی تصویر سے ایکن ان مختر
جملوں کی تشریح و تفصیل کرنے بیٹھیں تو اس کے لیے دفتر کے دفتر بھی ناکافی ہیں اور پی
بات تو یہ ہے کہ ان کی خصوصیات کو لفظوں میں سمیٹنا مشکل ہی نہیں تقریباً ناممکن ہے۔
اس لیے کہ ان کی خصوصیات کا تعلق در حقیقت اس مزاج و نداق سے ہے جو صحابہ کرام
(فران میں میں ہوں) کی سیرتوں اور ان کے طرز زندگی سے مستنیر تھا اور مزاج و نداق وہ چیز ہے
دول کی سیرتوں اور ان کے طرز زندگی سے مستنیر تھا اور مزاج و نداق وہ چیز ہے
طرح گلاب کی خوشبو کو سوگھا تو جا سکتا ہے لیکن اس کی پوری کیفیت کو الفاظ میں ڈھالنا طرح گلاب کی خوشبو کو سوگھا تو جا سکتا ہے لیکن اس کی پوری کیفیت کو الفاظ میں ڈھالنا کے مزاج و نداق کو ان کی صحبتوں اور ان کے مزاج و نداق کو ان کی صحبتوں اور ان کے واقعات سے سمجھا جا سکتا ہے گراس کی منطق تعبیر ناممکن ہے۔

لہذا اس مضمون میں اکابر دیو بند کی خصوصیات و امتیاز ات کونظری طور سے بیان کرنے کے بجائے ان کے چندمتفرق واقعات سنانے مقصود ہیں۔ جن سے ان کی خصوصیات زیادہ واضح اور آسان طریقے سے بچھ میں آسکیں کی بیاللہ التو فتل خصوصیات زیادہ واضح اور آسان طریقے سے بچھ میں آسکیں کی بیاللہ التو فتل خصوصیات زیادہ واضح اور آسان طریقے سے بچھ میں آسکیں بیاللہ التو فتل

# علم فضل اوراس کے ساتھ تواضع وللہیت

اگر صرف وسعت مطالعہ قوت استعداد اور کسب معلومات کا نام علم ہوتو ہیہ صفت آج بھی الی کمیاب نہیں لیکن اکابر دیو بندگی خصوصیت ہیہ ہے کہ علم وفضل کے سمندر سینے میں جذب کر لینے کے باوجود ان کی تواضع وفنائیت اور للہیت انہاء کو پیچی ہوئی تھی۔ یہ محاورہ زبان زدعام ہے کہ:

'' مجلول ہے لدی ہوئی شاخ ہمیشہ جھکتی ہے''

لیکن ہمارے زمانے میں اس محاورے کاعملی مظاہرہ جتنا ا کابر دیو بند کی زندگ میں نظر آتا ہے اور کہیں نہیں ملتا۔ چند واقعات ملاحظہ فرمایئے:

- بانی دارالعلوم دیوبند ججۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رئے کے علوم بحر ناپیدا کنار ہے۔ ان کی تصانیف آب حیات 'تقریر دل پذیر' قاسم العلوم' اور مباحث شاہ جہاں پور وغیرہ سے ان کے مقام بلند کا پھے اندازہ ہوتا ہے اور ان مباحث شاہ جہاں پور وغیرہ سے ان کے مقام بلند کا پھے اندازہ ہوتا ہے اور ان مبل سے بعض تصانیف تو الی بین کہ اچھے اچھے علاء کی بچھ میں نہیں آئیں۔ حدید ہے کہ ان کے ہم عصر بزرگ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رئے کا یہ جملہ دارالعلوم میں معروف تھا کہ:

"میں نے آب حیات کا چھ مرتبہ مطالعہ کیا ہے۔ اب وہ کچھ کچھ میں آئی ہے"۔

محروم رہتا ہوں اور اپنے دل کو بوں سمجھا لیتا ہوں کہ ضرور بات کاعلم حاصل کرنے کے لیے اور سہل سہل کتابیں موجود ہیں پھر کیوں مشقت اٹھائی جائے''۔ اِ

ایے وسیع وعمیق علم کے بعد بالخصوص جب کہ اس پر عقلیات کا غلبہ ہو عموماً علم وفضل کا زبر دست پندار پیدا ہو جایا کرتا ہے لیکن حضرت نانوتو کی رہیجیہ کا حال بیتھا کہ خود فرماتے ہیں:

"جس طرح صوفیوں میں بدنام ہوں اس طرح مولویت کا دھبہ بھی مجھ پرلگا ہوا ہے اس لیے پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے اگر مولویت کی قید نہ ہوتی تو قاسم کی خاک کا بھی پتہ نہ چاتا"۔ ع

چنانچان کی بیقسی کا عالم بی تھا کہ بقول مولا نا احمد حسن صاحب امر وہوی رائی۔
"خضرت مولا نا محمد قاسم صاحب رائید جس طالب علم کے اندر تکبر دیکھتے تھے
اب سے بھی بھی جوتے اٹھوایا کرتے تھے اور جس کے اندر تواضع دیکھتے تھے
اس کے جوتے خودا ٹھانیا کرتے تھے"۔
"

۲- یمی حال حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوبی رایتی کا تھا- انہیں ان کے تفقہ کے مقام بلند کی بناء پر حضرت مولانا نا نوتو کی رایتی نے '' ابو حنیفہ عصر'' کا لقب دیا تھا اور وہ اپنے عہد میں اسی لقب سے معروف تھے- حضرت علامہ انور شاہ صاحب شمیری رایتی جیسے بلند پایم مقتی جوعلامہ شامی رایتی کو'' فقیہ النفس' کا مرتبہ صاحب شمیری رایتی جیسے بلند پایم مقتی جوعلامہ شامی رایتی کو'' فقیہ النفس' کا مرتبہ دینے کے لیے تیار نہ مینے حضرت گنگوبی رایتی کو'' فقیہ النفس'' فرمایا کرتے تھے۔

ل اشرف السوائح ص ١٣٤، ١٣٧ ج ا

ل ارواح علاقة ١١٦ انمبر ٢٣٠

سے ارواح علاقیص ۲۸۸

ان کے بارے میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی راہید واقعدسناتے ہیں کہ:

'' حضرت مولا نا گنگوہی برایتیہ ایک مرتبہ حدیث کاسبق پڑھار ہے تھے کہ بارش آ گئی- سب طلباء کتابیں لے لے کر اندر کو بھا گے مگر مولانا سب طلباء کی جوتیاں جمع کر رہے تھے کہ اٹھا کر لے چلیں۔ لوگوں نے بیہ حالت دیکھی تو

س- شیخ الهند حضرت مولا نامحمود حسن صاحب قدس سره کے علم وفضل کا کیا ٹھکانہ؟ لیکن حضرت تھانوی راہی ہیں کہ''ایک مرتبہ مراد آباد تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے وعظ کہنے کے لئے اصرار کیا - مولا ناہڑ تیے نے عذر فرمایا کہ مجھے عادت نہیں ہے مگر لوگ نہ مانے تو اصرار پر وعظ کے لئے کھڑے ہو گئے اور مديث "فقيه و احد اشد على الشيطن من الذ، عابد" يرهى اوراس كاترجمه به کیا که:

''ایک عالم شیطان پر ہزار عابدے زیادہ بھاری ہے''۔ مجمع میں ایک مشہور عالم موجود تھے- انہوں نے کھڑے ہوکر کہا کہ: '' بیتر جمه غلط ہے اور جس کو تر جمہ بھی صحیح کرنا زر آئے اس کو وعظ کہنا جائز

حضرت یشنخ الهند رایتیه کا جوانی رومل معلوم کرنے سے پہلے ہمیں جائے کہ ذرا د ریگریبان میں منہ ڈال کر سوچیں کہ اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ترجمہ تھا اوران صاحب کا انداز بیان تو بهن آمیز ہی نہیں' اشتعال انگیز بھی تھا۔لیکن اس شیخ وقت کا طرزعمل سنئے' حضرت تھا نوی رایٹیے فرماتے ہیں کہ بیہ س کر:

ل ایشاص ۳۳۸،۲۲۷

''مولانا فوراً بیشے گئے اور فرمایا کہ' میں تو پہلے ہی کہنا تھا کہ مجھے وعظ کی لیافت نہیں ہے گران لوگوں نے نہیں مانا۔ خیراب میرے پاس عذر کی دلیل بھی ہو ممی' یعنی آ ہے کی شہادت'۔

چنانچہ وعظ تو پہلے ہی ختم فرما دیا۔ اس کے بعد ان عالم صاحب سے بطرز استفادہ پوچھا کہ 'فلطی کیا ہے؟ تاکہ آئندہ بچوں' انہوں نے فرمایا کہ اشد کا ترجمہ اُقل (زیادہ بھاری) نہیں بلکہ اضر (زیادہ نقصان دہ) کا آتا ہے'۔

مولانا در التنظیم من التنظیم الت

۳۰ کیم الامت حفرت مولا تا اشرف علی صاحب تھا نوی رائید جب کانپور میں مدر س تھے۔ انہوں نے مدرسہ کے جلسہ کے موقع پراپنے استاذ حضرت شخ البند رائید کو بھی مدعوکیا۔ کانپور میں بعض اہل علم معقولات کی مہارت میں معروف بتھا اور پکھ بدعات کی طرف بھی مائل تھے۔ ادھر علائے دیو بندکی زیادہ توجہ چونکہ خالص دین علوم کی طرف رہتی تھی۔ اس لیے یہ حضرات یوں سبھھتے تھے کہ علائے دیو بندکو معقولات میں کوئی درک نہیں ہے۔ حضرت تھا نوی رائید اس وقت نوجوان تھے اور ان کے ول میں حضرت شخ البندرائید کو مدعوکر نے کا ایک داعیہ یہ بھی تھا کہ یہاں حضرت رائید کی تقریر ہوگی تو کانپور کے ان علاء کو پیتہ چلے گا کہ علائے دیو بند کا علمی مقام کیا ہے اور وہ منقولات ومعقولات دونوں میں کیسی کامل دستگاہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ جلسہ منعقد ہوا اور حضرت شخ البند رائید کی تقریر شروع ہوئی۔

ل ارواح ثلافیص ۲۸۹۰۲۳۸

حسن اتفاق سے تقریر کے دوران کوئی معقولی مسئلہ زیر بحث آگیا۔ اس وقت تک وہ علاء جن کو حضرت تھا نوی برائیں شیخ الہند برائیں کی تقریر سانا چاہتے تھے جلہ میں نہیں آئے تھے۔ جب حضرت برائیں کی تقریر شاب پر پہنجی اور اس معقولی مسئلہ کا انتہائی فاصلا نہ بیان ہونے لگا تو وہ علاء تشریف لے آئے جن کا حضرت تھا نوی برائیں کو انتظار تھا۔ حضرت تھا نوی برائی اس موقع پر بہت مسر ور ہوئے کہ اب ان برائیں کو انتظار تھا۔ حضرت تھا نوی برائی مقام کا اندازہ ہوگا۔ لیکن ہوا یہ کہ جوں ہی حضرات کو شیخ الہند برائیں نے ان علاء کو دیکھا۔ تقریر کو مختر کر کے فوراً ختم کر دیا اور حضرت شیخ الہند برائی نے ان علاء کو دیکھا۔ تقریر کو مختر کر کے فوراً ختم کر دیا اور بیٹھ گئے۔ حضرت مولانا فخر الحن صاحب گنگوہی برائیں موجود تھے انہوں نے یہ بیٹھ گئے۔ حضرت مولانا فخر الحن صاحب گنگوہی برائیں موجود تھے انہوں نے یہ دیکھا تو تعجب سے یو جھا کہ:

'' حضرت! اب تو تقرير كالصل وقت آيا تھا' آپ بيٹھ كيوں گئے؟''-

شيخ الهندراليتين في جواب ديا:

'' ہاں دراصل یہی خیال مجھے بھی آ گیا تھا''-

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا واقعہ مشہور ہے کہ کسی یہودی نے ان کے سامنے آ تخضرت میں ہے گئی شان میں کوئی گتاخی کر دی تھی تو وہ اس پر چڑھ دوڑے اور اسے زمین پر گرا کراس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ یہودی نے جب اپنے آ پ کو بے بس پایا تو کھیسانا ہو کراس نے حضرت علی رہی گئی کے روئے مبارک پر تھوک دیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت علی رہی گئی اس کو چھوڑ کر فوراً الگ ہو گئے اور پوچھنے پر بتایا کہ میں پہلے دیکھا کہ حضرت علی رہی گئی اس کو چھوڑ کر فوراً الگ ہو گئے اور پوچھنے پر بتایا کہ میں پہلے آ تخضرت میں ہے بعد کوئی مانعت ہوتی۔

حضرت شیخ الہند رائیے نے اپنے اس عمل سے حضرت علی رہی گئے۔ کی بیسنت تازہ فرما دی-مطلب بہی تھا کہ اب تک تو تقریر نیک نیتی سے خالص اللہ کے لیے ہور ہی تھی لیکن یہ خیال آنے کے بعد اپنا علم جمانے کے لیے ہوتی 'اس لیے اسے

روک دیا <sup>کے</sup>

۵- مدرسه معینیه اجمیر کے معروف عالم حضرت مولانا محمد معین الدین صاحب معقولات كمسلم عالم تھے- انہوں نے شخ البند رائید حضرت مولا نامحود حسن صاحب قدس سره کی شہرت من رکھی تھی' ملا قات کا اشتیاق پیدا ہوا تو ایک مرتبہ دیو بند تشریف لائے اور حضرت شیخ الہند پراٹنیہ کے مکان پر پہنچ گئے۔ گرمی کا موسم تھا۔ وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو صرف بنیان اور تہبندینے ہوئے تھے۔ مولا نامعین الدین صاحبؓ نے ان سے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ'' مجھے حضرت مولا نامحمود حسن صاحبٌ سے ملنا ہے''۔ وہ صاحب بڑے تیاک سے مولانا اجمیری کو اندر لے گئے' آ رام سے بٹھایا اور کہا کہ'' ابھی ملاقات ہو جاتی ہے'- مولانا اجمیری رئیٹھ منتظر رہے' اتنے میں وہ شربت لے آئے اور مولانا کو بلایا۔ اس کے بعد مولانا اجمیریؓ نے کہا ''حضرت مولا نامحمودحسن صاحب کواطلاع دیجئے - ان صاحب نے فرمایا'' آپ بے فكررين اورآ رام ہے تشريف ركيس' تھوڑى دير بعد وہ صاحب كھانا لے آئے اور کھانے یر اصرار کیا' مولانا اجمیری راتی نے کہا کہ' میں مولانا محمود حسن صاحب سے ملنے آیا ہوں' آپ انہیں اطلاع کر دیجئے''۔ ان صاحب نے فر مایا'' انہیں اطلاع ہوگئی ہے آپ کھانا تناول فر مائمیں ابھی ملا قات ہو جاتی ہے' - مولانا اجمیری راہیے نے کھانا کھالیا تو ان صاحب نے انہیں پنکھا جملنا شروع کر دیا۔ جب در گزر گئی تو مولانا اجمیری راهید برہم ہو سکتے اور

ا بیدواقعہ ندکورہ تغصیل کے ساتھ احقر نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مظلیم سے سنا ہے اور انہوں نے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب براتیر تھانوی قدس سرد سے اور انہوں میں سام سے اور ان کا خلاصہ حضرت میاں صاحب براتیم نے حیات شیخ الہند براتیم ص ۱۲۵ میں بھی کیا ہے۔

فرمایا کہ آپ میرا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں مولانا ہے ملنے آیا تھا اور اتنی دیر ہو چکی ہے' ابھی تک آپ نے ان سے ملاقات نہیں کرائی۔ اس پروہ صاحب بولے کہ:

''دراصل بات بيب كه يهال مولانا توكوئي نبين البية محمود خاكسار بى كانام ئـــئ'-

مولا نامعین الدین صاحب بی<sup>ن کر م</sup>کا بکارہ گئے اور پیۃ چل گیا کہ حطرت شیخ الہند برائتیہ کیا چیز ہیں؟ <del>ل</del>ے

۲- امام العصر حضرت علامه سيدمحمد انور شاه صاحب تشميرى رئيتيه علم وفضل بين يكآئ روزگار تھے۔ حكيم الامت حضرت مولانا اشرف على صاحب تھانوى رئيتيه نے اپنى ايک مجلس بين نقل کيا کہ ايک عيسائی فيلسوف نے لکھا ہے کہ ''اسلام کی حقانيت کی ایک دليل بيہ ہے کہ غزالی رئيتيہ جيسامحقق اور مدقق اسلام کوحق سمجھتا ہے''۔ بيہ واقعہ بيان کر کے حکيم الامت نے فرمايا '' ميں کہنا ہوں کہ مير ہے نمانے بين مولانا انور شاہ صاحب کا وجود اسلام کی حقانيت کی دليل ہے کہ ايا محقق اور مدقق اور مدقق عالم اسلام کوحق سمجھتا ہے اور اس پر ايمان رکھتا ہے''۔ بيان فرمات انہی حضرت مولانا محمد انوری صاحب رئیتی بيان فرمات انہی حضرت شاہ صاحب رئیتی کا واقعہ حضرت مولانا محمد انوری صاحب رئیتی بيان فرمات

ا یہ واقعہ احقر نے اپنے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محر شفیع صاحب مظلیم سے سنا ہے اور انہوں نے اپنے ایک ہم سبق عالم مولا نا مغیث الدین صاحب سے سنا تھا جو دیوبند سے فارغ ہو کر معقولات بڑھنے کے لیے اجمیر چلے گئے تھے اور آخر میں مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے۔لیکن چونکہ واقعہ سنے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا اس لیے چند سال پہلے جھزت والد صاحب مظلیم نے ان سے حرم نبوگ میں اس کی تقدیق فرمائی۔

ع حیات انورس ۱۱۹ بروایت مولا تا محمد ادر لیس کا ندهلوی دراتید

ہیں کہ مقدمہ کے موقع پر جب حضرت شاہ صاحب رافید نے قادیا نیوں کے کفر پر بے نظیر تقریر فرمائی اس میں یہ بھی فرمایا کہ:

''جو چیز دین میں تواتر سے ثابت ہواس کا منکر کا فر ہے''۔ تو قادیا نیوں نے اس پر اعتراض کیا،

"آپوچاہے کہ امام رازی رائید پر کفر کا فتوی دیں کیونکہ فو اتح الرحموت شرح مسلم الثبوت میں علامہ بحر العلوم نے لکھا ہے کہ امام رازی نے معنوی کا انکار کیا ہے '-

اس وقت بڑے بڑے علماء کا مجمع تھا' سب کو پریشانی ہوئی کہ فواتے الرحموت اس وقت پاس نہیں ہے۔ اس اعتراض کا جواب کس طرح دیا جائے؟ مولا نامحمہ انوریؒ جواس واقعے کے وقت موجود تھے فرماتے ہیں:

'' ہمارے پاس اتفاق سے وہ کتاب نہ تھی۔ مولا نا عبداللطیف صاحب ناظم دارالعلوم سہار نبور اور مولا نا مرتضی حسن صاحب جران نے کہ کیا جواب دیں سے ؟''۔

لیکن ای جرانی کے عالم میں حضرت شاہ صاحب بیٹی کی آ واز گرنجی ان شی اس ان اور عید سے تناب و بیٹی انتی اب ان شیخ میں نے بیٹی سال اور عید سے تناب و بیٹی انتی اب کہ حدیث میرے پاس بیا کتاب نہیں ہے۔ امام رازی دراصل بیفر ماتے ہیں کہ حدیث لا تسجمت مع امنے علی المضلالة تواتر معنوی کے رہنے کوئیس پینجی البذا انہوں نے اس حدیث کے متواتر معنوی ہونے کا انکار فر مایا ہے نہ کہ تواتر معنوی ہونے کا انکار فر مایا ہے نہ کہ تواتر معنوی ہونے کا انکار فر مایا ہے نہ کہ تواتر معنوی کے جمت ہونے کا۔ ان صاحب نے حوالہ پیش کرنے میں وحوکے معنوی کے جمت ہونے کا۔ ان صاحب نے حوالہ پیش کرنے میں وحوکے معنوی کے جمت ہونے کا۔ ان صاحب نے حوالہ پیش کرنے میں وحوکے معنوی کے جمت ہونے کا۔ ان صاحب نے حوالہ پیش کرنے میں وحوکے معنوی کے جمت ہونے کا۔ ان صاحب نے حوالہ پیش کرنے میں والے کام لیا ہے۔ ان کو کہو کہ عبارت پڑھیں ورنہ میں ان سے کتاب لے کر عبارت پڑھیں ہوں'۔

چنانچہ قادیانی شاہد نے عبارت بڑھی۔ واقعی اس کامفہوم وہی تھا جوحضرت شاہ صاحبٌ

نے بیان فر مایا - مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا اور حضرت شاہ صاحب نے فر مایا:

حب'' جج صاحب! بیر صاحب ہمیں مفحم (لا جواب) کرنا چاہتے ہیں - میں چونکہ
طالب علم ہوں' میں نے دو چار کتابیں دیکھر تھی ہیں میں ان شاء اللہ مفحم نہیں
ہونے کا'' یے ا

ایک طرف علم وضل اور قوت حافظ کا بیمجیرالعقول کارنامه دیکھئے کہ بتیں سال پہلے دیمجی ہوئی کتاب کا ایک جزوی حوالہ کتنی جزری کے ساتھ یا درہا' دوسری طرف اس موقع پر کوئی اور ہوتا تو نہ جانے کتنے بلند با نگ دعوے کرتا' لیکن خط کشیدہ جملہ ملاحظہ فرمایئے کہ وہ تو اضع کے کس مقام کی غمازی کر رہا ہے؟ اور بیمجش لفظ بی نہیں ہیں وہ واقعت اپنے تمام کمالات کے باوصف اپنے آپ کو ایک معمولی طالب علم سمجھتے تھے اور اس دعائے نبوی کے مظہر تھے کہ:

اللهم اجعلني في عيني صغيرا و في اعين الناس كبيرا.

2- حضرت مولانا محمد انوری بی راوی بین که ایک دفعه حضرت شاہ صاحب شمیر تشریف لے جارہے تھے بس کے انظار میں سیالکوٹ اڈے پرتشریف فرما تھے ایک پادری آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے چبرے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے بڑے عالم دین بیں - فرمایا ''نہیں! میں طالب علم ہوں''اس نے کہا''آپ کو اسلام کے متعلق علم ہے؟'' فرمایا '' کچھ کچھ'' پھر ان کی صلیب کے متعلق فرمایا کہ''تم غلط سمجھ ہو۔ اس کی میشکل نہیں ہے'' پھر نبی کریم سکھا کی نوت پر چالیس ولائل دیۓ دس قرآن سے دس قورات سے' دس آنجیل سے' اور دس عقلی۔ وہ پادری آپ کی تقریرین کر کہنے لگا کہ اگر مجھے اپنے مفادات کا خیال دیموتا تو میں مسلمان ہوجا تا۔ نیز یہ کہ مجھے خودا سے ندہب کی بہت ی با تیں آپ نہوتا تو میں مسلمان ہوجا تا۔ نیز یہ کہ مجھے خودا سے ندہب کی بہت ی با تیں آپ

ہے معلوم ہو کیں کے

 ۸- احقر کے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب مظلیم نے بار باریہ واقعہ بیان فرمایا که جب میں دارالعلوم دیو بندمیں ملاحسن پر هاتا تھا تو ایک روز اس کی عبارت ير كجه شبه مواجو حل نهيس مور باتفا- ميس في سوحا كد حفرت شاه صاحبً ہے اس کے بارے میں استفسار کرنا جاہیے چنانچہ میں کتاب لے کران کی تلاش میں نکلا' وہ اپنی جگہ پرنہیں تھے' اور جب وہ اپنی جگہ پر نہ ہوں تو ان کا کتب خانہ میں ہونامتعین تھا۔ میں کتب خانہ میں پہنچا تو وہ کتب خانے کی بالا کی گیلری میں ا بیٹے مطالعہ میں مشغول تھے۔ میں ابھی نیجے ہی تھا کہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور اویر بی سے میرے آنے کی وجہ یوچھی- میں نے عرض کیا کہ'' ملاحسن کے ایک مقام پر بچھاشکال ہےوہ مجھنا تھا''۔ وہیں بیٹھے بیٹھے فر مایا''عبارت پڑھیے'' میں نے عبارت پڑھنی شروع کی تو چے ہی میں روک کرفر مایا: ''اچھا! یہاں آپ کو بیہ شبہ ہوا ہوگا'' اور پھر بعینہ وہی اشکال دہرا دیا جومیرے دل میں تھا۔ میں نے تقدیق کی کہ واقعی یہی شبہ ہے۔ اس برانہوں نے اس کے جواب میں وہیں سے الیی تقریر فرمائی که تمام اشکال کا فور ہو گئے۔

اب طاہر ہے کہ حضرت شاہ صاحب عرصہ دراز سے حدیث کی تدریس میں مصروف تصے اورمنطق کی کتابوں ہے واسط تقریباً ختم ہو گیا تھالیکن اس کے باوجودیہ حافظ اور بداستحضار كرهمة قدرت نبيس تو اوركيا ہے؟

 ۹- احقر نے اپنے والد ماجد سے بھی سنا ہے اور شیخ الحدیث حضرت مولا نامحمہ یوسف صاحب بنوری مظلم سے بھی کہ حضرت شاہ صاحب نے اسار صفی علامہ ابن البهام راتیم کی مشہورشرح مدایہ " فتح القدیر " اور اس کے تکملہ کا مطالعہ ہیں ہے کچھ

زائد ایام میں کیا تھا اور کتاب الحج تک اس کی تلخیص لکھی تھی اور انہوں نے صاحب ہدایہ پر جواعتراضات کیے ہیں ان کا جواب بھی لکھا تھا۔ اس کے بعد مدت العمر "فق القدير" كى مراجعت كى ضرورت نبيس يرسى اوركسى تاز ومطالعه كے بغیراس کی نه صرف باتوں بلکہ طویل عمارتوں تک کا حوالہ سبق میں دیا کرتے تھے-حضرت مولا تا بنوری مظلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھاسا ھ میں ہم سے بدواقعه بيان كيااورفرمايا:

'' چھبیس سال ہوئے پھر مراجعت کی ضرورت نہیں پڑی اور جومضمون اس کا بیان کروں گا'اگر مراجعت کرو گے تو تفاوت کم یاؤ گے'' یا

 - حضرت مولا نامحم منظور نعمانی صاحب مظلیم حضرت شاه صاحب کے شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ درس سے فراغت کے بعد میں جب بھی حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تو پہلے سے لکھے ہوئے متعدد سوالات کے جواب ان سے معلوم كياكرتا تھا- ايك دفعه كى حاضرى ميں ترندى شريف كى ايك عبارت كا حواله میں نے دیا اور عرض کیا کہ اس عبارت میں بیاشکال ہے بہت غور کیالیکن حل نہیں بوسکا- فر مایاً ' مولوی صاحب! آب کو یا زنبیں رہا' مجھے خوب یا دہے کہ جس سال آ ہے دورہ میں تھے اس موقع پر میں نے بتایا تھا کہ یہاں تر مذی کے اکثر تسخوں میں ایک نلطی واقعی ہوگئی ہے لیکن لوگ سرسری طور پر گزر جاتے ہیں اور انہیں پیتا نہیں چلنا' درنہ بیاشکال سب کو پیش آنا جاہیے''- پھر فرمایا کہ' بھیجے عبارت اس

مولا نا نعماني مظلهم لكصة مين:

"الله اكبرايه بات بهي يادر بتي تقى كه فلان سال اس موقع يرسبق مين به بات ا

نفحة العنبرص ٢٢ طبع مجلس علمي كراحي-

فرمائي تقي" ك

حضرت مولانا قاری محمرطیب صاحب مظلہم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی ایک تصنیف کے سلسلہ میں ابوالحن کذاب کے حالات کی ضرورت تھی مجھے ان کی تاریخ نہ می-جنانجہ میں حسب معمول حضرت شاہ صاحب کے در دولت پر پہنچ گیا۔ اس وقت مرض وفات اپنی آخری حدیر بینی چکاتھا اور دو تین ہفتے بعد وصال ہونے والا تھا-كزور بے حد ہو يك تے ابتدائى مفتكو كے بعد ميں نے آنے كى غرض بتائى تو انہوں نے فرمایا کہ اوب اور تاریخ کی کتابوں میں فلاں فلاں مواقع کا مطالعہ کر ليجيِّ! اور تقرياً آئھ دس كابول كے نام كے ديئے- من نے عرض كيا كه حضرت! مجھے تو کمایوں کے اتنے اساء یاد بھی ندر ہیں گے۔ نیز انتظامی مہمات کے بھیروں میں اتی فرصت بھی نہیں کہ چند جزوی مثالوں کے لیے اتنا طویل و عریض مطالعه کروں-بس آی ہی اس مخص کی دروغ محولی کے متعلقہ واقعات کی دو جارمٹالیں بیان فرمادیں میں انہی کوآپ کے حوالے سے جزو کتاب بنا ووں گا- اس برمسکرا کر ابوالحن کذاب کی تاریخ اس کے من ولادت سے من واربیان فرمانی شروع کر دی جس میں اس کے جھوٹ کے عجیب وغریب واقعات بیان فرماتے رہے۔ آخر میں بن وفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بہ مخص مرتے مرتے بھی جھوٹ بول گیا پھراس جھوٹ کی تفصیل بیان فر مائی۔

حیرانی بیتی کہ یہ بیان اس طرز سے ہور ہاتھا کہ کو یا حضرت ممدوح نے آج کی شب میں متنقلا ای کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے جو اس بسط سے من وار واقعات بیان فرمار ہے ہیں۔ چنانچہ میں نے تعجب آمیز لہج میں عرض کیا کہ'' حضرت! شاید کسی قریبی زمانے ہی میں اس کی تاریخ و کیھنے کی نوبت آئی ہوگی؟ سادگ سے فرمایا'' جی نہیں! آج

ل حیات انور ص ۱۳۹

سے تقریباً چالیس سال کاعرصہ ہوتا ہے جب میں مصرگیا ہوا تھا۔ خدیوی کتب خانہ میں مطالعہ کے لیے پہنچا تو اتفا قا ای ابوالحن کذاب کا ترجمہ سامنے آگیا اور اس کا مطالعہ دیر تک جاری رہا' بس ای وقت جو با تیں کتاب میں دیکھیں حافظہ میں محفوظ ہو گئیں اور آج آج کے سوال پر متحضر ہو گئیں جن کا میں نے اس وقت تذکرہ کیا'' کے آج آج کے سوال پر متحضر ہو گئیں جن کا میں نے اس وقت تذکرہ کیا'' کے اس حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مظلیم فرماتے ہیں کہ تحریک خلافت کے دور میں جب امارت شرعیہ (عوام کی طرف سے قاضی مقرد کرنے) کا مسئلہ چھڑا

دورین جب امارت شرعیہ (عوام می طرف سے قاصی مقرر کرنے) کا مسلہ پھڑا تو مولوی سجان اللہ خان صاحب گور کھپوری نے اپنے بعض نقاط نظر کی تائید میں بعض سلف کی عبارت پیش کی جوان کے نقط نظر کی تو مؤیدتھی مگر مسلک جمہور کے خلاف تھی' یہ عبارت وہ لے کرخود دیو بند تشریف لائے اور مجمع علماء میں اسے پیش کیا - تمام اکابر دارالعلوم حضرت شاہ صاحب کے کمرے میں جمع تھے - حیرانی یہ تھی کہ نہ اس عبارت کورد ہی کر سکتے تھے کہ وہ سلف میں سے ایک بڑی شخصیت کی عبارت تھی اور نہ اسے قبول ہی کر سکتے تھے کہ مسلک جمہور کے صراحة خلاف تھی ۔ میبارت اتنی واضح اور صاف تھی کہ اسے کسی تاویل و تو جہہ سے بھی مسلک جمہور کے مطابق نہیں دیکھا جا سکتا تھا ۔

حضرت شاہ صاحب استجاء کے لیے تشریف لے گئے ہوئے تھے وضوکر کے واپس ہوئے تو اکابر نے عبارت اور مسلک کے تعارض کا تذکرہ کیا اور یہ کہ ان دونوں باتوں میں تطبیق بن نہیں پڑتی - حضرت ممدول خسب عادت ' جسبنا اللہ' کہتے ہوئے بیٹھ گئے اور عبارت کو ذراغور کے دکھ کر فر مایا کہ اس عبارت میں جعل اور تصرف کیا گیا ہے اور دوسطروں کو ملا کرایک کر دیا گیا ہے - درمیان کی ایک سطر چھوڑ دی گئی ہے - ای وقت کتب خانہ سے کتاب منگائی گئی - دیکھا تو واقعی اصل عبارت میں سے پوری ایک سطر درمیان سے حذف ہوئی تھی - جوں ہی اس سطر درمیان سے حذف ہوئی تھی - جوں ہی اس سطر کوعبارت میں شامل کیا گیا عبارت کا

ا حیات انور ص ۲۲۸۲۲۲۵

مطلب مسلك جمہور كے موافق ہو كيا اورسب كا تخرر فع ہو كيا اللہ

۱۳- حضرت مولا نامحمہ یوسف بنوری مظلیم فرماتے ہیں کہ طلاق کے ایک مسئلہ ہیں کشمیر کے علاء میں اختلاف ہو گیا۔ فریقین نے حضرت شاہ صاحب کو تھم بنایا۔ حضرت شاہ صاحب نے دونوں کے دلائل غور سے سنے۔ ان میں سے ایک فریق اپنے مؤقف پر فآدی محادیہ کی ایک عبارت سے استدلال کر رہا تھا۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمانا:

'' میں نے دارالعلوم کے کتب خانہ میں فناوی عمادیہ کے ایک صحیح قلمی نسخہ کا مطالعہ کیا ہے۔ اس میں بیعبارت ہر گزنہیں ہے لہٰذایا تو ان کا نسخہ غلط ہے یا بیاوگ کوئی مغالط انگیزی کررہے ہیں'' یک

ایے علم وفضل اور ایے حافظ کا مخص اگر بلند با نگ دعوے کرنے گے تو کسی درجہ میں اس کوئی بہنج سکتا ہے لیکن حضرت شاہ صاحب اس قافلۂ رشد و ہدایت کے فرد سے جس نے من تو اضع للہ کی حدیث کا عملی پیکر بن کر دکھایا تھا۔ چنانچ ای واقعہ میں جب انہوں نے حضرت مولا نا بنوری مظلم کو اپنا فیصلہ لکھنے کا تھم دیا تو انہوں نے حضرت شاہ صاحب کے نام کے ساتھ ''الحمر البح'' (عالم متحر ) کے دو تعظیمی لفظ لکھ دیے۔ حضرت شاہ صاحب نے دیکھا تو قلم ہاتھ سے لے کر زبردی خودید الفاظ مثائے اور غصہ کے لیجے میں مولا تا بنوری سے فرمایا:

''آپ کومرف مولا نامحمرا نورشاہ لکھنے کی اجازت ہے''۔ <del>'''</del> پھراییا شخص جو ہمہ دفت کتابوں ہی میں مستغرق رہتا ہو' اس کا بیہ جملہ ادب وتعظیم کتب

ل حیات انور ص ۲۳۰۲۲۲۹

ع نفق العنبرص ٢٢

ت حیات انورس ۲۳۳۳

کے کس مقام کی نشان دہی کرتا ہے کہ:

'' میں مطالعہ میں کتاب کواپنا تا بع تمھی نہیں کرتا' بلکہ ہمیشہ خود کتاب کے تابع ہوکرمطالعہ کرتا ہوں''۔

چنانچه حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مظلیم فرماتے ہیں:

'' سفروحضر میں ہم لوگوں نے بھی نہیں دیکھا کہ لیٹ کرمطالعہ کررہے ہوں یا كتاب يركبني فيك كرمطالعه من مشغول مون بلكه كتاب كوسامنے ركه كر مؤدب اندازے بیٹے 'محویا کسی شخ کے آگے بیٹے ہوئے استفادہ کررہے ہوں''۔

اور په مچمې فر مايا که:

"میں نے ہوش سنجالنے کے بعد سے اب تک دینیات کی کسی کتاب کا مطالعہ ہے وضوبیں کما'' یک

۱۳- دارالعلوم کی تاریخ میں یہ جملہ بہت معروف ہے کہ دارالعلوم کی ابتداء دو ایسے بزرگوں سے ہوئی جن دونوں کا نام محمود تھا اور دونوں قصبہ دیو بند کے باشندے تهے- ان میں شاگر دتو وہ محمود تھے جو چیخ الہند حضرت مولا نامحمود حسن صاحب راہیمہ کے نام سے معروف ہوئے اور استاد حضرت ملامحمود صاحب دیاتھے۔ راقم الحروف کے جدامجد حضرت مولانا محمد کیسین صاحب رائیر کی روایت ہے کہ ایک مرتبه ملامحود صاحب را على في مايا كرسنن ابن ماجه رايتيه برجو حاشيد حضرت شاه عبدالغنی صاحب رایت محدث وہلوی رایت کے نام نے چھیا ہوا ہے اس کا برا حصہ حضرت شاہ عبدالغن صاحب راتھے نے مجھ سے لکھوایا ہے۔ ان کی سادگی کا یہ عالم تھا كد طلباء نے اس ير تعجب كا اظهاركيا - وجه يقى كهم كے دعوے اور نام ونمودكى

حيات انورص ٢٣٣

خواہشات سے اللہ تعالیٰ نے اس فرشتہ خصلت بزرگ کو ایسا پاک رکھا تھا کہ عام آدمی کو یہ بیجاننا بھی مشکل تھا کہ یہ کوئی بڑے عالم ہیں-

اپنا گریلوسوداسلف اور گوشت ترکاری خود بازار سے خرید کرلاتے اور گھر بیل عام آ دمیوں کی طرح زندگی گزارتے سے گرعلوم کے استحضار اور حفظ کا عالم بیتھا کہ راقم کے جدامجد حضرت مولا تا محمد لیسین صاحب رولیت کی ایک بنری کتاب (جو غالباً منطق یا اصول فقہ کی کتاب تھی ) اتفاقاً در س سے رہ گئی تھی انہوں نے ملامحود صاحب رولیت سے پہلے یہ کتاب پوری ہو جائے چنانچہ انہوں نے ملامحود صاحب رولیت سے درخواست کی ملا صاحب رولیت نے فر مایا کہ اوقات مدرسہ کے علاوہ بھی میرے تمام اوقات اسباق سے بھرے ہوئے جیں صرف ایک وقت ہے کہ جب میں گھر کا گوشت ترکاری لینے کے لیے بازار جاتا ہوں ، یہ وقت خالی گزرتا ہے تم ساتھ ہو جاؤ تو اس وقف میں سبتی پڑھا دوں گا ۔ احقر کے دادا حضرت مولانا محمد سیسین ساحب رولیت فر ماتے تھے کہ کتاب بڑی اور مشکل تھی جس کو دوسرے علی غور و مطالعہ کے بعد بھی مشکل سے پڑھا کتاب بڑی اور مشکل تھی جس کو دوسرے علی غور و مطالعہ کے بعد بھی مشکل سے پڑھا کتاب ہمیں اس طرح پڑھا دی کہ کوئی مشکل بی نظرنہ آئی۔

کی خدمت میں، پنج اور عرض کیا کہ '' حضرت! ہم نے سا ہے کہ ہم لوگوں کی دستار بندی کی جائے گی اور سند فراغ دی جائے گی - حالانکہ ہم اس قابل ہرگز مہیں لہذا اس تجویز کومنسوخ فرما دیا جائے ورنداگر ایبا کیا گیا تو مدرسہ کی بڑی بدنا می ہوگی کہ ایسے ٹالا تقوں کو سند دی گئ' - حضرت ٹانوتوی رہائی کو بین کر جوش آ گیا اور فرمایا کہ تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے' یہاں چونکہ تمہارے ویش آ گیا اور فرمایا کہ تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے' یہاں چونکہ تمہارے اسا تذہ موجود ہیں اس لیے ان کے سامنے تمہیں اپنی ہستی کچھ نظر نہیں آتی اور ایسا ہی ہونا جا ہے' باہر جاؤ گے تب تمہیں اپنی قدر معلوم ہوگی' جہاں جاؤ گے ایسا تی تھوں کے گئے۔



## سادگی اورمخلوق خدا کا خیال

17- حضرت مولا نا مظفر حسین کا ندهلوی راتیه کا شار بھی اکابر دیو بند میں ہے- ان کے علم ونضل کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت شاہ محمد آتحق صاحب ریاتی کے بلا واسطہ شاگرد اور حضرت شاہ عبدالغی صاحب محدث دہلوی رائتی کے ہم ، سبق ہیں- وہ ایک مربتہ کہیں تشریف لے جارے تھے کہ راستہ میں ایک بوڑھا ملا جو بوجھ لیے جا رہا تھا' بوجھ زیادہ تھا اور وہ بمشکل چل رہا تھا-حضرت مولا نامظفر حسین صاحب راتیے نے بیرحال دیکھا تو اس سے وہ بوجھ لے لیا اور جہاں وہ لے جانا حابتا تھا وہاں بہنجا دیا۔ اس بوڑھے نے ان سے یوچھا! ''اجی! تم کہال رہتے ہو؟'' انہوں نے کہا: '' بھائی! میں کا ندھلہ میں رہتا ہوں''- اس نے کہا: '' وہاں مولوی مظفر حسین بڑے ولی ہیں'' اور پیہ کہہ کران کی بڑی تعریفیں کیں' گر مولا تُانے فرمایا: ''اورتو اس میں کوئی بات نہیں ہے باں نمازتو پڑھ لے ہے''۔ اس نے کہا''واہ میاں! تم ایسے بزرگ کواپیا کہو؟'' مولا ٹانے فرمایا:''میں ٹھیک كہتا ہوں'' - وہ بوڑ حاان كے سر ہو گيا' اتنے ميں ايك اور مخص آ گيا جومولا ناكو جا نتا تعا' اس نے بوڑ سے سے کہا'' بھلے مانس مولوی مظفر حسین یہی ہیں' اس پر وہ بوڑھامولا تاہے لیٹ کررونے لگا<sup>لے</sup>

انہی مولانا مظفر حسین صاحب رائی کی عادت یکھی کہ اشراق کی نماز پڑھ کر مسجد
 سے نکلا کرتے تھے اور اپنے تمام رشتہ داروں کے گھر تشریف لے جاتے جس کسی

کو بازار سے پچھ منگانا ہوتا اس سے پوچھ کرلا دیتے اور طرہ یہ کہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس پیسے کم ہوتے تھے عموماً چیزیں غلے کے عوض خریدی جاتی تھیں چنانچہ آ ب گھروں سے غلہ باندھ کرلے جاتے اور اس سے اشیاء ضرورت خرید کر لاتے تھے یہ لیا

۱۸- یبی حال دیوبند کے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی عزیز الرجمن صاحب رایتی کا تفاعلم وفضل کا توبیع عالم که آج ان کی "عزیز الفتاویٰ" عبد حاضر کے تمام مفتیوں کے لیے ماخذ بنی ہوئی ہے اور فتو کی کے ساتھ شغف کا بیاحال که وفات کے وقت بھی ایک استفتاء ہاتھ میں تھا جے موت ہی نے ہاتھ سے چھڑا کر سینے پر ڈال دیا تھا سے ایک سادگ تواضع اور خدمت خلق کا بیامقام که والد ما جد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مظلم تحریر فرماتے ہیں:

"کوئی کیے سمجھے کہ یہ کوئی بڑے عالم یا صاحب کرامات صوفی اور صاحب نسبت شیخ ہیں جب کہ غایت تواضع کا یہ عالم ہو کہ بازار کا سوطاسلف نصرف اپنے گھر کا بلکہ محلے کی بیواؤں اور ضرورت مندوں کا بھی خود لاتے ' بوجھ زیادہ ہو جاتا تو بغل میں گھڑی دبالیتے اور پھر ہرایک کے گھر کا سودا مع حساب کے اس کو پہنچاتے "-"

راقم الحروف نے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب مظلم ہی ہے زبانی سنا کداسی سودا سلف لانے میں کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جب حضرت مفتی صاحب رائتیہ کسی عورت کوسودادینے کے لیے جاتے تو وہ دیکھ کرکہتی:

ارداح ثلاثه ص١٥٣ نمبر١٩٥

ع نفوش وتا ترات مؤلفه معرت مولا نامفتی محمشفیع صاحب مظلم ص ٢٠٠

س مقدمه فآوي دار العلوم ديوبندج اص ۲۳

"مولوی صاحب! یہ تو آپ غلط کے آئے ہیں میں نے یہ چیز اتی نہیں اتی منگائی تھی"-

چنانچه بیه فرشته <u>صفت انسان دوباره بازار جاتا اور اس عورت کی شکایت</u> دورکرتا-

19- حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رئیتی جو دیوبند میں حضرت میال صاحب کے لقب سے معروف تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے درجہ علیا کے استاد تھے ان سے ابوداؤد پڑھنے والے اب بھی برصغیر میں ہزاروں ہوں گئے علوم قرآن وسنت کے بہت بڑے ماہراور جملہ علوم وفنون کے کامل محقق مگر بہت کم گؤ حدیث کے درس میں نہایت مخضر گر جامع تقریر ایسی ہوتی تھی کہ حدیث کا مفہوم دل میں اتر حائے اور شبہات خود بخو دکا فور ہوجا کیں۔

انبی کا واقعہ ہے کہ آپ کا زنانہ مکان اورنشست گاہ کی مٹی کی بنی ہوئی تھیں' ہرسال برسات کے موقع پراس کی لیائی تیائی ناگز برتھی جس میں کافی بیبہ اور وقت خرچ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ راقم الحروف کے والد ماجد (حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مظلہم) نے حضرت میاں صاحب راٹھے سے کہا کہ:

"حضرت! جتنا خرج سالانه اس کی لپائی پر کرتے ہیں' اگر ایک مرتبہ پختہ اینٹوں سے بنانے میں خرج کرلیں تو دو تین سال میں یہ خرج برابر ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے اس محنت سے نجات ہو''۔

بين كرفرمايا:

'' ماشاء الله بات تو بہت عقل کی کہی ہم بوڑ ھے ہو گئے ادھر دھیان ہی نہ آیا''۔

پھر پچھ تو قف کے بعد جوحقیقت حال تھی وہ بتائی اور تب پہتہ چلا کہ یہ حضرات سس مقام سے ہوچتے تھے؟ فرمایا کہ: ''میرے پڑوی میں سب غریوں کے کچے مکان ہیں اگر میں اپنا مکان پکا بنوالوں تو غریب پڑوسیوں کو حسرت ہوگی اور اتن وسعت نہیں کہ سب کے مکان کیے بنواؤں''۔

حضرت والدصاحب مظلهم تحرير فرماتے ہيں:

''اس وقت معلوم ہوا کہ بید حضرات جو کچھ سوچتے ہیں وہاں تک ہرایک کی رسائی نہیں ہو سکتی' چنانچہ انہوں نے اس وقت تک اپنے مکان کو پختہ نہیں کیا جب تک پڑوسیوں کے مکان کیے نہیں بن گئے'' یا

-۱۰ انہی حضرت میاں صاحب رائع کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت والد صاحب مظلیم ان کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے آ موں سے تواضع کی جب آ م چوس کر فارغ ہو گئے تو والد صاحب مظلیم تضلیوں اور چھلکوں سے بحری ہوئی ٹوکری اٹھا کر باہر بھیگئے کے لیے چلئ حضرت میاں صاحب رائی نے دیکھا تو پوچھا: ''یہ ٹوکری کہاں لے کر چلے؟'' عرض کیا: '' چھلکے باہر بھیگئے جا رہا ہوں' ارشاد ہوا'' بھیگئے آتے ہیں یانہیں؟' والد صاحب نے کہا کہ'' حضرت! یہ چھلکے کھیکنا کون ساخصوصی فن ہے جے کھنے کی ضرورت ہو؟'' فرمایا:'' ہاں! تم اس فن کے خود ٹوکری اٹھا کر پہلے چھلکے تھلیوں سے الگ کے کے واقف نہیں' لاؤ مجھے دو' ۔ خود ٹوکری اٹھا کر پہلے چھلکے تھلیوں سے الگ کے اس کے بعد باہر تشریف لائے اور سڑک کے کنار نے تھوڑ نے تھوڑ نے فاصلے سے معین جگہوں پر چھلکے رکھ دیئے اور ایک خاص جگہ تھلیاں ڈال دیں۔ والد صاحب کے استفسار پر ارشاد ہوا کہ:

''جارے مکان کے قرب و جوار میں تمام غرباء ومساکین رہتے ہیں' زیادہ تر وہی لوگ ہیں جن کو نان جویں بھی بمشکل ہی میسر آتی ہے' اگر وہ پھلوں 35

کے تھلکے کیجا دیکھیں گے تو ان کو اپنی غریبی کا شدت سے احساس ہوگا اور بے مائیگی کی وجہ سے حسرت ہوگی اور اس ایذاء دہی کا باعث میں بنوں گا اس لیے متفرق کر کے ڈالتا ہوں اور وہ بھی ایسے مقامات پر جہاں جانوروں کے گلے گزرتے ہیں کہ چھلکے ان کے کام آجاتے ہیں اور گھلیاں الی جگہ

رکھی ہیں جہاں بچے کھیلتے کودتے ہیں' وہ ان تھلیوں کو بھون کر کھا لیتے ہیں' یہ چھلکے اور گھلیاں بھی بہر حال ایک نعمت ہیں' ان کو بھی ضائع کرنا مناسب نہیں''۔

راقم الحروف كے برادر مرحوم مولانا محمد زكى كيفى صاحب جواس واقع كے وقت موجود تھ تحرير فرماتے ہيں:

"يہال يہ بات بھى پيش نظرر ہے كى ہے كہ مياں صاحب براتير خودتو شايد ہى كہ كھى كوئى آم چكھ ليتے ہوں عمواً مہمانوں ہى كے ليے ہوتے تھے اور محلے كے غريب بچوں كو بلا بلا كر كھلانے ميں استعال ہوتے تھے اس كے باوجود محلكے تھليوں كا يكا ڈھير كرد ہے ہے گريز فرماتے تھے كہ غريوں كى حسرت كا مبب ند بن جا كہن '۔۔!

۱۱- آبیس حضرت میاں صاحب روائد کا معمول تھا کہ جو کھانا گھر ہے آتا تھا خود تو

بہت کم خوراک کھاتے تھے باتی کھانا محلے کے بچوں کو کھلا دیتے تھے جو بوٹی فی
جاتی اس کو بلی کے لیے دیوار پر رکھ دیتے اور جو کلڑے فیج جاتے ان کو چھوٹا چھوٹا

کر کے چڑیوں کے لیے اور دستر خوان کے ریزوں کو بھی ایس جگہ جھاڑتے تھے
جہاں چیونٹیوں کا بل ہو۔ کے

ا ماہنامہ البلاغ کرا جی-ریج الثانی کا اوم ۳۹٬۳۸ جامنمون مفترت میاں صاحب پراتھ ع ماہنامہ البلاغ کرا جی رہج الثانی کا میں اوم ۳۹جا

۲۲- شیخ الا دب حضرت مولا نا اعزاز علی صاحب براتید دارالعلوم کے ان اسا تذہ میں عبیب جن کے عشاق اب بھی شاید لاکھوں سے کم نہ ہوں ان کے رعب اور دبد کا بدعالم تھا کہ طلباء ان کے نام سے قراتے سے حالا نکہ مار نے پیٹنے کا کوئی معمول نہ تھا- والد ماجد حضرت مولا نا مفتی محمر شفیع صاحب مظلیم بھی ان کے شاگر دبین دہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے ساتھ ہم چند آ دمی سفر پر روانہ ہوگئ سفر کے آغاز میں مولا نانے فرمایا کہ ''کسی کو اپنا امیر بنا لؤ' - ہم نے عرض کیا کہ ''میر تو متعین ہے' مولا نانے فرمایا ۔'' مجھے امیر بنا ناچا ہے ہوتو ٹھیک ہے کیا کہ ''امیر تو متعین ہے' مولا نانے فرمایا ۔'' محمے امیر بنا ناچا ہے ہوتو ٹھیک ہے لیکن امیر کی اطاعت کرنی ہوگئ '- ہم نے عرض کیا ''ان شاء اللہ ضرور!'' اب جو روائگی ہوئی تو مولا نانے اپنا اور ساتھیوں کا سامان خود اٹھا لیا- ہم نے دوڑ کر سامان لینا چاہا تو فرمایا ۔''نہیں! امیر کی اطاعت ضروری ہے'' بھر سفر کے ہر مطے میں مشقت کا ہر کام خود کرنے کے لیے آ گے بوصے اور کوئی کچھ بولنا تو مطاعت امیر کا حکم سناتے۔

۳۳- حفرت مولا نامحہ طیب صاحب مظلم مہتم دا رالعلوم دیوبند کے خرمحترم جناب مولا نامحہ دصاحب رام پوری رہاتی رام پور کے ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو این دین شغف اور دنیوی و جاہت و ریاست دونوں کے اعتبار سے ممتاز تھا'اور تمام اکا ہر دیوبند سے اس کے تعلقات تھے۔ جب یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دیو بند آئے تو ان کا قیام دیو بند کی ایک چھوٹی سے مجد کے جمرے میں ہوا جو ''جھوٹی مجد'' ہی کے نام سے معروف تھی۔ حضرت شخ البند رہاتی وارالعلوم سے ''جھوٹی مجد'' ہی کے نام سے معروف تھی۔ حضرت شخ البند رہاتی وارالعلوم سے دیکھا کہ وہاں مولا نامحمود صاحب رام پوری کھڑ سے تھے' حضرت شخ البندرہ تیو۔ کو کے دیوبند آنے کا حال معلوم نہ تھا' اس لیے ان سے پوچھا کہ کہ آئے؟ ان کے دیوبند آنے کا حال معلوم نہ تھا' اس لیے ان سے پوچھا کہ کہ آئے؟

مقیم ہیں۔ حضرت جمرے کے اندر تشریف لے گئے اور ان کے رہنے کی جگہ رکھی۔ وہاں ان کے سونے کے لیے ایک بسر فرش ہی پر بچھا ہوا تھا' اس وقت تو حضرت ید کھے کرتشریف لے آئے لیکن بیدخیال رہا کہ مولا نامحود صاحب رام پور کے رئیس زادے ہیں' آئیس زمین پرسونے کی عادت نہیں ہوگی اور یہاں تکلیف کے رئیس زادے ہیں' آئیس زمین پرسونے کی عادت نہیں ہوگی اور یہاں تکلیف اشھاتے ہوں گئے چنا نچہ گھر جاکر ایک چار پائی خود اٹھائی اور اسے لے کر چھوٹی معبد کی طرف چلے وہاں سے فاصلہ کافی تھا' لیکن حضرت براٹھ ای حالت میں محبد کی طرف چلے وہاں سے فاصلہ کافی تھا' لیکن حضرت براٹھ ای حالت میں کلیوں اور بازار سے گزرتے ہوئے چھوٹی معبد بہتی گئے۔ اس وقت مولا نامحود صاحب براٹھ متبد سے نکل رہے تھے۔ یہاں بہتی کر حضرت شخ البند راٹھ کو خیال آیا کہ یہ مجھے چار پائی اٹھائے ہوئے دیکھیں گے تو انہیں ندامت ہوگی کہ میری خاطر شخ البند راٹھ نے اتنی تکلیف اٹھائی' چنانچہ آئیس ندامت ہوگی کہ میری خاطر شخ البند راٹھ نے اتنی تکلیف اٹھائی' چنانچہ آئیس دیکھتے ہی چار پائی میری خاطر شخ البند راٹھ نے اتنی تکلیف اٹھائی' چنانچہ آئیس دیکھتے ہی چار پائی اٹھائے موئے دیکھیں گے تو آئیس دیکھتے ہی چار پائی نہیں دیکھتے ہی چار پائی اٹھائے کے دیکھیں گے تو آئیس دیکھتے ہی چار پائی سے خورکھ دی اور فرمایا:

یں ۔ ''لومیاں! بیا پی جار پائی خوداندر لے جاؤ' میں بھی شیخ زادہ ہوں کسی کا نوکر نہیں'' یے ا

张米米

ا یہ واقعہ احقر نے اپنے والد ما بدحضرت مولانا منتی محمد شفیع صاحب مرحام سے سنا ہے اور ان کو خود حضرت مولانا منتی محمد شفیع صاحب رام بوری بیٹیر نے سایا تھا-

### انابت وتفويل

۲۳- الله تعالیٰ نے ان حضرات کوانا بت وتقویٰ کے ایسے سانچوں میں ڈھالا تھا کہ یہ "سِيْسَمَاهِم فِي وُجُوهِهِمْ" كى مثال بن كئے تھے-اورلوگ ان كے جرے وكي كراسلام قبول كرتے تھے-مولا نامحمرانوري راتي فرماتے ہیں كەمظفر گڑھ كےسنر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا' ملتان حصاؤنی کے اشیشن پر فجر کی نماز سے قبل حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری راہی گاڑی کے انتظار میں تشریف فرما تھے اردگرد خدام کا مجمع تھا' ریلوے کے ایک ہندو بابوصاحب لیمی ہاتھ میں لیے آ رہے تھے' حضرت شاہ صاحب راہتی کا منور چیرہ دیکھ کرسامنے کھڑے ہو گئے اور زار و قطار رونے لگے اور پھر بیزیارت ہی ان کے ایمان کا ذریعہ بن گئی۔ وہ کہتے تھے کہ ان بزرگوں کا روش چبرہ دیکھ کر مجھے یقین ہوگیا کہ اسلام سیادین ہے' یا ۲۵- تمام اکابر دیوبند کا مشترک رنگ بیرتها که وه حروف ونقوش کے کتابی علم کواس وقت تک اہمیت نہیں دیتے تھے جب تک اس کے ساتھ انابت الی اللہ اور صلاح و تقوى نه ہو- تحكيم الامت حضرت مولا مّا اشرف على تفانويٌ نے جب خانقاہ تھانيہ معون میں مدرس<u>دامدادیہ قائم فرمایا</u> قو حضرت مولانا رشید احمد صاحب کنگوہی قدس سره کواس کی اطلاع دی حضرت نے جواب میں تحریفر مایا: "اجھا ہے بھائی مرخوشی تو جب ہوگ جب یہاں الله الله كرنے والے جمع ہو جاویں گے'' ی<sup>ع</sup>

لے انوارانوری ص۰۰

ع ارداح الانتص ٢٢٢مبر ٢٢٥

۲۷- چنانچہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہی انابت الی الله پرتھی ٔ راقم الحروف کے جدامجد حضرت مولانامحدیلیین صاحب قدس سرہ فرباتے تھے کہ:

"بہم نے دارالعلوم کا وہ وقت و یکھا ہے کہ جس میں صدر مدری سے لے کر دربان اور چپرای تک سب کے سب صاحب نبیت بزرگ اور اولیاء اللہ تھے۔ دارالعلوم اس زمانہ میں دن کو دارالعلوم اور رات کو خانقاہ معلوم ہوتا تھا کہ اکثر ججرول سے آخر شب میں علاوت اور ذکر کی آ وازیں سائی دی تھیں اور درحقیقت یہی اس دارالعلوم کا طغرائے امتیاز تھا" یا

"مولانا رفع الدین صاحب اور حضرت مولانا گنگوی می سوائے اس کے کوئی فرق نہیں کہ مولانا گنگوی میں سوائے اس کے کوئی فرق نہیں کہ مولانا گنگوی عالم میں اور وہ عالم نہیں ورنہ نسبت باطنی کے لیاظ سے دونوں ایک ورجہ کے بیں" یک جمہ

ان کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک گائے پال رکھی تھی جس کی و کھے بھال ایک فادم کے میروتھی۔ ایک روز اتفا قاوہ فادم کسی وجہ سے گائے کو مدرسہ کے حن بیس باندہ کرکسی کام کو چلا گیا۔ و بوبند کے باشند ہے کوئی صاحب ادھر آنگائے مولا تا کی گائے کو مدرسہ کے حن میں ویکھا تو مولا تا سے شکایت کی کہ ''کیا مدرسہ کا حن آپ کی گائے

ل "مير عوالد ماجد" از حضرت مفتى محمد شفيع صاحب مظلم ص٥٢

ع اشرف السوائح ج اص ١٣٩

یا لنے کے لیے ہے؟" مولا تُا نے ان سے کوئی عذر بیان کرنے کے بجائے یہ گائے دارالعلوم ہی کو دے دی اور قصہ ختم کر دیا' حالا نکہ مولا نا کا عذر بالکل واضح اور ظاہر تھا' گریہ حضرات اپنے نفس کی طرف سے مدافعت کا پہلواختیار ہی نہ کرتے تھے <sup>کے</sup> ۲۸- حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب عثانی راهی دارالعلوم دیوبند کے اس دور کے مهتم تھے- جب دارالعلوم كا كام بهت زياده كھيل كيا تھا طلباء كى تعدادىينكروں ہے متجاوز تھی- بہت ہے نئے شعبے قائم ہو چکے تھے اور ان کا انتظام شانہ روز مصروفیات کے بغیرمکن نہ تھالیکن احقر نے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب مظلہم سے سنا ہے کہ اس دور میں بھی نماز اور تلاوت کے دیگرمعمولات کے علاوہ روزانہ سوالا کھاسم ذات کامعمول بھی قضانہیں ہوتا تھا اوراللہ پرتو کل کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ دارالعلوم کی انتظامیہ کے خلاف ایک شدید طوفان اٹھا اور بعض لوگ حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب رایتیه کی جان کے بھی وشمن ہو گئے' ایسے حالات میں وہ رات کو دارالعلوم کی کھلی حجیت برتن تنہا سوتے تھے' بعض بہی خواہوں نے عرض کیا کہ ایسے حالات میں آپ کو اس طرح نہ سونا جاہیے بلکہ احتیاط کے مدنظر کمرے کے اندرسونا جا ہے۔مولا تُانے جواب میں فرمایا کہ: میں تو اس باپ (حضرت عثمان مِعْلَثُهُ ) كا بيمًا ہوں جس كے جنازے كو حيار اٹھانے والے بھی میسر نہ آئے اور جے رات کے اندھیرے میں بقیع کی نذر کیا گیا' لہٰذا مجھے موت کی کیا پر داہ ہو عتی ہے' ی<sup>ع</sup>

یہ دیو بند کے وہ بزرگ ہیں جو خالص انتظامی کاموں میں مصروف تھے اور جیسا کہ انتظامی اسور کا خاصہ ہے وہ بعض مرتبہ مور داعتر اض بھی بنے اور عموماً اولیاء اللہ

لے ''میرے والد ماجد'' ص٠٢

م يواتهدا حقرن اين والد ماجد حضرت مولانا مفتى محد شفع صاحب مظلهم سے سنا ہے- (متع)

کی فہرست میں ان کا شار نہیں ہوتا ہے

### قیاس کن زگلتان من بهار مرا

79- شخ البند حفرت مولانا محود حسن صاحب رائي كامعمول تھا كه سارا دن تعليم و تدريس كى محنت الھانے كے باو جود رات كو دو بيح بيدار ہو جاتے اور فجر تك نوافل و ذكر ميں مشغول رہتے تھے اور رمضان المبارك ميں تو تمام رات جاگئے كا معمول تھا، حضرت كے يہاں تراوت سحرى سے ذرا پہلے تك جارى رہتى تھى اور مختلف حفاظ كئى كئى بارے سناتے تھے بہاں تك كه حضرت كے باؤں پرورم آجاتا اور حتى تورمت قلعاہ كى سنت نبويہ نصيب ہوتى تھى۔

ایک مرتبہ خوراک اور نیندگی کی اور طویل قیام کے اثر سے حضرت کا ضعف بہت زیادہ ہوگیا' اس کے باو جود رات بھر کی تراوی کا یہ معمول ترک نہیں فر مایا - آخر مجبور ہوکر گھر کی خواتین نے تراوی کے امام مولوی کفایت اللہ صاحب کو کہلا یا کہ آج کسی بہانے سے تھوڑ اسا پڑھ کرا پی طبیعت کے سل اور گرانی کا عذر کر دیجئے - حضرت کسی بہانے سے تھوڑ اسا پڑھ کرا پی طبیعت کے سل اور گرانی کا عذر کر دیجئے - حضرت کی کو دوسروں کی راحت کا بہت خیال رہتا تھا اس لیے خوش سے منظور کرلیا - تراوی ختم ہو گئی اور اندر حافظ صاحب لیٹ گئے اور باہر حضرت شیخ البند ۔ لیکن تھوڑی دیر بعد حافظ صاحب نے محسوں کیا کہ کوئی شخص آ ہتہ آ ہتہ پاؤں دبار ہا ہے' انہوں نے ہوشیار ہو کر دیکھا تو خود حضرت شیخ البند تھے - ان کی جیرت و ندامت کا بچھٹھا نہ نہ رہا - وہ اٹھ کر دیکھا تو خود حضرت شیخ البند تھے - ان کی جیرت و ندامت کا بچھٹھا نہ نہ رہا - وہ اٹھ کر میں تا ہوگئی نہ نہ رہا راحت آ جائے گئی' کیا حرج ہے؟ تمہاری طبیعت اچھی نہیں ذراراحت آ جائے گئی' یا

۳۰- حضرت علامہ انورشاہ کشمیری رہائی کے واقعات پہلے بھی آ چکے ہیں' ان کاعلم وفضل اور حیرت انگیز حافظہ اس قدرمشہور ہوا کہ ان کی دوسری خوبیاں اس میں گم ہوگئیں

ل حيات شيخ البندُّ- ازمولا ناسيداصغر حسين صاحبٌ ص ١٨٩

ورنہ انابت و تقوی اور سلوک و تصوف میں بھی انہیں متاز مقام حاصل تھا۔
حضرت مولا نامجر منظور نعمانی مظلیم سے انہوں نے خود بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ میں کشمیر سے آرہا تھا۔ راستہ میں ایک صاحب مل گئے جو پنجاب کے ایک مشہور پیر کے مرید سے ان کی خواہش اور ترغیب بیتھی کہ میں بھی ان پیر مصاحب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اتفاق سے وہ مقام میر بے راستے میں ماحب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اتفاق سے وہ مقام میر براستے میں پڑتا تھا۔ اس لیے میں نے بھی ارادہ کرلیا۔ ہم پیرصاحب کے پاس پنچے تو وہ بڑے اکرام سے پیش آئے ' کچھ با تیں ہوئیں' پھر وہ مریدین کی طرف متوجہ ہوگئے اور ان پر توجہ ڈالنی شروع کی جس سے وہ بے ہوش ہو ہو کر لو شے اور ترخی نے ادر ان پر توجہ ڈالنی شروع کی جس سے وہ بہوش ہو ہو کر لو شے اور ترخی بید سب پچھ دیکھا رہا۔ پھر میں نے کہا''میرا بی چاہتا ہے کہ توجہ پر بھی یہ حالت طاری ہو سے تو مجھ پر آپ توجہ فرما کیں''۔ انہوں نے توجہ دین شروع کی' اور میں اللہ تعالی کے ایک اسم پاک کا مراقبہ کر کے بیٹے گیا۔ نے جو دوں نے بہت زور لگایا لیکن مجھ پر پچھ اثر نہ ہوا' پچھ دیر کے بعد انہوں نے خود فرمایا کہ آپ پر اثر نہیں پر سکتا۔

حضرت مولانا محمہ منظور نعمانی راتی بتاتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب راتی نے بیدواقعہ سنا کرغیر معمولی جوش کے ساتھ فرمایا:

'' کھے نہیں ہے اوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ایک کرشمہ ہے ان باتوں کا خدا رسیدگی سے کوئی تعباق نہیں اگر کوئی چاہے اور استعداد ہوتو ان شاء اللہ تین دن میں بیہ بات ہو سکتی ہے کہ قلب شے اللہ اللہ کی آ واز سنائی دیئے گئے۔ لیکن بیہ بھی کچھ نہیں۔ اصل چیز تو بس احسانی کیفیت اور شریعت وسنت پر استفامت ہے' یا

## تبلغ ودعوت كاانداز

ا٣- الله تعالى نے ان حضرات كو جہال تبليغ و دعوت دين كا جذبه عطا فرمايا تھا وہاں اے " حكمت" اور "موعظ حسن " كے اصول ير انجام دينے كى توفق محى عطا فرمائی تھی-حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کا ند حملوی کا تذکرہ پہلے بھی آچکا ہے۔ ایک مرتبسفر کے دوران آپ کا گزرجلال آبادیا شامل سے ہوا۔ وہاں ا کے مجد وران پڑی تھی' آپ نے یانی تھینج کر وضو کیا' مجد میں جمار و دی اور بعد میں ایک مخف سے یو جھا کہ یہاں کوئی نمازی نہیں؟ اس نے کہا کہ سامنے خان صاحب کا مکان ہے جوشرالی ہیں اور رغری باز ہیں اگر وہ نماز پڑھے لکیس تو یهال اور مجی دو حارنمازی موجا کیں۔

<u>مولا نا بین کرخان صاحب کے پاس تشریف لے محنے ٔ وہ نشہ میں مت تنے</u> اور رغری یا سبیمی موئی تھی-مولا تانے ان سے فرایا: "جمائی خان صاحب! اگرتم نماز يرْه ليا كرونو دو جارآ دى اورجع بوجايا كري! اوريه مجدآ باد بوجائے''- خان صاحب نے کہا کہ مجھ سے وضوئیں ہوتی اور نہ بیدو بری عادتیں چھتی ہیں۔ آب نے فرمایا کہ ب وضوى كار ده ايا كرها ورشراب نبيس چيوني تو وه بهي بي ايا كرو- اس نے عهد كيا كه ميں بغيروضوى يرد هلياكرون كا-آب وہال سے تشريف لے محط مجمع اصل برنماز برامي اور سجدے می خوب روئے۔ ایک مخص نے دریافت کیا کہ حضرت! آپ سے دو باتیں اليي مرزد جوئيس جوجمي ند جو كي تعين أيك ميكرة ب في شراب اورزناك اجازت وي دی- دوسرے مید کہ آپ مجدے میں بہت روئے- فرمایا کہ: "مجدے میں میں نے جناب باری سے التجا کی تھی کہ اے رب العزت! کمڑا تو میں نے کر دیا اب دل تیرے

### 

ہاتھ میں ہے'- چنانجہان فان صاحب کا یہ حال ہوا کہ جب رنڈیاں یاس سے چلی محمنين تو ظهر كا وقت تھا' اپنا عهد يا دآيا' پھر خيال آيا كه آج يبلا دن ہے' لا وعسل كرلين' کل سے بغیر وضو پڑھ لیا کریں گے۔ چنانچیٹسل کیا' پاک کپڑے پہنے اور نماز پڑھی۔ نماز کے بعد باغ کو چلے گئے-عصر اور مغرب باغ میں اسی وضو سے پڑھی مغرب کے بعد گھریہنچ تو ایک طوا نف موجو دتھی۔ پہلے کھانا کھانے گھر میں گئے۔ وہاں جو بیوی پر نظر یری تو فریفنه ہو گئے- باہرآ کررنڈی سے کہا کہ آئندہ میرے مکان برنہ آنا ہے ، ۳۲ - امیر شاہ خان صاحب (مرحوم) رادی ہیں کہ جب منتی متازعلی کامطیع میرٹھ میں تھا-اس ز مانہ میں مطبع میں مولا نا نانوتو کی بھی ملازم تھے-اورایک حافظ جی بھی نوکر تھے۔ یہ حافظ جی بالکل آزاد تھے۔ زنانہ وضع تھی چوڑی دار پا جامہ پہنتے تھے۔ ڈاڑھی چڑھاتے تھے-نماز بھی نہ پڑھتے تھے-گر جھزت مولانا محمد قاسم نانوتو گ ے ان کی نہایت گہری دوسی تھی۔ وہ مولا نا کونہلاتے اور کمر ملتے تھے اور مولا نا ان کونہلاتے اور کمر ملتے تھے۔ مولانا ان کے کنگھا کرتے تھے اور وہ مولانا کے کنگھا كرتے تھے- اگر بھى مشاكى وغيرہ مولانا كے ياس آتى تو ان كا حصه ضرور ركھتے تے غرض بہت گہرے دوست تھے-مولانا کے بعض دوست ایسے آ زاد مخص کے ساتھ مولانا کی دوئی سے ناخوش تھے مگروہ اس کی پچھ پرواہ نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جمعہ کا دن تھا حسب معمول مولا نانے حافظ جی کونہلا یا اور حافظ جی نے مولا نا کو جب نہلا چکے تو مولانا نے فرمایا حافظ جی مجھ میں اورتم میں دوستی ہے اور پیراحیما نہیں معلوم ہوتا کہ تمہارا رنگ اور ہومیرا رنگ اور'اس لیے میں بھی تمہاری ہی وضع اختیار کر لیتا ہوں تم اپنے کپڑے لاؤ میں بھی وہی کپڑے پہنوں گا اور میری پیہ ڈاڑھی موجود ہے تم اس کوبھی چڑھاؤ اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نہ کیڑے

اتاروں گانہ ڈاڑھی- وہ یہ من کرآ تکھوں میں آنسو بھر لائے اور کہا یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ آپ مجھے اپنے کپڑے دیجئے میں آپ کے کپڑے پہنوں گا اور یہ ڈاڑھی موجود ہے اس کو آپ اتار دیں چنانچہ مولانا نے ان کو کپڑے پہنائے اور ڈاڑھی اتار دی چنانچہ مولانا نے ان کو کپڑے پہنائے اور ڈاڑھی اتار دی اور وہ اس روز سے کیے نمازی اور نیک وضع بن مجے لے

۳۳- دارالعلوم دیوبند کے دوسرے مہتم حضرت مولانا رفع الدین صاحب بن کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے ایک مرتبہ انہوں نے محسوں کیا کہ بعض حضرات مدسین دارالعلوم کے مقررہ وقت سے کچھ دیریش آتے ہیں تو آپ نے حاکمانہ کا بہ کے دارالعلوم کا وقت شروع ہونے پر دارالعلوم کے بیائے یہ معمول بنالیا کہ روزانہ کو دارالعلوم کا وقت شروع ہونے پر دارالعلوم کے دروازے کے قریب ایک چار پائی ڈال کر اس پر بیٹھ جاتے اور جب کوئی استاد آتے تو سلام ومصافحہ اور دریافت خیریت پر اکتفاء فرماتے زبان سے کچھ نہ کہتے کہ آپ دیر سے کیوں آئے - اس حکیمانہ سرزنش نے تمام مدسین کو وقت کا پابند کہ آپ دیر سے کیوں آئے - اس حکیمانہ سرزنش نے تمام مدسین کو وقت کا پابند منادیا البتہ صرف ایک مدرس اس کے بعد بھی پچھ دیر سے آتے تھے ایک روز جب بنادیا البتہ صرف ایک مدرس اس کے بعد بھی پچھ دیر سے آتے تھے ایک روز جب کے بعد ایک مدرس میں داخل ہوئے تو سلام اور دریافت خیریت کے بعد انہیں یاس بڑھا کر فرمایا:

"مولانا! میں جانتا ہوں کہ آپ کے مشاغل بہت ہیں ان کی وجہ سے دارالعلوم چینچے میں دیر ہوجاتی ہے مشاء اللہ آپ کا وقت بردا قیمتی ہے اور میں ایک ہے کار آ دمی ہوں خالی پڑا رہتا ہوں آپ ایبا کریں اپنے گھریلو کام جھے بتلا دیا کریں میں خود جا کر ان کو انجام دے دیا کروں گا تا کہ آپ کا وقت تعلیم کے لیے فارغ ہوجائے"۔

اس حکیمانہ طرز خطاب کا اثر ہونا تھا وہ ہوا اور وہ مدرس بھی آئندہ ہمیشہ کے لیے وقت

ارواح ثلاثم اعانمبر ٢٢٦

کے پابندہو گئے یا

سے میں الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کو اللہ تعالی نے اس صدی میں اصلاح خلق کی توفیق خاص اور اس کا انتہائی حکیمانہ اسلوب مرحمت فرمایا تھا- اردو کے مشہور شاعر جناب جگر مراد آبادی مرحوم کا واقعہ ہے کہ ایک مجلس میں حضرت خواجہ عزیز الحن صاحب مجذوب ؓ نے حضرت تھانویؓ سے ذکر کیا کہ جگر مراد آبادی سے ایک مرتبہ میری ملاقات ہوئی تو وہ کئے لگے کہ تھانہ مجون جانے اور زیارت کرنے کو بہت ول جا ہتا ہے گر میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں كمشراب نبيس جيور سكتا اس ليے مجور مول كمكيا مند لے كر وہال جاؤں؟ حضرت نے خواجہ صاحب سے ہوچھا چرآ ب نے کیا جواب دیا؟ خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ میں نے کہ دیا ہاں بہتو سیح ہے ایس حالت میں بزرگوں کے یاس جانا کیے مناسب ہوسکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا ''واہ خواجہ صاحب ہم تو مجمعة تے كداب آب طريق كوسجه كئ بي كرمعلوم بوا ب كد بمارا خيال غلط تھا''-خواجہ صاحب کے تعجب بر حکیم الامت قدس سرہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیتے کہ 'جس حال میں ہوای میں چلے جاؤمکن ہے کہ بید الا قات ہی اس بلا <u>ے نجات کا ذریعہ بن جائے''</u>-

چنانچ خواجہ صاحب یہاں ہے والی کے تو پھر اتفاقا جگر صاحب سے ملاقات ہوگئ اور بیرارا واقعہ جگر صاحب کو سایا انہوں نے حضرت کے بیکلمات من کر زار زاررونا شروع کر دیا اور بالا خربیع ہدکرلیا کہ اب مربحی جاؤں تو اس ضبیث چیز کے پاس نہ جاؤں گا چنانچہ ایبا بی ہوا کہ شراب چھوڑ نے سے بھار پڑ کے حالت نازک ہو گئے۔ اس وقت لوگوں نے کہا کہ آپ کواس حالت میں بقدر ضرورت پینے کی تو شریعت

ل "مير عدوالد ماجد" از حضرت منتي محر شفع صاحب ص ٥٩

بھی اجازت دے گی-لیکن یہ جگرصاحب کا جگرتھا کہ اس کے باوجود انہوں نے اس ام الخبائث کو ہاتھ نہ لگایا۔ اللہ تعالی الل عزم و ہمت کی مد فر ماتے ہیں اس وقت بھی حق تعالیٰ کی مدد سے چند روز ہی میں شفاء کامل حاصل ہوئی اس کے بعد وہ تھانہ بھون تھریف لائے اور حضرت نے ان کا بڑا اکرام فر مایا۔ ا

۳۵- غالبًا شملہ کے کسی کالج میں حضرت تھانوی کا بیان ہوا وہاں آپ نے فرمایا کہ جدید تعلیم یافتہ حضرات کو جوشہات بیدا ہوتے ہیں وہ صرف نصاب تعلیم کا ہی قصور نہیں بلکہ اس کا براسب وہ لا دینی ماحول ہے جس میں ہماری نئی نسل بلتی اور فصور نہیں بلکہ اس کا براسب وہ لا دینی ماحول ہے جس میں ہماری نئی نسل بلتی اور فصلی نے حالت ہم جگہ تھے نہ فیلی ہے۔ اس کا علاج سے ہے کہ بزرگ علاء وصلیاء کی مجلسیں بھر اللہ ہم جگہ تھے نہ بھو قائم ہیں بچھ دن اس ماحول میں رہنے کی عادت ڈالیں۔

غالبًا ای مجلس میں ایک صاحب نے موال کیا کہ ہم نے سا ہے کہ آپ کو المحرین پڑھنے والوں سے نفرت ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ ہرگز نہیں ان لوگوں سے کوئی نفرت نہیں البتہ ان کے بعض اعمال وافعال سے نفرت نے جوشر بعت کے خلاف ہیں۔ یہ صاحب بولے وہ اعمال و افعال کیا ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ ''مخلف لوگوں کے عظف اعمال ہیں سب یکسان نہیں'' یہ صاحب بھی خوب آزاد آ دی تھے کہنے لگے کہ ''مثلاً مجھ میں کیا ہیں؟'' آج کل کے عام وضع طلباء کی طرح ان کی بھی ڈاڑھی نہیں تھی دعفرت نے فرمایا ''بعض چیزیں تو ظاہر ہیں مگر مجمع میں اس کا اظہار کرنے سے حیاء مانع حضرت نے فرمایا ''بعض چیزیں تو ظاہر ہیں مگر مجمع میں اس کا اظہار کرنے سے حیاء مانع ہول '' سے جلسہ فتم ہوا حضرت تھانہ ہوں واپس آ گئے پھرا تھا تا کا لی کی تعطیل ہوئی تو سکول'' ۔ یہ جلسہ فتم ہوا حضرت تھانہ ہون واپس آ گئے پھرا تھا تا کا لی کی تعطیل ہوئی تو ایک طالب علم کا خط آ یا خط ہیں لکھا تھا کہ ہماری اس وقت تعطیل ہے میں آ پ کے ہلائے ہوئے طریقہ کے مطابق کچھ دن آ پ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں مگر میری ہلائے ہوئے طریقہ کے مطابق کچھ دن آ پ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں مگر میری

ظاہری صورت بھی شریعت کے مطابق نہیں اور اعمال وافعال میں بھی بہت گر ہوئے۔
ان حالات میں حاضری کی اجازت ہوتو میں حاضر ہو جاؤں۔ حضرت نے ترخریفر مایا جس حالت میں ہیں چلے آئیں فکر نہ کریں۔ یہ صاحب آگئے اور عرض کیا کہ مجھے بہت سے شہبات واشکالات ہیں ان کوحل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ مناسب ہے گر ان کی صورت یہ کرنی ہوگی کہ آپ کے جتے شببات ہیں ان سب کولکھ لیں اور آپ مجلس ان کی صورت یہ کرنی ہوگی کہ آپ کے جتے شببات ہیں ان سب کولکھ لیں اور آپ مجلس میں بیٹھ کر ہماری با تیں سنیں کوئی سوال نہ کریں جب آپ کی مدت قیام کے تین دن رہ جائیں اس وقت یاد دلائیں تو میں آپ کوسوالات کا مستقل وقت دوں گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو سوالات آپ لکھ کر رکھیں گے اس عرصہ میں کی سوال کا جواب سمجھے میں فرمایا کہ جو سوالات آپ لکھ کر رکھیں گے اس عرصہ میں کی سوال کا جواب سمجھے میں قرمایا کہ جو سوالات آپ لکھ کر رکھیں گے اس عرصہ میں کی سوال کا جواب سمجھے میں آب جائے تو اس کوکاٹ دیں۔

ان صاحب نے ایمائی کیا اور جب رخصت سے تین روز پہلے حضرت نے سوالات کا دفت دیا تو انہوں نے بتایا کہ میر ب سوالات کی بہت طویل فہرست تھی مگر دوران قیام اکثر سوالات کے جواب خود سمجھ میں آ گئے ان کو کا شار ہا اب میرف چند سوال باقی ہیں چنانچہ یہ سوالات انہوں نے پیش کیے اور حضرت سے ان کے جوابات یا کر ہمیشہ کے لیے مطمئن ہو گئے ۔!

安米米

## مخالفين يعيسلوك

۳۱- اکابر دیوبندگی ایک خصوصیت بی بھی تھی کہ وہ اپنے مخالف مسلک والوں سے بھی بد اخلاقی کا برتاؤ نہیں کرتے تھے نہ ان کی تر دید میں دل آزار اسلوب کو پہند کرتے تھے اور نہ طعن آمیز القاب سے یاد کرنا پہند کرتے تھے بلکہ جہاں تک ہو سکتا بداخلاتی کا جواب خوش خلقی ہے دیتے اور مخالفین کی دینی ہمدردی و خیر خوابی کو بیش نظرر کھتے تھے۔

حضرت مولا نامحمہ قاسم نا نوتو گ کے خادم خاص حضرت امیر شاہ خان صاحب
بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا نا خورجہ تشریف لائے اور وہاں ایک مجلس میں مولوی فضل
رسول بدایونی کا تذکرہ چل گیا (چونکہ وہ مخالف مسلک کے تصاس لیے) میری زبان سے
(طنز کے طور پر) بجائے فضل رسول کے فصل رسول نکل گیا مولا نانے ناخوش ہوکر فر مایا کہ
''لوگ ان کوکیا کہتے ہیں؟'' میں نے کہا''فضل رسول''آپ نے فر مایا تم فصل رسول کیوں
کہتے ہو؟ حضرت تھا نوگ اس واقعہ یر تبھرہ کرتے ہوئے تحریفر ماتے ہیں:

"يد حضرات تقے جو لا تعلم زوا انفسكم و لا تنابزوا بالالقاب ك يور عامل تقيمتي كري الفين كرمعالم ميں بھي " الله الله على بھي " الله الله على بھي الله على بھي الله على الله على بھي الله على الله على

سے مولوی احمد رضا خان صاحب نے اکابر دیو بند کی تکفیر اور ان پرسب وشتم کا جوطریقه اختیار کیا تھا وہ ہر پڑھے لکھے انسان کومعلوم ہے ان فرشتہ خصلت اکابر پرگالیوں کی ہو چھاڑ کرنے میں انہوں نے کوئی کسر اٹھانہیں رکھی لیکن حضرت

گنگوی نے جواس دشنام طرازی کاسب سے بڑانشانہ تھے ایک روز اینے شاگرد رشید حضرت مولا نامحمہ بیجیٰ صاحب کا ندھلویؒ ہے فر مایا کران کی تصنیفیں ہمیں سنا دو حضرت مولا نا محمد کیجیٰ صاحبٌ نے عرض کیا کہ حضرت ان میں تو گالیاں ہیں اس پر حضرت گنگوہیؓ نے فر مایا:

"اجی دور کی گالیوں کا کیا ہے بڑی ( یعنی بلا سے ) گالیاں ہوں تم سناؤ آخر اس کے دلائل تو دیکھیں شاید کوئی معقول بات ہی لکھی ہوتو ہم ہی رجوع کر لين''يا

اللّٰہ اکبریہ ہے حق پرستوں کا شیوہ کہ مخالفین بلکہ دشمنوں کی یا تیں بھی ان کی د شنام طراز یوں سے قطع نظراس نیت ہے نی جا <sup>ئ</sup>یں کہا گراس سے اپنی کوئی غلطی معلوم ہوتواس ہےرجوع کرلیا جائے۔

٣٨- مولا نامحمود صاحب رام يوري (جن كاذكر يهلي بھي آچكا ہے) فرماتے تھے كدايك مرتبہ میں اور ایک ہندو تخصیل دیو ہند میں کسی کام کو گئے' میں حضرت شیخ الہند کے ہاں مہمان ہوا اور وہ ہندوبھی اینے بھائیوں کے گھر کھانا کھا کرمبرے پاس آ گیا کہ میں بھی یہاں ہی رہوں گا اس کو ایک جاریا ٹی دے دی گئی۔ جب سب سو كئة تورات كوميس نے ويكھا كيمولانا زنانه ميس سے تشريف لائے ميں ليار مااور یہ مجھتا تھا کہ اگر کوئی مشقت کا کام کریں گے تو میں امداد کروں گا ورنہ خواہ مخواہ اینے جاگنے کا اظہار کر کے کیوں پریثان کروں۔ میں نے دیکھا کہ مولانا اس ہندو کی طرف بڑھے اور اس کی جاریائی پر بیٹھ کر اس کے پیر دبانے شمروع کیے۔وہ خرائے لے کرخوب سوتا رہا- مولا نامحمود صاحب کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور عرض کیا كه حضرت آب تكليف نه كريس ميس وبا دول گا- مولانا نے فرمايا كه تم جاكر

سوؤ بیمبرامہمان ہے میں ہی اس کی خدمت انجام دوں گا مجبوراً میں چپ رہ گیا اورمولا نااس ہندو کے پاؤں دباتے رہے کے

۱۹۹ – مولا نا احمد احسن صاحب بنجابی مدرس کا نبور نے ''ابطال امکان کذب' میں ایک مبسوط رسالہ تحریر کے شائع کیا جس میں حضرت مولا نا محمد اساعیل شہید اور ان کے ہم عقیدہ حضرات کوفرقہ ضالہ مزواریہ میں (جومعتز لہ میں سے ایک گروہ ہے) واض کر دیا اور اس پر تقریظ لکھنے والوں نے تو اکابر دین کی نسبت زبان درازی کی انتہاء کر دی ۔ شیخ الهند حضرت مولا نا محمود حسن کو یہ رسالہ دیکھ کرطیش تو بہت آیا انتہاء کر دی ۔ شیخ الهند حضرت مولا نا محمود حسن کو یہ رسالہ دیکھ کرطیش تو بہت آیا ایکن علم وتقوی کا مقام بلند ملاحظہ فر مائے گا کہ غیظ وغضب کے جذبات کو پی کر ارشاد فر مانا:

''ان گتاخ لوگوں کو برا کہنے ہے توا کابر کا انتقام پورانہیں لیا جا سکتا اور ان کے اکابر کی نسبت بچھ کہہ کر اگر دل ٹھنڈا کیا جائے تو وہ لوگ معذور بےقصور ہیں'' یہ ج

مهم کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے مواعظ سے امت کو جو بے مثال نفع پہنچا وہ مختاج بیان نہیں - حضرت کے مواعظ کا فیض آج تک جاری ہے اور جن حضرات نے ان کا مطالعہ کیا ہووہ جانتے ہیں کہ بیمواعظ دین کی بیشتر ضروریات پر حاوی ہیں اور اصلاح و تربیت کے لیے بے نظیر تا خیرر کھتے ہیں۔ ضروریات پر حاوی ہیں اور اصلاح و تربیت کے لیے بے نظیر تا خیرر کھتے ہیں۔

انک مرتبہ جون پور میں آپ کا ایک وعظ ہونا تھا- وہاں بریلوی حضرات کا خاصا مجمع تھا آپ کے پاس ایک بہودہ خط پہنچا جس میں دو جار با تیں کہی گئے تھیں ایک تو یہ کرتم جولا ہے ہو دوسرے یہ کہ جاہل ہو تیسرے یہ کہ کافر ہواور چوتھے یہ کہ

ل ارواح علايش ٢٨٥-٢٣٣

ع حيات شيخ البند از حضرت مولانا سيدا صغر حسين صاحب ص ١٨٣

سنجل کر بیان کرنا۔

حضرت تفانویؓ نے وعظ شروع کرنے سے پہلے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ اس قتم کا ایک خط میرے یاس آیا ہے پھروہ خط سب کے سامنے پڑھ کر سنایا اور فرمایا کہ" یہ جولکھا ہے کہتم جولا ہے ہوتو اگر میں جولا یا ہوں بھی تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ میں یہاں کوئی رشتہ ناتے کرنے تو نہیں آ <u>یا؟ احکام ا</u>لٰہی سنانے <u>کے</u> لیے حاضر ہوا ' ہوں سواس کوقومیت سے کیا علاقہ؟ دوسرے یہ چیز اختیاری بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جس کوجس قوم میں حایا پیدا فر ما دیا سب قومیں اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں اور سب اچھی میں اگر اعمال واخلاق ا<u>نجھے ہوں</u>- بیتو مسئلہ کی تحقیق تھی- رہی واقعہ کی تحقیق سومسئلہ کی <sup>-</sup> تحقیق کے بعد واقعہ کی تحقیق کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی لیکن پھربھی اگر کسی کو تحقیق واقعہ کا شوق ہی ہوتو میں آ پ کواینے وطن کے عمائد کے نام اور یتے لکھوائے دیتا ہوں ان سے تحقیق کر کیجئے معلوم ہو جائے گا میں جولا ہا ہوں یا کس قوم کا؟ اور اگر مجھ پر اطمینان نه ہوتو میں مطلع کرتا ہوں کہ میں جولا ہانہیں ہوں' رہا جاہل ہونا اس کا البتہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں جاہل بلکہ اجہل ہوں نیکن جو پچھا ہے بزرگوں ہے سنا ہے اور کتابوں میں دیکھا ہے اس کوفقل کرتا ہوں اگر کسی کو کسی بات کے غلط ہونے کا شبہ ہواس یمل نه کرے- اور کافر ہونے کو جولکھا تو اس میں زیادہ قبل و قال کی حاجت نہیں میں آپ صاحبوں کے سامنے پڑھتا ہوں:

اشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله.

اگر میں نعوذ باللہ کافر تھا تو لیجے اب نہیں رہا۔ آخر میں سنجل کر بیان کرنے کی دھمکی دی گئی ہے اس کے متعلق بیوض ہے کہ وعظ گوئی کوئی میرا پیشہ نہیں ہے جب کوئی بہت اصرار کرتا ہے تو جیسا بچھ مجھے بیان کرنا آتا ہے بیان کر دیتا ہوں اگر آپ صاحبان نہ چاہیں گے تو میں ہرگز بیان نہ کروں گا۔ رہا سنجل کر بیان کرنا تو اس کے متعلق صاف صاف عرض کیے دیتا ہوں کہ میری عادت خود ہی چھیڑ چھاڑ کی نہیں ہے۔

قصدا بھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس میں کسی گروہ کی دل آزاری ہویا فساد پیدا ہو ایکن اگر اصول شرعیہ کی تحقیق کے شمن میں کسی ایسے مسئلہ کے ذکر کی ضرورت ہی پیش آ جاتی ہے جس کا رسوم بدعیہ فیے تعلق ہے تھی ہیں رکتا بھی نہیں اس لیے کہ بیصر تک دین میں خیانت ہے۔ سب با تمیں سنے کے بعداب بیان کے متعلق جوآ ہ صاحبوں کی رائے ہواس سے مطلع کر دیجے اگر اس وقت کوئی بات کس کے خلاف طبع بیان کرنے لگوں تو فورا بھے کو روک دیا جائے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی ادئی شخص بھی مجھے روک تو میں اپنے بیان کوفورا منقطع کر دوں گا اور بیٹھ جاؤں گا۔ بہتر تو یہ ہے کہ وہ وہ جہوں نے یہ خط بھیجا ہے یا اگر خود کہتے ہوئے انہیں شرم آئے یا ہمت نہ ہوتو چکے ہوئے انہیں شرم آئے یا ہمت نہ ہوتو چکے ہوئے انہیں شرم آئے یا ہیں کرایک معقولی مولوی صاحب جو برعتی خیال کے تھے اور جن کا وہاں بہت اثر تھا ہیں کرایک معقولی مولوی صاحب جو برعتی خیال کے تھے اور جن کا وہاں بہت اثر تھا ہیں کرایک معقولی مولوی صاحب جو برعتی خیال کے تھے اور جن کا وہاں بہت اثر تھا ہیں کرایک معقولی مولوی صاحب جو برعتی خیال کے تھے اور جن کا وہاں بہت اثر تھا ہیں کرایک معقولی مولوی صاحب جو برعتی خیال کے تھے اور جن کا وہاں بہت اثر تھا ہیں کرایک معقولی مولوی صاحب جو برعتی خیال کے تھے اور جن کا وہاں بہت اثر تھا ہیں کرایک معقولی مولوی صاحب جو برعتی خیال کے تھے اور جن کا وہاں بہت اثر تھا ہیں کہ کہتے آ ہے کیے فاروتی ہیں۔ کی معرت نے فرمایا:

'' میں ایسی جگہ کا فاروتی ہوں جہاں کے فاروتیوں کو یہاں کے لوگ جولا ہے سمجھتے ہیں''۔

جب سارا مجمع خط لکھنے والے کو برا بھلا کہنے لگا خاص طور سے وہ مولوی صاحب فخش گالیاں دینے لگے تو حضرت والا نے روکا کہ گالیاں نہ دیجئے مسجد کا تو احترام سیجئے - پھر حضرت والا کا وعظ ہوا اور بڑے زور شور کا وعظ ہوا اتفاق سے دوران وعظ میں بلا قصد کسی علمی تحقیق کے ضمن میں کچھ رسوم و بدعات کا بھی وَ مرجیم گیا پھر تو حضرت والا نے بلاخوف لومة لائم خوب ہی ردکیا لوگوں کو یہ اختیار دے چکے تھے کہ وہ حاجی تو وعظ روک دیں کیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی -

وہ معقولی مولوی صاحب شروع شروع میں تو بہت تحسین کرتے رہے اور بار بارسجان اللہ' سجان اللہ کے نعرے بلند کرتے رہے کیونکہ اس وقت تصوف کے رنگ پر

بیان ہور ہاتھالیکن جب ر دِ بدعات پر ہونے لگا تو پھر حیب ہو گئے مگر بیٹھے سنتے رہے۔ یہ بھی خدا کا بڑافضل تھا کیوں کہ بعد کومعلوم ہوا کہ وہ ایسے کٹر اور بخت ہیں کہ جہاں کسی واعظ نے کوئی بات خلاف طبع کہی انہوں نے وہیں ہاتھ بکڑ کرمنبرے اتار دیالیکن اس وقت انہوں نے دمنہیں مارا چیکے بیٹھے سنتے رہے لیکن جب وعظ ختم ہوا اور مجمع رخصت ہونے کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس وقت ان مولوی صاحب نے حضرت والاسے کہا کہان مسائل کے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی اس پر ایک دوسرے ذی اثر مولوی صاحب (ج<u>وخود</u> بدعتی خیال کے عق<u>مے</u>) بڑھے اور جواب دینا جا ہالیکن حضرت والانے انہیں روک دیا کہ خطاب مجھ سے ہے آپ جواب نہ دیں مجھے عرض کرنے دیں پھر حضرت والانے ان معقولی مولوی صاحب سے فر مایا کہ آپ نے یہ بات پہلے مجھ سے نہ فر مائی ورنہ میں احتیاط کرتا' میں نے تو جو بیان کیا ضروری ہی سمجھ کر کیا مگراب کیا ہوسکتا ہے اب تو بیان ہو چکا ہے ہاں ایک صورت اب بھی ہو<sup>سک</sup>تی ہے وہ یہ کہ ابھی تو مجمع موجود ہے آ پ یکار کر کہہ دیجئے کہ صاحبواس بیان کی کوئی ضرورت نہ تھی پھر میں آپ کی تکذیب نہ کروں گا اورآ ب ہی کی بات اخیرر ہے گی-اس پرسب لوگ بنس پڑے اور مولوی صاحب وہاں ہے رخصت ہو گئے۔

ان کے چلے جانے کے بعد سب لوگ ان کو برا بھلا کہنے لگے جب بہت شور و غل ہوا تو حضرت والانے کھڑے ہو کر فر مایا کہ:

"صاحب ایک پردیسی کی وجہ ہے آپ مقامی علاء کو ہرگز نہ چھوڑیں ہیں آج مجھلی شہر جا رہا ہوں اب آپ صاحبان یہ کریں اور میں ان صاحب کو بالخصوص خطاب کرتا ہوں کہ جنہوں نے خط بھیجا ہے وہ میرے بیان کا رد کرا دیں پھر دونوں راہیں سب کے سامنے ہوں گی جو جس کو جا ہے اختیار کرے فساد کی ہرگز ضرورت نہیں'۔

پھران دوسرے مولوی صاحب نے جو بدعتی خیال کے ہونے کے باوجود حمایت کے لیے

آ کے برھے تھے کھڑے ہو کر فرمایا کہ:

"صاحبو! آپ جانتے ہیں کہ میں مولودیہ بھی ہوں قیامیہ بھی ہوں گر انصاف اور حق یہ ہے کہ جو تحقیق آج مولوی صاحب نے بیان فرمائی ہے تیج وہی ہے' یے

اس - احقر نے اپنے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب برائتیہ سے سنا ہے کہ حضرت بیٹے البند کے متعلقین میں سے کسی صاحب نے اہل بدعت کی تر دید میں ایک رسالہ لکھا تھا اہل بدعت نے اس کا جور دلکھا اس میں انہیں کا فرقر ار دیا - اس عمل کے جواب میں ان صاحب نے دوشعر کیے ۔

مرا کافر گر گفتی غے نیست چراغ کذب رانبود فروغے مسلمانت بخوانم در جوابش در دروغے دروغے راجزا باشد دروغے

انہوں نے حضرت شیخ الہند براتیے کو بیشعر سنائے تو آپ نے شعری لطافت کی تو تعریف کی سکی کافرتو کہہ تو تعریف کی سکی کافرتو کہہ دیا حالا نکہ فتو کی روسے وہ کافرنہیں ہیں اس لیے ان اشعار میں اس طرح ترمیم کرلو۔

مرا کافر اگر گفتی غے نیست چراغ کذب رانه بود فرونح مسلمانت بخوانم در جوابش

ل اشرف السوائح ج اص ١٨-٢٢

س تم نے مجھے کا فرکہا' مجھے اس کاغم نہیں کیونکہ جھوٹ کا جراغ جلانہیں کرتا۔ میں اس کے جواب میں تمہیں مسلمان کہوں گا' کیوں کہ جھوٹ کی سزا جھوٹ ہی ہوسکتی ہے۔

دہم شکر بجائے تلخ دونے اگر تو مؤنی فبہا' وَإِلَّا درونے راجزابا شد درونے ل

یہ چند واقعات ہیں جو کسی خاص اہتمام اور تحقیق وجبتو کے بغیر زیر قلم آگئے۔
اس مختصر مضمون میں اس قتم کے واقعات کا احاطہ مقصود نہیں اگر کوئی بندہ خدا مزید تحقیق و
جبتو اور مطالعہ کے بعد ان حضرات کے ایسے واقعات کیجا کر دی تو علم و دین کی بڑی
خدمت ہولیکن ندکورہ چند واقعات اکابر دیو بند کے حسن و جمال کی ایک جھلک دکھانے
کے لیے امید ہے کافی ہوں گے۔

وَلِلْهِ الْحَمْدُ اوَلاً وَ اخِرًا.

احقر محمر تقى عثانى

米米米

ا ''تم نے مجھے کافر کہا' مجھے اس کاغم نہیں کیوں کہ جھوٹ کا چراغ جلانہیں کرتا۔ میں اس کے جواب میں تمہیں مسلمان کہوں گا اور تلی کا جواب شیریٰ سے دوں گا۔ اگرتم واقعی مومن ہوتو خیر در نہ جھوٹ کی سزاجھوٹ ہی ہوسکتی ہے''۔

## (مخضرجائزه)

# دارالعلوم دیوبندنے کیا دیا؟

وارالعلوم ویوبند کی بنیاد جن رحمت بحرے ہاتھوں نے رکھی ان کی روحانی عظمت کا خود میشامکار واضح نشان ہے ان کے خلوص نے بارگاو بے نیاز میں جورنگ تبول پایاای کے نتیج میں آج سیاسلامی یو نیورش منصرف مندو پاکستان میں مشہور ہے بلکداس کے فیض کے جشمے تمام دنیائے اسلام میں بہد نکلے یوں تو آپ کومصر میں جامعہ از ہر جیسا مرکز علم دیکھنے میں آ سکتا ہے جس کو اسلامی سلطنت کی سر پری بمیشہ ہے حاصل ری ہے لیکن روحانیت اور علیت کا بہترین احتزاج جوآپ کوسر زمین دیو بند کے اس دارالعلوم میں ملے گا وہ دنیا کے کسی علمی ادارے میں ڈھونڈنے سے بھی آ پ نہ ۔ یا عمیں مے دارالعلوم و یو بند کی بنیاد ایسے رحمت بحرے ہاتھوں نے ڈالی جس کو قدرت نے رنگ قبول بخش کر بقائے دوام کا تاج اس کے سر پر رکھا اور جس طرح بیر سدا بہار پیول عب<u>د فرنگ میں کھلاتھا ای طرح عبد برہمن میں بھی ترو تاز و اور شاداب</u>ے وو رحت مجرب باتھ جية الاسلام حضرت مولانا محرقاسم صاحب نانوتوئ كے تھے جنہوں نے اس کی بنیاد ڈالی شخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب تھانوی مہاجر کمی قدس سرہ اور دیگر اولیائے کرام کی دعاؤں کا نتیجہ تھا <u>اور قطب الارشاد امام رہائی مولا ہی رشید</u>

احمد گنگوئی کی سر پرستی کا پھل تھا جو حضرت نا نوتوی قدس سرہ کے بعد عمل میں آئی' نیز حضرت مولا نا شاہ رفیع الدین صاحبؒ جیسے ولی کا مل مہتم اور حضرت مولا نا محمد یعقوب صاحب نا نوتو گئے جیسے تقی اولین شنخ الحدیث اور شنخ الہند مولا نامحمود الحسن ویو بندگی اور حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوگ جیسے بزرگوں کی برکتوں کا ثمرہ ہے۔

یوں تو دارالعلوم دیوبند نے ہزاروں عالم پیدا کیے لیکن اگر وہ صرف ایک ہی یگانه روز گار' امام العصر علامه محمد انورشاه کشمیریٌ جیساعظیم الشان عالم پیدا کر کےمستقبل کے لیے بند ہو جاتا تو پھربھی لا کھوں ستاروں سے زیادہ منورشس علامہ انور کافی تھا' نیکن آ گے دیکھئے کہ دارالعلوم نے مفتی اعظم ہندمولا نامفتی عزیز الرحمٰن عثانی رائتیہ جیسے فقیہ النفس حكيم الامت مولا نا اشرف على تهانويٌ جيبے مجدَّد اعظم 'شيخ الاسلام علامه شبير احمرعثاني برثيتيه جيسے مفسر ومتكلم، مولانا حبيب الرحمٰن عثاني جيسے اديب ومفكر' مولانا سيدحسين احمر مدنی جیسے عالم ومحدث مفتی کفایت اللّهُ صاحب جیسے ثانی شامی مولا نا سیدمیاں اصغر حسین دیوبندی میسے ولی کامل مولانا عبید الله سندهی جیسے دیدہ ورمبصر مولانا اعزازعلی صاحبٌ جيسے اديب' مولانا مرتضى حسنٌ جيسے مناظر' مولانا ظفر احمه عثانی رايتيہ جيسے فقيهہ و محدث مولانا محمد ابراميم بلياويٌ جيے فلسفي مولانا رسول خان ہزارويٌ جيے منطقی مفتی اعظم یا کتان حضرت مولا نامفتی مخمر شفیعٌ جیسے فقیہ ومفسر' مولا نامحمر ادر میں کا ندھلو گ جیسے محدث ومفسر مولانا سيد بدر عالم ميرهي مهاجرٌ مدنى جيے محدث عالم مولانا مناظراحسن م گیلانی" جیسے مؤرخ مولانا خیر محمد جالندھری جیسے عارف مولا نامفتی محمد حسن امرتسری سجيع مخدوم و عارف اور علامه مس الحق افغاني رايس اورمولانا قاري محمد طيب قاسي جي فضل ومتعلم بيدا كيے كوئى بتائے كه آسان دارالعلوم ديوبند كے علاوه كوئى اورايسا آسان ہے جس بران جیے آ فاب و ماہتاب حیکتے ہوں اور سرزمین دارالعلوم سے بردھ کراور کوئی سرزمین ایس ہے جہاں ایسے سدا بہار پھول کھلے ہوں الاشبہ آج دنیائے اسلام میں ان ہی حضرات کی دھوم ہے اور ان ہی کا چرچا ہے ان میں ہر شخص ایک انجمن کی

حثیت رکھتا ہے۔

دارالعلوم نے مسلمانوں کو کیا دیا اور اس کی شہرت کو جار جاند کیسے گلے اس کا جواب صرف بدے کہ اس نے مسلمانوں کوعلم عمل اخلاص اوب اور سیاست سے مالا مال کیا اور ہر ہر پہلو اور ہر ہر کروٹ پر ان کے لیے رہنمائی اور رہنمائی کا سامان فراہم کیا' اب اہل انصاف خود فیصلہ فرمائیں کہ جس دارالعلوم نے ہر ہر قدم پرمسلمانوں کی رہنمائی کی اوران کوعلم وعمل' اخلاص اور ادب و سیاست ہے آ راستہ کیا اس سے بڑھ کر دارالعلوم دیوبند کا اور کیا شامکار ہوسکتا ہے-حضرت مجدد الف ثانی راتی فرماتے ہیں کہ ''شریعت کے تین جزو ہیں علم عمل اور اخلاص جب تک بیہ تین جز وموجود نہ ہوں شریعت کا وجوز نہیں ہوتا اور جب ان تینوں کے وجود سے شریعت وجود میں آ گئی تو خدائے یا ک و بلند کی رضا حاصل ہوگئی جوتمام دنیوی و دین نیک بختیوں ہے بھی زیادہ ہے اور الله تعالیٰ کی خوشنودی سب سے زیادہ نعت ہے'- دارالعلوم نے بقول حضرت مجدد الف ٹافی علم عمل اور اخلاص سے مزین علاء پیدا کر کے دنیائے اسلام میں شریعت کو قائم کیا اورشریعت قائم کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا سامان پیدا کیا جو دنیا و مافیہا سے بڑھ کر ہے اور ای لیے اکبرالہ آبادی مرحوم نے دیو بند کو دل روش کہہ کریکارا ہے۔ دارالعلوم نے علم کیونکر دیا اس کے متعلق عرض سے ہے کہ اس گہوارہ علم سے بہترین اہل ہنر پیدا ہوئے اور علم کے زیور سے آ راستہ ہو کر دنیائے اسلام کے کونے کونے میں پہنچاور جہاں جہاں پہنچ انہوں نے اپنے علم کے چراغ سے اور ہزاروں جراغ روثن کیے اور لاکھوں ارباب علم پیدا کیے اور یوں یہ سلسلہ بردهتا گیا۔ آج دارالعلوم كى بزارول شاخيل مثلًا مظاهر العلوم سيار نبور مدرسه عربية قاسميه مراد آباد امروبههٔ میرخهٔ گلافهی رژ کی مظفر محرون الله بهون دیلی که معظمهٔ مدینه منورهٔ افغانستان بر ما اعْدونيشيا فليائن والجميل أور ياكتان مين دارالعلوم كراجي جامعه اشرفيه لأجور دارالاسلامية ننذواله يار مدرسه خير المدارس ملتان جامعه العلوم الاسلامية كراحي جامعه

رشیدیہ ساہیوال جامعہ مدنیہ لاہور اشرف المدارس کراچی وارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خنگ فرض یہ کہ جہاں جہاں فضلائے دیوبند پنچے دہاں وہاں انہوں نے ہدارس دینیہ قائم کر والے اس طرح انہوں نے علوم وفنون کے ہر جگہ دریا بہائے بھر جامع مسجدوں میں خطابت کے ذریعہ علم و تبلغ کے چشے جاری کئے پنڈالوں اور جلسوں میں اپنے وعظوں سے لوگوں میں علوم دینیہ بھیلائے۔

رکاری اور دولتی یو نیورسٹیوں کالجوں اور اسکولوں میں ہر جگہ آپ الجمداللہ دارالعلوم کے فاضل پائیں گے جوائی اپنی جگہ علم و تبلغ کی شمعیں روثن کے رہے اور کے ہوئے ہیں اور جہاں مغربی اثرات نے مسلمان طلباء کے دلوں پر اپنے سکے جمائے ہوئے ہیں وہاں یہ حضرات علاء دیو بند دینی دفاع میں مصروف عمل ہیں۔ مدارس عربیہ قائم کرنے کے علاوہ دارالمعلوم کے فضلاء نے تصنیفات و تالیفات کا بھی ایک زبروست ذخیرہ پیدا کیا ہے علم شریعت روحانیت وطریقت زبان اور سیاست میں بہت ی کا بی کمیس اور اس طرح دنیائے اسلام کی زبردست خدمات انجام دیں اور علوم دینیہ کھیلانے میں بڑی کوشش کی۔ اس سلسلہ میں جبت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی آب حیات تقریر دلیذیؤ ججة الاسلام بدیہ شیعہ وغیرہ قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگون کی قاوئ رشید یہ کوکب دری زیدۃ المناسک سیل الرشاد تصفیت القلوب المداد السلوک وغیرہ شخ البند حضرت مولانا محمود الحق دیو بندی کو آب میں بالمداد السلوک وغیرہ شخ البند حضرت مولانا محمود الحق دیو بندی کو آب میں بالمداد السلوک وغیرہ شخ البند حضرت مولانا محمود الحق دیو بندی کا ترجمہ قرآن القلوب المداد السلوک وغیرہ شخ البند حضرت مولانا محمود الحق دیو بندی کو آب کو المداری نیا میں میں کی قامی مثاب کار سے اور سورہ بقرہ اور سورہ نساء کے تفیری فوائک بہترین قضیری فوائک بہترین قضیری فوائک بہترین قضیری فیان ہے۔

امام العصر علامه سيد محمد انور شاه تشميريٌ كى لا جواب كتاب فيض البارى شرح بخارى شرح ترندى عقيدة الاسلام مشكلات القرآن اكفار الملحدين اور خاتم النبيين وغيره وغيره-

تحكيم الامتحة مولانا اشرف على تقانوي كى تصنيفات تقريباً دُيرُه مزاري - ان

میں سے تغییر بیان القرآن فرآن کریم کا نہایت سادہ با محاورہ ترجمہ اور فوا کد تغییر یہ بہتی زیور البوادر النوادر اصلاح الرسوم نشر الطیب الافاضات الیومیہ وغیرہ علمی شابکار بیس - شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کی فتح الملہم شرح مسلم دنیائے اسلام اور حفیت کا بہترین عربی شاہکار قرآن کریم کے بنظیر پرمغز اور ادبیا نہ مقبول عوام و خواص تغییر عثمانی العقل و النقل الجاز القرآن الاسلام الشہاب الروح فی القرآن اور شرح بخاری اردو عظیم علمی شاہکار ہیں -

مجابد اسلام مولانا حسين احمد مدنى رئيس كنقش حيات اور مكتوبات وغيره اور اسير مالنا وغيره مشهور بيل- فخر الاسلام مولانا حبيب الرحمٰن عثانى رئيس كي شهرة آفاق م كتاب ونيا مين اسلام كيونكر بهيلا اور تعليمات اسلاميه سه حصص القصيدة الاسلاميه وغير بازياده مقبول بين-

فقیہ النفس مفتی عزیز الرحمٰن عثانی رائیے کے فقادی مضیم اور مبسوط جلدوں میں علمی شاہکار ہیں۔ عارف باللہ مولانا سید اصغر حسین صاحبؓ کی تصنیفات میں مفید الوارثین حیات شیخ البندر رائیے ' فقادی محمدی کامل الجواب المتین مولوی معنوی اور حیات خضروغیر ہا۔

شیخ الاسلام مولانا ظفر احمد عثمانی راتید کی سینکروں تالیفات کے علاوہ ''اعلاوُ السنن' بیس ضخیم جلدول میں احکام القرآن دو جلدول میں فاوی امداد الاحکام القول المنصور فی این المنصور وغیرہ شہرہ آفاق تالیفات بیں اور اکابر علاء کرام سے خراج محسین حاصل کر چکی ہیں۔

محقق الاسلام مولانا مناظر احسن كيلاني رايي كيدوين حديث سوانح قاسي، سوانح ابو في مدين مديث سوانح اللي الخاتم اور امام ابو حنيفه رايي كي سياس زندگي زياده مقبول بير-

مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی رایتیه کی فآوی دارالعلوم

ديو بند' احكام القرآن' ختم نبوت' الحيلة الناجزه' جوام الفقه أورتفسير معارف القرآن آٹھ جلدوں میں شہرہ آفاق تالیفات ہیں اور صدقہ جاریہ ہیں ان کے علاوہ سینکٹروں علمی شاہکار ہیں۔

شيخ الحديث مولا نامحمدادريس كاندهلوى رئيتيه كي مشكوة كى بينظير شرح عربى زبان مين عقائد اسلام "تفسير معارف القرآن" سيرت المصطفى من المارعلم الكلام علمي شابكارين-بدر العلماءمولانا سيد بدرعالم ميرتفي مهاجر مدنى درليتيه كي ترجمان السنة شامكار تالیف ہے اور علیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب قاسی کی اسلام کا اخلاقی نظام انسانیت کا امتیاز اورعقا کداسلام زیاد ہمشہور ہیں- بہر حال اشّاعت علوم وفنون میں علائے دیو بند کی قابل قدرخد مات ہیں-

دارالعلوم نے دنیائے اسلام کوعلم کے علاوہ عمل دیا اور دوسری اہم مقصود بالذات چیز جو دارالعلوم دیوبند نے دنیا کو بخشی وہ عمل ہے یعنی دارالعلوم اور اس کے سر پرست'اس کے مدرسین'اس کے فضلاء دنیا کے گوشے گوشے میں علم کے ساتھ ایناعمل کے کرینچے اور انہوں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت کے ساتھ عمل کی دعوت دی اور بہت ہے علماء نے رشد و ہدایت کے مندیر بیٹھ کر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کو اسلام کے احکام نماز' روز ہ حج زکو ۃ پڑمل کرنے کا جذبہ بخشا اور ان کوروحانیت کے اعلیٰ مقام یر پہنچایا اس سلسلے میں آپ خصوصی طور ہر ہمارے اس بیان کو حقیقت کی نظروں سے یڑھئے کہ جاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی نے اپنے مرکز روحانی خانقاہ تھانہ بھون اور مکہ معظمہ سے ہزاروں علماء اور خواص وعوام کومخلص مومن بنا دیا۔ حضرت مولا نا رشید احمد تحنگویی براتیمه ،حضرت مولا نا محمد قاسم نا نوتو ی براینیه ' حضرت مولا نا رقیع الدین صاحب ريتيه 'حكيم الامت حضرت مولانا اشرف على تهانوي ريتيه 'حضرت مولانامفتي عزيز الرحمن عناني رايي مولانا سيد حسين احمد مدني رايي مطرت مولانا سيد اصغر حسين د بو بندی رایتیه ' حضرت مولا تا خلیل احمد سهار نپوری رایتیه حضرت مو<u>لا نا</u> شاه عبدالرحیم

رائے پوری براتیہ ' حضرت مولا نا مفتی محمد حسین امر تسری برائیہ ' حضرت مولا نا عبدالقادر دائے پوری ' حضرت مولا نا خیر محمد جالندھری برائیہ ' حضرت مولا نا ظفر احمد عثانی برائیہ ' حضرت مفتی محمد شفیع صاحب وہ مقد س حضرت مولا نا احمد علی لا ہوری برائیہ اور مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب وہ مقد س ہتیاں ہیں جنہوں نے ظاہری علوم کے ساتھ باطنی اور روحانی علوم کے مدارس کھول رکھے تھے۔ اور جنہوں نے لاکھوں بندگان خدا کو عمل کی راہ پرگامزن کیا اور روحانیت کا درس دے کرصیح معنی میں ان کو بندہ عمل بنا دیا ' گنگوبی برائیم نقانوی برائیہ اور رائیوری برائیم خانقا ہیں اور ان فرشتہ نما انسانوں کی یادگاریں ہیں جن کے قدموں میں فرشتہ اپنے ایک برائیم کی کر بھی عام وخواص میں فرشتہ اپنے کہ بر بچھاتے تھے۔ علمائے دیو بند میں آ پ عمل اور ان کے ذریعہ عوام وخواص میں عمل کی کر تھے ایک جذبہ خاص آ پ محسوں کریں گے جو دوسری جگہ مشکل ہے آ پ کو ملے گا' ان بزرگوں نے وہ کچھیا جو نبوت کا منشاء یعنی تزکید نفوں اور تطبیر قلوب تھا۔

ایک تیسری چیز علم و عمل کے علاوہ جو دارالعلوم اور اس کے اکابر نے دنیائے اسلام کو بخشی وہ احسان اخلاص اور تقویل تھا چنانچہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی براتیجہ سے لے کراب تک دارالعلوم میں ہرچھوٹے اور بڑے کا بیجذ بدرہا ہے کہ بلیغ دین کوانہوں نے خالص اللہ کے لیے اپنامطمع نظر بنائے رکھا ان کے ہر دین عمل میں خلوص اور للہیت رہی ہے انہوں نے بھی نمائش و نمود کے لیے دین کی خدمات انجام نہیں دین و کم علم اور دنیا دار پیروں اور مولویوں کی طرح جبو دستار سے مزین ہو کرعوام کو محصور و کم علم اور دنیا دار پیروں اور مولویوں کی طرح جبو دستار سے مزین اور فروتی ان کی امتیازی مثان رہی ہے انہوں نے اپنی آپ کو بھی مبود خلائق نہیں بنایا ' بھی عوام سے تجد سے نہیں کرائے نہ دست بوی اور قد مبوی کی عوام سے امید رکھی' نہ محراب و منبر پر خفیف نہیں کرائے نہ دست بوی اور قد مبوی کی عوام سے امید رکھی' نہ محراب و منبر پر خفیف الحرکاتی ان کا شیوہ رہا' تقاریر میں اشعار بھی پڑھے تو تحت اللفظ یہی اخلاص کا ثمرہ قا کہ ابی دارالعلوم مولا نا محمد قاسم نا نوتو کی نے وصیت میں فرمایا کہ دارالعلوم مولا نا محمد قاسم نا نوتو کی نے وصیت میں فرمایا کہ دارالعلوم کے لیے غرباء و عوام کی اعانت پر نظر رکھی جائے اور تو کل کو پورے طور پڑھل میں لایا جائے چنانچہ کی عوام کی اعانت پر نظر رکھی جائے اور تو کل کو پورے طور پڑھل میں لایا جائے چنانچہ کی

دفعہ ایسا بھی ہوا کہ دارالعلوم کے خزانے میں ایک پیسہ بھی نہ ہوتا لیکن فورا ہی قدرت کوئی انتظام کردیتی تھی-اس کے مالی کام میں بھی بھی رخنہ ہیں پڑا-

کام تو کل پرچل رہا ہے ہے اخلاص ہی کا نتیجہ تھا اور ہے کہ اکابر دیوبند نے ہزاروں رو ہیں کام تو کل پرچل رہا ہے ہے اخلاص ہی کا نتیجہ تھا اور ہے کہ اکابر دیوبند نے ہزاروں رو ہیے ماہوار کی تخواہوں کو تھکرا کر چاہیں بچاس اور ساٹھ رو پید ماہوار پر دارالعلوم میں اپنی ماہوار کی تخواہوں کو تھکرا کر چاہیں بچاس اور ساٹھ رو پید ماہوار پر دارالعلوم میں اپنی زندگیاں ختم کر دیں طلباء کو پرائیویٹ پڑھانے پرکوئی معاوضہ لینا سخت عیب سمجھا جاتا ہے ہیں وہ اپنی نظروں میں اللہ کے لیے کام کرنے کا جذبہ بخشا اور عبیر حال دارالعلوم نے اپنی نظروں میں مالک الملک ذوالجلال والا کرام کے سواکسی کو جگہ نہ دیتے تھے اور جیسا کے علامہ رشید رضانے کہا کہ دارالعلوم کے علاء بہت زیادہ خود دار ہیں' بس ای کام کا نام خلوص اور تقویٰ ہے۔ رسالہ مصطلحات صوفیائے ریادہ خود دار ہیں' بس ای کام کا نام خلوص اور تقویٰ ہے۔ رسالہ مصطلحات صوفیائے کرام میں اخلاص کی تعریف ان الفاظ میں گی گئی ہے' کہ

"اخلاص یہ ہے کہ غیرحق سے (صوفی) مبرا ہو جائے اور مخلوق سے ہر معاملے میں (اللہ کے سوا) بے یروائی برتے"-

یں حقیقت تھی کہ دیوبند کے اکابر اور وہاں کے تعلیم یافتہ فضلاء کبھی حکومت فرنگ کے سامنے نہیں جھے ہما 19ء کی جنگ کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا جب کہ جمعیت الانصار اور ریشی رو مال کی تحریک کے باعث لندن کی یار لیمنٹ میں دارالعلوم کو بند کر دینے کا فیصلہ کر دیا گیا لیکن دارالعلوم نے اس کوچیلنج کیا اور بالآ خراس کوفتح نصیب ہوئی اور الجمد لللہ کہ فرنگی کا راج کل ہندو پاک سے چلا گیا مگر دارالعلوم اپنی جگہ آج بھی رسی آب و تاب اور شان و شوکت سے قائم ہے اور آئندہ بھی انشاء اللہ قائم رہے گا۔ آب و تاب اور شان و شوکت سے قائم ہے اور آئندہ بھی انشاء اللہ قائم رہے گا۔ دارالعلوم کی جائے حص وظمع ہوتی تو وہ حکومت دارالعلوم کی جائے حص وظمع ہوتی تو وہ حکومت فرنگ کی گرانٹ قبول کر لیت کین انہوں نے سلطنت برطانیہ سے امداد کی خواہش تو کا

خود حکومت کی امداد دینے کی خواہش اور درخواست کو بھی تھکرا دی<u>ا اور ابھی تک برہمنی راج</u> میں بھی وہ اپنے سریر وقار کو بلند کیے ہوئے ہیں اور بزبان حال حضرت علامہ اقبال مرحوم کے اس شعر پرعمل پیراہیں۔

> جس کی دنیا میں نہ دیکھا میں نے فرگی کا راج من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن بلکہ اقبال کے دوسرے شعر پردارالعلوم کی مصلحت آ میزنظررہی ۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی وہ ہات تو جھکا گر غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن

البذا دارالعلوم دیوبند نے اپنے اخلاص کی خاطر اپنے من تن سر اور آ کھ کو غیروں کے سامنے بھی نہیں جھکایا 'بس اسی اخلاص و تقویٰ پر دارالعلوم دیوبند کار بند ہے اور بہی اخلاص اس نے اپنے فضلاء اور متعلقین کو بخشا ہے گویا دارالعلوم نے علم عمل اور اخلاص یعنی تقویٰ دے کر جو کہ اسلام بیس مقام احسان ہے - حضرت مجدد اللف تانی قد س سرہ کے قول کے مطابق اپنے طلباء علاء اور متعلقین کی شریعت کو کمل کر دیا اور جس کی شریعت کمل ہوگئ اس سے خدا اور رسول راضی ہو گئ ورضوان من الله اکبر اور ولایت کا مقام حاصل کیا' اس لیے بقول حضرت مولانا مجمد پلیمن دیوبندی قدس سرہ کہ دارالعلوم دیوبند بیس صدر مدرس و مبتم اعلیٰ سے لے کرادئی خادم بحک ولی کائل تھا اور بہاں کا ہر عالم دیوبند بیس صدر مدرس و مبتم اعلیٰ سے لے کرادئی خادم بحک ولی کائل تھا اور بہاں کا ہر عالم و فاضل ایک عارف اور متی ہوتا ہے کیونکہ دارالعلوم کی بنیاد بی اخلاص و تقویٰ پر رکھی گئ و فاضل ایک عارف اور متی ہوتا ہے کیونکہ دارالعلوم کی بنیاد بی اخلاص و تقویٰ پر رکھی گئ و خاص و عام ہوا اور بہی خلوص و عمل وراخت بیں و ہاں فضلاء و علاء کی وجہ سے وہ مقبول خاص و عام ہوا اور بہی خلوص و عمل وراخت بیں وہاں فضلاء و علاء کو ملا اور پر حقیقت ہے کہ اکا ہر دیوبند کے عمل علی ہے۔

حق تعالیٰ جمیں اپنے اسلاف بزرگانِ دین اور اولیائے دیو بند کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطافر مائے - آمین www.besturdubooks.net

# مثنخ المشائخ

# حضرت مياں جي نورمحمد مخصنجھا نوي پرايتيہ

امام الاولیاء سراج الاتقیاء حضرت میاں جی نورمجم علوی جھنجھانوی راتھ قدس کو سرہ اکابرین دیوبند کے شخ ومرشداور سالار تھے۔ آپ کی حیات طیبہ کے نقوش مقدسہ کو دارالعلوم دیوبند اور اکابر علاء دیوبند کی زندگیوں سے گہرا رابطہ ہے' اسی وجہ سے آپ کی حیات مبارکہ دارالعلوم دیوبند اور اکابر دیوبند کی سنہری تاریخ کا جزولا نیفک ہے۔ آپ کے دالد ماجد کا نام نامی اسم گرامی سید جمال الدین مجمہ ہے' وطن مالوف جھنجھانہ ضلع مظفر گرے' من دلادت اراباھ ہے آپ سمد جمال الدین مجمہ علوی جھنجھانوی رائتی کی اکبر میں دلادت اراباھ ہے آپ سمد جمال الدین مجمہ علوی جھنجھانوی رائتی کی اکبر اولاد ہیں۔ آپ کے علاوہ چار بھائی اور آیک بہن آپ کے بعد پیدا ہوئے۔ آپ نجیب الطرفین اور علوی سید ہیں' آپ کی نویں پشت کے بعد اکبر شخ عبدالرزاق صاحب آپ زمانہ کے جیدعلاء اور اکابرین صوفیہ سلسلہ قادر سے ہیں۔

حضرت میاں جی محمد صاحب قدس سرہ اگر چہ فارغ انتصیل عالم نہ تھے۔ تاہم
دین معلومات اور فاری زبان پر آپ کو کافی عبورتھا' کچھ عربی بھی جانتے تھے' آپ نے
دستور کے مطابق پہلے قرآن مجید حفظ کیا' پھر عربی اور فاری دبلی کے مشہور مدرسہ رجیمیہ
میں پڑھی جس کی سر پرسی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب ریا تھے دبلوی فرماتے تھے اور
درس و تدریس کی خدمات حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی ریا تھے انجام دیتے تھے' حضرت

سید احمد شہید رواتی بھی مخصیل علم کے لیے ای مشہور درس گاہ میں داخل ہوئے تھے اور حضرت میاں جی نور محمد صاحب رواتی اور حضرت سید احمد شہید رواتی نے حضرت شاہ اسحاق صاحب رواتی سے کی درسی کتابیں پڑھی ہیں' ان دونوں حضرات نے بحیل علم کے بغیر درسیات کو ترک کیا کیونکہ اللہ تعالی نے حضرت سید صاحب رواتی اور حضرت میاں جی صاحب رواتی اور حضرت میاں جی صاحب رواتی اور حضرت میاں جی صاحب رواتی کو کرک دو سرے کام کے لیے منتخب فرمایا تھا اس لیے علم ظاہری جتنا ضروری تھا عنایت فرما و باتھا -

ابتداء ہی سے حضرت میاں جی راہیم کا میلان طبع تصوف کی طرف مائل تھا اور آپ نے حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب ولاتی قدس سرہ سے سلوک کے منازل طے کے اور شرف بیعت حاصل کیا- حضرت ولایتی صاحب اس زمانہ میں کاملین سے تھے ای لیے انہی سے حضرت میاں جی قدس سرہ نے رجوع کیا- اور خرقہ خلافت بھی حاصل كيا- دبل سے سلسلة تعليم ترك كرنے كے بعد آب تھنجھانة تشريف لے آئے اور يجھ دن یہاں قیام کرنے کے بعد آپ قصبہ لوہاری جوتھانہ بھون اور قصبہ جلال آباد ہے متصل ا یک چھوٹا سا قصبہ ہے تشریف لے گئے اور وہاں ایک معجد میں بچوں کوقر آن شریف پڑھانے کے لیے دوروپیہ ماہوار پر ملازم ہو گئے۔ آپ کے کھانے کا انظام ایک متمول خاتون ا قبال بیم کے یہاں ہوا۔ جعرات کے دن شام کو آ پھنجھا نہ تشریف لاتے تھے اور جمعہ کے پورے دن قیام فرما کر ہفتہ کے دن اینے کمتب لوہاری میں پہنچ جاتے تھے 'یہ ہفت واری مسافت آپ ایک جھوٹی گھوڑی کے ذریعہ طے کرتے تھے جو آپ کی ملکیت تھی' اسی زمانہ میں معرکہ بالا کوٹ اور پیٹاور ہوا آپ اینے پیرو مرشد حضرت شاہ عبدالرحیم ولا بی شہید راہی کے حکم سے ان کی معیت میں ان معرکوں میں شریک ہوئے بہت سے علاء مشائخ اور اولیاء اللہ اس معرکہ میں شریک رہے اور بہت سے شہید ہوئے۔

آپ اپنے زمانہ کے اولیاء اللہ اور مشائخ عظام میں بلند مقام پر فائز تھے اور

اولیاء اللہ کے اخلاق و عادات کا کیا کہنا' اخلاق حسنہ کے مجمع اور مظہر ہوئتے ہیں۔ لیکن ایبا ضرور ہوتا ہے ع

#### ہر گلے را رنگ وبوئے دیگر است

چنانچ حضرت میاں جی صاحب روائی جمامت کے اعتبار سے نحیف الجن کی پستہ قد کندی رنگ تھے وضع قطع نہایت سادی درویشانہ تھی نیلا تہبند کی روا کرن دو بلی ٹو پی فالم ہی شیب ٹاپ سے احتر از فرماتے تھے سادگی انتہا سے زیادہ تھی کوئی شاخت بھی نہ کرتا تھا کہ یہ بھی بچھ ہیں۔ عام انسانوں کی طرح رہتے۔ چنانچہ جب حضرت حافظ ضامن شہید روائی آپ سے بیعت ہونے کے لیے تھنجھانہ بہنچ تو حضرت میاں جی صاحب روائی آپ سے بیعت ہونے کے لیے تھنجھانہ بہنچ تو حضرت میاں جی صاحب روائی سے مخاطب ہو کر یو چھا۔ اربے دھو بی میاں جی کا مکان کہاں ہے فرمایا کہاں کہاں ہے فرمایا کہاں ہے فرمایا کہاں ہے فرمایا کہاں ہے فرمایا کہاں کہاں ہے فرمایا کہاں ہوں۔

آپروحانیت کے نہایت اعلیٰ مقام پر فائز تھے بقول شیخ الاسلام علامہ شہیر احمد عثانی قدس سرہ جو کیفیت حضرت منصور روستی پرصرف چند گھنٹے یا چند منٹ طاری رہی تھی اور وہ اس کو برداشت نہ کر سکے اور انا الحق کہہ دیا وہی کیفیت حضرت میاں جی صاحب روستی پر برابر تمیں سال تک مسلسل طاری رہی مگراس قدراعلیٰ ظرف رکھتے تھے کہ اف تک نہ کی۔ (نورمحمریؒ)

بایں ہمداتباع شریعت کمال درجہ کا تھا ہر حال میں احتر ام شریعت ملحوظ رکھتے سے حضرت مولا نا رشید احمد گنگوہ گئے یا حضرت مولا نامجمد قاسم نانوتو کی رائینہ سے منقول ہے کہ ایک شخص نہایت ہی خوش گلو تھے اور نعت وغیرہ پڑھتے تھے کسی نے حضرت میال جی نورمجمد صاحب رائیئہ سے عرض کیا کہ بیشخص نہایت خوش گلو ہے اور نعت پڑھتا ہے آپ بھی من لیں 'آپ نے فرمایا

 69

مول"- (ارواح ملاشه)

متصوفین حضرات جو کیفیات کے چکر میں تھنے رہتے ہیں اور احتر ام شریعت نظرانداز کردیتے ہیں'ان کے لیے غور کرنے کا مقام ہے-

بہر حال حضرت میاں جی صاحب پرائٹیہ اینے زمانہ کے اونیے درجہ کے کاملین میں سے تھے اور بقول حضرت شیخ الاسلام مولا نا سید حسین احمد مدنی دیائیے:

''آپ کے زمانہ میں ہندوستان کا د نیادی یا پیتخت تو دہلی تھا اور روحانی یا پیہ <u> تخت لوباری تھا"</u>- (نورمحریٌ)

ز مدوتقوی کا بیه عالم تھا کہ تمیں سال تک مجھی جماعت کی تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی۔ قناعت وتو کل کا بیاعالم کہ ایک مرتبہ ایک ہندوسادھونے کیمیا دینی جاہی' آپ نے صاف انکار کر دیا و فقر و فاقد کا بیانا کم که دوروپیه ما موار کے ملازم اور ایک درجن سے زائدافراد کے نان ونفقہ کا بارسر برموجود منگسر المز اجی اور تواضح کا بدعالم کہ ایک مرتبہ حضرت حاجی امداد الله صاحبؓ نے آپ کی شان میں کسی کے ذریعہ سے نظم سنوائی تو آپ نے فرمایا کہ:

"خدااوراس كرسول مراتيكم كي صفت اور ثنابيان كرني حابي"-بایں ہمدمقبولیت اورللہیت کا بیرعالم کہ جب آپ بازار کو نکلتے تو غیرمسلم

دو کا ندار تک تعظیماً کھڑے ہوجاتے تھے۔

<u>[ دارا</u> و سکندر سے وہ مرد فقیر اولی ہوجس کی فقیری میں ہوئے اسد اللبی

آب اتباع سنت کامجسم پیکر تھے اور اتباع سنت ایک ایبا وصف ہے جوتمام اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ کو حاوی ہے کہ جس کے بعد اخلا قیات کے سلسلہ میں مزید لکھنے کی حاجت تہیں ہے۔

الغرض ساری زندگی اصلاح و ارشاد میں گز اری او رتقریناً ۵۹ سال تک

عالم اسلام كومنوركرت رب اور بالآخرى رمضان المبارك 109 و بروز همة المبارك 109 و بروز همة المبارك و109 هم بروز همة المبارك وصال فرمايا - آپ كا مزار همنج انداز احاط امام سيدمحود شهيد بزدارى منبع فيض بنا بوا ب-

آپ کے متاز خلفاء و مریدین میں حضرت حاجی امداد الله تھانوی مہاجر کی رائی حضرت حافظ ضامن شہید تھانوی رائید ' حضرت مولانا شیخ محد محدث تھانوی رائید ' حضرت ما الدین تھانوی رائید ' حضرت حافظ محمود حضرت شیخ شیر محمد لوہاری رائید ' حضرت امام الدین تھانوی رائید ' حضرت حافظ محمود صاحب رائید اور حضرت حافظ نور صاحب جھنجھانوی رائید شامل ہیں۔

(ماخوذ تذكره مشائخ ديوبند)



### م بينخ العرب والمجم

## حضرت حاجي امدا دالله تقانوي مهاجر مكي ملتيد

شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد الله مهاجر کمی قدس سره (م اساله) کا شار برصغیر پاک و ہند ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے اکابراولیاء الله میں ہوتا ہے۔ الله تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ مقبولیت ومجو بیت عطا فر مائی۔ آپ کی ذات گرامی بلند منزلت علاء ومشائخ کا مرجع تھی۔

حضرت حاجی صاحب بڑے عالی نسبت بزرگ تھے۔ آپ کے شیوخ طریقت امیر المؤمنین امام المجاہدین حضرت سید احمد شہید قدی سرہ (ش ۲۳۲اھ) سے نسبت و بیعت کا شرف رکھتے تھے۔ خود حضرت حاجی صاحب کو نہایت صغری کے عالم میں حضرت سید صاحب کی گود کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ یہ ۱۲۳۳ھ کی بات ہے جب کے حضرت سید احمد شہید براتھ نے اپنے عالی مقام حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوگ کے حضرت سید احمد شہید براتھ نے اپنے عالی مقام حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوگ کے معام پر ایک مسن بچ بھی حصول برکت وسعادت کے لیے حضرت سید صاحب کی گود میں دیا گیا۔ آپ نے اسے بیعت تمرک میں تبول فر مایا۔ حضرت حاجی صاحب بچین کے اس متبرک واقعے کو اپنی مجلس میں بیان فر مایا کرتے تھے : مولانا صادق صاحب بچین کے اس متبرک واقعے کو اپنی مجلس میں بیان فر مایا کرتے تھے : مولانا صادق الیقین راوی ہیں:

### <u>'' فرمایا: میں تمین سال کا تھا کہ سید صاحب رائٹیہ</u> کی آغوش میں دیا گیا اور \_انہوں نے مجھ کو بیعت تبرک میں قبول فر مایا''-

(شائم امدادييص ٥٣ أمداد المشتاق ص٢)

یہ ایک عجیب قدرتی اتفاق ہے کہ ای مبارک سفر میں چند ہی روز بعد سہار نپور میں حضرت جاجی صاحب کے دادا پیرحضرت شاہ عبدالرحیم صاحب ولا تی پریٹٹیہ اور پیرو مرشد حضرت میاں جی نورمجر بھنجھا نوی رئیٹیہ بھی حضرت سید احمد شہید ہرائیٹیہ کی ہیعت و اجازت ہے شرف اندوز ہوئے-

حضرت حاجی صاحب راتئیے کی پہلی بیعت سرحلقہ مجامدین حضرت مولا نا سید نصیرالدین دہلوی قدس سرہ (م<u>۱۲۵۱</u>ھ) سے تھی۔ وہ بھی حضرت سیدصاحب کی تحریک جہاد کے رکن رکین تھے' بلکہ حضرت سید صاحب کی شہادت کے بعد انہوں نے تحریک جهاد کواز سرنو زندگی بخشی - نواب و زیر الدوله دالئی ٹو نک لکھتے ہیں:

''سید صاحب کی شہادت کے بعد خلق خدا کی ہدایت' شریعت کے احیاء کا كاروبار بة بوتاب مور ما تفا- خداكى رحمت معدلانا سيدنصيرالدين کی بدولت اس کاروبار میں بے انداز ہرونق اور جلا پیدا ہوگئی'-

(وصاياالوز برجلداول صه)

الحاصل حضرت حاجی امداد الله مهاجر مکی رئیسی بنفس نفیس آپ کے مرشد اول ضرت مولا نا سیدنصیر الدین دہلوی پرایتی<u>ہ 'مرشد ثانی حضرت میاں جی</u> نورمحمہ صاحب منجھانوی رائتیہ اور پھر آ<u>ب کے دادا پیر حضرت حاجی عبدالرحیم شہید ولای</u> حمہم اللہ تعالیٰ سب کے سب امیر المومنین امام المجاہدین حضرت سید احمد شہید قدس سرہ کے حلقہ عقیدت وارادت اورسلسله ببعت وارشاد سے وابستہ ہیں-

> سلسلہ طلائے ناب خانه تمام آفتاب

یدامیر المومنین حضرت سید احمد شهبیدریائید قدس سره بی کی نسبت باطنی کا اثر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حاجی امداد الله صاحب مهاجر کی برائید اور ان کے شیوخ کرام و خلفاء عظام کے سینوں میں جذبہ جہاد موجزن رہا - حضرت حاجی صاحب اپنے مرشد اول مولا نا سید نصیر الدین دہلوی رہائید کے ہمراہ جہاد میں شریک ہونا چاہتے تھے لیکن والد ماجد کی بیاری و وفات اور پھر اس دوران میں حضرت پیرومرشد کی شہادت سے ارادہ موقوف ہوگیا -

آخر کے 10 کی جنگ آزادی میں اسلاف کرام و پیران کرام کی سنت جہاد ادا کرنے کا وقت آگیا-حفرت حاجی صاحب قدس سرہ نے تھانہ بھون اور شاملی کے میدانوں میں علم جہاد بلند کیا- مجاہدین میدان جنگ میں غالب سے کہ تقدیر نے پانسہ پلیٹ دیا۔ اگریزی فوج کے غلبہ سے بعد حضرت حاجی صاحب نے مکہ معظمہ کو بجرت فرمائی۔

اللہ تعالی نے حضرت حاجی صاحب کوحرمین شریفین میں بے پناہ مقبولیت عطا فرمائی - آپ کی عظمت وشہرت کا آفتاب نصف النہار پر پہنچ گیا - اطراف عالم سے خلق خداانبوہ درانبوہ آپ کے حلقہ فیض وارشاد میں داخل ہوئی - انوارالعاشقین میں ہے:

''متاخرین چشتہ صابریہ میں باوجود قیام مکہ معظمہ کے وہاں حاضر ہوکر شہرت کا ہونا نادر ہے حضرت ممدوح کے برابر مشائخ میں ہے کسی کواس درجہ شہرت نہیں ہوئی'' - (ص ۸۲)

حضرت حاجی امداد الله صاحب مهاجر کی قدی سرہ بلا شبہ شنخ العرب والعجم سے
اور بالا جماع امام وقت اور سرآ مدروز گارشنخ طریقت تسلیم کیے گئے۔ آپ کے خلفاء
کرام بھی رجال عظیم اور اپنی اپنی جگہ مقبول عام سے۔ انہوں نے برصغیر پاک و ہند کو
شریعت محمد بیا ورسنت نبویے کی صاحبہا انصلوٰ ق والسلام کے انوار و برکات سے معمور کر دیا۔
بالخصوص آپ کے خلفاء اعظم قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب محدث

گنگوہی اور قاسم العلوم والخیرات حضرت مولا نامحمہ قاسم نانوتوی قدس سر ہما کے ذریعے اس سلسلے کے فیوض برصغیر کے حدود سے نکل کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچ-مسلمانوں کے سواد اعظم نے ان کے دست حق پرست پر بیعت کا شرف حاصل کیا اور سعادت دنیوی و نجات اخروی کی راہ یائی-

حضرت حاجی صاحب اوران کے خلفاء کرام کا طرہ امتیاز ان کا مسلک حق و اعتدال ہے۔ انہوں نے مسلمانوں میں فرقہ بندی کے تصورات کو ہمیشہ نفرت کی نظر سے دیکھا اورا نتحاد بین المسلمین کے لیے عمر بھر کوشاں رہے۔ ان کا نصب العین کا فرگری نہیں مومن گری تھا۔ انہوں نے امت محمد میطی صاحبہا الصلوۃ والسلام کوعشق ومحبت اور باہمی الفت و یکا نگت کا درس دیا۔ لاکھوں کروڑوں بندگان خدا نے ان سے خشیت الہی اور حب نبوی کی نعمت ہے بہا اور دولت لا زوال پائی۔ بلاشبہہ ان مقبولانِ بارگاہ خداوندی نے اس دور میں اپنے علم وعمل سے صوفیائے متقد مین اور علماء سلف صالحین کی یا د تا زہ کر دی۔ زبرال میں اپنے میں اس دور میں اپنے علم وعمل سے صوفیائے متقد مین اور علماء سلف صالحین کی یا د تا زہ کر دی۔ زبرال میں ہے۔

میں سے تھے جن کی تعریف وتو صیف میں سب زبانیں متفق ہیں۔ میں سے تھے جن کی تعریف وتو صیف میں سب زبانیں متفق ہیں۔

كيا- چنانچاہے مرشد كے ارشاد پرسلسله كى تروج واشاعت ميں لگ ميے-

س المان ملمان الكريز حكومت كے خلاف اٹھ كھڑے ہوئے- سہارن یوراورمظفر مگر کے علاء اورصلحاء کی ایک جماعت جس کے ساتھ دیگر صالح مسلمان بھی شامل تھے'نے انگریز کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور ان سب نے شخ امداد اللہ کو اینا امیر بنالیا-ضلع مظفر تکر کے ایک گاؤں شاملی کے میدان میں پیہ جماعت انگریز حکومت کے مقابل ہوئی۔ اس میں حضرت حافظ محمد ضامن نے شہادت یائی۔ انگریز کے قدم معتمكم ہو محكے اور اس نے بكر دھكوشروع كر دى - علائے ربانيين يرز مين اپني وسعتوں کے باوجود تک ہونے گی اور کام کا میدان ہند میں تک ہونے لگا- بعض احباب کچھ عرصه روبیش رہے اور بعض نے ہجرت کی ٹھان لی- شیخ امداد الله راہ تید نے مکه مرمه کی طرف جرت كوترج دى- ١١٢١ه من مكه مرمه مين داخل موئ - پير "صفا" مين ا قامت يذير موع - بير احارة الباب اليس زندگي كي آخري كفريوں تك رہے- بہت عرصه تک دیگراولیاء کی طرح نقرو فاقه اورعسرت میں رہے۔ گراس حال میں بھی صابر و شاكر-جس حال ميس الله ركے اس ير راضي بيال تك كه حالات نے بلانا كھايا اور الله تعالیٰ نے ''عسر'' کو یسر اور تیکی کوفراخی میں تبدیل کر دیا۔ قلب و قالب سے مجاہدوں اور عیادتوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہمیشہ ذکر وفکر اور مراقبہ میں رہنے لگے۔حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اینے بندوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دی-

بڑے بڑے علماء اور مشائ استفادہ کے لیے ماکل ہوئے اور آپ سے معرفت کا درس لیا اور اس معرفت و یقین کو آ کے پہنچایا - اللہ نے ان کی تربیت اور طریقت میں الیک برکت دی کہ اس کے انوار تمام اطراف عالم میں پھیل گئے -طریقہ چشتہ صابر ہی تجدید کی - اس میں بڑے بڑے علماء اور فضلاء داخل ہوئے -

ان سے اللہ فے ایک خلق کو نفع دیا ، جس کی تعداد اللہ بی جانا ہے۔ ان میں سب سے برے شخ قاسم ، شخ رشید احمر مولانا بعقوب مولوی احمد حسن مولوی محمد حسین

اور مولوی اشرف علی بیں اور بیسب این این جگد شیوخ ہو گئے اور ان سے ایک خلق نے فائدہ حاصل کیا-

وسیع المشر ب تھے۔ تعصب اور تشدد سے بہت دور-مثنوی مولانا روم سے بے صدلگاؤ تھا۔ اس کا درس بھی دیتے تھے اور اپنے احباب کواس کی تلقین بھی کرتے تھے کہ اسے پڑھا جائے اور اس میں غور وفکر کی جائے۔

ان کی چندعمرہ تصانیف بھی ہیں' جوسب کی سب محبت الہی' معرفت اورتصوف میں ہیں۔ ان میں''ضیاء القلوب'' (فارس میں)''ارشاد مرشد''۔''گلزار معرفت''۔ ''تخفۃ العشاق''۔''جہاد اکبر''۔''غذاء روح''اور'' در دنامہ غمناک'' سب کی سب اردو میں ہیں اوران میں اکثرنظم میں ہیں۔

۱۲/ جمادی الاخری ۱۳۱۷ بروز چہار شنبہ مکہ مکرمہ میں وصال ہوا اور''معلیٰ'' میں شیخ رحمت اللّٰہ کے قریب دفن کیے گئے <sup>لی</sup>ے

مولا نامحرز کریاً لکھتے ہیں '' حضرت فاروتی النب اور حنی المذہب طریقت ومعرفت کے امام تھے۔ حضرت کی ولا دت ۲۲/صفر ۱۲۳۳ا ہے/۱۸۱۵ء بروز شنبہ بمقام قصبہ نانو تہ ضلع سہار نبور میں ہوئی۔ یہ قصبہ سہار نبور سے تقریباً ہیں میل کے فاصلہ پر ہے۔ یہ حضرت کی عمر تین سال کی تھی کہ حضرت سیداحمہ شہید رئی ہی آغوش میں دے دیئے گئے اور حضرت نے بیعت تبرک سے نوازا۔ حضرت کی عمرابھی سات ہی برس کی تھی کہ حضرت کی والدہ بی بی جینی بنت حضرت شخ علی محمد لیتی نانوتوی نے انتقال فرمایا۔ ابتداء ہی سے حضرت کے قلب میں حفظ قرآن کا ایک شوتی اور ولولہ تھا۔ اس لیے باوجود کسی دوسرے کے ذور نہ ہونے کے خودا پے شوتی اور ولولہ تھا۔ اس لیے باوجود کسی دوسرے کے ذور نہ ہونے کے خودا پے شوتی سے حضرت کی عمر سولہ سال کی تھی

مولانا حكيم عبدالحي زنبة الخواطر حيدرة باددكن وعواءج ٨ص ١٥٢٥٤ عربي ساردو)

مولانامملوک علی صاحب کے ہمراہ دبلی کے سنر کا اتفاق ہوا۔ وہاں مشائ وقت سے علوم ظاہری کی تخصیل شروع فر ہائی اور بچھ ابتدائی کتب فاری وعربی صرف ونحو ہونے پائی تخصیل کہ علوم باطنیہ کی طرف کشش ہوئی۔ قبل اس سے کہ علوم ظاہری سے فراغت ہو دوسرے علوم کی طرف انجذ اب ہوا اور اٹھارہ سال کی عمر میں حضرت نے شیخ وقت مولانا نصیر الدین صاحب نقشبندی کے دست مبارک پر بیعت کی اور اذکار نقشبندیہ اخذ فرمائے۔ حضرت شیخ می افرائے شیخ المشائ شاہ محمد آفاق صاحب راتھ کے خلیفہ اور مسند وقت شیخ الحدیث شاہ محمد آخق صاحب کے شاگر داور دایا دیتھے۔ حضرت حاجی صاحب راتھ کو چند روز بی شیخ کی خدمت میں رہنے کی نوبت آئی تھی کہ شیخ کی طرف سے خرقہ واجازت سے مشرف ہوئے۔ اب چونکہ صفا قلب اور انوار کی کش سے ہوگئی تھی۔ چنانچ مشکلو قشریف حضرت مولانا محمد قلندر صاحب محدث جلال آبادی سے شروع فر مائی اور حصن شریف حضرت مولانا محمد قلندر صاحب محدث جلال آبادی سے شروع فر مائی اور حصن حصین اور فقہ اکبر حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب نا نوتوی سے۔ یہ ہر دو حضرات مفتی الہی بخش کا ندھلوی کے ارشد تلا نہ ہوسے۔ سے ج

ایک خواب کی بناء پر حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانوی رہی ہے بیعت ہوئے۔ بیعت ہوئے۔ بیعت ہوئے۔ بیعت میں حلقہ نشیں رہے تھے کہ خرقہ خلافت سے مشرف ہوئے۔ حضرت نے اجازت کے بعد ایک آخری امتحان فرمایا اور مجاز و خلیفہ سے دریافت کیا کہ کیا چاہتے ہونے کی یا کیمیا؟ حضرت بیخت امتحانی فقرہ من کر رونے گئے اور عرض کیا کہ 'محض محبوب حقیق کی خواہش ہے۔ دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے''۔ روحانی باپ نے یہ فقرہ سااور لاڈلے بیٹے کی اس علو ہمتی پر آفرین فرمائی اور بخلگیر فرما کر بے صددعا کیں دیں۔ بیسلملہ فیض جاری تھا کہ ۱۲۲۹ ھی روحانی باپ کا سابیس سے اٹھ گیا۔

علماء کی جماعت میں سب سے اول حضرت اقدی فخر المحد ثین مولا نا رشید احمد صاحب منگوئی نے غالبًا ۱۲۷۳ میں بیعت کی اور ایسے کے پیچے دنوں بعد حضرت اقدی

فخرالتكلمين مولانا محمر قاسم نانوتوى بانى دارالعلوم ديوبند نور الله مرقده نے بيعت كى- ،
اجازت بھى حفرت كنگوئ كو پہلے ہے اور حضرت نانوتو ك كو بعد ميں- ان دونوں كا
بيعت ہونا تھا كه علاء كا رجوع شروع ہوا اور حضرات ذيل مولانا عبدالرحمٰن صاحب
كاندهلوئ ، مولوى محمد حسن صاحب پانى بى حضرت مولانا محمد يعقوب صاحب نانوتوى
مدرس اول مدرسه ديوبند عافظ محمد يوسف صاحب ابن عافظ محمد ضامن صاحب تھانوى ،
مولانا حكيم ضياء الدين صاحب رامپوري ،مولانا فيض الحن صاحب "اديب
سهار نيوري" ، وغيره اكابر حضرات داخل سلسله ہوئے -

ا۲/رمضان المبارک۲۸۱هیکو بی بی خدیجه بنت حاجی شفاعت خال رامپوری سے بعوض ساٹھِ ریال مہر پر نکاح کیا- اکثر بیشعرور دزبان رہتا تھا-

اے خدا! ایں بندہ را رسوا کمن گر بدم ہم سر من پیدا کمن

بالآخر چورای سال تین ماہ بیس روز اس عالم تاریک کومنور فرما کر ۱۲ جمادی الاخریٰ کاسیار مطابق ۱۹۹۹ء بروز چہار شنبہ بوقت اذان صبح محبوب حقیق سے واصل ہوئے اور اہل دنیا کو مفارقت کا داغ دیا۔ جنت المعلی میں مولا نا رحمت اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کیرانوی ثم المکی بانی مدرسه صولتیہ کی قبر کے متصل دنن ہوئے۔ تصانف:

ا۔ حاشیہ مثنوی مولانا روم میہ مثنوی رومی پر فارس زبان میں حاشیہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کی حیات میں اس کے صرف ۲ جصطبع ہو سکے۔ باتی بعد میں طبع ہوئے۔

۲-غذائے روح - یہ ۲۷ اچ میں تحریر کی گئی -۳ - جہادا کبر بیدرسالہ ۲۷ اے میں تالیف ہوا ہے -۳ - جہادا کبر بیدرسالہ دردغمناک میں تالیف ہوا ہے - ہم - مثنوی تحفۃ العثاق بیدا ۱۲۹ھ میں لکھی گئی -۵ - رسالہ دردغمناک - ۲ - ارشاد مرشد - سنہ تالیف ۲۰/ جمادی الاولی ۱۲۹۳ھ - ۷ - ضیاء القلوب (فاری) ۱۲۸ اے میں مکہ مکرمہ میں تحریر فرمائی - اس کتاب کا تاریخی نام ''مرغوب دل' ہے -

۸-وحدة الوجود- 9- فيصله ہفت مسئله- ۱۰-گلزار معرفت- اعلیٰ حضرت کی بير تاليفات اب کليات امداد بير کے نام سے مشہور ومعروف ہيں'' <sup>لے</sup>

مولوی رحمان علی لکھتے ہیں: مولانا حاجی امداد اللہ علوم ظاہر و باطن کے جامع ہیں۔ چشتہ صابر یہ قد وسیہ چشتہ نظامیہ قد وسیہ قادر یہ قد وسیہ نقشبند یہ مجدد یہ قد وسیہ سہرورد یہ قد وسیہ اور کبرویہ قد وسیہ سلاسل میں جناب فیض مآب قبلہ حقیقت و کعبہ معرفت حضرت میاں جی شاہ نور محمد خطانویؒ سے خلافت حاصل ہے۔ بہت سے مشہور علاء مثلاً مولوی رشید احمد کنگوئیؒ، مولوی مجمد قاسم نا نوتو گُ آور مولانا مرشد نا حافظ حاجی علاء مثلاً مولوی رشید احمد کنگوئیؒ، مولوی محمد قاسم نا نوتو گُ آور مولانا مرشد نا حافظ حاجی محمد حسین محب ہالی والعری الد آبادی حضرت حاجی صاحب کے مرید ہوئے اور سب کی دلی مرادیں حاصل ہوئیں۔ چنانچہ انہوں نے ضیاء القلوب میں وصایا کے تحت ارشاد فرمایا ہے:

''جوشخص کہ اس فقیر سے محبت' عقیدت اور ارادت رکھتا ہے وہ مولوی رشید احمد اور مولوی محمد قاسم کو جو علوم ظاہری و باطنی کے تمام کمالات کے جامع ہیں۔فقیر (حاجی صاحب) کی بجائے بلکہ مجھ سے بلند درجہ پر سمجھے۔اگر چہ بظاہر معاملہ برعکس ہوگیا کہ وہ میری جگہ اور میں ان کی جگہ ہوگیا۔ ان کی صحبت کوغنیمت سمجھیں کہ ان جیسے حضرات اس زمانہ میں نایاب ہیں اور ان کی اصحبت سے فیض یاب ہوتے رہیں'۔

حق یہ ہے کہ وہ (حاجی صاحب) اس زمانہ میں یادگارسلف ہیں۔ غدر کے زمانہ میں ہنگامہ سے چھٹکارا پاکر مکم معظمہ ہجرت فرما گئے اور اس بابر کت مقام پر ہر چھوٹا براان ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہیشہ جرم شریف میں مثنوی مولا نا روم کا درس دیے ہیں۔ غذائے روح 'ضیاء القلوب' تحفۃ العشاق' جہادا کبر'ارشاد مرشد اور دردغمناک ان کی مشہور تصنیفات ہیں۔

مولوی محمد یعقوب نانوتوی ٔ حافظ محمد یوسف تقانوی ٔ مولوی کرامت علی انبالوی اور مولوی محمد ابراجیم اجراروی ان کے خلفائے مجاز ہیں۔ نیز یہ فقیر جامع الاوراق (مولوی رحمان علی) بھی مولا نا ومرشد نا حافظ محمد حسین اللہ آبادی کے توسط سے حضرت کے خدام میں داخل ہے اور ہرسلسلہ میں بیعت واجازت حاصل ہے کے خدام میں داخل ہے اور ہرسلسلہ میں بیعت واجازت حاصل ہے کے خدام میں حافیق احمد نظامی کھے ہیں:

"صابر بیسلسله کا مرکز اس دور (اٹھارویں صدی) میں امروہہ بنا- وہاں حضرت شاہ عضد الدین (م ۲ الے الے ) حضرت شاہ عبدالحادی (م ۱۹۱۹ھ) مخترت شاہ عبدالباری (م ۲۲۱ھ) نے تزکیۂ نفس اور تجلیۂ باطن کی وہ مخلیس گرم کیس کہ فضا کیں تک جگرگا تغیس-شاہ عبدالباری کے خلیفہ حاجی سید عبدالرحیم فاظمی (م ۲۲۲۱ھ) شخ کی مجلس سے دین کا ایسا درد لے کرا تھے کہ جب تک زندہ رہ اور احیاء سنت کے لیے کوشاں رہے- جب حضرت سیداحم شہید نے جہاد کی تیاری کی تو ان کے ساتھ ہو گئے اور بالاکوٹ کے میدان شہید نے ہوئے شہید ہوئے۔ ان کے خلیفہ میاں جی نور محم شخصانوی (م میں لاتے ہوئے کی انتہائی منزل پر پہنچا دیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر کئی کے فیض عروج کی انتہائی منزل پر پہنچا دیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر کئی کے فیض مندوستان تک ہی محدود نہیں رہے۔ دیگر ممالک اسلامیہ میں بھی ان کے ہندوستان تک ہی محدود نہیں رہے۔ دیگر ممالک اسلامیہ میں بھی ان کے ان اثرات کہنے'۔

حضرت حاجی امداد الله صاحب <u>۱۲۳۲ حیل تھانہ بھون میں پیدا ہوئے تھے۔</u> ابتدائی تعلیم و تربیت کے بعد حجاز چلے گئے۔ وہاں سے واپس آئے تو ارشاد وتلقین کا بنگامہ بریا کردیا اللہ تعالیٰ نے انہیں دل و د ماغ کی بہت سی خوبیوں سے نواز اتھا اور وہ انيسوي صدى كى تين عظيم الشان تحريكون كالمبع ومخرج تھے-

ا- مسلمانوں کی دین تعلیم کوفروغ دینے کے لیے جوتر یک انیسویں صدی میں شروع ہوئی جس نے بالآ خر دیوبند کی شکل اختیار کی - ان بی کے خلفاء و مریدین کی پر خلوص جدوجہد کا نتیج تھی - مولانا رشید احمہ گنگوبی (م ۱۳۳۳ ہے) مولانا محمہ قاسم نانوتوی (م ۱۳۳۴ ہے) مولانا محمہ یعقوب نانوتوی اور حاجی محمد عابد صاحب ان کے خلفاء ہے - شخ البند مولانا محمد حسن، مولانا محمد قاسم کے جانشین ہے - انہی بزرگوں کی کوششوں سے دین تعلیم کا چرچا ہوا -

۲- باطنی اصلاح و تربیت کے لیے انیسویں صدی کے آخر اور بیبویں صدی کے شروع میں بزرگوں کی کوششیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانویؓ، حاجی صاحب ؓ کے خلیفہ تھے۔ نصف صدی ہے زیادہ انہوں نے منہ آکے برائے قصبہ کی ایک ہند میجد کے گوشہ میں بیٹھ کرمسلمانوں کی زندگی کے مختلف میں بیٹھ کرمسلمانوں کی زندگی کے مختلف میں اصلاح کا کام کیا۔ لیکن مولانا تھانویؓ کی تحریک میں وہ وسعت اور میرائی نہ پیدا ہو تکی جومولانا محمد الیاسؓ کی دین تحریک کو حاصل ہوئی۔

مولانا محمد الیاس، مولانا رشید احمد گنگوئی کے مرید شخ جو دینی بصیرت اور جذب الله تعالی نے انہیں عنایت فرمایا تھا' اس کی مثال اس عہد میں مشکل ہے ملے گی۔ گزشتہ صدی میں کسی بزرگ نے انہیں چشتیہ سلسلہ کے اصلاحی اصولوں کو اس طرح جذب نہیں کیا جی اس طرح مولانا محمد الیاس نے کیا تھا۔

- انیسویں صدی کی تیسری اہم تحریک آزادی وطن کی تھی۔ اس سلسلہ میں خود حاجی صاحب اور الن کے منسلکتین نے جو کار ہائے نمایاں انجام دیئے وہ ہندوستان کی تاریخ میں آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ غدر کے زمانہ میں تعانہ بجون کا انظام حاجی صاحب نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اور خود دیوانی اور فوجداری کے مقد مات فیمل فرماتے تھے۔ آزادی وطن کے جس جذبے نے حاجی صاحب کے معد مات فیمل فرماتے تھے۔ آزادی وطن کے جس جذبے نے حاجی صاحب کے معد مات فیمل فرماتے تھے۔ آزادی وطن کے جس جذبے نے حاجی صاحب کے معد مات فیمل فرماتے ہے۔ آزادی وطن کے جس جذبے نے حاجی صاحب کے معد میں سلطہ معد مات فیمل فرماتے ہے۔ آزادی وطن کے جس جذبے نے حاجی صاحب کے معادب کے معد مات فیمل فرمات فیمل فرماتے ہے۔ آزادی وطن کے جس جذبے نے حاجی صاحب کے معادب کے معاد

قلب وجگر کوگر مایا تھا وہ شیخ الہند مولا نامحمود حسنؒ کے پہلو میں ایک شعلہ بن گیا تھا۔ وہ اور ان کے رفقاء اور تلافہ ہ نے ہندوستان سے انگریزی حکومت کا اقتدار ختم کرنے کے لیے جن مصائب کا سامنا کیا' تاریخ ہند کا کوئی دیا نتدار مؤرخ ان کو بھلانہ سکے گا'' یے۔

### الدادصابري لكصة بين:

''حفرت امداد الله صاحب براتيد كوآج بھی علائے كرام كا ہر طبقہ جانتا ہے اوران سے عقيدت ركھتا ہے۔ حاجی صاحب نے ہرز مانے ميں ہر خيال كے عالم سے فيوض روحانی كاسكه منواليا تھا۔ ہندوستان كا ہو يا عرب مما لك كا ہو تقزيباً اس دور ميں ہر متند عالم آپ كا مريد تھا۔ چنانچ حضرت مولا تا رشيد احمد كنگوبی خضرت مولا نا محمد قاسم نا نوتوی خضرت مولا نا محمد يعقوب نا نوتوی خضرت مولا نا محمد دخس خود حسن خضرت مولا نا محمد واضل صاحب بخاری اكبر آبادی خضرت مولا نا محمد واضل صاحب بخاری اكبر آبادی خضرت مولا نا محمد دخس مولا نا محمد دالوی خضرت مولا نا شرف الحق دہلوی وضرت مولا نا محمد سین دخس مولا نا شاہ محمد سین دخس مولا نا عبد السیع رام وری بلال مولا نا احمد حسن كا نبوری برائے ہے اللہ آبادی مولا نا عبد السیع رام وری بلال مولا نا احمد حسن كا نبوری برائے ہے وغیرہ آپ کے مریدوں میں شار کے جاتے تھے ''۔ ل

حفرت مشاق احمد البينهوي لكصة بين:

''حضرت حاجی (امداد الله مهاجر کمی صاحب راهی کے خلفاء بے شار ہر دیار و امصار میں ہیں۔ متاخرین چشتیہ صابر یہ میں (باوجود قیام مکہ معظمہ کے کہ وہاں حاضر ہوکر شہرت کا ہونا نادر ہے ٔ حضرت ممدوح کے برابر مشائخ میں

ا علامه خلیق احد نظامی: تاریخ مشاکخ چشت کل بور بلا تاریخ ص ۲۳۳ ۲۳۳ کے سے اللہ اللہ میں اسکا کا سے اللہ اللہ ال

سے کسی کواس درجہ شہرت نہیں ہوئی - منجملہ آپ کے خلفاء کے حضرت بقیة السلف ججة المخلف مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی اور حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی مسلم علاء اور صلحاء گزرے ہیں'۔

حضرت مولانا رشید احمد کنگوبی رزیق کے خلفاء بھی آج کل بزرگ اور عالم بالمل مانے جاتے ہیں جیسے حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی صدر مدرس مدرس مدرس مدرس مرا بالید دیوبند اور حضرت مولانا خلیل احمد انین خود گی صدر مدرس مظاہر العلوم حضرت مولا علیہ عبدالرحیم رائپوری محضرت مولانا صدیق احمد انین خود گی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگونکو کی صاحبز اور حضرت مولانا کی جانشیر کے صاحبز اور حضرت مولانا کی مانشیر اور اوقات کے بابند ہیں۔ راقم الحروف ان سے مل کرخوش ہوتا ہے اور جس طرح حضرت مولانا رشید احمد صاحب اس عاجز کے ساتھ نوازش و کرم سے پیش آتے تھے ای طرم مولانا رشید احمد صاحب اس عاجز کے ساتھ نوازش و کرم سے پیش آتے تھے ای طرم محکم صاحب کمال شفقت و محبت سے پیش آتے ہیں۔ یہ حضرات تو مولانا کے خلفاء ہیں مگر جناب مولوی شاہ ظہوراح تر آنبی خود کی کو جونسبت روح مقدس حضرت مولانا سے بیعا ہوں۔ بارک اللہ فی عمر ہم وصلا ہم ۔ حاتی وارث حسن صاحب بھی حضرت مولانا رشیدا حسل سے بیں۔ بارک اللہ فی عمر ہم وصلا ہم ۔ حاتی وارث حسن صاحب بھی حضرت مولانا رشیدا حسل صاحب بی کے عمدہ خلفاء ہیں ہیں اور مشامخانہ طریقہ اور کباس صوفیانہ در کھتے ہیں۔

حضرت کرمی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی راہی ہے عالم و جاہل دونوا کو فائدہ پہنچتا ہے۔ روایات صححہ اور مضامین عالیہ نہایت آسان عبارت میں بیاا فرماتے ہیں۔ بوے قادر الکلام ہیں زبر دست مصنف ہیں۔ صد ہا کتا ہیں تصنیف نجھے ہیں' یا

### شاعری:

### مناجات کے چنداشعار ملاحظہ فرمایے:

عجب نقش قدرت نمودار تیرا

یہ ہے صنعت کا اظہار تیرا

تو ہی تو ہے یا کہ ہے آثار تیرا

ہرگل خار میں گل میں ہے خار تیرا

عجب تیری قدرت عجب کار تیرا

کہ دارو بھی تیری اور آزار تیرا

ترے نور کو سمجھیں اغیار تیرا

کہ جس جا نہیں ذکر اذکار تیرا

کے جش جا نہیں ذکر اذکار تیرا

مجھے بخش ہوں نہ اغیار تیرا

مجھے بخش ہوں نہ اغیار تیرا

مجھے بخش ہوں نہ اغیار تیرا

الہی یہ عالم ہے گلزار تیرا عجب رنگ میں ہے تو اول تو آخر تو ظاہر تو باطن جہاں لطف کی ہے دہیں خارگل ہے خوشی غم میں رکھی اورغم خوشی میں الہی دوائے رضا کیا کروں میں الہی نظر کی ہے یا رب نظر کو اٹھا کر جدھر دیکھتا ہوں الہی میں ہوں بس خطا وار تیرا الہی میں ہوں بس خطا وار تیرا الہی میں ہوں بس خطا وار تیرا

مرے غم دین و دنیا کے بھلاؤیا رسول اللہ بس اب قید دو عالم سے چھڑاؤیا رسول اللہ میر مشرف کر کے دیدار مبارک سے مجھا کدم پھنسا کر اپنے دام عشق میں امداد عاجز کو

٣

خدا کے گھر میں تو رہ چکے بس عمر بھی ہوئی ہے آخر مریں کے اب تونی کے در برچلومدینے چلومدینے شہرشمر کیوں بھرے ہے مارا جو دونوں عالم کی جا ہے دولت تو سرقدم ہو کر درد بہ کر چلو مدینے چلو مدینے یہ جذب عشق محمد کی ہیں دلوں کوامت کے تھینے ہیں کے ہے ہردل جو ہو کے مقطر چلو مدینے چلو مدینے جو كفروطكم وفساد وعضيال هراك شهر مين هوئ نمايان تو دین اسلام اٹھے یہ کہہ کر چلو مدینے چلو مدیخ رجب کے ہوتے ہیں جب مینے بحرے ہیں ثوق نی سے سینے صدایہ کے میں کو بکو ہے چلو مدینے چلو مدیخے ہلاکت الماداب تو آئی جوفوج عصیاں نے کی جڑھائی نجات جاہوتو اے برادر چلو مدینے چلو مدینے

اگر خواب میں منہ دکھائے محمد نکھا مرا جان و دل سب فدائے محمد مُلْقُلُم خدا کی رضا ہے رضائے محمد کلکا اگر منہ سے یردہ اٹھائے محمد مکل نہ ہوتے تو مچھ بھی نہ ہوتا یقیں ہے ، ہوا ہے ہے سب کچھ برائے محمد مکھا کہ ہے رنج بھی خاکیائے لیجمہ مکٹیا

مرا طالع خفتہ جامے یقین ہے میں اس برفدا جان اور دل ہے قرباں محمر کی مرضی ہے مرضی خدا کی مجل ہو کے خورشید کا رنگ فق ہے عطا کر الہی تو اس کی تمنا

المعرفت كرايي ص ٢٠٦

۵

کاش مسکن مراصحرائے مدینہ ہووے دام میں جیسے کوئی مرغ تر بتا ہووے نہے تسمت جوسفرسوئے مدینہ ہووے شوق میں پھرتو مرااور ہی نقشا ہووے تن میں جامہ بھی مرے ہو کہ بر ہنا ہووے تن میں جامہ بھی مرے ہو کہ بر ہنا ہووے جنگل میں بگولا کوئی اڑتا ہووے پاؤں پر پاؤں مراشوق میں پڑتا ہووے فاک جواڑے پڑے آتھوں میں بڑتا ہووے حال جیسے کسی تا چیز گدا کا ہووے حال جیسے کسی تا چیز گدا کا ہووے اک تہبند بھٹا سا کوئی کرتا ہووے فکرسوزن ہونہ بچھشانہ کا سودا ہووے فکرسوزن ہونہ بچھشانہ کا سودا ہووے

سبر و شاداب گلتان تمنا ہووے
ہند میں گرم تبش یوں دل مضطر ہے مدام
مجھ کو بھی روضۂ اقدی کی زیارت ہونھیب
جب کہیں قافلے والے کہ مدینہ کو چلے
خطے پاؤں و ہیں ہوجاؤں میں اٹھ کر ہمراہ
یوں چلوں خاک اڑاتا ہوا صحرا صحرا
گرم جولاں روش برق ہوشاداں خنداں
کانے تکووں میں چیسیں برگ گل ترسمجھوں
میں الی صورت سے درشاہ عرب پر پہنچوں
میں الی صورت سے درشاہ عرب پر پہنچوں
میں الی صورت سے درشاہ عرب پر پہنچوں
میں جب بال ہوں سرے بھرہ پر
خار پاؤں میں چیجے بال ہوں سرے بھرے

کہاں جائے اب بندہ لاچار تیرا
تو شافی ہے میرا' میں بیارا تیرا
لیا ہے بکر اب تو دربار تیرا
جو ہو ابر رحمت ممودار تیرا
کہاں خس' کہاں بحر ذخار تیرا
تو ہے یار اس کا' وہ ہے یار تیرا
رہوں میں سدا مست و میخوار تیرا
تو مطلوب' میں ہوں طلب گار تیرا

الہی بتا جھوڑ سرکار تیری مرض لا دواکی دواکس سے چاہوں الہی میں سب جھوڑ گھر بار اپنا ہوں ظلمات عصیاں سے حسنات روش کہاں میرے عصیاں کہاں تیری رحمت فنا ہو گیا جو تیری دوتی میں الہی مجھے ہوش دے اب تو ایبا نہیں دونوں عالم سے پھے مجھ کومطلب نہیں دونوں عالم سے پھے مجھ کومطلب

کہ ہے کون تو کیا ہے گفتار تیرا تھے غم کیا ہے اے غم خوار تیرا

**686530000533**60

اب آپڑا ہوں آپ کے درباریا رسول ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول پر ہوں تمہارا تم میرے مخار یا رسول ہوں خلت گذہ سے سرشار یا رسول میں گرچہ ہوں تمام خطا دار یا رسول کیجو نظر کرم کی بس اک بار یا رسول اس دن نہ مجولنا مجھے زنہار یا رسول عصیاں کامیرے جب کھلے اخباریا رسول اب جائے کہاں بتاؤیہ ناچار یا رسول کیا تم ہے گرچہوں میں بہت خواریا رسول کیا تم ہے گرچہوں میں بہت خواریا رسول کیا تم ساشقی ہو جس کا مددگار یا رسول اب زندگی بھی ہو گئی دشوار یا رسول اب اب زندگی بھی ہو گئی دشوار یا رسول اب اوراس سے زیادہ کھے نہیں درکاریا رسول اوراس سے زیادہ کھے نہیں درکاریا رسول اوراس سے زیادہ کھے نہیں درکاریا رسول کا دراس سے زیادہ کھی نہیں درکاریا رسول کا دراس سے زیادہ کیا درکاریا رسول کا دراس سے زیادہ کھی نہیں درکاریا رسول کا دراس سے نہادہ کیا کھی نہیں درکاریا رسول کا دیا دراس سے نہادہ کھی نہیں درکاریا رسول کا دراس سے نہا کھی نہیں درکاریا رسول کا دراس سے نہا کھی نہیں درکاریا رسول کا دراس سے نہا کے درکاریا دراس سے نہا کے درکاریا دراس سے نہا کے درکاری کیا درکاری کیا درکاری کیاریا دراس سے نہا کیا درکاریا دراس سے نہا کیا درکاریا در کیا درکاریا دراس سے نہا درکاریا درکاری کیا درکاری کیا درکاریا درکاریا درکاریا درکاری کیا درکاریا درکاریا درکاری کیا درکاری کیا

زرا آپ اپنے میں امداد آتو کہ ہے کون اٹھاغم' رکھ امید امداد حق سے تجھے غم کیا ۔ آپ کے نعتیہ کلام کے چند نمونے ذیل میں دیئے جاتے ہیں:

> اکر کے خار آپ یہ گھربار یارسول گ عالم نه متقی ہوں نه زاہر نه پارسا اجيها بول يابرا مول غرض جو يجهيمول شوبول كس طرح آه يس كرون خدمت بين حال عرض ذات آپ کی تورحت والفت ہے سربسر کریے نہ میرے تعل بروں پر نگاہ تم جس دن تم عاصوں کے شفیع ہو کے پیش حق لیو خدا کے واسطے اس دن مری خبر تم نے بھی گرنہ لی خبراس حال زار کی دونوں جہاں میں مجھ کو وسلہ ہے آ ب کا کیا ڈر ہےاس کو شکر عصیاں وجرم سے مميراب برطرف سے مجھے در دوغم نے آہ ہو آستانیہ آپ کا امداد کی جبیں

مجھے دیدار تک اپنا دکھاؤ یارسول اللہ مجھے فرقت کی ظلمت سے بچاؤ یارسول اللہ مجھے دیوانہ اور وحش بناؤ یا رسول اللہ منہیں جھوڑاب کہاں جاؤں بناؤیارسول اللہ

ذراچیرے سے بردے کوا تھاؤیا رسول اللہ کروروئے منور سے مری آئکھوں کونورانی اٹھا کردروئے مبارک سے اٹھا کرزلف اقدی کوذراچیرہ مبارک سے شفیع عاصیاں ہوتم وسیلہ بے کسال ہوتم

كرم كاايينے اك پياليه پلاؤ يارسول الله ہے ایبا مرتبہ کس کا سناؤ یارسول اللہ ہارے جرم وعصیاں پرنہ جاؤیارسول اللہ بس اب حامو ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ بھراب نظروں سے ابی مت گراؤیا رسول اللہ مری مشتی کنارے پر لگاؤ یارسول اللہ كه پم مجھ كو مدينے ميں بلاؤ يارسول الله ہمیں بہر خداحق سے ملاؤ یارسول اللہ دوئی کے حرف کودل سے مٹاؤیارسول اللہ كرم فرماؤ اب تو مت پھراؤ يا رسول الله

باسا ب تمهارے شربت دیدار کا عالم خدا عاش تمہارا اور ہومجوب تم اس کے ، كرم فرماؤ مم يراوركروحق سے شفاعت تم جہازامت کاحق نے کردیا ہے آ کے ہاتھوں مشرف كرك مجه كوكلمد طيب س ايخ تم بمنسابول بطرح كرداب عم مي ناخدا موكر اگرچہوں ندلائق ان کے برامیدے تم سے حبيب كبرياء هوتم امام انبياء موتم شراب بےخودی کا جام اک مجھ کو بلا کراب بهت بعث عمرا من وادى فرقت من جول وحشى

خدمت شاہ میں جیسے کوئی بردا ہووے وصل کا آج اشارہ شبہ والا ہووے خود در حجرهٔ والائے نبی وا ہووے رهیان کس کوادب و باد کی کا مووے خاك يا آپى ان آئىھوں كاسر ما بووے جزتهی دی جو کچھ اور نہ تحفا ہووے جلوہ طور بھی آئکھوں میں تماشا ہودے فضل حق سے تری حاصل بیتمنا ہووے

بانده كرباته كرول عرض بصد عجز ونياز لیے غلام آپ کا حاضر ہے قدم ہوی کو مری بیتانی و مسکینی بیارهم آئے ضرور دوڑ کر سر قدم یاک یه رکھ دوں اپنا مجمعى چومول بهى آئكھول سے لگاؤل وہ قدم محوہر اشک نثار قدم باک کروں اور جب روئے میارک کی بخلی دیکھوں س کے اس شوق کو کہتے ہیں ملائک بھی غریب

یا محمہ مصطفل فریاد ہے حال یہ ابتر ہوا فریاد ہے اے مرے مشکل کشا فریاد ہے

اے رسول کبریا فریاد ہے آپ کی الفت میں میرا یا نی سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل چرو تابال کو دکھلا دو مجھے تم سے اے نور خدا فریاد ہے مردن ویاؤں سے میری زنجیر طوق یا نبی سیجے جدا فریاد ہے قیدغم سے اب چیزا دیجئے مجھے یا شکر ہر دوسرا فریاد ہے

دل ہواغم سے وہ یارہ یا نبی اللہ روئے نورانی خدارا یا نبی نظا کون ہے ہمسر تمہارا یا نبی کھا مبر و طاقت نے کنارا یا نبی نظا مجھ کو وہ کوچہ تمہارا یا نبی ﷺ زندگی ہووے دوبارا یا نبی مکلی وربدر یال مارا مارا یا نی الله نام کیتے ہی تہارا یا نبی ﷺ

آپ کی فرقت نے مارا یا نبی نگا طالب ديدار ہوں دکھلايے حق تعالیٰ کے حمہیں محبوب ہو ورد ہجرال کے سبب مجھ سے کیا باغ جنت سے ہے افضل لا کھ بار مرتے دم گر دیکھے لوں روئے شریف لیجئے در ہر بلا' کب تک پھروں چین آتا ہے مرے دل کو تمام

اگرچہ بے خود ومستم و لے ہشیار می گردم بباطن شاه کونینم بظاہر خوار می گردم چول دیدم روئے خوایش را بہر جائے بہر رکھے ازیں در بح وہر و کوچہ و بازار می گردم

عجب بے خود و مستم کہ طرفہ ماجرا این است

ہوا نافع نخواہد شد نفیحت ناصحا ہرگز
مرا نافع نخواہد شد نفیحت ناصحا ہرگز
کہ سودایش بسر دارم نہ من بے کارمی گردم

ہیا نور محم کن دل المداد را روشن
کہ عکس نور بے کیم بیٹے انوار می گردم ا



## عضرت حاجی امداد الله مهاجر کلی پرایشیه اور ان کے خلفاء

٣- مولانا محمرقاسم نانوتوى رايتي ۳- مولانا اشرف علی تعانوی رایتد ٢- مولانامي الدين خاطر رايتيه ۸- مولانا حاجی محمر عابد د یوبندی پراتیمه ١٠ مولانا نورمحر مراتيم ١٢- مولا نامحمر لعقوب نا نوتو ي راتيمه ١٣- مولا نامحمه افضل بخاري اكبرآ بادي رايتيه ١٧- مولا ناشرف الحق د بلوي رايقيه ١٨- مولانامحت الدين كل مراتقيه ۲۰- مولانا عبدالسم رامپوری بیدل راتید ۲۲-مولا تاعبدالله انصاري انبينهوي راتير ۲۴-مولا نا فداحسین در بمنگوی راهید

مه مولا نارشیداحد کنگوی راهیه ام- مولا ناخلیل احدسهار نپوری راتید ۵- مولانا احمد حسن امرو موی راتید 2- مولانا جليل احمد ريشي ١- مولانا منظور احمد يراثي ا- مولانا عبدالواحد بركالي التيه ١٣- مولا نامحمود حسن شيخ البند راتيمه ۱۵- مولا نا کرامت الله د بلوی راتیم ١٥- مولاناسيدامير حمزه ريشيد ١٩- مولانا شاه محمد حسين الدآبادي ويتي ا۲- مولانا احمد حسن کانپوری مرتفیه ۲۳-مولانا حافظ عبدالرحمٰن امروہوی راتھے ٢٥-مولا تاسيد ابوالقاسم بنسوى فتي رى راتي ٢٦-مولا تاحيدر حسن نوكى راتي ١٤- مولانا انوار الله حيدر آيادي راتيد ٢٩- مولانا قاضى محمرا ساعيل منظورى ماتيه ٣٠ - مولانا فتح محمر تغانوى ماتيه .

ا٣-مولانا قادر بخش سبسرامي مراتي

الم الم مولانا حافظ محمد بوسف تعانوي راتير

٣٥- حافظ محمر سعد الله بزاروي دريتي

٣٢- مولا ناشفيع الدين عكينوي رايقيه ۳۳ - مولانا محمد ابراجيم اجراژ وي ريشي ۲ ۳۰ - مولا نا شاه محمرسلیمان مجلواری راجیمه

/ ۲۸-مولانا سيد بيرمبرعلى شاه كولژوي راتيم

٣٧-مولا نا تحكيم محمصديق قاسى مرادآ بادى دايتيه ١٣٨-مولا نامشي محمر قاسم نيامحرى دايتيه ٣٩-مولا نافيض الحسن اديب سهار نيوري دينتيه مهم-مولا نا بدرالدين مجلواري دينتيه m-مولا ناحکیم ضیا والدین سهار نپوری پرهیجه ۳۲ -مولا نامفتی عزیز الرحمٰن دیوبندی پرهم سهم-مولا ناخليل الرحمٰن مهاجر كمي راتيه مهم-مولانا حافظ محمد احمد قامي راتيه ٥٥ - مولا نامحم شفع اورتك آبادي والتي ٣٧-مولايًا عنايت الله مالوي مِراتِيم ٢٧- مولا نا صفات احمد غازي يوري راهير ٨٨-مولانا شأه وارث حسن رافيد ٥٧ - مولانا سيدعبدالرحن كاندهلوى مرتي ٥٠-مولا نا شاه شرف الدين احمه رياتيم ٥٢-مولا ناحسن ياني جي روهي ۵-سیدامغرحسین دیوبندی پراتیر ٥٣- مولانا محى الدين ميسورى يرفق ٥٥-مولانا نورمحد راتيد (شايدنوراحمه) ۵۵- مولانا عکیم زامد حسن امروموی پرتیمه ۵۱- شیخ عبدالفتاح لازتیه پراتیمه ۵۸-مولوی نیاز احمه جانشین حضرت حاتی صاحبٌ ۵۷-مولا ناسيدحسين احد مدنى يرفقيه ٥٩-مولانامنورعلى مبتم مدرسه الدادييدر بمنكد ٢٠-سعدة فندى والتي ١١- قاضي مرتعني حسين عاجز حيدرآ بادي مهاجر كي راشيه ١٢١- مولا تا محم على موتكيري باني ندوة العلما ولكعنو-م ١٩٢١ه/ ١٩٢٤ء ۱۳ مولانا کرامت علی صاحب انبالوی (احوال و آثار شخ العرب واسم م ۲۳) ١٢ - مولانا شاه عبدالرحيم رائع بوري راهيد ٦٥ - مولانا سخاوت على انبير فهوى رايتير (احوال وآثار اس ٢٢) ۲۲- مولاناعبدالحي عاثكاي (موسساه) (احوال وآثارص۲۲) عد- مولانا شاه عبدالله جلال آبادی (م ۱۹۲۳) (احوال و آثار ۲۲ م

જુ∽☆ જ

١٨- مولا ناحكيم سيدعبد الحي حنى لكفنوى ناظم ندوة العلماء (سابقاً)

# ذكر خير حضرت حافظ محمر ضامن صاحب شهيد مايتي

معرت حافظ محرضا من صاحب شہید روای کا ذکر خیر دارالعلوم دیو بنداوراس کے متعلقین میں تواتر کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ حفرت حاتی الدادالله صاحب کے متعلقین میں تواتر کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ حفرات جن میں تیسرے شیخ محمد النہ اور رفیقوں میں سے ہے۔ عام طور پریہ تینوں حضرات جن میں تیسرے شیخ محمد فافی شیخ اللہ میں جمع رہے۔ جیسا کہ فافی منا نہوں کی خانقاہ جو مجد پیرمحمد میں واقع ہے اس میں جمع رہے۔ جیسا کہ مائی صاحب کی پیدائش میں بیدائش میں بی

ہم مولا تائیم احمد فریدی کے ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے ایک فرانہ درسہ صولتیہ کے کتب فانے ہے معلوم کیا لین عکیم فیاء الدین صاحب کے ایک رسالہ ام ''مونس مجورال' کا پتہ دیا جس میں کھیاء کے واقعات میں حافظ صاحب کی اورت اوران کا جہاد حریت بیان کیا ہے۔ یہ رسالہ انہوں نے کی طرح حاجی صاحب کی باس کہ معظمہ بھیجا تھا۔ حکیم فیاء الدین صاحب رام پورمنہاران ضلع سہار نپور کے باس کہ معظمہ بھیجا تھا۔ حکیم فیاء الدین صاحب رام پورمنہاران ضلع سہار نپور کے باس کہ معظمہ بھیجا تھا۔ حکیم فیاء الدین صاحب آرام پورمنہاران ضلع سہار نپور کے بی اور معل تام کھوبات قائی میں موجود ہیں۔ بہر حال کیم فوقو کی کے بعض خطوط حکیم صاحب کے نام کھوبات قائی میں موجود ہیں۔ بہر حال حکیم ماحب کے مریدا ورجاں نار سے۔ حافظ صاحب نے بھیکل حاجی ماحب کی سفارش پر حکیم صاحب کو بیعت کیا تھا ور نہ مولانا نا نوتو گی کی طرح کی کومرید ماحب کی سفارش پر حکیم صاحب کو بیعت کیا تھا ور نہ مولانا نا نوتو گی کی طرح کی کومرید ماحب کی سفارش پر حکیم صاحب کو بیعت کیا تھا ور نہ مولانا نا نوتو گی کی طرح کی کومرید ماحب کی سفارش پر حکیم صاحب کو بیعت کیا تھا ور نہ مولانا نا نوتو گی کی طرح کی کومرید ماحب کی سفارش پر حکیم صاحب کو بیعت کیا تھا ور نہ مولانا نا نوتو گی کی طرح کی کومرید ایس کرتے شے اور اگر کوئی بیعت ہونے آتا تو فرماتے:

" بمائی اگر بیعت ہونا ہے تو حاجی صاحب کے پاس جاؤ وہ خانقاہ میں اندر بیٹھے ہیں۔ اور اگر کوئی مسئلہ دریا ماہ کا معالی کا معالی سے پاس جا ن کر بوچھواورا گرحقہ پینا ہے تو میرے پاس بیٹ جاؤ''۔

آپ کا رنگ گورا سفید تھا چیک کے پچھ داغ چہرے پر تھے لیکن خوشما معلوم ہوتے تھے۔ قد درمیانہ درجے کا تھا اور نہایت متناسب،خوبصورت اور چہرے ہور رعب نمایاں 'آ تکھوں میں سرخی چیکتی تھی۔ سینے پر سیاہ بال تھے۔ بھویں آپس میں کی ہوئی نہ تھیں بلکہ کشادہ تھیں۔ سرکے بال منڈاتے رہتے تھے۔ گردن بلندتھی اور چہر۔ پہر مربتا تھا بے تکلف سید ھے سادھے بزرگ اور ظریفانہ طبیعت کے مالک تھے۔ پہر ہما دات وا خلاق:

تحکیم صاحب رایتی آپ کے اخلاق و عادات کے متعلق''مونس یارال'' میں الکھتے ہیں:

"الله تعالى في اس ذات عالى كوكيا بنظير پيداكيا تعاكه بجدكهانبيل جاتااور باي صورت وشان با كمال ......اي ب ساخته اور ب تكلف تنع كه
تضنع كا كمان بهى نه آتا تعا- اور ظاهر و باطن وه صاف معالمه تعاكدياكى بو
باس نه قى - اور برايك به جاناتها كه مجمد بنهايت محبت ركعته بين - بيبت
حن ، چره برنور ب ايك ميان تعى كه برايك دفعته آكه نه طاسكنا تعا- اور مردم
شناى كايد طكه تعاكم بمى خطانه بوتى تعى اورجيها جس كود يكهت ويساس س

کلام فرمایا کرتے تھے۔ غرض کسی حال میں افراط و تفریط نہ تھی اور باوصف خانہ داری اور اہل وعیال کے نہایت آ زاد اور مستغنی رہتے تھے۔ گویا فکر دنیا پاس بھی نہ آیا تھا۔ دانا ئے عصر اور علمائے زمانہ ہر ایک مخلص و منقاد تھا۔ نادان و منافق سے کچھ باک نہ تھا۔ ہر وقت عشق الہی میں مست و سرشار رہتے تھے۔ دل کی کیفیت چہرہ مبارک پر معلوم ہوا کرتی تھی۔ آ تکھیں ہر وقت بنناک رہتی تھیں۔ محبت الہی کا صورت شریف پر ہرآن ظہور تھا''۔

(مونس ياران بحواله رساله تذكره ديو بندنومبر <u>الم 19</u> ص١١)

## تعليم وتربيت

حضرت حافظ صاحب شہید کی تعلیم و تربیت اس زمانے کے مطابق معمولی ی تعلیم ہوگی کیونکہ آپ کوئی متند تعلیم یافتہ نہ تھے۔ تھانہ بھون میں آپ کے زمانے میں جس متند عالم کا نشان مانا ہے وہ مولانا شیخ محمر تھانویؒ تھے۔ جاجی صاحب بھی جیسا کہ پیشتر فرکر کیا گیامتی عالم نہ تھے۔ اس طرح کی تعلیم بہر حال حافظ صاحب کی معلوم ہوتی ہے۔ حافظ بھی آپ البتہ ضرور تھے۔

#### حالات بيعت:

اس زمانے میں لوگوں میں روحانیت کاشغل خوب خوب تھا- حاجی صاحب کی طرح حافظ صاحب نے حضرت میاں جی نور محمر صاحب تھنجھا نوگ سے بیعت کی-تھیم ضیاء الدین صاحب ککھتے ہیں:

"وقت عمر حفرت میاں تی قبلہ راتھ نے ارشاد فرمایا کہ تم آیت کریمہ ایک لاکھ بچیں ہزار مرتبہ ختم کرلو- حفرت حافظ صاحب نے بعد عصر آیت کریمہ شروع فرمائی اور آگلی عصر تک ختم فرما کر ای جگہ سے اٹھے۔ اوز اس ایک رات دن میں بجز حاجت ضروری یا نماز وغیرہ ضروریات کے کوئی بات نہ کی۔ حب میاں جی (صاحب) نے ذکر و اشغال تلقین فرمائے ای ہمت اور ۔ جب میاں جی (صاحب) نے ذکر و اشغال تلقین فرمائے ای ہمت اور ۔

استقامت کے ساتھ انجام کو پہنچائے - سوائے اور اشغال کے چند روز میں حلبس دم کی بیمشق حاصل فرمائی تھی کہ ایک دم میں ذکر نفی وا ثبات بعد شرا لکا پانسوم شبہ تلک پہنچا کر چھوڑ دیا زیادہ حاجت نہ ہوئی ور نہ خدا جانے کہاں تک کثر ت فرماتے اور کئی سال تک فقط آ دھ پاؤ کے بقدر کھانا نوش جاں فرمایا کرتے تھے - اور ربط قلب شخ کے ساتھ اس قدر پیدا کیا تھا کہ بالکل محواور فنا فی الشیخ ہو گئے تھے - 1/شعبان (شب براء ت) سے آخر رمضان شریف کی الشیخ ہو گئے تھے - 1/شعبان (شب براء ت) سے آخر رمضان شریف کی دیر ہے مہینے تمام شب مشغول رہتے تھے - شب کو لیٹنا' سونا بالکل موقو ف کر دیتے تھے - چند روز میں کمال جذب کے ساتھ سلوک طے فرمایا اور اس قدر کمال تو حید اور وسعت حال حاصل ہوئی کہ خارج از بیان ہے - اس وقت تمام درویش اہل حال فن تصوف میں پیشوا سجھتے اور خاص و عام دریا فت حال و

مقام میں جیران تھ'- (مونس یاراں بحالہ مضمون تذکرہ نومبر الآوائی سا) حصول سلوک کی ابتدائی منزلوں میں حافظ صاحب روائتی کا مقام:

"مشائخ دیوبند" کے مصنف (نور محری) کے حوالے سے حضرت حافظ ماحب کے متعلق لکھتے ہیں:

" حضرت میاں جیوعلوی جھنجھانوی کے ایک دوست دہلی میں رہتے تھے یہ دونوں حضرات سال بحر میں ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ یعنی بھی میاں جیو صاحب ان سے ملنے جاتے تھے بھی وہ خود میا نجیو صاحب سے ملنے آتے تھے۔ ایک بار حضرت (میا نجیو صاحب) ان سے ملنے دہلی تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ حافظ ضامن صاحب بھی تھے۔ ملاقات کے بعد ان دوست صاحب نے حضرت سے دریافت کیا کہوا مسال کتنے تیار کیے۔ فرمایا یہاں تو صاحب نہوں نے کہا جا میرے یار مدرسے میں بھی تعلیم میں بھسڈی تھا اور اب بھی ہے۔ دیکھو یہاں تو اس سال میں تیار کیے ہیں۔ حضرت حافظ

صاحب کوایے مرشد کے متعلق بیتو بین آمیز الفاظ نا گوارگز رے اور آپ جامع معجد کی حوض پر وضو کرنے بیٹھ گئے۔ ابھی داہنا یاؤں ہی دھور ہے تھے كدحفرت كے ان دوست كو گھرابث محسوس ہوئى تو حضرت ميانجيو صاحب نے فرمایا '' گھبراؤنہیں ہم اینے باد لے کوخود سنجال لیں گے۔ اور بایاں' یاؤں بغیر دھوئے ہوئے حضرت میانجیو صاحب نے حضرت حافظ کو بلایا-حافظ صاحب انتثال تلم كے طور يروضو ناتمام چھوڑ كر حاضر ہوئے اور ان بيس والے صاحب سے فرمایا کہ آپ کے بیسوں تو کورے ہیں۔ کیونکہ حافظ صاحب نے ان بیسوں کی نسبت سلب کر لی تھی'' - (مشائخ دیوبندص۸۳-۸۳)

نسبت كاسلب كرنا تو وليوں كى باتيں ہيں وہى ان رموز كوخوب بہجانتے ہيں-تا ہم سی سے اس کا منصب چھین لینا جب کہ اس برکوئی اور بالا دست حاکم ہوعقلاً مسلم ہے۔ یمی پچھروحانی طاقت حافظ محمد ضامن صاحب میں پیدا ہوگئی تھی جوان کی منزل سلوك كاپية دين ہے-

سلوك ميں ترقی: \*

آپ کی روحانی حالت نے بعد ازاں بہت ترقی کی حتیٰ کہ جب آپ کے بيرومرشدميا نجي نورمحمه صاحب مفنجها نوي رايتيه كاانتقال ہوگياً تو حاجي امدادالله صاحبٌ جو آپ کے پیر بھائی تھے ان کی روحانی تربیت کوجا فظ محمر ضامن صاحب نے معراج کمال

مولا نا لینخ محرمحدث تھانوی کا حافظ صاحب سے کسب روحانیت

مولانا مینخ محدث تھانوی جواینے زمانے کے جید عالم اور زبر دست صاحب نسبت تصانبول نے تعلیم کے بعدسب سے سلے حافظ محرضامن صاحب شہید جومولانا کے رشتے کے ماموں ہوتے تھے اور ہم عمر تھے روحانی فیض حاصل کیا اور بعدازاں میاں جی نورمحمرصاحب بھنجھانوی سے بیعت کی۔



تصوف اور طریقت کی منزل میں جو کیفیتیں حاصل ہوتی ہیں ان کا چھپانا صوفی اور عارف خدا کے لیے ظرف کی بلندی کی دلیل ہے حافظ صاحب کو اپنے حالات معرفت کو چھپانا خوب آتا تھا جس سے ان کے بلند مقامات کا پیتہ چلتا ہے۔ حکیم ضیاء اللہ بن صاحب مونس یاراں میں لکھتے ہیں:

"ابتدائے حال میں حضرت حافظ صاحب کو قمریوں سے شوق تھا۔ ایک روز بعد کھانا کھانے کے ایک روئی قمریوں کے لیے لائے۔ جس وقت قریب پنچرے کے پنچے (تو) ایک قمری نے صدائے حق سرہ سائی۔ اس صدا کو سنتے بخرے کے پنچے (تو) ایک قمری نے صدائے حق سرہ سائی۔ اس صدا کو سنتے بی بیہوش ہوکر گریز ہے ناگاہ ایک شخص آگیرا (اس وقت ہوش آگیا تھا) گھبرا کرکھڑ نے ہوگئے اور یوں فرمایا کہ:

''ديكھواكثر آدى راہ ميں پانى گرادية بيں لوگ ربث كرگر جاتے بيں'' سجان الله كتنا اخفائے حال تھا كہ حتى المقدور اپنے حال كو باتوں سے چھپا ديا-اى وجہ سے آپ كے اكثر حال اور خرق عادات ظاہر تہ ہوئے''۔

(مونس يارال بحواله تذكره نومبر ال<mark>191</mark>3)

تحکیم صاحب کی اس عبارت سے حافظ صاحب کے اخفائے حال وجدو ذوق عشق ومعرفت خداوندی اور قمریوں کے پالنے کا پیتہ چاتا ہے۔ چشتی اور فاروقی

 حوصلهٔ دین میں پختگی اور شدت حضرت عمر مِحافظهٔ کی سی تھی۔ اتباع شریعت اور زمد و تقویٰ

صوفی اور عارف خدا کی سب سے بری پہچان شریعت کی پیروی سنت کا انتاع اور بدعت سے نفرت ہے۔ حافظ صاحب اتباع سنت اور استیصال بدعت میں بہت آ کے تھے۔ حکیم صاحب لکھتے ہیں:

"اور خود مسئلہ مختلف فیہا میں اختیاط پر عمل فرمایا کرتے ہے۔ اور اوامر ونواہی اور خود مسئلہ مختلف فیہا میں اختیاط پر عمل فرمایا کرتے ہے۔ اور اوامر ونواہی میں شان فاروقیت کا عروج ہوتا تھا۔ زہدوتقو کی پرائی کمر چست باندھی تھی کہ جان تک سے در بغ نہ فرمایا۔ اللہ اللہ کیا اوصاف بیان کروں مختصر سے کہ ایک دریائے نورتھا' نورجمری کا ظہورتھا'۔ (مونس یاراں)

مین در اور کشف شهادت ۲۲م م ۲۲ عراه بروز پیر بوقت ظهر بمقام شاملی: شهادت اور کشف شهادت ۲۲م م ۲۲ عراه مروز پیر بوقت ظهر بمقام شاملی:

جب ہندوستان میں جنگ آ زادی کا ولولہ مسلمانوں میں آگ کی طرح کھیل گیا اور ادھر ضلع مظفر گر اور سہار نپور بھی اس کی لیبٹ میں آگئے تو حافظ ضامن صاحب اور حاجی امداد اللہ صاحب کیسے خاموش بیٹھ سکتے ہے۔ فقہی طور پر جب حظرت مولانا محمہ قاسم صاحب نے مسئلے کی صورت حال اور جباد کی فرضیت طے کر دی اور حاجی صاحب کو امیر جباد بنالیا گیا کیونکہ امیر کے بغیر جباد جا تر نبیں تو شاملی ضلع مظفر گر میں یہاں کی تخصیل میں حکومت کا خزانہ تھا اور یہیں پر تو پ خانہ اور اسلحہ صلع مظفر گر میں یہاں کی تخصیل میں حکومت کا خزانہ تھا اور یہیں پر تو پ خانہ اور اسلحہ بھی موجود تھا اس لیے ان حضرات نے جباد کیا اور انگریزی فوجوں سے سخت لڑائی کی گئے تھئے تک میدان کا رزارگرم رہا بالا خرحافظ محمد ضامین صاحب کی ناف کے بیچے کی گئے گئے کے میدان کا رزارگرم رہا بالا خرحافظ محمد ضامین صاحب کی ناف کے بیچے حوریں پیا لے لیے ہوئے مکانوں کی منڈیروں پر کھڑی بیں:

شہادت سے پہلے آپ کوشہادت کا کشف ہو چکا نفا- تھیم ضیاء الدین

صاحب ؓ نے ''مون باران' میں لکھا ہے کہ شہادت کے سال حافظ صاحب اس طرح فرمایا کرتے تھے:

''دیکھوحوریں پیالے لیے ہوئے مکانوں کی منڈیروں پر کھڑی ہیں جس کا جی جاہے لے لیوے''-

ان ایام میں حضرت پیر و مرشد (حافظ صاحب) ولولہ و محبت الہی میں ایسے مست و مخمور ہوئے تھے (کہ) اکثر ذکر شہادت برزبان تھا اور بہت با تیں اسرار کی کہہ اٹھتے تھے۔ سرحال (اخفائے حال) کا چندال لحاظ ندر ہا تھا اور جوکوئی معتدی بیعت ہوتا تھا برخلاف عادت فور آبیعت کر لیتے تھے۔

حالانکہ اس سے پہلے حافظ صاحب اخفائے حال اور مرید نہ کرنے پر مستقل مزاج نظر آتے ہیں تکیم ضیاءالدین صاحب لکھتے ہیں:

"سرحال کا بہت خیال تھا- آ زادانہ وضع رکھتے تھے- بوسیلہ سفارش حضرت حاجی صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ میں مشرف بہ بیعت ہوا تھا''-

شہادت سے پہلے:

شہادت ہے آٹھ دل روز پہلے ایک خط فاری زبان میں حافظ صاحب نے اپنے مرید کیم صاحب کولکھا جس کا ترجمہ کیم صاحب نے (محن باراں) میں حسب ذیل لکھا ہے۔

'' برادر دینی کئیم محمر ضیاء الدین سلمہ اللہ تعالیٰ - بعد سلام واضح رائے ہو کہ تمہاری تحریر کے موافق دل میرامتنی ملاقات ہے - لازم کہ بغور مطالعہ اس خط کے اپنے تیس یہاں پہنچاؤ - ایبا نہ ہو کہ تو قف میں حسرت ملاقات کی دل میں رہ جائے - عاقل کو اشارہ کافی ہے - باقی حال بروقت بیان کیا جائے گا - میں رہ جائے - عاقل کو اشارہ کافی ہے - باقی حال بروقت بیان کیا جائے گا - فقط والسلام' -

میدان شہادت میں جانے سے پہلے آپ نے جوزیب وزینت کی اس کا

نقشه علىم صاحب في اسطرح كمينياب:

''جُس وقت ارادہ معرکہ کا کیا عنسل فرما کرسب لباس نیا زیب بدن شریف فرمایا اور بیلباس بہت روز پیشتر ہے رکھ چھوڑا تھا حالانکہ ان کے بعد کے کبڑے بنائے ہوئے استعال فرمائے - اور وہ لباس اس دن کام آیا - نعلین شریفین کچھ بوسیدہ نہ تھیں گر وہ بھی نئی منگا کر زیب پاکیس اور یہاں تلک سرامان لباس وغیرہ کا اجتمام کیا تھا کہ خوشبو ملی اور سرمہ لگایا' دستار جیجدار' سیامیانہ وضع' شمشیر لے کرشر بت دیدار کی تمنا میں علم جوانم دی اٹھا کرمردانہ اور مشرمعرکہ جال بجی سلیم فرمائی جیسا کہ کسی نے کہا ہے ۔

درکوئے تو عاشقال چنال جال بدہند

كا نجا ملك الموت نه گنجد برگز (محن ياران)

الله الله حافظ صاحب كوشوق شهادت كا جذبه كس شان سے ان كومقتل كى طرف كھينج رہا تھا اور آپ كويقين تھا كہ مجھے آج شهادت كا جام پينا ہے۔ اس ليے عيد كى طرح خوشياں مناتے ہوئے يہ دولها شهيد ہوا۔ حكيم صاحب نے اوپر كى عبارت ميں افسوس كہ كپڑوں كى نوعيت نہ كھى حالانكہ جائے شهادت ميں جانے سے پہلے حكيم صاحب نے ان كوخوب ديكھا تھا۔

مولا نارشیداحر صاحب کنگوہی کے زانویر:

حافظ صاحب نے مولا تا گنگوئی راتیز کو وصیت فرما کی تھی کہ بوقت شہادت یعنی نزع کے وقت میرے پاس رہنا چنانچہ مولا نا گنگوئی آپ کو گولی لگنے کے بعد قریب کی مسجد میں لے گئے اور اپنے زانو پر حافظ صاحب کا سررکھا اور اس عالم میں بہ شہید الفت اپنے حقیقی محبوب سے جاملا جس سے ملنے کے لیے بے حد بے چین تھا۔ سنہ پیدائش اور عمر بوقت شہاوت:

آ ب کی پیدائش کی تاریخ اگر چه کهیں درج نہیں لیکن حاجی امداد اللّٰهُ صاحب

کے معاصر ہونے کے سبب اندازہ یہ ہے کہ سبب اور کے عالباً چند سال پہلے پیدا ہوئے ہوں کونکہ آپ حاجی صاحب کان ہوں کیونکہ آپ حاجی صاحب کان ہیدائش سبب اور کی صاحب کا ہے۔ ادھر آپ کے دوسرے معاصر مولانا شخ محمد معانوی سبب اور کی سبب اور کے تھے لیکن حافظ صاحب ان سے بھی یقینا عمر میں بڑے تھے۔ قیاس اور درایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حافظ صاحب ۱۲۲۵ اور سبب اور درایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حافظ صاحب کا عمر تقریباً پینتالیس درمیان میں پیدا ہوئے۔ اس حساب سے شہادت کے وقت آپ کی عمر تقریباً پینتالیس سال تھی۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے شہادت کے وقت جو سرایا لکھا ہے اس حال تھی۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے شہادت کے وقت جو سرایا لکھا ہے اس حال تھی۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے شہادت کے وقت جو سرایا لکھا ہے اس معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ڈاڑھی اور سینہ کے بال اس وقت یا لکل ساہ تھے۔ لکھتے ہیں ۔۔

ان کے محاس میں وہ چکے عذار شعلے کی جوں دود سیہ میں بہار سینے پہ کچھ بال سیہ ہیں نمود ہیں یہ اس آتش سوزال کے دود لیعنی حافظ صاحب کے رخسار' محاس' (ڈاڑھی) میں اس طرح جیکتے تھے جس طرح سیاہ دھوئیں میں شعلہ چبکتا ہے اور سینے پر پچھ بال تھے اور وہ بھی سیاہ تھے جوسوز عشق الہی کے باعث دھوئیں کی بجائے بال بن مجھے تھے۔
تاریخ شہادت:

علیم ضیاء الدین صاحب کے ہم بے حدمنون ہیں کہ انہوں نے "دمخن اللہ اللہ کے اللہ کا صاحب کے ہم بے حدمنون ہیں کہ انہوں نے "دمخن اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ

''آپ نے ۲۴/محرم الحرام ۴ کال ہے کو پیر کے دن ظہر کے وقت شربت شہادت نوش جاں فرمایا - آپ کی وفات وشہادت پر جوتار یخیں کہی گئیں وہ یہ ہیں: ۱- مولف رسالہ (حکیم ضیاء الدین) کے بھائی محمہ علاء الدین صاحب رام پوری نے سے کالیا''شہادت مرشد ہادی''تاریخ شہادت نکالی -

# حضرت مولانا شيخ محمرمحدث تفانوي متتيبه

الشیخ الفاصل الکبیر محمد بن احمد الله العمری التهانوی قاندی مفاندی مفان

ولائل الاذكار القسطاس فی اثرابن عباس ارشاد محدی انهائية المحمدید المناظرة المحمدید تفضیل اختنین اورحاشیه شرح عقائد 
المناظرة المحمدید تفضیل اختنین اورحاشیه شرح عقائد 
المناظرة المحمدی آپ کا وصال ہوا - ۲۷ سال ک عمر پائی - آپ ک تاریخ وفات اور مدت عمرمولا نااشرف علی تعانوی نے مجھے بتائی تھی ۔ اب

"مولانا شخ محمر صاحب کے والد کا نام نامی مولانا احمد اللہ تھا۔ آپ تھانہ بھون میں ۲۰ جمادی الاولی ۱۲۰ ہے کو پیر کے دن بیدا ہوئے آپ پانچ سال کے تھے کہ والد کا انتقال ہو سال کے تھے کہ والد کا انتقال ہو سال کے تھے کہ والد کا انتقال ہو سیال کے تھے کہ والد کا انتقال ہو سیا۔ آپ کا سلسلہ نسبت حضرت عمر فاروق بھا تھے۔ سیانہ ہے۔ سیارہ سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کیا۔ بعد از ال فاری شروع کی اور پھر مولانا عبد الرحیم صاحب ہے عربی وصرف ونحوکی کتابیں پڑھیں۔ آپ نے مولانا محمد قلندر جلال آبادی سے جمی تعلیم حاصل کی۔ مولانا پندرہ سال کے تھے کہ وہلی میں حضرت شاہ محمد آخق محدث سے حدیث پڑھی۔ 19 سال کی عمر میں دبلی میں حضرت شاہ محمد آخق محدث سے حدیث پڑھی۔ 19 سال کی عمر میں منظم و فنون مثلاً حدیث فقہ تفیر'اصول فرائض' کلام' منطق' ریاضی اور فلفہ سے فراغت کی سند حاصل کی'۔

حصول تعلیم کے بعد آپ نے اپنے وطن تھانہ بھون میں قیام کیااوراہل وطن کو وعظ اور تعلیم و تدریس کے ذریعہ فیض بہنچایا۔ آپ نے پہلے جافظ ضامن شہید روائتے ہے جو کہ رشتہ میں آپ کے ماموں ہوتے تھے روحانی فیض حاصل کیا۔ بعدازاں میاں جی نورمحہ جھنجھانوی سے بیعت کی اور ان کے خلیفہ مجاز ہوئے۔ جس زمانے میں حضرت مولا ناسیدا حمد شہید روائتے تھانہ بھون بہنچ تو آپ کے بزرگوں نے مولا ناکو بھی برکت کے طور پر حضرت سید صاحب سے بیعت کرا دیا۔

اخلاق کا کام ٹو تک میں ٹو تک کے نواب و زیر الدولہ کی خواہش پر احادیث تہذیب اخلاق کا کام ٹو تک میں رہ کرانجام دیا۔ بعدازاں ۲۲۳ اے میں حرمین شریفین کی زیارت کے مشرف ہوئے۔ مکہ معظمہ میں حضرت شاہ محمد الحق دہلوی (المتوفی ۱۲۲۱ھ) کے اچھوٹے بھائی شاہ محمد یعقوب صاحب مہاجر (م۲۸۲ھ) سے سندعلوم پائی اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔ جج کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور پھر ۲۲۲اھ میں حدیدہ اور عدن کے رائے سے بمبئی بنچ۔ اثنائے راہ میں امام ابوالحن شاذلی یمنی کے مزار پر اور عدن کے رائے سے بمبئی کے مزار پر

عاضری اور فاتحہ پڑھنے کی سعادت عاصل ہوئی سے اور سے کے کااھ تک آپ میر تھے
میں مبعد خیر المساجد واقع خیر گر میں مقیم رہے جس میں بہت سے لوگوں نے آپ سے
بیعت کی - میر ٹھ میں آپ نے ذکر وفکر اور درس و تدریس کا شغل جاری رکھا - ۱۸ کااھ
میں نواب و زیر الدولہ مرحوم کے صاحب زاد نے نواب علی محمد خاں کی خواہش پرٹو تک
تشریف لے گئے جہاں نواب صاحب نے آپ سے عدیث پڑھی - آپ کا قیام اس
مرتبہ ٹو تک میں و ۱۲۸ء تک رہا۔

آپ کے اخلاق وعادات کے بارے میں آپ کے مرید حکیم محمد عمر چرتھالوگ لکھتے ہیں:

"آپ ہمیشہ پاک وصاف نفیس وشفاف کپڑے پہنا کرتے تھے اور لطیف و قلیل کھانا کھاتے تھے آپ کسی حالت میں کسی فرد بشرکی عیب بنی اور اس پر کلتے چینی نہیں کرتے تھے۔ بھی کسی کو برا نہ کہتے اور کسی وقت بے وضو نہیں رہتے تھے۔ آٹھ بہر میں کل چار گھنٹے آ رام فرماتے۔ برابر میں اتباع سنت فرماتے تھے۔ آٹپ سے مسائل معلوم کرنے والوں میں اگرکوئی آدی بے کے سوال کرتا اور بہت مع فراثی بھی کرتا تو بھی ذرائخی کو کام میں نہ لاتے تھے۔ نہایت نری سے مکر رسم کر رسم جماتے ۔ بھی کسی سے تر شروئی یا خفگی سے بیش نہ آتے تھے بلاوجہ کسی سے بغض نہیں رکھتے تھے۔ بلا ضرورت شرئی کہیں نہ جاتے۔ ہروقت اپنی قیام گاہ میں بیشار بہنا پہند فرماتے اور سفر میں کوسوں نہ جاتے۔ ہروقت اپنی قیام گاہ میں بیشار بہنا پہند فرماتے اور سفر میں کوسوں بہت سین تھی۔ آپ کا حافظ بھی بہت انچھا تھے۔ آپ کی صورت بہت حسین تھی۔ آپ کا حافظ بھی بہت انچھا میں خاص ملکہ تھا''۔

یوں تو آپ کے مینکٹرول شاگرداور ہزاروں مرید تھے ان مریدوں میں آپ کے خلیفہ قاضی مجمد اساعیل منگلوری کی مجمد عمر جر تفالوی اور شاگردوں میں نواب علی محمد میں معلقہ قاضی مجمد اساعیل منگلوری کے خلیفہ قاضی مجمد میں نواب علی محمد میں معلقہ میں نواب علی محمد میں معلقہ میں نواب علی محمد میں نواب علی تا اسام میں نواب علی محمد میں نواب علی نواب علی محمد میں نواب علی نواب علی محمد میں نواب علی نواب علی محمد میں نواب علی محمد میں نواب علی محمد میں نواب علی نواب علی محمد میں نواب علی نواب

خان والی ٹوکک دیوان ممس الدین نائب ریاست ٹوکک اور قاضی شیخ محمد محمد محمل شیری قاضی ہو بال نوکک در ہیں۔ آپ اپنے زمانے کے زبردست مسری قاضی بھو پال) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آپ اپنے زمانے کے زبردست صاحب نبیت بزرگ اور بلند مرتبہ محدث ہے۔ آپ نے تقنیفات کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ چھوڑ اے جو حسب ذیل ہے۔

(۱) دلائل الافكار (۲) مناظره محمديه مصنفس ٢٦ اه (بجواب رساله مولاتا عبدالحق خیر آبادی جو کہ انہوں نے امام رازی کے بعض اقوال کی تردید میں اکھا تھا (۳) مكا تيب محمديه (جواب اعتراض مولوي بشير الدين قنوجي) (۴) ارشاد محمدي (في الاشغال والاعمال) بدرساله كالصين ميرته ك قيام كز مانه ميس طبع موكرشائع موا تفا (۵) انوار محمدى في الراقبات و المشاهدات- بدرساله مطبع ضيائي مير ته ميس طبع موا (١) رساله صلوة (١) الهامات محمديه (٨) قسطاس في اثر ابن عباس- بدكتاب مولانا عبدالحی فرنگی محلی کی کتاب دافع الوسواس کے جواب میں تحریر فرمائی ہے- (۹) بیاض محمری حصداول- بیا کتاب مجرب اعمال ونقوش میں ہے- اورمسلم پریس وہل میں حجیب چکی ہے(۱۰) بیاض محمدی حصد دوم (۱۱) شرح نسائی (۱۲) رسالہ کل ولا لد (بدرسالہ فن تصوف میں ہے اور میاں جی نور محم جھنجھانوی راہی کی زندگی میں لکھا گیا ہے) (۱۳) فآوی محمدی (۱۴) ساع موتی - بدرساله آخر ماه صفر ۱۹۹۱ میں لکھا گیا ہے- اور آپ کی آخری تصنیف ہے جو بوجہ کمزوری حکیم محمر عمرٌ چرتھالوی کو بول کر لکھائی اور مولانا رحم البی منگوری کواس روز اتفاق ہے رک محئے تنھے سنائی - پیرسالہ دراصل ساع موتی کے ایک استفسار کے جواب میں ہے- (۱۵) مثنوی دفتر ہفتم - حکیم محمد عمر صاحب راہی نے مولانا کی ۳۲ کتابوں کا ذکر کیا ہے جوانہوں نے تصنیف کی تھیں لیکن دیگر کمابوں کے نام

قاضی محمد اساعیل منگلوریؒ نے اپنے رسالہ تنبیہ کے حافیے میں ایک اور کتاب کا حوالہ دیا ہے جس کا نام فیضان محمدی ہے۔

کتب ندکورہ میں رسالہ ' گل ولالہ' اور' فادی محمدی' نہیں چھپیں بقیہ ندکورہ
بالا کتابیں جھپ چی تھیں۔ آ ب کے پاس ایک بڑا کتب خانہ تھا جو ورثاء میں نتقل ہوا۔
مولا نا کے بڑے صاحبزادے مولا نا محمود احد ہے جن کے چارلڑکے میاں مسعود احمہ
میاں محمداحد' میاں محمداعلی اور حافظ محمدافعلی تھے۔ پہلے دونوں صاحبزادے پاکتان چلے
آئے۔ مؤخر الذکر یعنی حافظ محمدافعلی کے دولڑ کے میاں اسلم اور میاں اکمل مولوی خیر
الذکر عبدالا حدصاحب مالک مطبع مجتبائی دبلی کے نواسے تھے عرب 191ء تک سے کتب خانہ
الذکر عبدالا حدصاحب مالک مطبع مجتبائی دبلی کو اس علے آئے تو ان کے جاتے ہی
بیاہ گزین حضرت مولا نا کے مکان پر قابض ہو گئے اور انہوں نے تمام کتب خانہ ردی
میں کسی دومری جگہ فروخت کر دیا۔

آپ نے کے رہیج الثانی ۱۹۲۱ھ کو بروز سے شنبہ تھا نہ بھون میں انتقال فر مایا۔ ''شیخ محمہ مرحوم'' ہے آپ کی تاریخ وفات نکل ہے۔

آپ نے ۱۲۹۱ھ کی نکاح کیے تھے۔ آپ کی ایک بیوی ہے مولا نامحمود احمد اور ایک ایک بیوی ہے مولا نامحمود احمد اور ایک لڑکی تھیں اور تھیں اور تھیں کے تھے۔ آپ کی ایک لڑکی تھیں اور تھیں کے تھے۔ آپ کی تھیں اور تھے۔ آپ کی تھیں کے تھے۔ آپ کی تھیں کی تھیں کے تھے۔ آپ کی تھیں کی تھیں کی تھیں کی تھیں کی تھیں کے تھے۔ آپ کی تھیں کے تھے۔ آپ کی تھیں کی تھی

بروفيسر محمد ايوب قادري في لكما ب

"مولانا شیخ محمر بن شیخ حمر الله تهانه بعون (ضلع مظفر گر) وطن ہے-ظہور احسن تاریخی نام سال میں اللہ علی بیدا ہوئے- ابتدائی تعلیم وحفظ قرآن

اس کتب خانہ کا بیا جمعے مولانا سید حامد حسن صاحب امرو بی خلیفہ حضرت مولانا اشرف علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی خط سے معلوم ہوا جو انہوں نے احقر کے جواب میں لکھا تھا - (مولانات میں احمد فریدی امروہوی)

ع تذكره كازياده ترموادمولا ناسيم احمه كے مضمون سے ماخوذ ہے-

''حضرت شیخ محمد صاحب فاروقی 'حضرت میاں جیو صاحب کے خلفائے عظام میں سے ہیں۔علوم ظاہر و باطن میں کامل تھے۔ اپنے زمانہ میں محدث فقانوی رئیلیڈ کے نام سے مشہور تھے بڑے ذی علم لوگوں میں آپ کا شار ہوتا ہے۔ آپ پرعلم ظاہر کا غلبہ تھا خصوصاً علم حدیث میں کافی مہارت رکھتے ہے۔ آپ پرعلم ظاہر کا غلبہ تھا خصوصاً علم حدیث میں کافی مہارت رکھتے تھے ..... آپ کے خلفائے عظام میں قاضی محمد اساعیل صاحب منگلوری رئیلیڈ ہیں'' یع سے



ل محمد اليوب قادري مولا نامحمد احسن نانوتوي كراجي ١٩٦٦ ع ٥٣ (حاشيه)
ع مولا نامفتي عزيز الرحمٰن تذكره مشائخ ديوبند كراجي ١٩٢٣ ع ٩٣ - ٩٣ ع ع مولا نامفتي عزيز الرحمٰن تذكره مشائخ ديوبند كراجي ١٩٢٧ ع

# حضرت مولا نامظفرحسين صاحب كاندهلوي دريتي

آپ کا اسم گرامی مولانا مظفر حسین صاحب راتی ہے آپ مولانا محمود بخش صاحب کے صاحبز اوے اور مفتی الہی بخش صاحب را تیر کے حقیقی ہجتیج ہیں اور حضرت واجی اداد الله صاحب راتیے کے معاصرین میں سے بین سلسلہ نب آپ کا یہ ہے مولا تامظفر حسين صاحبٌ بن مولا تامحود بخش صاحبٌ بن مولوى حكيم شيخ الاسلامٌ بن حكيم قطب الدين صاحبٌ بن شخ عبدالقادرٌ بن مجرشريفٌ بن مولوي اشرف بن جمال محمد شاه بن بابنً بن بها وُ الدينُ بن شِّخ محمرٌ بن شِّخ محمر فاصلٌ بن شِخ قطب شاءٌ-

لعليم وتربيت:

ابتدائی تعلیم حضرت مفتی البی بخش صاحب رئیتی سے حاصل کی ہےمفتی البی بخش صاحب رایتی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رایتی کے ممتاز ترین شاگر دوں میں سے بیں اینے زمانہ کے مشہور مفتی اور طبیب تھے عربی فاری اور اردو کی شاعری میں استادانہ قدرت رکھتے تھے۔ آپ نے بانت سعادی شرح عربی فاری اردو کے اشعار میں کی ہے عربی فاری کی جالیس تصانیف آپ کی یادگار ہیں۔

مفتی الہی بخ<u>ش صاحب</u> حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رہیجی ہے بیعت تھے تواضع اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ باوجودشخ وقت ہونے کے حضرت سید احمد صاحب شہیر رائیں سے جوآ پ سے ۳۸ سال چھوٹے تھے۔ بیعت ہوئے اور استفادہ کیا۔

جب مفتی اللی بخش صاحب رایت کا معراه میں وصال ہوا تو آپ نے اپنی بقیه تعلیم ظاهری و باطنی حضرت <u>شاه می آخق صاحب د بلوی نواسه و</u> شاگر درشید حضرت شاه

عبدالعزیز صاحب براتیے سے بوری کی اور نہایت بلند پایہ عالم ہوئے۔ سلوک وتصوف:

آب حضرت مفتی اللی بخش صاحب رئینید اور شاہ محمد آخق صاحب رئینید حضرت سید احمد شہید صاحب رئینید کے صحبت یافتہ ہیں لیکن مرید و خلیفہ حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب صاحب مہاجر کئی کے ہیں آپ کے زہد و تقویل کے متعلق مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رئینید تحریر فرماتے ہیں:

'' جناب مولوی مظفر حسین صاحب کا ندهلوی آخری زمانه میں قدماء کے نمونہ سے ' تقویٰ اللہ اکبرالیا تھا اور اس سے وہ نسبت پیداتھی کہ اگر مشتبہ چیز معدے میں پہنچ گئی تو اس وقت قے ہو جاتی تھی' - (سوائح عمری میں ۸) معدے میں پہنچ گئی تو اس وقت قے ہو جاتی تھی' - (سوائح عمری میں ۸) نہایت سیدھی سادی زندگی کے مالک تھا ایک گاڑھے کا کرتۂ پا مجامہ یا نیلی لئی ٹیر آپ کا لباس تھا ایک مرتبہ آپ کی صاحبز ادی امنہ الرحمٰن المعروفہ ای بیانے نے آپ کو کممل یا تنزیب کا کرتہ ہی ویا اول تو پہننے سے انکار کر دیا تھا لیکن بعد میں صاحبز ادی کی خاطر پہن لیا اور جمعہ کی نماز پڑھ کر اتار دیا اور فرمایا کہ میرا گاڑھے کا کرتہ دے دو اس میں عجب پیرا ہوتا ہے۔

سواری پر بھی سوار نہ ہوتے پیدل سفر کرتے تھے اور سامان سفر'لوٹا' لنگی' لکڑی' مشکیزہ ہوتا تھا' جہاں شام ہوگئی و ہیں شب بسر فر مایا کرتے تھے۔

ا امی بی حفزت مولا تا محد یجی صاحب و حفزت مولا تا محد الیاس صاحب کی تانی ہوتی ہیں نہایت عابدہ و زاہدہ خاتون تھیں جس وقت انقال ہوا تو ان کیڑوں ہیں کہ جن میں آپ کا پاخاندلگ گیا تھا عجیب وغریب مہک تھی کہ آئ تک کسی نے ایسی خوشبونہیں سونگھی آپ کی صاحبزادی کا نکاح حفزت مولا تا محد المعیل صاحب والد بزرگوار حفزت مولا تا محد الیاس سے ہوا آپ کے حالات حضزت مولا تا محد کی صاحب کے تذکرہ میں ملاحظ فرما ہے۔

ایک مرتبہ شام ایک ایسے گاؤں ہیں ہوئی جہاں سب ہندو تھے کوئی مسلمان نہ تھا وہاں والوں سے کہا کہ رہنے کے لیے کوئی جگہ بتا دوتو ایک شخص نے گاؤں کے باہر کو طوبتا دیا 'آپ کے پاس روٹی تھی اس کونوش فر مایا 'اتفا قاوبی شخص رات کو کسی کام کے لیے جنگل ہیں آیا تو حصرت راہیے کو قرآن شریف پڑھتے سنا 'تمام شب بے تابی سے گزاری اور شبح کو حاضر خدمت ہو کرعرض کیا کہ رات جو تو پڑھتا تھا وہی جلدی سے مجھے کراری اور شبح کو حاضر خدمت ہو کرعرض کیا کہ رات جو تو پڑھتا تھا وہی جلدی سے مجھے سے بھی پڑھا دے اس کے بعد آپ کو اپنے گھر لے گیا' وہاں اس کے بیوی نے سب مسلمان ہو گئے۔

ایک مرتبہ آپ کا جلال آبادیا شاملی گزر ہوا ایک معجد دیران پڑی تھی وہاں نماز کے لیے تشریف لاکر پانی کھینچا وضوکیا معجد میں جھاڑ ودی بعد میں ایک شخص سے پوچھا کہ یہاں کوئی نمازی نہیں؟ اس نے کہا ابنی سامنے خان صاحب کا مکان ہے جو کہ شرابی اور رنڈی باز جیں اگر وہ نماز پڑ ہے گئیں تو یہاں اور دو چار بھی نمازی بن جا کیں ہے۔

آپ ان خان صاحب کے پاس تشریف لے گئے تو رنڈی پاس بیٹی ہوئی اور نشریم سست تھی اور نشریم سست تھی اور نشریم سست تھی اور جع ہو جایا کریں اور مجد آباد ہو جائے - خان ماحب نے کہا میرے سے وضونہیں ہوتا اور نہ یہ دو بری عارتیں چھوٹی ہیں - آپ نے ضاحب نے کہا میرے سے وضونہیں ہوتا اور نہ یہ دو بری عارتیں چھوٹی ہیں - آپ نے فرمایا به وضوبی بڑھ لیا کرواور شراب بھی لی لیا کرو - اس پر اس نے عہد کیا کہ میں بغیر وضونی زیرہ لیا کرواور شراب بھی لی لیا کرو - اس پر اس نے عہد کیا کہ میں بغیر وضونی زیرہ لیا کروال گا آب وہاں سے تشریف لے گئے اور بچھ فاصلہ پر نماز بڑھی اور بچھ فاصلہ پر نماز بڑھی اور بچھ فاصلہ پر نماز بڑھی اور بچھ میں خوب روئے - ایک مخفی نے دریافت کیا کہ حفزت آب سے دد باتیں ایک سرز د ہوئی ہیں جو کبھی نہیں ہوئیں اول سے کہ آب نے شراب اور زنا کی اجازت دے دی دوسرے ہی کہ آپ بجدہ میں بہت رہ نے فرمایا ک بجدے میں ہیں نے جدہ میں بہت رہ نے فرمایا ک بجدے میں ہیں نے جناب باری تعالی سے التجا کی تھی کہ اے رب العزت کھڑا تو ہیں ۔ نے کر دیا اب دل

ترم ہو<u>ہ میں ہے۔</u> تیرے ہاتھ میں ہے۔

ان خان صاحب کا یہ حال ہوا کہ جب رنڈیاں پاس سے چلی گئیں تو ظہر کا وقت تھا۔ خیال آیا کہ آج بہلا روز ہے لاؤغسل کرلیں کل سے بغیر وضو پڑھ لیا کریں گئی سے بغیر وضو پڑھ لیا کریں گئی سے بغیر وضو پڑھ کے عمر اور مغرب باغ میں ای وضو سے پڑھی بعد مغرب گھر پنچے تو طوائف موجودتھی اول کھانا کھانے گھر میں گئے ہوی پر جونظر پڑی تو فریفتہ ہو گئے ان کی شادی کو سات سال ہو گئے تھے اور آج تک نہ بھی ہوی کے پاس گئے اور نہ اس کی صورت دیمی سال ہو گئے تھے اور آج تک نہ بھی ہوی کے پاس گئے اور نہ اس کی صورت دیمی سال ہو گئے تھے اور آج تک نہ بھی ہوی کے پاس گئے اور نہ اس کی صورت دیمی سال ہو گئے تھے اور آج تک نہ بھی ہوی کے پاس گئے اور نہ اس کی صورت دیمی سنتی فور آبا ہر آئے 'ریڈیوں سے کہا میر ہے مکان پر آئندہ بھی تبجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔

ایسے ہی ایک مرتبہ آپ گڑھی پخت تشریف لے گئے ایک خان صاحب سے نماز کے لیے کہا اس نے کہا کہ مجھے داڑھی چڑ ھانے کی عادت ہے اور وضو سے بیا تر جاتی ہے آپ نے کہا کہ بغیر وضو پڑھ لیا کروخان صاحب نے بچھر دوز بغیر وضونماز ہڑھی ہے آپ نے کہا کہ بغیر وضون پڑھ لیا کروخان صاحب نے بچھر دوز بغیر وضونماز پڑھی اور پڑھی اور پڑھی اور کے کہنے سے تو بغیر وضونماز پڑھنا شروع کر دی اور اللہ ورسول کے کہنے سے باوضونماز بڑھی جاتی اس کے بعد ہمیشہ باوضونماز پڑ ہے گئے۔

ایک مرتبہ آپ جج سے تشریف لارہے تھے کہ پانی بت سے چل کر کسی گاؤں میں سرائے کی مبحد میں قیام فر مایا اور آخر شب وہاں سے روانہ ہو گئے اتفاق سے رات کو سرائے میں چوری ہوگئ بھٹیاری نے کہا کہ ایک شخص مبحد میں تھہرا تھا اور صبح ہی چلا گیا ضرور وہی چور ہے لوگ تعاقب کے لیے آئے اور جھنجھانہ کے قریب آ کر پکڑلیا اور کہا کہ تھانہ چلو آپ نے فر مایا کہ تھنجھانہ کے تھانہ میں نہ نے چلوا ور کہیں لے چلواس پر ان لوگوں کو اور بھی شبہ ہوا اور وہ جھنجھانہ کے تھانہ میں لے گئے اور ایک سیا بی کے حوالہ کر دیا

جس نے حوالات میں آپ کو ہند کر دیا۔تھوڑی دیر میں قصبہ کے لوگوں نے دیکھا اور تمام قصبہ میں شور ہو گیا عوام بہت مشتعل ہوئے اور بیسمجھ کر کہ تھا نہ دار کی بدمعاشی ہے اس کی جان کے دریے ہو گئے بہر حال جوں توں کر کے اشتعال ختم ہوا اور تھا نہ دار نے معافی مانگی اور چھوڑ دیا۔

ایک مرتبہ آپ کا ندھلہ تھریف لا رہے تھے آپ خالی ہاتھ تھے کہ ایک آدی نے ملا اور آپ سے پوچھا کہاں جاؤگے آپ نے جواب دیا کا ندھلہ چنا نچہ اس آدی نے اپنا سامان آپ کے سر پر رکھ دیا' کا ندھلہ آکر جب اس آدی کومعلوم ہوا تو بہت شرمندہ ہوا آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں میں خالی ہاتھ تھا اور تم بوجھ لیے ہوئے آرے تھے۔

زمانہ طالب علمی میں آپ نے بھی دہلی میں سالن سے روٹی نہ کھائی دریافت
کیا تو معلوم ہوا کہ دہلی کے اکثر سالنوں میں کھٹائی پڑتی ہے اور آموں کی بچے ناجائز
طریقہ پر ہوتی ہے اس لیے میں سالن سے روٹی نہیں کھاتا' آپ دعوت میں کسی کے
یہاں کھانا نہیں کھاتے تھے ابتداء قاضی صاحب اور متولی صاحب کے یہاں کھانا کھایا
کرتے تھے انقال کے بعد ان کے یہاں بھی کھانا چھوڑ دیا اور پچھ عرصہ بعد پھر شروع
کردیا جب ان کے لڑکے نے دریافت کیا تو فرمایا کہتم نابالغ تھے اس لیے میں تہمارے
مال سے پر ہیز کرتا تھا۔

آ پ نہایت منگسر المرز اج ہے۔ صبح کی نماز پڑھ کرمجد سے جب تشریف لاتے تو جو جو گھر اپ اقارب کے تصرب کے یہاں جاتے اور دریافت فرماتے کہ بازار سے بچھ سودا منگانا ہے ان دنوں میں عمو فا غلہ کے عوض بازار سے سامان منگایا کرتے ہے آ پ کرتے کے دامن میں غلہ لے جاتے اور سامان خرید کرلا دیے۔ ایک مرتبہ آ پ رامپور تشریف لے جاتے اور سامان خرید کی کا میرا فاوند مجھے خرج نہیں بھیجا' چنا نچہ آ پ وہاں سے فیروز پوراس کے فاوند کے پاس کے فاوند کے پاس کے

اوراس كوسمجها يا كه آئنده بميشه خرج بهيجا كرو-

نکاح بیوگان کے لیے سخت کوشش کرتے تھے چنانچہ جب حضرت مفتی الہی بخش کے صاحبزادے ابوالقاسم صاحب کا انتقال ہو گیا تو آپ نے ان کی بیوی کواولا ترجمہ قرآن شریف پڑھایا' ایک دن موقع یا کرنکاح ٹانی کرنے کی ترغیب دی اس پر انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے قل کردیں گے آپ نے فرمایا کہتم تیار ہو- اس پر انہوں نے کہا کہ اگرتم نکاح کروتو میں تیار ہوں مگر ہم تم دونوں مارے جائیں گے آپ نے تھوڑی د پرسکوت فر مایا اور پھر اقرار فر مالیا اور ایک موقعہ پر دو جار آ دمیوں کے سامنے مخفی طور سے نکاح ہو گیا کچھ عرصہ بعد حمل تھہر گیا کسی کو نکاح کی خبر نہ تھی ہر جگہ زنا کا شور مج گیا' تھا نہ بھون والے چڑھ کرآئے لڑکی والے کی طرف سے اعلان تھا کہ جو کوئی مولوی مظفر حسین صاحب کا سراتار لائے گااس کوایک ہزار روپیدانعام ملے گا- آپ کا ندھلہ سے د ہلی تشریف لے گئے'ا تفاق کی بات ہے کہ ان کی والدہ سخت علیل ہو گئیں' قاضی صاحب ان کے والد بہت پریشان ہوئے کسی فقیر نے کہد دیا کہ حافظ ضامنؓ سے دعا کراؤ۔ بہر حال ان کے لوگ بہت سر ہوئے تو فر مایا کہ دہلی سے اپنی بہن یعنی مولا نا مظفر حسین صاحب کی اہلیہ کو بہبیں بلاؤ' تب دعا کروں گاان کے پہنچتے ہی خود بخو دصحت مند ہوگئی-کیرانہ میں ایک رافضی عورت تھی اور تھی بیوہ آپ نے اس کوعقیدہ بدلنے کی ترغیب دی اس نے کہا کہ اگرتم مجھ سے نکاح کروٹو میں تیار ہوں چنانچہ آپ نے وعدہ کرلیا اوراس نے تو بہ کر لی اور آپ کا نکاح اس عورت سے ہو گیا اس عورت نے آپ کو بہت تکلیف دی ٔ درواز ہ بند کر لیتی تھی آپ درواز ہ پرکنگی بچھا کرتمام رات نماز میں گزار ریتے <u>تھ</u>ے۔

حج اور وصال:

آپ نے سات جج پیدل کیے ہیں ۲۳/ جمادی الثانیہ ۱۲۸ جی جب آپ کم معظمہ پہنچ تو اسہال شروع ہو گئے آپ نے حاجی الداد الله صاحب سے عرض کیا کہ

میری خواہش ہے کہ میں مدینہ میں جا کر مروں ' چنانچہ حاجی صاحب نے مراقبہ کیا اور فرمایا کہ آپ مرینہ کے ابھی مدینہ منورہ ایک منزل باقی تھا کہ آپ پھر بیار ہوئے اور ۱۰/محرم الحرام ۱۲۸۳ ہے مطابق ۲۵/مئی ۲۸۲۱ء کو انقال فرمایا اور حضرت عثان بھائی کے مزارمقدس کے قریب مدفون ہوئے۔

## إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا اَلِيُهِ رَاجِعُون.

کرتہ پاجامہ کنگی مشکیرہ کوٹا آپ نے چھوڑا-حسب وصیت لوٹا اورمشکیرہ بیت المال میں داخل کر دیا گیا-کنگی مریدین میں تقسیم ہوگئ کرتا اور پاجامہ صاحبز ادیوں کے پاس ہندوستان بھیج دیا گیا-(اخوزاز تذکرۃ الخلیل)



# ججة الاسلام مولا نامحمه قاسم نانوتوي مِلاَثْلِيه

برصغیر پاک و ہند سے عربی واسلامی علوم کی تاریخ کلھتے وقت ان مایہ ناز اور بلند ہستیوں کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا' جنہوں نے اردواور اگریزی کے ذریعہ عربی علوم وادب کی خدمت انجام دی - اردو کے ذریعہ عربی واسلامی علوم کی جن لوگوں نے خدمت کی'ان میں مولا نامحمہ قاسم نانوتو گی'کا نام سرفہرست ہے۔

آپ کی پیدائش ۱۸۳۳ ہے میں ہوئی۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے بانی اور سرسید احمد خان کے ہم جماعت اور استاد بھائی بھی تھے۔ آپ نے مولا نامملوک علی نانوتو گ سے مروجہ دری کتابیں پڑھیں اور شاہ عبدالغنی محدث دہلوگ سے حدیث کی سند حاصل کی۔ آپ نے ہندو پنڈتوں اور عیسائی پادریوں کے ساتھ مناظر کے کر کے اسلام کی برتری قائم کردی۔ شخ البندمولا نامحود حسن آپ کے شاگردوں میں سے تھے۔ تحذیر الناس آپ حیات تقریر دل پذیر اختباہ المونین مباحثہ شاہجہان پور ہدایة الشیعہ اور قبلہ ناآپ کی اہم تھا نیف ہیں۔ ا

مولوی محرقاسم نانوتوی بن شخ اسد علی بن غلام شاہ بن محر بخش بن علاء الدین بن محرفتی بن علاء الدین بن محرفتی بن عبد می بن مولوی محر باشم نانوتوی برات بر محرفتی بن عبد می بن محرفتی بن مولوی محر باشم نانوتوی برات برای اور جودت ذبن بیدا بوئے - ان کا تاریخی نام خورشید حسن ہے - اللہ تعالی نے جدت طبع اور جودت ذبن فطری طور سے ودیعت فرمایا تھا - ابتداء میں شخ نہال احمہ نانوتوی اور مولوی محمد نواز

ا پروفیسرعبدالقیوم: تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و بهندُلا بور <mark>ای ۱</mark> و جامعه پنجاب ج ۲ ص ۱۳۱۹ -ع شیخ نهال احمد دیو بند کے رہنے والے تھے۔

سہار نپوری رحمہما اللہ سے عربی و فاری کی کتابیں پڑھیں۔ ۲۲۰اھ/۱۹۲۸ء میں دہلی ہنچے۔ مروجہ دری کتابیں مولا تامملوک علی نا نوتوی مدرس اول مدرسدد بلی سے بڑھیں اور حدیث کی سندشاہ عبدالغی محدث دہلوی سے حاصل کی اور تخصیل علوم سے فراغت حاصل کر کے پچھ دنوں مدرسہ انگریزی واقع دیلی ہے متعلق رہے۔ پھراس تعلق کورک کر کے مطبع احرى ( دبل ) من تصحيح كتب كا مشغله اختيار كرليا - ١٤٧٤ هـ المراد ١٨١ ء ميس بيت الله كي زیارت سے مشرف ہوئے۔ جناب مولوی شیخ حضرت حاجی ایداد اللہ تھانویٌ مہاجر نزیل مكه معظمه سے سلسله چشتیه صابریه میں مرید ہوكر واپس ہوئے اور مدرسه اسلاميه (دیوبند) کی سریرستی اینے ذمہ لے لی-اس کے بعد ۱۲۸۵ه/۱۸۲۹ء میں دوبارہ مج بیت الله کی زیارت کے لیے گئے۔ پھروطن واپس آئے اور دہلی میں علوم کی تدریس و اشاعت میں مشغول ہو گئے۔ یا دری تارا چند کو ندہبیٰ میاحثہ میں خاموش کر دیا۔ ۱۲۹۳ ھ / ١٨٥٨ء من بمقام جاند بورضلع شاهجان بور من ايك مجمع كرامن جس كا نام سيله خدا شنای تھا اور جس میں ہر ندہب کے علاء جمع ہوئے تھے۔ صاحب ترجمہ (مولوی محمہ قاسم نانوتوی ) نے سب کے سامنے علی الاعلان تثلیث وشرک کا ابطال اور توحید کا اثبات اس انداز میں فرمایا کہ حاضرین جلسہ جا ہے موافق ہوں یا مخالف سب خاموش اور قائل ہو گئے۔

ل آپ کی بیعت جنگ آزادی ۱<u>۵۷۸ء سے قبل کی تھی بی</u>نی جس وقت عاجی صاحب پاک و ہند میں موجود تھے اور ججرت نہیں فر مائی تھی۔ '

علامه مناظر احسن گیلائی کلصتے ہیں۔'' ۱۲۳۸ همطابق ۳۳ -۱۸۳۲ء میں قصبہ نانو ته ضلع سہار نپور میں بیدا ہوئے۔ تاریخی نامی خورشید حسن رکھا گیا-مشہور نام کاکسی وقت مصلحت سے اخفاء مقصود ہوتا تو بجائے''محمر قاسم'' کے فرماتے کہ میرا نام'' خورشید حسن'' ہے۔ سے

ابھی بیجے ہی تھے کہ بعض خاندان والوں کی طرف سے آپ کے والد کو بیہ خدشہ ہوا کہ وہ آپ کی معصوم جان کے دریے ہیں۔ سی

چنانچہ آپ کے والد صاحب نے آپ کو ناتو تہ ہے دیو ہند منتقل کر دیا۔ جہاں قدیم رشتہ داریاں تھیں۔ دیو ہند میں شیخ کرامت حسین صاحبؒ کے یہاں رکھے گئے۔ ہم

ابتدائی کتابیں گھر کے قیام ہی کے زمانہ میں پڑھ چکے تھے۔ دیو بند میں آ کر جب شخ کرامت حسین صاحب رالتی کے یہاں رہنا ہوا تو مولوی مہتاب علی صاحب رائی (یہ حضرت شخ الہندمولانامحود حسن رائی کے سب سے بڑے چچا تھے) نے آپ کو

ا مولوی رحمان علی تذکرہ علمائے ہند کراچی الا 19 میں ۱۹۳ ۲۵ ۲۳ میں - سے مناظر احسن گیلانی سوائح قائمی ویوبند جلد اول ص ۱۳۲ ۱۳۷ سے سے مناظر احسن گیلانی سوائح قائمی ویوبند جلد اول ص ۱۸۰

عربی شروع کرائی کے

فی بین اورطباع بہت ہے۔ اس لیے دوران درس غیرمعمولی محنت کی ضرورت نہ پڑتی بلکہ اسی دور سے اجتہادی شان ظاہر ہوا کرتی تھی۔ دیو بند کے عرصہ قیام میں مولوی مہتاب علی صاحب ہے عربی کتابیں پڑھتے رہے۔ پھے عرصہ کے بعدا پنا انتی وجیدالدین کے یہاں سہار نپور منتقل ہو گئے۔ نانا خود بھی صاحب علم اور فاری کے اچھے جاننے والے تھے۔ اردو کے شاعر بھی تھے۔ ان کی صحبت کے علاوہ آپ نے وہاں مولوی محمد نواز سہار نپوری سے فاری و عربی کی پھے کتابیں پڑھیں۔ ۱۲۵۸ھ مطابق مولوی محمد نواز سہار نپوری سے فاری و عربی کی پھے کتابیں پڑھیں۔ ۱۲۵۸ھ مطابق وفات یا گئے۔ اس کے بعدمولانا موصوف سہار نپور سے نانو نہ والیس آگئے کہ وہاں قیام کی اب کوئی سیل نہتی۔ اس کے بعدمولانا موصوف سہار نپور سے نانو نہ والیس آگئے کہ وہاں قیام کی اب کوئی سیل نہتی۔ اس کے بعدتقر یباایک سال تک نانو نہ ہی میں قیام رہا۔ سے استاذ العلماء مولانا مملوک علی صاحب جومولانا محمد قاسم صاحب کے رشتہ کے استاذ العلماء مولانا مملوک علی صاحب جومولانا محمد قاسم صاحب کے رشتہ کے جھے تھے۔

ان دنوں دلی کی سب سے بڑی درسگاہ دلی کالج میں استاد تھے۔ اس عرصہ میں وہ ایک سال کی رخصت لے کر جج کے لیے گئے تھے۔ واپسی پر انہوں نے مولوی محمد قاسم صاحب سے کہا کہ میں تم کوایئے ساتھ دبلی لے جاؤں گائے

والدین کی اجازت کے بعد آپ مولانا مملوک علی صاحب ؓ کے ساتھ محرم ۱۲۲۰ھ/۱۲۲۰ھ میں دلی پہنچ گئے۔ وہاں مولانا مملوک علی صاحب ؓ کی گرانی اور تربیت

ل مناظراحسن گیلانی' سوانح قاسمیٰ دیوبند' جلداول ص ۱۸۶

ع مناظراحس ميلاني 'سوانح قائمي ديوبند' جلداول ص ٢٣٠٠

سے محمد سرور مرتب خطبات مولانا سندھی ص ۲۱۴

یم مولانا مناظراحسن سوانح قاسمی و یوبندج اص ۲۱۳

میں ذوق وشوق کے ساتھ تعلیم حاصل کی <sup>لے</sup>

حدیث شریف کی سند مولانا شاہ عبدالغی صاحب محدث دہلوگ سے حاصل کی ۔ تخصیل علم کے بعد بچھ دنوں دلی کالج میں شغل تدریس اختیار کیا۔ اس کے بعد مطبع احمدی دہلی اور مطبع مجتبائی میر ٹھ وغیرہ میں تھیج کی خدمت انجام دیتے رہے۔ آخر عمر میں دیو بند آگئے اور دارالعلوم دیو بند کی خدمت جی جان سے کرتے رہے۔ یہاں تک کہ عاد کی دار العلوم دیو بند کی خدمت جی جان سے کرتے رہے۔ یہاں تک کہ عاد کی دارالعلوم دیو بند کی خدمت جی جان سے کرتے رہے۔ یہاں تک کہ عاد کی دارالعلوم دیو بند کی خدمت بی جان سے کرتے رہے۔ یہاں تک کہ سے کا اور دارالعلوم دیو بند کی خدمت بی جان سے کرتے رہے۔ یہاں تک کہ علی دیو بند کی خدمت بی جان سے کرتے رہے۔ یہاں تک کہ سے کرتے ہے۔ یہاں تک کہ سے کرتے ہے۔ یہاں تک کہ سے کہ دیو بند کی خدمت بی جان سے کرتے رہے۔ یہاں تک کہ سے کہ دیو بند کی خدمت بی جان سے کرتے رہے۔ یہاں تک کہ دیو بند کی خدمت بی دیو بند کی خدمت بی دیو بند کی خدمت بی جان سے کرتے رہے۔ یہاں تک کہ دیو بند کی خدمت بی دیو بند کی خدمت بی جان سے کرتے رہے۔ یہاں تک کہ دیو بند کی خدمت بی دیو بند کی خدمت بی دیو بند کی خدمت بی جان سے کرتے رہے۔ یہاں تک کہ دیو بند کی خدمت بی دیو بند کی دیو بند کی دیو بند کی خدمت بی دیو بند کر دیو بند کی دیو بند کر دیو بند کی دیو بند کی دیو بند کر دیو بند کی دیو بند کی دیو بند کر دیو بند کی دیو بند کر دیو بند کر دیو بند کی دیو بند کر دیو

کھے۔ کے ہگامہ میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی کی معیت میں شاملی کے میدان میں علم جہاد بلند کرنے والوں میں مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوی میں میں پیش پیش منظ بلکہ امیر لشکر بھی منتخب ہوئے تھے ہے۔

انتهائی جرائت اور بے جگری کے ساتھ آپ نے دست بدست جنگ کی - کنپٹی پرایک کولی بھی گئی - مگر عجیب بات ہے کہ کولی لگنے سے کپڑے تو خون سے تر ہو گئے لیکن چندلمحوں بعد عمامہ اتار کر دیکھا تو کہیں کولی کا نشان تک نہ تھا ہے

مولانا موصوف کا ایک قابل ذکر کارنامہ بیہ ہے کہ ملک میں عیسائی
پادر یوں کی تبلیغ عیسائیت کے علاوہ آریہ ساجی شرپندوں نے بھی سراٹھارکھا تھا اور
وقا فو قا اسلام پیغیبر اسلام اور اسلامی احکام وشرائع کو اپنے مطاعن کا نشانہ بنایا
کرتے تھے۔ مولانا نا نوتو گ نے ان ہر دوفتوں کا مقابلہ کیا اور خوب کیا۔ مولانا
کے مناظرانہ کتے اور لطاکف آج بھی دیکھنے کے قابل ہیں۔ پنڈت دیا تندسرسوتی '

ا مولا نامناظراحسن سوائح قاسمي ديوبندج اص ٢١٤

ع مولانا مناظراحسن سوانح قاسمي ديوبندج ساص ١٣٨

س نسيم قريش مرتب على گذه تحريك ص ٢١٩

سم مولا تا مناظر احسن سوائح قاسمي و يوبندج ٢ص ١٦٠

پادری تارا چند اور دوسرے عیسائی اور آربیساجی مناظرین کومختلف مقامات پرشرمناک فکست دی <sup>ل</sup>ے

ندکورہ بالا کارنامہ کے علاوہ حضرت نانوتوی کا سب سے عظیم الشان کارنامہ وہ ہے جس نے رہتی دنیا تک ان کے نام کوزندہ جادید بنا دیا۔ ہماری مراد قیام دار العلوم دیو بند سے ہے۔ مولا نا نانوتوی کو بانی دار العلوم تسلیم کرنا گوکل نظر ہے لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بعد کی عظیم الشان شکل کا تصور بانی اول کے دماغ میں نہ تھا۔ یہ تصورتمام تر مولا نا نانوتوی کا رہین منت ہے۔ دار العلوم کو شہرت اور تی اور ایک معمولی مدرسہ سے عظیم الشان دار العلوم کی شکل مولا نا موصوف ہی کی کوششوں سے نصیب ہوئی۔ انہوں نے جب اس کا کام اپنے ہاتھ میں لیا تو پھر مرکر بین سے جدا ہوئے۔

شاعری:

آباردواور فاری کے قادرالکلام شاعر تھے۔ زیادہ ترکلام حمدونعت برشمل ہے۔ صوفیانہ مسلک:

آپ حضرت حاجی امداد الله مهاجر کمی رئیتیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور تکمیل سلوک کے بعد چاروں سلسلوں مین ان کے مجاز ہوئے-اینے شیخ کی نظر میں:

حضرت حاجی امداد الله مهاجر کمی راهیمه تحریر فرماتے ہیں: "جو آ دمی که اس فقیر ہے محبت اور عقیدت رکھتا ہے ٔ مولوی رشید احمد صاحب سلمهٔ اور مولوی محمد قاسم صاحب سلمهٔ کو جوتمام کمالات علوم ظاہری اور باطنی کو

ا مولوى رطن على تذكره علمائ بهند ص ٢٦، ٢٦٥ بحواله شيخ البندمولا نامحمود حسن ص ١٢٣

س و الكرا قبال حسن شيخ الهندمولا نامحود حسن على كره ه <u>194</u> عسم ١٢٣

جامع بیں بجائے میرے بلکہ مجھ سے بڑھ کر جانے - اگر چہ معاملہ برعکس ہے وہ بجائے میرے اور میں بجائے ان کے ہوتا - ان کی صحبت غنیمت جانی چاہیے - ان جیسے آ دمی اس زمانہ میں نایاب ہیں ' یا۔

مزيد لكھتے ہيں:

''اگرحق تعالی مجھ سے دریافت کرے گا کہ امداد اللہ کیا لے کر آیا' تو مولوی رشید احمد اور مولوی محمد قاسم راتی کو پیش کر دوں گا کہ بیالے کر آیا ہوں'' یے لیے



ل حاجی امداد الله صاحب ٔ ضیاء القلوب ۲

ع مولانا عاشق اللي تذكرة الرشيدج عص ٣٢٠

# مولا نامحمه قاسم نا نوتوى مِراتِي

# (على گڙھ انشيشيوٹ گزٺ مؤرخه ٢٢/ اپريل ١٨٨٠)

افسوس ہے کہ جناب ممدوح حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رہاتھ نے ۱۵/ ابریل در ۱۸۸ کوفیق النفس کی بیاری میں بمقام دیو بند انقال فرمایا - زمانہ بہتوں کو رویا ہے اور آئندہ بھی بہتوں کو رویے گا - لیکن ایسے خص کے لیے رونا جس کے بعد اس کا کوئی جانشین نظر نہ آ و سے نہایت رخی وغم اورافسوس کا باعث ہوتا ہے - ایک زمانہ تھا کہ دلی کے علماء میں سے بعض لوگ جیسے کہ اپنا علم وفضل اور تقوی اور ورع میں مشہور ومعروف ہے - ایسے بی نیک مزاجی اور سادہ وضی اور مسکینی میں بےمثل تھے ۔ لوگوں کا خیال تھا کہ جناب مولوی اسحاق کے کوئی شخص ان کی مثل ان تمام صفات میں پیدا ہونے والانہیں - مگر مولوی محمد قاسم مرحوم نے اپنی کمال نیکی اور دینداری اور تقوی کی اور ورع اور ورع اور مسکینی سے ثابت کر دیا کہ اس دلی کی تعلیم و تربیت کی بدولت مولوی محمد اسحاق صاحب کی مثل ایک اور شخص کو بھی خدا نے بیدا کیا ہے بلکہ چند باتوں میں ان سے زیادہ ہے -

ابھی بہت سے لوگ زندہ میں جنہوں نے مولری محمد قاسم صاحب کو نہایت کم عمری میں تعلیم بات ہے لوگ زندہ میں جنہوں نے مولوی مملوک علی سے تمام کتابیں پڑھی ممری میں تعلیم پاتے دیکھا۔ انہوں نے جناب مولوی مملوک علی سے آثار تقوی اور ورع اور نیک بختی اور خدا پرسی کے ان کے اوضاع اور اطوار سے نمایاں تھے اور میں تعربان کے جن میں الکار میں تا اور اطوار سے نمایاں تھے اور میں تعربان کے جن میں الکار میں تعربان کے اور میں تعربان کے جن میں الکار میں تعربان کے اور میں الکار میں تعربان کے اور میں تعربان کے جن میں الکار میں تعربان کے جن میں الکار میں تعربان کے اور میں تعربان کے اور میں تعربان کے جن میں الکار میں تعربان کے جن تعربان کے جن میں تعربان کے جن تعربان کے جن

## بالائے سرش زہوش مندی می تافت ستارہ بلندی

زمانہ بخصیل علم علی جیسے کہ وہ ذہانت اور عالی دہائی اور فہم و فراست علی معروف ومشہور تھے ویسے ہی نیکی اور خدا پرتی علی بھی زبان زدابل نفغل و کمال تھے۔ ان کو جناب مولوی مظفر حسین صاحب کا ندھلوی کی صحبت نے اتباع سنت پر بہت زیادہ راغب کر دیا تھا اور حاجی المداد اللہ رائید کے فیض صحبت نے ان کے دل کو ایک نہایت عالی رتبہ کا دل بنا دیا تھا۔ خود بھی پابند شریعت تھے اور دوسر نے لوگوں کو بھی پابند سنت و شریعت کرنے علی زائد از حدکوشش کرتے تھے۔ بایں ہمہ عام مسلمانوں کی بھلائی کا ان کو خیال تھا ان ہی کی کوشش سے علوم دینیہ کی تعلیم کے لیے نہایت مفید مدرسد دیو بند علی قائم ہوا اور ایک نہایت عمدہ محبد بنائی گئی۔ علاوہ اس کے اور چند مقامات علی بھی ان کی صعی اور کوشش سے مسلمانی مدرسے قائم ہوئے۔ وہ پچھے خواہش پیر و مرشد بننے کی نہیں سعی اور کوشش سے مسلمانی مدرسے قائم ہوئے۔ وہ پچھے خواہش پیر و مرشد بنے کی نہیں کرتے تھے۔ لیکن ہندوستان علی اورخصوصاً اصلاع شال ومغرب عیں ہزار ہا آ دمی ان کے معتقد تھے اور ان کو اینا پیشواوم تقدا جانتے تھے۔

مسائل خلافیہ بی بعض لوگ ان سے ناراض سے اور بعضوں سے وہ ناراض سے اسے سے مولوی قاسم مرحوم کے کی فعل کوخواہ کی سے ناراضی کا ہو' خواہ کسی سے خوشی کا ہو' کسی طرح ہوائے نفس یا ضد یا عداوت پر محمول نہیں کر سکتے ۔ ان کے تمام کام اور افعال جس قدر کہ سے بلاشبہ للہیت اور ثواب آخرت کی نظر سے سے اور جس بات کو وہ صحیح اور سے سمجھتے سے اس کی پیروی کرتے سے ان کا کسی سے ناراض ہونا صرف خدا کے لیے تھا اور کسی سے خوش ہونا میں صرف خدا کے واسطے تھا۔ کسی شخص کومولوی محمد قاسم صاحب اپنے ذاتی تعلقات کے سبب اچھا یا برانہیں جانے سے سے مسئلہ حب اللہ اور بغض ان کے برتاؤ ہیں سبب اچھا یا برانہیں جانے سے سے مسئلہ حب اللہ اور بغض اللہ خاص ان کے برتاؤ ہیں تھا۔ ان کی تمام خصلتیں فرشتوں کی سی خصلتیں تھیں۔ ہم اپنے دل سے ان کے ساتھ تھا۔ ان کی تمام خصلتیں فرشتوں کی سی خصلتیں تھیں۔ ہم اپنے دل سے ان کے ساتھ

مبت رکھتے تنے اور ایبافخص جس نے ایس نیکی سے اپنی زندگی بسر کی ہو بلاشہ نہایت محت کے لائق ہے-

اس زمانہ میں سب لوگ تنایم کرتے ہوں سے کہ مولوی محمر قاسم اس دنیا میں بہت ہوں سے کہ مولوی محمر قاسم اس دنیا ہیں بہت ہیں ہے۔ ان کا پایداس زمانہ میں شاید معلوماتی علم میں شاہ عبدالعزیز سے پچھ کم ہو۔ الا اور تمام باتوں میں ان سے بڑھ کر تھا۔ مسکینی نیکی اور سادہ مزاجی میں اگر ان کا پاید مولوی اسحاق سے بڑھ کر نہ تھا 'تو کم بھی نہ تھا۔ وہ در حقیقت فرشتہ سیرت اور ملکوتی خصلت کے مخص ہے۔ اور ایسے آ دمی کے وجود سے زمانے کا خالی ہو جانا ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد زندہ ہیں نہایت رنج اور افسوس کا باعث

افسوں ہے کہ ہماری قوم برنست اس کے کہ علی طور پر کوئی کام کرے زبانی عقیدت اور ارادت بہت زیادہ ظاہر کرتی ہے۔ ہماری قوم کے لوگوں کا بیکام نہیں ہے کہ ایسے فض کے دنیا ہے اٹھ جانے کے بعد صرف چند کلے حسرت اور افسوں کے کہد کر فاموش ہو جانی ہے۔ یا چند آ نسوآ کھے سے بہا کر اور رو مال سے پونچھ کر چرہ صاف کر لیس ۔ بلکہ ان کا فرض ہے کہ ایسے فض کی یا دگار کو قائم رکھیں۔

دیوبند کا مدرسه ان کی ایک نہایت عمدہ یادگار ہے اور سب لوگوں کا فرض ہے کہ ایک کوشش کریں کہ وہ مدرسہ ہمیشہ قائم اور مستقل رہے اور اس کے ذریعے سے تمام قوم کے دل پران کی یادگاری کانقش جمارہے یا



## حضرت مولا نامحمه قاسم نا نوتويٌّ بإني دارالعلوم ديو بند

اذا ارتحلت و ارشادٍ و تلقين للضارعين مكروب و محزون يا قاصم الضير قل من للمساكين من للنكات توضيح و تبيين من للحقيقة اذا رسيت في الطين العلوم والفضل من عرب الى الصين عملي الذي حل من مدح و تابين نحم الهداية رجم للشياطين مبارك الاسم و الزيتون و التين برئت من ذكر اسلاء و تسكين من لي بقلب بصبر غير مقرون عن الخليل الاياسلوتي بيني يكون للشمس من سترو تدفين اذا ارتحلتم و ان احيى الى حين ويرحم الله من يمدد بتامينا

يا قاسم الخير من للعلم و الدين ياقاسم الخير من للطارقين ومن ياقاسم الخير اسمع من لكربتنا من للمدارس من للوعظ من لهدًى من للشريعة اومن للطريقة او رحلت عناولم يوجدعد يلك في ياعيس حودي بدمع غير منقطع كهف الورى حجة الاسلام مرشده بحر العلوم امام الكون اكرمه لقد مضى صاحبي من في مصيبته من لي بصدر عن الاحزان منقطع اليك صبرى فشيئ ليس يشفلني و كيف ما ستروه في التراب ولا وهمون البيسن انبي لاحق بكم سقى الاله ضريحا انت ساكنه

ل حضرت مولانا ذوالفقارعلي ديوبندي مرثيه حضرت نا نوتويٌ مولانا مناظر احسن گيلاني سواخ -الا أكن ج س م ١٦٩ • كا أكا-

## مولا ناسرسيداحدخان كي نظر مين:

سرسید احمد خان مرحوم مدرسه دیوبند کی سالا نه ریورٹ پر ان الفاظ میں تبصرہ كرتے ہيں: '' كيا وجہ ہے كہ ان لوگوں نے مدرسه عربی ديوبند ميں جس ميں بجز مسلمانی کے اور پچھنہیں ہے کیوں مددنہیں کی-حقیقت میں مسلمانوں پر نہایت افسوس ہے کہ ایسے مدرسہ میں بھی جبیبا کہ دیو بند کا عربی مدرسہ ہے اور جس میں جناب مولوی محمد قاسمٌ صاحبٌ سا فرشتہ سیرت شخص مگران ہے اور مولوی محمد لیعقو ب صاحبٌ ساشخص مدرس ہے سچھ مدد نہ کریں۔ دیکھواس کا سبب صرف یہی ہے کہ ہماری قوم کی تعلیم وتربیت اچھی نہیں ہے تمام ربورٹ برغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدرسہ خود اینے پر یا مسلمانوں کی ہمدردی پر قائم نہیں ہے بلکہ صرف ایک شخص کی ذات پر اس کا مدار ہے-مولوی محمد قاسمٌ در حقیقت نهایت بزرگ و نهایت نیک مادرزاد ولی بین- تمام ضلع سهار نیوراور میر ٹھ اورمظفر نگر میں لوگ ان کومصداق اس حدیث کا کہ عُلُماءُ امَّتِی كَانِبَياء بَنِي إِسْرَائيل سَجِهت بين- دوسرابر اسبب مولوي محمد يعقوبٌ صاحب كاب جو مدرس اول اس مدرسہ کے ہیں اور انہوں نے صرف پینیٹیس رویبیہ ماہواری مدرسہ نے لینا قبول کیا ہےاور قناعت و زہد ہے اس قد رقلیل میں اوقات بسر کرتے ہیں اگر وہ نہ ہوں تو کیا دوسرا شخص اس قلیل مشاہرہ پر ان علوم کو پڑھانے کو ملے گا جو اس میں بر حائے جاتے ہیں- پس بیدرسه صرف ان بزرگوں کی دعایر قائم ہے-مولوی محمد قاسم صاحب میں کس کواینا سابنالیں گے اور آج تک کتنے آ دمیوں کو انہوں نے اینا سابنالیا شبلی وجنیدتو اینا ساکسی کونہ بنا سکے تو یہ کیونکر تو قع ہوسکتی ہے کہ ہزاروں مسلمان ایسے ہی ِ دنیا ہے آ زاد ہو جائیں گئے جیسے مولوی مظفر حسین صاحبٌ مرحوم تھے یا جیسے کہ مولوی محمد قاسم صاحبٌ ہیں۔ کے

لے محمد اساعیل بانی تی (مرتب) مقالات سرسید لا ہور ۱۹۲۴ء حصیہ بفتم ص ۲۷۵ تا ۲۸۵ سے اقتباسات

128

مولا نامحر قاسم نا نوتویؓ کے بارے میں سرداراحد لکھتے ہیں: اللہ

''آ خرمیں مولوی محمد قاسم صاحبٌ دیوبندی کے پاس آ گیا اور چندروز میں ان تمام اعتراضوں کا جومیرے دل میں کھٹکتے یا وسوسہ ڈالتے تھے عقلی جواب یا کر میں نے اپنی تسلی کر لی- مولوی صاحب موصوف برے بے نفس اور یاک خیالات کے تھے۔ جس مسئلہ کو وہ حل کر چکتے تھے تو میری تعجب بھری نگاہوں کو دیکھ کر کہتے تھے کہ بیہ جو کچھ میں بیان کررہا ہوں بیمیرے علم اور عقل کا نتیجہ نہیں ہے- بلکہ میں تو سابقہ علاء کا خوشہ چیس ہوں پھروہ مجھے ان کی بحثیں دکھلاتے تھے ....جن سے میرایقین اور بھی بڑھ جاتا تھا'' یک



ان كايبلانام برتاب سنكه اور حال كانام احدب- مجھے بحالت مجسٹري سردار احمد لكھنا پڑتا ہے جوان کے والد کا نام ماہنا سکھ جانے سکونت موضع موکل مخصیل چونیاں ضلع لا ہور ہے۔ قیام سبب بر محقیق کرنے کے بعد تمیں سال کی عمر میں اسلام قبول کیا- چنانچہ دیمیاء میں بمقام امر تسر مولوی محمد عبدالله صاحب غزنوی کے سامنے اسلام کا اظہار کیا- اس سے میلے ۱۸۲۱ء میں تکھنو بھڑا کی مورجہ (صیااور براگ راج تیرتھوں میں تقریباً سات آٹھ ماہ پھرتے رہے۔ جن مسائل میں شکوک وشبہات تھے وہ پنڈتوں اور علاء سے یو چھتے رہے۔ وہ خود لکھتے ہیں''گرمولوی محمر قاسم صاحب دیو بندی جیسے مبحر عالم یائے ویساکوئی ندیایا'' - سرداراحم- ڈیٹ کلکٹر تنجیند مدایت لا مور <u>1913 میں ۱</u>۰ ۲. سرداراحد مخبینه مدایت لا بور <u>۱۹۱۵ع</u> ۳۰۰

# قطب الارشاد حضرت مولانا رشيداحمر گنگوهي مِلْتَنيه

شیخ امام علامه محدث رشیداحد بن بدایت احمد بن بیر بخش بن غلام حسین بن غلام علام علام مین بن غلام علام اور غلام علی بن علی اکبر بن قاضی محمد اسلم انصاری حنی رامپوری ثم گنگو،ی .... محقق عالم اور مقق فاضل شخط-صد قی عفاف توکل شهامت اور دین پراستقامت میں ان جیسا ان کے زمانہ میں کوئی نہ تھا-

٧/ ذيقعده ١٢٣٧ هكوايخ تبيال كم بال كنگوه مين پيدا موع- اصلاً قصبه رامپورضلع سہار نپور کے تھے- فاری کے رسائل اینے ماموں محمر تفی اور صرف ونحو کی ابتدائی کتابیں مولوی محمد بخش رامپوریؓ ہے بڑھیں 'پھر دبلی کا سفر کیا اور پچھا سباق قاضی احمد الدین جہلمی ہے پڑھے کھریٹنے مملوک علی ٹانوتو کی کی خدمت میں ہنچے اور اکثر دری کتابیں ان سے پڑھیں اور پچھ مفتی صدرالدین دہلوگ سے بھی- حدیث اورتفسیر کا اکثر حصہ شخ عبد الغنی اور کچھ احمر سعید بن الی سعید وہلوی سے برد ھا- یہاں تک کہ معقول و منقول میں اپنے معاصرین ہے بڑھ گئے اور پھر واپس گنگوہ آئے اور اپنے ماموں محمر تقی کی دختر خدیجہ سے شادی ہوئی' پھر ایک سال میں قرآن مجید حفظ کیا' پھر طریقت کی تخصیل شیخ اجل امداد الله بن محمد امین تھا نویؒ ہے گی- ان کی خدمت میں رہ کر' پھر گنگوہ میں صدارتِ تدریس بیدفائز ہوئے- ای دوران <u>۱۳۷۱</u> همیں انگریز حکومت کے خلاف كام كرنے كى ياداش ميں جير ماہ مظفر تكركى جيل ميں ركھے گئے۔ جب كافى ثبوت نه ملاتو بری کردیئے گئے۔ پھرایک زمانہ تک درس و تدریس اورافادہ کا سلسلہ جاری رہا-مِ ١٢٨ هـ مِين حَجَازِ مُنْ اورايين شِيخ حاجي امداد الله مهاجر مَكِنَّ ہے ملے جج كيا جمر مدینهٔ منوره کا قصد کیا- وہاں اینے استاذ شیخ عبدالغیؒ ہے بھی ملے- پھر ہندوالیں آ کر

تدریس میں مشغول ہو گئے۔

دوبارہ ١٣٩٣ ه بيس حجاز كا سفركيا - اس مرتبہ آپ كے ہمراہ نيك لوگوں كى
ايك جماعت بھى تقى - ان ميں مولانا محمد قاسم فيخ محمد مظهر فيخ يعقوب فيخ رفيع الدين فيخ محمود حسن ديوبندى مولانا احمد حسن كانپورى اور ديگر حضرات رحمهم الله تعالى شامل تھے - اپنے والدين ميں سے كسى ايك كے ليے حج كيا اور پھر ٢٠ روز تك مدينه منورہ ميں قيام كيا - اپنے فيخ عبد الخن سے ملے اور پھر مكه مكر مہ واپس آ كر پورا ايك مهينه حضرت عاجی امداد الله كی خدمت ميں رہ كرفيض حاصل كرتے رہے - پھر واپس آ كر گنگوہ ميں حاجی امداد الله كی خدمت ميں رہ كرفيض حاصل كرتے رہے - پھر واپس آ كر گنگوہ ميں حاجی امداد الله كی خدمت ميں رہ كرفيض حاصل كرتے رہے - پھر واپس آ كر گنگوہ ميں حاجی واري حارى رکھی -

• ٢٩٠ اه ميں چر جاز مين اور اپنے والدين ميں سے كسى ايك كے ليے جج كيا-مدیندمنورہ گئے اپنے شیوخ سے مل کرواپس ہندآ گئے اور پھر گنگوہ سے ایک دوبار کے علاوہ مبھی کہیں نہیں گئے۔ حجاز کے تیسر ہے سفر سے قبل فقہ اصول کلام ٔ حدیث اور تفسیر معلوم کی تدریس کرتے تھے۔ حجاز سے آخری حاضری کے بعد اپنے اوقات صحاح ستد كى تدريس كے ليے فارغ كر ليے- ايك سال ميں يہتمام صديث كى كتابيں يرا صانے كامعمول تها- يهلي ترندي شريف برهات- اس ميس متن اور اسناد كي تحقيق ميس يوري توجہ فر ماتے - پھر ابوداؤ داور سچیح بخاری ومسلم' نسائی' ابن ماجہ کا درس دیتے تھے- تالیف کی طرف زياده توجه نتهى - پهرنهى چندتصانف تصفية القلوب امدادسلوك مداية الشيعه زبدة المناسك مداية المعتدى سبيل الرشاد برابين قاطعه اور اختلافي مسائل مين بعض رسائل-آب کے متوبات کا بھی ایک مجموعة ب کے احباب نے جمع کیا ہے اور فقاوی کا مجموعة تين جلدوں ميں ہے۔ آپ تلميذرشيدمولا نامحمر يجيٰ بن اساعيل كا ندهلويٌ نے جامع ترندی کے درس میں آ ب کے افادات کولکھ کردد کوکب الدری" کے نام سے طبع كرايا اوراني تعليقات كے ساتھ" لامع الدراري" كے نام سے چھوايا-آ پتقوی اتباع سنت شریعت پراستقامت بدعات کے استیصال سنت کے

پھیلانے اور شعائر اسلام کے بلند کرنے اور دین کے معاملہ میں کی پروانہ کرنے میں اللہ کی نشانی تھے۔علم وعمل مریدین کی تربیت اور تزکیۂ نفوس کی ریاست ان پر نہتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے انہیں ایسے شاگر داور خلفاء دیئے کہ اس زمانہ میں ان جیسوں کا وجود بہت کم تھا۔ وہ بھی دین کے معاملہ میں آپ کے نقش قدم پر چلتے تھے۔

مولانا محممیان تحریر فرماتے ہیں:

"آپ ججة الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب قدى مره كے رفيق اور مخلص دوست تھے- زمانہ طالب علمى سے ساتھ ہوا جوآ خرتك قائم رہا- ججة الاسلام علم كلام كے امام بيں اور حضرت امام ربانی فقہ وحدیث كئ آپ نے مسائل فقہ وحدیث كئ آپ نے مسائل فقہ یہ کوا حادیث پرمنطبق كر كے درس حدیث كا ایک ایسا طرز قائم فرمایا جو یقینا فیرنظیراور بہت زیادہ ضروری تھا"۔

حضرت علامه مولانا انورشاه صاحب تشميریٌ فر مايا کرتے ہے:

''امام ربانی ندصرف نداجب ابوحنیفہ کے ماہر تھے۔ بلکہ چاروں نداجب کے فقیہ تھے۔ میں نے کسی کوئیس و یکھا جو جاروں ند جبوں کا ماہر ہو''۔

یددونوں بزرگ کے ۱۸۵ء میں حضرت حاجی صاحب (امداداللہ) کے وزیراور تح کیے۔ مگر درحقیقت تح کیک کے دروح روال تھے۔ انظامی تح یک پرامام ربانی گرفتار کئے گئے۔ مگر درحقیقت بیقدرت کا کرشمہ تھا کہ اس تمام سرگرمی کے باوجود خداوند عالم نے نجات دلادی- ابھی

ال مولا نا حكيم عبدالحي - نزية الخواطر عيدرة بادوكن عداء ج ٨ص ١٥٢٥ تا ١٥٢ (عربي ساردو)

مقدمه پیش تھا کہ عام معافی کا اعلان ہو گیا- تا ہم چھ ماہ تک حوالات یا جیل خانہ میں رہنا پڑا-

جب دارالعلوم دیوبند کی تحریک شروع ہوئی تو آپ اس کے سربرآ وردہ رکن تھے- حضرت ججۃ الاسلام (مولا نا محمد قاسمؒ) کے مشیر خاص تھے- ان کی وفات کے بعد دارالعلوم کے سرپرست مقرر کیے گئے گئے۔

مولانا قارى محرطيب صاحب قائلٌ لكصة بين

''آپ دارالعلوم کے بانیوں میں ہیں اور سربراہ کی حیثیت رکھتے ہیں''۔ ۱- دینی خدمات:

علم حدیث فقد اور تصوف سے بہت زیادہ شغف رہا۔ ہزارہا انسانوں نے آ پ سے استفادہ حاصل کیا۔ آپ نے علماء کی دینی تربیت فرمائی اور انہیں دین کے بارے میں اتنارائے اور شحکم بنادیا کہ ان افراد پرکوئی بھی فتندا ثر انداز نہ ہوسکا۔ ۲۔ سیاسی خدمات:

کھیاء کے انقلاب میں حضرت نانوتو گ کے دوش بدوش قا کدانہ حصہ لیا اور نو ماہ تک اسیر فرنگ رہے۔ جن لوگوں نے ان سیاسی اور جہادی خد مات پر پردہ ڈالنا چاہا ہے خواہ اپنی لاعلمی اور معاملات سے بے خواہ اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے ان کی مصلحت اندیشی لا یَعُبَا بِیہ اور باخبر لوگوں کے نزدیک لغو ہے۔ کی

يروفيسرعبدالقيوم صاحب لكصة مين:

''مولا نا رشید احد گنگوبی جومفتی صدر الدین آزرد ہ مولا نامملوک علی نانوتو گ اور سر اور شاہ عبدالغنی دہلوگ کے تلاغہ و اور دارالعلوم دیوبند کے بانیوں اور سر

ا مولانا سید محدمیال "علائے حق" مراد آباد - ستبر ۱<u>۱۹۳۱ و حصداول ۳ ۸۳ ۸۳ کا</u> مولانا محد طیب قاسمی دارالعلوم دیوبند دیلی ۱۹۳۹ م ۵۲ م

پرستوں میں سے تھے۔ اپنے عہد کے ایک عالم باعمل اور صوفی تھے۔ آپ نے عربی و اسلامی علوم پر اردو میں بہت کام کیا ہے۔ ۱۹۰۵ء میں آپ کی وفات ہوئی اور براہین قاطعہ مدایة المعتدی اور سبیل الرشاد وغیرہ آپ کی اہم مؤلفات ہیں' کے فات ہیں کہ:

' عبد انگلیسی میں یہاں دیوبند اور ندوۃ العلماء کے بعد دگر تعلیم علوم اسلامیہ وعربیہ کے مرکز ہے - مولا تا محمد قاسم' رشید احمد گنگوئی' محمود الحن' اشرف علی تھانوی' شبیراحمد عثانی' انورشاہ رحمیم اللہ تعالی وغیرہ آسان علم وضل کے شموس وا قمار نے جو دیوبند کے مطلع سے چکے - موجودہ علائے دیوبند میں جناب حسین احمد مدنی' مولا تا حفظ الرحمٰن وغیرہ کے برکات علم وفضل تمام اطراف بندوستان کو گھیرے ہوئے ہیں - یہی فیض پاکستان میں مفتی محمد شفیح' جناب ظفر احمد اور مولا تا احتشام الحق " وغیرہ سے جاری ہے ۔ اس ان سے جناب ظفر احمد اور مولا تا احتشام الحق " وغیرہ سے جاری ہے ۔ اس ان سے بہلے ذوالفقار علی دیوبندی ادیب ماہر گزر ہے ہیں - جن کا اردو ترجمہ حماسہ وغیرہ کافی مشہور ہے - حدیدر آباد میں مولا نا مناظر حسن جمی ایک بلند پا یہ عالم وغیرہ کافی مشہور ہے - حدیدر آباد میں مولا نا مناظر حسن جمی ایک بلند پا یہ عالم جن' ہے۔

دائرہ معارف اسلامیہ کے مقالہ نگار مولا ناشیم احمد فریدی کیسے ہیں۔ ''رشید احمر مختکوی مشہور محدث مولانا ہدایت احمد انصاری منگوہی کے فرزند

ل بروفیسرعبدالقیوم' تاریخ او بیات جامعه پنجاب' <u>۱۹۷۶ء</u> ص ۱۳۱۸' ۱۸۱۸ بحواله پاکستان کا معمار اول سرسیده س.....ج......

ع فاکٹر زبید احمدُ ہندوستان کے علاء اور ان کی عربی تصانیف و تالیف ارمغان علمی لا ہور <u>( 190</u>8 م

تھے- ان کی پیدائش ۲/ ذیقعدہ ۱۲۳۳ ہے/۱۲۹ ء کو بروز شنبہ بوقت چاشت قصبہ گنگوہ (ضلع سہار نبور) میں شیخ المشائخ حضرت عبدالقدوس گنگوہ ی کی فانقاہ کے متصل مکان میں ہوئی- ان کا سلسلہ نسب والدکی طرف سے حضرت ابوایوب انصاری تک اور دادی کی طرف سے گیارہویں بشت میں قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہ ی سے مل جاتا ہے '-

ان کے والدمولا نا مدایت احمد ایک جید عالم تھے اور طریقت میں حضرت شاہ غلام علی نقشبندی دہلوی سے توسل وتعلق رکھتے تھے۔ ۱۲۵۲ ہے میں مولا نا ہرایت احمد کا گور کھپور میں انقال ہو گیا- رشید احمد کی عمر اس وقت سات سال مکی تھی- باپ کا سابیرسر ے اٹھ جانے کے بعد ان کے دادا نے ان کی تربیت کی- ان کی والدہ ایک رائخ العقیدہ' دین داراور پر ہیز گارخاتون تھیں۔ بجپین ہی ہے رشیداحمہ میں نیکی اورعظمت کے آ ثار نمایاں تھے۔ وہ بہت خوش الحان تھے۔ انہوں نے فاری کرنال میں اینے مجھلے ماموں مولوی محمر تقلیؒ ہے بڑھی' جو فارس کے مسلم الثبوت استاد تھے۔ فارس کی پیمیل کے بعد عربی کا شوق ہوا-صرف ونحو کی ابتدائی کتانیں محمد بخش رامپوری سے پر حیس-صرف ونحو کی ابتدائی کتابیں پڑھنے کے بعد انہی کی ترغیب سے علوم درسیہ کی پھیل کے لیے ا ۱۲ ۱ ه میں ستر ہ سال کی عمر میں دہلی گئے اور وہاں مولوی قاضی احمد الدین جہلمی کی شاگردی اختیاری - اس کے بعد مولا نامملوک علی نانوتوی کی خدمت میں حاضر ہوئے جو اس وقت دہلی کالج (اجمیری دروازہ دہلی) کے مدرس اول تھے- • ۲۱ام میں مولانا محمد قاسم نانوتو ی بھی مولا نامملوک علی کے ہمراہ دہلی آ سے تھے۔ یہ بھی ہم سبق ہو سے اور آپس میں ایباتعلق پیدا ہوا کہ آخری وقت تک ہر جدوجہد میں رفیق رہے- دارالعلوم دیو بند کی تاسیس واہتمام میں بھی باہمی تعاون رہا- انہوں نے مفتی صدر الدین ہے بھی اکتباب علم کیا اور حدیث شاہ عبدالغنی مجددیؓ سے پڑھی- درسیات سے فارغ ہوکرانہوں نے قرآن مجید حفظ کیا-

تخصیل علم کے بعد مولا نارشید احمد راہیم گنگوہ سے تھانہ بھون آئے اور حضرت حاجی امداد اللہ تھانوی راہیم سے بیعت ہوئے۔ انہوں نے بچھ عرصہ وہیں رہ کر اپنے مرشد کی رہنمائی میں تمام منازل سلوک طے کیس اور چاروں سلسلوں کی اجازت و خلافت حاصل کی۔

غلام قادرگرامی نے ان کی شان میں بیرباعی کہی ہے۔
خاک گنگوہ را نوید است رشید گنجینۂ نقر را کلید است رسید
الداد الله مهاجر کی را الله الله عجب مرید است رشید

ساسی الداد الله عبی وہ تحریک آزادی میں حصہ لینے کے الزام میں گرفآر

ہوئے اور جے مہینے حوالات میں رکھنے کے بعدرہا کردیے گئے۔ انہوں نے تمین مرتبہ جج

بیت اللہ کا شرف حاصل کیا۔

۱۳۷۵ <u>۱۳۱۵ می ۱۳۱۸ می ۱۳۱۲ می ۱۳۱۲ می ۱۳۸۱</u> تک صرف چندسال بچوز کر تقریباً پچاس برس انہوں نے گنگوہ میں تفسیر طدیث اور فقہ کا درس دیا اور بڑے بڑے ذی استعداد طلبہ نے ان سے سند حدیث حاصل کی -

المالی الم ۱۳۱۵ء کے بعد ان کی بصارت جاتی رہی۔ پھر وفات تک درس و تدریس و تدریس کی بجائے اصلاح باطن اور تربیت مریدین میں مشغول رہے۔

مولانا رشید احمد کی زندگی سراپا سنت تھی۔ انہوں نے درس صدیث نبوی مکالیا است تھی۔ انہوں نے درس صدیث نبوی مکالیا ا کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا۔ ان کے درس صدیث سے تین سوسے زائد جیدعلاء فیض یاب ہوئے جنہوں نے ملک اور بیرون ملک میں علم صدیث کی اشاعت کی۔ ان میں بڑے بڑے علماء کے نام شامل ہیں۔

سلسلهٔ طریقت کے خلفاء میں بھی سربر آوردہ علاء کے نام ملتے ہیں-مثلاً شخ البند مولا نامحمود حسن دیو بندی (مرس اول دارالعلوم دیو بند) شاہ عبدالرحیم رائے پوری-مولا ناخلیل احمد البیٹھوی (مؤلف بذل الحجود شرح ابی داؤد) مولا تا سید حسین

احمد مدنى رحمهم الله تعالى اجمعين وغيره-

علامہ محمہ قاسم نانوتو کُ اور رشید احمہ گنگو بُ کے ۱۸۵ء میں شاملی اور تھانہ بھون وغیرہ میں جہاد حریت کے علمبر دار رہے تھے اور حاجی امداد اللہ مہاجر کُلُ کی سر پرتی میں بڑے بڑے کارنمایاں کر چکے تھے۔ برطانوی دور میں وہ خاص طور سے معتوب رہے۔ لیکن خدانے گزند سے ہمیشہ محفوظ رکھا۔

مولا نارشیداحمرٌ چاروں طریقوں میں بیعت کرتے تھے۔لیکن عام تعلیم چشتیہ صابر بیطریقے کی تھی (دیکھئے سیدحسین احمد مدنی ؓ ' مکتوبات' ۱'۳۹۲مطبع معارف اعظم گڑھ)

۱۲ یا ۱۲ یا ۱۲ یا ۱۷ ولی ۱۳۳۳ ها کو وه نوافل ادا کرنے جمرے میں گئے۔ جہال پاؤل کی دوانگلیوں کو ناخن سے ذرا نیج کی زہر ملے کیڑے نے کا الیا ، جس کی شدت سے بخار ہو گیا۔ ہر چند علاج کیا گیا لیکن کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی اور باختلاف روایت ۸ یا ۹/ جمادی الاخری ۱۳۳۳ هے/۱۱ اگست ۱۹۰۵ء کو بعد از نماز جمعہ وفات پا گئے۔ تذکرة بالرشید میں ان کی کم و بیش بندرہ تصانیف کا ذکر آیا ہے۔ (جملہ صحاح ستر پر آپ کی تقریریں ضبط کی گئی ہیں جن میں سے جامع التر ندی پر الکوکب الدری دو جلدوں میں شائع ہو چکی ہے) منابع ہو چکی ہے) منابع ہو چکی ہے) مکا تیب اور فناوی کے جموعے جمی ہیں۔

(ماخذ تذكرة الرشيد ۳۲۹ تا ۳۳۳ تا ۳۳۳ ادريس گرام تذكرة علائے حل اوريس گرام تذكرة علائے حال ص ۲۲ نام مطبع نول كشور كلفنو كوراء "- عبدالحى نزبة الخواطر ج ۴ سال عبدالرشيد بيس بڑے مسلمان لا ہور ۵ - ظفر احمد عثانی سلسله شاہ ولی الله کی خدمت حدیث اور معارف اعظم گردے جون ۱۳۳۷ء ) نسيم احمد فريدی واداره الله

## فهرست خلفاءمجازين

۲-مولا نامحمودحسن دیو بندی پراتئیه ۷-مولا ناصدیق احمدانبینهو ی پراتئیه

٨-مولانا سيداحد مهاجر مدنى ريشيه

۱۲-مولا نا عبدالصمد سونی بنی ربیشیه ۱۳-مولا نا حافظ محمد یلیین مگینوی ربیشیه

۲۰-مولانا رمیض احمد بنگالی برایشیه ۲۲-مولانا عبدالباری بنگالی برایشیه ۲۳-مولانا عبداللطیف بنگالی برایشیه ۲۲-مولانا محمد مظهرنا نوتوی برایشیه ۲۸-مولانا قادر علی د بلوی برایشیه ا-مولانا حافظ لل احد انبیشوی راتید ۳-مولانا حافظ عبدالرحیم رائے بوری راتید ۵-مولانا محدروش خان مراد آبادی راتید ۲-مولانا مولوی محمصد بق مباجرمدنی راتید ۷-مولانا حسین احد مدنی راتید

۹ -مولا ناحکیم محمد اسحاق نهٹوری پراتھیے ۱۰-مولا نا حافظ محمد صالح کو در ضلع جالندھر پراتھیے

۱۱-مولانا قدرت القدمراد آبادی رئیسید ۱۳-مولانا تحیم مجموصدیق مراد آبادی ۱۵-مولانا صدیق احمد کاندهلوی رئیسید ۱۲-نمبردارالحاج نصیرالحق کاندهلوی رئیسید ۱۲-مولانا محمد اکرم صاحب رئیسید (گرسهائے)

> ۱۸- شیخ عبدالغفور بیج بوری پراتیم ۱۹-مولا نامخلص الرحمٰن بنگالی پراتیم ۲۱-مولا ناخمیرالدین بنگالی پراتیم ۲۳- قاری محمد ابراہیم بنگالی پراتیم ۲۵-مولا ناصا دق الیقین کرسوی پراتیمہ ۲۵-مولا نا داؤد احمد محنگوبی پراتیمہ

•٣٠ - مولا نا بهاءالدين كا بلي براتيه

٢٩-مولا نا حا فظ عبدالرحمٰن بور بي برايتيه

ا٣١ - مولا نا حافظ قمرالدين سهار نپوري ريسي

۳۴-مولانا قارى مغيث الدين ساۋھورلىي برايتيه

۳۳-مولا ناسیدمحمر انورشاه کشمیری راینیه ۳۶-مولا نا فداحسین در بھنگوی رایتیه

۳۳-مولا نامحمرعبد المجيد خان پنگنوركي رايتي ۳۵-مولا ناعبدالودود جا نگامي رايتيه

۳۷-مولا نا سراج احمد رشیدی دل<sup>ی</sup>تیه ژب

۳۸-مولانا شيخ عبدالحق شابجان بورى رايتيه <sup>ه</sup>

۳۹-مولا نامحمہ فاروقی جالندھری برائٹیے <sup>کے</sup>



ع آمینه وانمبازی ص ۱۲۹

ل تذكرة رشيدج ٢ص١١٠

سے مشاہیرص ۳۹۵

سے مشاہیر ص ۳۳۰

ل مشاہیرص ۵۳۵

۵ مشاهیر ص۱۱۰

یے مثابیرص ۱۵۹

# حضرت مولانا محمر يعقوب نانونوي صديقي مِلتَنيه

آپاستاذ العلماء مولا نامملوک علی صاحب یک فرزندرشید اور مایه نازشاگرد سے استاذ العلماء مولا نامملوک علی صاحب کے فرزندرشید اور مایہ تاریخ بیدائش ہے اور منظور احمد تاریخی نام ہے - وطن میں قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد دبلی میں والد ماجد سے علوم متداولہ کی پیکیل کی - علم معقول ومنقول میں اپنے والد ماجد کے مثل سے - ذہن نہایت رسابایا تھا اور حق تعالی نے عظیم الثان جامعیت عطافر مائی تھی -

حضرت مولا نامحمر قاسم نانوتوی رئیتر سے بہت قریب کاتعلق تھا 'خودتحریر فرماتے ہیں :

د حقیر کے اور مولوی صاحب (محمر قاسم نانوتویؒ) کے علاوہ قرب نسب ہم

بہت سے روابط انتحاد ہے۔ ایک کمتب میں پڑھا۔ ایک وطن ایک نسب ہم

زلف ہوئے۔ ایک استاذ 'ایک وقت میں علم حاصل کیا اور بعض کتا ہیں مولا نا

سے بھی پڑھیں۔ ایک ہیر کے مرید ہوئے دو مرتبہ جج میں ہم سفر رہ اور

ایک زمانہ دراز تک ساتھ رہے'۔ (سوائح قاسی)

تبحرعكمي:

صدیت شریف آپ نے بھی شاہ عبدالغنی صاحب سے پڑھی ہے-معقولات معقولات خرض ہے کہ تمام فنون میں آپ اپنے دونوں ساتھیوں مولا نا رشید احمد گنگوہی اور مولا نا محمد قاسم نا نوتوی سے کم نہ تھے۔ ذکاوت اور ذہانت اللہ تعالی نے بدرجہ اتم عطا فرمائی تھی۔ اس پرطرہ یہ کہ طلب علم کا بے انہا شوق تھا۔ ا

نا مفتی عزیز الرحمٰن تذکرهٔ مشامخ دیو بند کرا چی ۱۹۲۳ وص .....

### تدريي خدمات:

والد ماجد کے انقال کے بعد طازمت پر اجمیر تشریف لے گئے۔ پھر عرصہ کے بعد محکم تعلیم میں ڈپٹی انسیٹر مقرر ہوئے۔ جب دارالعلوم قائم ہوا تو حضرت مولانا نانوتویؒ نے صدر مدری کے لیے دیو بند طلب فرمایا۔ ہر چندا جمیر میں ڈیڑھ سورو پ کا گراں قدرمشاہرہ تھا۔ گرآ پ نے کمال ایٹار فرماتے ہوئے دارالعلوم کے ۲۵ روپ ماہانہ کواس پر ترجیح دی اور دارالعلوم میں درس صدیث جاری فرما دیا۔ آپ دارالعلوم کے ماہانہ کواس پر ترجیح دی اور دارالعلوم میں درس صدیث جاری فرما دیا۔ آپ دارالعلوم کے کہ سب سے پہلے شخ الحدیث ہیں۔ 19 سال کی مدت میں 10 اطلبہ نے آپ سے علوم نبویہ کی تحصیل کی جن میں مولانا عبدالحق پور قاضوی مولانا عبداللہ انبیشوی مولانا اجمد حسن کی تحصیل کی جن میں مولانا احمد حسن کی تحصیل کی جن میں مولانا احمد حسن دیو بندی مولانا احمد انبیشو کی مولانا احمد حسن امروہوی مولانا اخر الحسن گنگوبی مولانا تحکیم منصور علی خال مراد آبادی مولانا اخر دی دور الرحمٰن دیو بندی مولانا احمد ' فاضل سکندر پوری' ہزار دی اور الرحمٰن دیو بندی' مولانا احمد ' فاضل سکندر پوری' ہزار دی اور الرحمٰن دیو بندی' مولانا حمد مشاہیراور بگانہ عمر علاء شامل ہیں۔

مولا تا محمہ یعقوب صاحب اور ان کے تلافہ ہوئے ہوئے اگر یہ کہا جائے تو قطعاً مبالغہ نہ ہوگا کہ آج ہندوستان و پاکستان افغانستان اور وسط ایشیا میں جس قدر علاء موجود ہیں وہ تقریباً سب کے سب ای خوانِ علم کے زلد رہا ہیں۔ دارالعلوم میں قدریس حدیث کے ساتھ فتو گ نویس کا کام بھی آپ ہی کے سپر دتھا۔ اللہ میں مدیث کے ساتھ فتو گ نویس کا کام بھی آپ ہی کے سپر دتھا۔ اللہ میں مدین کے ساتھ فتو گ نویس کا کام بھی آپ ہی کے سپر دتھا۔ اللہ میں مدین کے ساتھ فتو گ نویس کا کام بھی آپ ہی کے سپر دتھا۔ اللہ میں مدین کا کام ہوں آپ ہی کے سپر دتھا۔ اللہ میں مدین کے سپر دتھا اللہ میں مدین کے سپر دتھا۔ اللہ میں مدین کے سپر دتھا۔ اللہ میں مدین کے سپر دتھا۔ اللہ میں مدین کے سپر دیا ہیں میں مدین کے سپر دیا ہوں میں مدین کے سپر دیا ہوں کے سپر دیا ہوں کے سپر دیا ہوں کا مدین کیں مدین کے سپر دیا ہوں کے سپر دیا ہوں کا مدین کی میں مدین کے سپر دیا ہوں کی کے سپر دیا ہوں کی کے سپر دیا ہوں کی کی مدین کے سپر دیا ہوں کی کے سپر دیا ہوں کی کے سپر دیا ہوں کی کی کے سپر دیا ہوں کی

مولانا قارى محمطي قاسى تحريفر مات بين:

"دارالعلوم دیوبند کی صدارتِ تدریس پرسب سے پہلے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبٌ نانوتوی قدس سرہ فائز ہوئے جواپی جامعیت علوم ظاہرہ و باطنہ کے سبب شاہ عبدالعزیرٌ نانی سلیم کئے جاتے ہے۔ آپسرالار

"دارالعلوم دیوبند میں درس و تدریس کے علاوہ افقاء کا کام بھی ابتداء ہی ہے ہوتا رہا۔ سب سے پہلے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتو گ جو دارالعلوم کے صدر المدرسین سے وہی اس کام کو بھی انجام دیتے رہے۔ چنانچہ آپ نے سام المدرسین سے اس اوسی کے اس خدمت کو بھی انجام دیا" یک موفیانہ مسلک :

آ پ حضرت حاجی امداد الله مهاجر کی کے خلفاء مجازین میں سے تھے۔ ماعری:

آپ اردو فاری اور عربی کے قادر الکلام شاعر بھی تھے۔منظوم کلام کے علاوہ آپ کے مکا تیب اور سوانح عمری مولا نامحہ قاسم صاحبؒ یادگار ہیں۔ کمنام خلص تھا۔ نمونہ عربی کلام:

یسین و طه ذی المکارم احمد نفسی الفداء و ما ملکت یدی و شفاعتی و نحاح نفسی فی الغد یساسیدی یسا سیدی یا سیدی و خطیت فی الدنیا بعیش ارغد لازلت مذادعی باسم محمد الارکات مذادعی باسم محمد التحد الدیم الدی

يا رب صل على النبى محمد بابى و امى ذا الرسول الاكرم اليوم يا املى و ياكل المنى انت الكريم روفنا و رحيمنا فسحبه ارجو النعيم بحنة فسى فرحة من جبه و مسرة

ف مولانا قارى محرطيب قاسى دارالعلوم د بلي 1940 مس ٩٨

س مولانا قاری محرطیب قامی دارالعلوم دیلی ۱۹۲۵ می ۹۹ (عنوان بددارالعلوم کےمفتی)

سے مفتی عزیز الرحمٰن بجنوری میز کرہ مشائخ دیو بند کرا <mark>چی ۱۹۲۳ م</mark>ص ۲۷ (بحوالہ دارالعلوم دیو بند' محرم بنے ساتھ )

وصال:

وصال سے چند روز قبل وطن مالوف نانوتہ تشریف لے گئے تھے۔ وہاں ۳/ربیج الاول۲ <u>۱۳۰۶ھ/۲۸۸۱</u>ءکودائ اجل کولبیک کہا<sup>لے</sup> نانو تہ میں باغ نو میں لب س<sup>و</sup>ک آپ کا مزار ہے۔ <sup>ع</sup>

آپ کی عربی شاعری کے بارے میں پروفیسرانوارالحن شیرکوئی تحریفر ہاتے ہیں کہ:

''اردواور فاری اوب کے بعد مولانا کے عربی اوب کا تذکرہ کرتا ہاتی رہ جاتا

ہے۔ ہم نے گزشتہ اوراق میں بھی کہا ہے کہ حضرت مولانا محمہ لیقوب صاحب کی ذات جامع الصفات تھی۔ وہ نہ صرف اردواور فاری کے شاعر سے بلکہ عربی شاعری میں بھی ان کا تلم کہیں نہ رکتا تھا۔ فی البدیہ کیھتے چلے جاتے تھے۔ ایبا معلوم ہوتا ہے کہ ایک قادر الکلام جس کی مادری زبان عربی مجابول ہاتے تھے۔ ایبا معلوم ہوتا ہے کہ ایک قادر الکلام جس کی مادری زبان عربی اللہ ہے۔ آپ کا عربی کلام جواس وقت ہماری تحقیق میں آسکا ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ آپ کا ایک عربی قصیدہ سلطان عبدالحمید ظیفہ عثانیہ کی شان اس قدر ہے کہ آپ کا ایک عربی قصیدہ ایک کم ساٹھ (انسٹھ) اشعار پر مشمل ہے۔ یہ صاحب یا سات نعتیہ اشعار ہیں یا ایک عربی قطعہ ہے جو دو اشعار کا ہے۔ ہے۔ یہ سات نعتیہ اشعار ہیں یا ایک عربی قطعہ ہے جو دو اشعار کا ہے۔ یہ سات نعتیہ اشعار ہیں یا ایک عربی قطعہ ہے۔ جو دو اشعار کا ہے۔ یہ سات نعتیہ اشعار ہیں یا ایک عربی قطعہ ہے۔ یہ سات نعتیہ اشعار اور ایک قطعہ ہیاض بعقوبی میں درج ہے۔ ۔

قطعه عربي:

و ايتسمست العيال لكى اراك لحما حن الفواد الى سواك

همحرت الخلق طرا في هواك و لو قطعتني في الحب اربيا

ا سیدمحبوب رضوی تاریخ دارالعلوم دیو بند دیلی ص ۱۳۵ ۳ مفتی عزیز الرحمٰن تذکرهٔ مشامخ دیو بند کراچی ۱۹۲۳ وص ۱۷۸ سلطان عبدالحمید کی مدح میں ۵۹ اشعار کا قصیدہ دراصل آپ نے ۲۹۳ اے میں ۱۵۹ میں اس وفت لکھا تھا جب کہ ترکوں کی روسیوں سے جنگ ہو رہی تھے اور سلطان عبدالحمید خاں نہایت بہادری سے ازر ہے تھے اور ان کی فوج کا سپہ سالا رعبدالکریم اپنی مردائگی کے جو ہردکھار ہا تھا اس قصید ہے کا پہلا اور آخری دوشعرنقل کیے جاتے ہیں۔

ف السيف انبغ و عاظ على القمم ب السيف نصرا لهدى والدين والشم ب المومنيس روف سيد إلامم

الوعظ ينفع لو بالعلم والحكم يارب صل و سلم مابدا وغدا على النبي نبي السيف هادينا مولانا شاه محرسراج اليقين لكھتے ہيں:

''آپ بھی اکابر اور مشاہیر علائے ہندوستان میں ہیں۔ مدرسہ عالیہ دیوبند میں عرصہ دراز تک آپ کا درس و تدریس جاری رہا۔ اکابر علاء آپ کے شاگر دہیں۔ آپ بھی جاجی صاحب سے بیعت ہیں'' یکے امداد صابری لکھتے ہیں:

### عالمانه خوداري:

"نواب محمود علی خان آف چھتاری اکثر کہا کرتے کہ کی طرح مولانا کو یہاں لاؤ – ایک مرتبہ امیر شاہ نے عرض کیا کہ حضرت! نواب صاحب کی بے حد خواہش ہے کہ آپ ایک مرتبہ چھتاری تشریف لائیں – مولانا محمہ یعقوب صاحب نے ناہے کہ جومولوی نواب صاحب کے پاس جاتا صاحب نو نواب صاحب اس کوسورو ہے دیتے ہیں۔ ہمیں نواب صاحب خود ہے تو نواب صاحب اس کوسورو ہے دیتے ہیں۔ ہمیں نواب صاحب خود

ا مولانا پروفیسر انوار الحن شیر کوئی سیرت یعقوب دمملوک کراچی ۱۳۹۳هد/۱۹۷۱ و مکتبه فارالعلوم سر ۲۱۱ تا ۲۱۹ (ممل تصیده ای کتاب مین مطالعه کیا جائے)

بلاتے ہیں اس کیے شاید دوسودے دیں۔سو دوسورویے ہمارے کتنے دن . کے ہول گے-اس طرح ہم وہاں جا کرمولویت کے نام کو دھیے نہیں لگائیں كُنْ - (اميرالروايات ص • ١٤ بحواله سيرت حاجي صاحب)

بزرگوں کی ہاہمی محبت:

ا یک مرتبہ حضرت مولا نا رشید احمر گنگوہی راہتیہ عصر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ پیچھے سے کسی نے کہا کہ مولوی صاحبٌ آ گئے۔حضرت گنگوہی نے مڑ كرديكها تومولا نا يعقوب صاحبٌ تشريف لا رہے تھے۔حضرت مصلیٰ پر ہے ہٹ گئے اور مولانا یعقوب سادگی کے ساتھ مصلی پر کھڑے ہو گئے۔حضرت گنگوہی کی نظر مولانا کے قدموں پر پڑی تو پنڈلیوں پر غبار تھا- حضرت گنگونی نے اینے کرتے کے دامن ے مولانا کے یاؤں کا غبار جھاڑا <sup>لے</sup>

مولانا لیعقوب اچھے شاعر بھی تھے۔ آپ نے برا طویل خمسہ منظوم چشتیہ ۔ خاندان کا لکھا ہے جس کے چند بند ملاحظہ ہوں۔ <del>ک</del>ے

شيخ كومسجد ہوے ادر مغ كوبت خانہ نصيب كرطلب كا اپنى مجھ كوجوش متانہ نصيب خلق کو ہوتا ہے حج زیارت خانہ نصیب سے کر مجھے اپنی مدد سے حج مردانہ نصیب

حاجی امداد الله ذوالعطا کے واسطے

بس چیزا دے نفس شیطاں ہے الہی دل مرا کر مشرف عشق رحمال ہے الہی دل مرا یاک کرظلمت عصیاں ہے الہی دل مرا کر منور نور عرفاں ہے الہی دل مرا حفرت نور محمد برضیاء کے واسطے

د یو بند کے بانیوں میں اور برطانوی دورِ حکومت میں ہندوستان میں علوم دین بھیلانے

ا مولا نا عاشق اللي ميرتفي' تزكرة الرشيدج ٢ص١٩٢ ا

ع الدادصابرى سيرت حاجى صاحب و بلى <u>١٩٥١ ع</u>م ٥٠ (بحواله ارشاد مرشدص ٥٦)

والوں میں مولانا قاسم نانوتو گ کے ساتھ مولانا محمد لیقوب نانوتو گ کا نام بھی لیا جاتا ہے۔مولانا لیقوبؒ دیو بند کے سب سے پہلے صدر مدرس تھے۔ ہراعتبار سے مولانا قاسمؒ کے دست راست تھے۔ ہم نسب ہم کمتب اور ہم عصر اور ایک ہی پیر کے مرید تھے۔

حضرت مولا نامحمر یعقوب نا نوتو گُنها/صفر ۱۳۴۹ هے کو نا نو تہ میں پیدا ہوئے۔ منظور احمہ' غلام حسین اور شمس لضحٰی ان کے تاریخی نام ہیں۔

مولا نا یعقوب کاتعلق علمی خاندان ہے تھا یا

ذو الحجہ کے ۲۲ اھر ایمان میں حضرت مولا نامملوک علی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ایک سال بعد تک دبلی میں قیام رہا۔ بعد از ال اجمیر کے گورنمنٹ کالج میں ان کا تقرر ہو گیا ۔ .... بعد از ال آپ کوسورو پے ماہوار پر بنارس بھیجا گیا۔ وہال سے ڈیڑھ سورو پے کی تخواہ پرڈپی انسپکٹر بنا کرسہارن پور میں تقرر ہوا۔ یہیں غدر کا واقعہ پیش آیا۔

حضرت مولانا محمد یعقوب راتی برفن میں ماہر ہونے کے علاوہ بہت بڑے صاحب باطن اور پینے کامل بھی تھے ۔۔۔۔۔ یہ حال تھا کہ تفسیر کاسبق ہور ہا ہے۔ آیات کا مطلب بیان فرمار ہے ہیں اور آتھوں سے زار وقطار آنسو جاری ہیں۔

حضرت مولانا محمہ یعقوبؓ نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی سے سلوک و معرفت کے مقامات طے کیے تھے۔ اکثر جذب و کیف کی حالت طاری رہی ان معرفت کے مقامات مطلق توجہ نہتی۔ انہوں نے جو خطوط اپنے ایک مرید تی محم تر میں معرفت کا مرقع اور حقائق تصوف کا دستور العمل نیا محمری کے نام کھے ہیں وہ سلوک ومعرفت کا مرقع اور حقائق تصوف کا دستور العمل

ا مادصابری سیرت حاجی امدادالله دیلی اهدایش ۲۵ (بحواله مرحوم دیلی کالج ص۱۵۲)

ہیں- سالک کے لیے وہ ایک جامع ہدایت نامہ ہیں- ان خطوط کامقصودِ حیات اتباع سنت اور اطاعت خداوندی ہے اور جیسے کہ آپ روحانی طبیب تھے اس طرح امراض ظاہری کا بھی علاج کرتے تھے-

آپنہایت خوش وضع' خوش خلق' خوش خوش خو خوش لہجہ وخوش گفتگو تھے۔ بروے صاحب کمال و مکاشفات تھے۔ مولا نامحمد یعقوبؒ شعر و شاعری سے ذوق رکھتے تھے۔ سمامت معلام تفاد میں اور اردو کلام بیاض یعقو بی میں درج ہے۔ اشعار میں مقا۔ مولا ناکا فاری اور اردو کلام بیاض یعقو بی میں درج ہے۔ اشعار میں قدرت کلام کے ساتھ سوز وگداز اور دردواٹر پایا جاتا ہے۔ تصانیف میں تین رسالے ان کی یادگار ہیں۔

سوائح قابی اگر چہ بہت مخضر سوائے حیات ہے مگر زبان و بیان اور حالات و واقعات کے لحاظ سے بہت قابل قدر ہے۔ ان کا دوسرا مجموعہ کمتوبات یعقو بی ہے جو ۱۳ خطوط پر مشمل ہے۔ ان میں راہ سلوک کی دشوار یوں کاحل مسائل شرعیہ کا ذکر اور طریقت وسلوک کا دستور العمل بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا مجموعہ بیاض یعقو بی ہے۔ یہ سفر جم کے حالات کتب احادیث کی اسانیڈ منظومات اور عملیات وغیرہ پر مشمل ہے۔ آخر میں طبی نسخ درج ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے دونوں مجموعوں پر حسب طبی نسخ درج ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے دونوں مجموعوں پر حسب ضرورت حواثی تحر برفر مائے ہیں۔

علامه حكيم سيدعبدالحي لكعنوى لكصة بين:

" شیخ بہت بڑے عالم محدث یعقوب بن مملوک علی صدیقی حنفی نانوتوی ہند کے نامور اساتذہ میں سے تھے۔ ۱۳۳۳ صفر ۱۳۴۹ ہوئے۔ قرآن مجید حفظ کیا اور فاری کے مختصر رسائل پڑھے۔ پھر ۱۳۵۹ ہوگوا ہے والد کے ہمراہ دبلی چلے محتول اور ان سے معقول ومنقول کی کتابیں پڑھیں۔ پھر

دیلی اور اجمیر میں درس و تدریس کی۔ کے کاا ہ میں تجاز کا سفر کیا اور جج و
زیارت سے مشرف ہوئے۔ جب ہند واپس آئے تو مدرسہ عالیہ دیوبند میں
تدریس کرنے گئے اور مدت العربیبیں پڑھاتے رہے۔ ان سے استفادہ
کرنے والوں کا کوئی شارنہیں۔ دوبارہ ۱۳۹۲ ہے میں حجاز کا سفر کیا اور حج و
زیارت سے مشرف ہوئے۔ وہاں حضرت حاجی امداد اللہ تھانوی مہا جرکئی ک
صحبت میں رہے۔ نامور اور ممتاز اسا تذہ میں سے متھے۔ فقہ اصول مدیث
اور علم ادب (سب میں) مہارت حاصل تھی۔ شعری ذوق بھی تھا' کے

یں نانو تہ میں باغ نو میں اب سڑک آپ کا مزار ہے۔



ا علامه عليم سيد عبد الحى نزمة الخواطر كراجي لا 192ء ج م ٢٥٥ (عربي الدوو) ع تاري فيوض الرحلن مشامير علاء ديوبند لا مور لا 192ء جام ١٢٨

# حضرت شاه رفيع الدين ديوبندي دايتيه

حضرت شاہ رفیع الدین عثانی دیوبندی ابن مولانا فریدالدین عثانی دیوبندی ابن مولانا فریدالدین عثانی دیوبندی آب دارالعلوم دیوبند کے دوسرے مہتم ہیں۔ حضرت شاہ عبدالغنی مجددی مباجر مدفی سے بیعت تھے اور ان بی سے اجازت وخلافت عاصل تھی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی سے بھی اکتساب فیض کیا تھا۔ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب دیوبندی آپ ہی کے بلندیا یہ خلیفہ مجازتھے۔

المبسل همیں بمقام مرینه منوره وصال فرمایا اور جنت البقیع میں مرفون میں یا مولانا قاری محمد طیب قاسی کلھتے ہیں:

'' حضرت حاجی عابد حسین صاحب کے بعد حضرت اقدی مولانا شاہ رفیع
الدین صاحب دیو بندی عہدہ اہتمام پر فائز ہوئے۔ آپ طریقت وحقیقت
کے ایک بلند پایہ شخ اور حضرت شاہ عبدالغنی وہلوی نور اللہ مرقدہ کے ارشد
خلیفہ تھے۔ حضرت شاہ صاحب ان پر فخر کیا کرتے تھے۔ موصوف بہت سے
فلیفہ تھے۔ حضرت شاہ صاحب ان پر فخر کیا کرتے تھے۔ موصوف بہت سے
اکابر دارالعلوم شل حضرت مفتی اعظم مولانا عزیز الرحمٰن اور مولانا سید مرتضی
حسن سد حب ناظم تعلیمات دارالعلوم دیو بند وغیرہ کے شخ طریقت تھے'۔
داراعلوم می معنوی تی قیات میں حضرت محدوح کی تربیت وصرف ہمت کا اسی
حرن حصہ ہے' جس طرح مولانا محمد قاسم نانوتو کی اور مولانا رشید احمد گنگوئی کا تھا۔ آپ

ا مولانات ما حمد فریدی: جوابر پارے: الفرقان: تکھنؤ - مروری 2 <u>9 وا م ۲۳ (بحواله تذکره</u> مشاکخ دیوبند)

اولا شعبان ١٢٨٢ هـ/ ١٢٨٨ و ١٢٨٥ هـ/ ١٢٨٩ و ١٤٠١ ورثانيا ذوايقعده ١٢٨٨ هـ ١٢٨٨ و ١٠٠١ مربة مرب الماء المراهم الم

مولا تافروغ لكصة بين:

رومہتم بھی اوس کے ہیں خوش انظام مولوی صاحب رفیع الدین نام صاحب عقل و تدابیر متین خیر خواو دینِ ختم الرسلین فرضِ منصب کو ادا کرتے ہیں وہ سعی ان کی حشر میں مفکور ہوئے

آپ کے والد ماجد حضرت مولانا فریدالدین دیوبندی اولیاء اللہ میں سے تھے اور صاحب کشف وکرامت تھے-

آپ ۱۹ رمضان المبارک ۱۹ و یو بند ضلع سہار نبور میں پیدا ہوئے۔
بہت کم تعلیم حاصل کر سکے۔ پھر حضرت مولانا شاہ عبدالغنی دہلوئ کی خدمت میں پنچ اور
ان سے اکتماب فیض کرتے رہے۔ جب آپ کے شیخ نے مدیند منورہ ہجرت کی تو آپ
میں مدیند منورہ پنچ اور کسب فیض کا سلسلہ جاری رہا اور سلوک کی تحمیل کر کے خلافت
حاصل کی۔

حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب ٌفر مایا کرتے تھے کہ'' دوصاحبوں سے جس قدر مجھ کو محبت ہے کسی سے نہیں ہے۔ تلاندہ میں سے مولانا محمد قاسم نانوتو گ سے اور مریدین میں سے شاہ رفع الدین دہلوگ ہے''۔

ا مولانا قاری محمد طیب قاسم ۱۰ تاریخ دا رالعلوم دیو بند: کرا جی تا مها اسم ۹۳-ع مولانا فروغ مشنوی فروغ بربان دالی ج ۸۱ م ۲۵

ہزاروں آ دمیوں نے آپ کی صحبت بابر کت سے نفع اٹھایا اور بعض مرتبہ کمال کوپہنچ کرمستحق خلافت ہوئے۔

آ پ کے بارے میں مولا نامحد قاسم نانوتوی فرمایا کرتے تھے کہ''واقعات آ پ کے اور معاملات آپ کے نہایت سجے اور مطابق نفس الامر میں''۔

صاحب کرامت تھے۔ سنت رسول مکھی پہند تھے۔ خود فر مایا کریے تھے کہ جس کو جو حاصل ہوا اتباع سنت اور اتقاء سے ہوا۔ مشتبہ طعام آپ کے معدہ ٹیں تھہرتا ہی نہ تھا۔ اکل حلال کی دوسروں کو بھی سخت تا کید فر مایا کرتے تھے۔

محبت علم اور علماء میں غرق تھے۔علم ظاہری اگر چہ حاصل نہ کیا تھا مگر علم لدنی اللہ نے عطافر مایا تھا۔ بجبین ہی سے طبیعت پر جذب غالب تھا اس وجہ سے علم حالال نہ کر سکے۔

مولا نامفتی عزیز الرحمٰن کصنے ہیں کہ 'آپ کی صحبت خاصبت اسیر رکتی ہی اور نظر آپ کی کیمیا اٹر تھی اور ارشاد خلائی شب وروز آپ کومطلوب ومرغوب تھا۔ اللہ رسانی میں رات دن مشغول رہتے تھے۔ جو کلام آپ کا تھا اخلاص کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات بابر کات کو مجمع کمالات ظاہری و باطنی بنایا تھا۔ مدام جناب رسول اللہ کھیلے کی محبت وعشق میں غرق وسرشار رہتے تھے بلکہ ہمیشہ بیتمناتھی کہ جوار روضۂ آنحضرت کھیلے کا فصیب ہو۔ ایسیاھ میں بغرض ہجرت حرمین شریفین کی طرف روانہ ہوئے اور بیا حقر پہلے سے حاضر حرم محترم اور حاضر در خدمت شاہ حاجی امداد اللہ مہاجر کی تھا۔ سب کہ مرشد نا حضرت شاہ رفیع الدین صاحب کمدمعظمہ پنجے۔ چند ماہ مکہ مراجر میں تیام کر کے مدین طریب کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر مطلب قبلی حاصل مراد رتانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر مطلب قبلی حاصل موااور تمنائے دلی پوری ہوئی۔

اعنی بتاریخ دو از دہم جمادی الثانیہ ۱۳۰۸ همیں آپ نے اس دار فانی سے رصلت فرمائی اور عمر شریف شش و پنجاہ سال ہوئی -

## حضرت حاجي سيدمحمه عابد حسين دبوبندي مايتيه

مولانا قارى محمطيب قاسى كصفين

مولا نانسيم احمد فريدي امروي لكصته بين:

" ماجی مافظ سیرمحمہ عابد صاحب ؓ دیو بندی عرف ماجی عابد حسین کانسی تعلق ساوات رضویہ ہے ہے۔ آپ حضرت میاں جی کریم بخش صابری ساکن رامپورمنہیاراں کے خلیفہ مجاز ہے۔ حضرت ماجی امداد اللہ مہاجر کی ہے بھی آپ کو خلافت ماصل تھی۔ آپ بجوزین دارالعلوم میں سے بیں۔ تین مرتبہ اس ادارے کے مہتم مقرر ہوئے تھے۔ آخر مرتبہ شاہ رفیع الدین عثانی "کے سفر ججرت کے بعد ۱۳۵۱ ہیں مہتم مقرر ہوئے اور ۱۳۱۰ ہیک مندا ہتمام یرفائز رہے'۔

٢٤/ ذ والحبير <u>١٣٣١ ه/١٩١٢ء</u> كو وضال فرمايا اور ٢٨/ ذ والحبير <u>١٣٣١</u> ء كوبروز جمعه د یو بند میں مرفون ہوئے <sup>کے</sup>

حضرت حاجی محمد عابد دیوبندی دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مہتم تھے۔ بڑے متی کی بہرگار اور صاحب اثر بزرگ تھے۔ مولانا فروغ ان کے بارے میں لکھتے میں ہے

متقی و حاجی بیت الحرم حق نے ان پر کی ہراک خوبی تمام جس سے عاجز رہتے ہیں اکثر بشر نفس ان کا حکم میں ان کا ہوا رات دن رہتے ہیں محو ذکر ہو مہتم ہیں جامع مسجد کے دو رج بی دائم شریک انظام ایس ہمت کر سکے گا کب کوئی<sup>ط</sup>

اور حفرت معدن لطف و کرم ہے محمد اور عابد جن کا نام کی انہوں نے ہے ریاضت اس قدر اس قدر طاعات حق لائے بجا میں بہت یا کیزہ خصلت نیک خو یاد حق میں قلب ہے ان کا گرو مدرسے میں دل سے وہ عالی مقام ان کی برکت سے پیم مجد و مدرسہ ہے ترقی روز افزوں پر سدا ہمت باطن کا ہے اون کے اثر بھس سے دیبے میں ہوئی یہ کروفر اجر ان کو ان کی نیت کا طے حق انہیں اس کی جزائے خردے یہ ترقی دین کی اون سے ہوئی آ

حاجی صاحب کا سال ولادت مراسم الم المرام الم عب- قرآن شریف اور فارس پڑھ کرعلوم دیدیہ کی تعلیم کے لیے دہل سکتے - نظام تعلیم میں تصوف کا شوق ایبا دامن

مولا نائسيم احمد فريدي جوابريار الفرقان كلفنو فروري ١٩٤٥ عسم (حاشيه بحواله تذكرة العابدين)

میر ہوا کہ علوم کی پکیل نہ کر سکے۔ متعدد بزرگوں سے خلعت خلافت حاصل کیا۔ میاں جی کریم بخش رامپوری کی اور حضرت حاجی امداد الله مہاجر کمی رایتی سے بھی شرف خلافت حاصل تھا۔

حاجی صاحب کا ساٹھ برس تک چھتہ کی معجد میں قیام رہا-مشہور ہے کہ تمیں سال تک آپ کی تکبیراولی فوت نہیں ہوئی - نماز تنہد کا ایبا التزام تھا کہ ساٹھ سال تک قضا کی نوبت نہیں آئی - صاحب کشف وکرامت بزرگ تھے- رشد و ہدایت کے علاوہ ''فن عملیات'' میں زبردست ملکہ حاصل تھا- وقت کے بہت پابند تھے- اتباع سنت کا عایت اہتمام تھا- ان کا مقولہ ہے کہ:

"بے عمل درویش ایسا ہے جیسے سپائی ہے ہتھیار درویش کو جاہیے کہ اپنے آپ کو چھیانے کے لیے عامل ظاہر کردئ -

وہ طریقہ چشتیہ صابریہ کے بزرگ اور زہد و ریاضت کا مجسمہ تھے۔ آپ کی اور زہد و ریاضت کا مجسمہ تھے۔ آپ کی اور زہد و ریاضت کا مجسمہ تھے۔ گھر باہر اور ات سے محلوق کو بہت نفع پہنچا۔ غیر فدہب والے بھی آپ کے معتقد تھے۔ گھر باہر زمین باغ جس قدر آپ کی ملک میں تھاسب کا سب راہ خدا میں دے کرمحض خدا پر تکمیہ کیا ہوا تھا۔ تذکر ۃ العابدین میں آپ کے تفصیلی حالات ندکور ہیں۔

آپ خودا پنانام محمد عابد ہی لکھتے تھے۔ '' پنج شنبہ ۲۵/ زوالحبر اسسال ھ/۱۹۱۲ء کوا ۸سال کی عمر میں وفات پائی''۔ کے نظامی بدایونی لکھتے ہیں:

''عابد حسین (حاجی) مدرسه عربیه دیوبند کے بانی پیدائش مال ها ۱۲۵ مربید مولوی محد قاسم نانوتوی کے ساتھ ساتھ آپ کی کوشش مشہور ، معربید

ا میاں جی کریم بخش کومولا نامجر حسن رامپوری از م ۱۳۷۹ه کست خلافت حاصل تھی۔ ع سیدمجبوب رضوی تاریخ دیو بند دیل ج ۲س ۲۲۵

دیوبند کی بنیادر کھنے میں شریک رہی - اس مدر سے کی بنیاد ۱۲۸۱ء/ ۱۲۸ء میں ڈالی گئی اور جامع مجد دیوبند کی تعمیر بھی آ پ ہی کی کوششوں سے ہوئی - اس کے بعد اپنا مکان وغیرہ مجد کے لیے وقف کر کے مع اہل وعیال عرب کو چلے گئے - وہاں قریب ایک سال کے رہے - بندوستان واپس آ کر مدر سے کی ترقی میں مصروف ہوئے اور مسجد کی تعمیر کھمل کی - ابتداء میں عربی مدرسہ مسجد کی سددریوں میں تھا - بعدہ علیحہ وزمین خریدی گئی جس پراس وقت تخیینا ایک لا کھرو پ کی عمارت مدر سے کی موجود ہے اور نہ صرف ہندوستان بلکہ ہندوستان سے باہر کے طلب بھی حدیث وغیرہ جملہ علوم کی تعلیم پارہے ہیں - بانی مدرسہ نے اپنے مرنے سے کچھ دن پہلے مدرسے کی تعمرہ کی گرانی کا کام چھوڑ دیا بانی مدرسہ نے اپنے مرنے سے کچھ دن پہلے مدرسے کی تعمرہ کی تعمرہ کی تعمرہ کی اس محبور دیا ابنی مدرسہ نے اپنی مدرسہ نے اپنی مرنے سے کچھ دن پہلے مدرسے کی تحرانی کا کام چھوڑ دیا ہیں۔ ۔

مسراھ/ااواء میں آپ نے ساتواں جج کیا- اسراھ/اواء میں بمقام دیو بند میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے کے



# سيدالعارفين

### حضرت حافظ محمصديق بجرجونذوي مرايتيه

روایت مشہور ہے کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی (صاحب السير راتير) كاگزربستی بھر چونڈی ہے ہوا۔بستی کے باہرایک شخص کھیت میں ہل جلا رہا تھا' جسے دور سے دیکھتے ہی حضرت خواجہ براتئیر اپنے گھوڑ ہے سے اتریز ہے اور جا کر بڑے ادب واحترام کے ساتھ اس کا مصافحہ و معانقہ فر مایا۔ خیر و عافیت دریافت کی اور پھر الٹے قدموں واپس جا کر آ گے کو روانہ ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد واپسی کے موقعہ پر پھر حضرت خواجہ راہی کا گزر ای رائے سے ہوا۔اتفاق سے وہی مخص ای طرح این تحمیتوں میں ہل چلا رہا تھا اب کی بارحضرت راہیمہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ وہ بل روک کر دور کر ملنے آیا۔معمولی سلام علیک کے بعد حضرت خواجہ رائی آ سے چل دیئے۔ خدام آپ کے پہلے کے پرتیاک رویے اور اب کے بے توجہی سے حمران و مششدررہ مجے۔ آخرایک خادم نے اس کا سب بوجیر ہی لیا۔حضرت نے جواب دیا۔ میلی باراس مخص کی پیشانی براس کے ہونے والے فرزند ایک مرد کامل کا نور ولایت چک رہاتھا- جوایک عالم کواینے نورمعرفت ہے جگمگائے گا۔ تکراب کے اس کے ماتھے پروہ نور مجھےنظر نہیں آیا- جو غالبًا اب بطن مادر میں منتقل ہو گیا ہے بچپلی د فعہ سب عزت و محریم اور پیشوائی اس کے لیے تھی۔

كتيح بين قوم سمه كاوه كسان ميال محمد ملوك قفا- اس كاخاندان قريش عرب و

**®** 

میج مران کے رائے سندھ میں وارد ہوا تھا اور بحر چونڈی شریف کے شال میں آباد ہوا۔ قوم سمہ میں شادی بیاہ اور تعلق کی وجہ سے آ مے چل کر بیراس قومیت سے معروف ہوا۔ عالبًا بارہویں صدی جری کے آخری عشرہ میں میاں محد ملوک کے ہاں بزرگ کی پیش کوئی کے مطابق حضرت سید العارفین حافظ محمر صدیق راتیر کی ولادت باسعادت موئی - بچین میں بی والد کا سامیرسے اٹھ کیا۔ بوہ مال نے اپن امیدوں کے واحد سہارے کو بڑے ار مانوں اور شفقت ومحبت ہے برورش کیا۔ یہ بچہ کچھ بڑا ہوا تو والدہ صاحبے نے قرآن مجید پڑھنے کے لیے ایک حافظ صاحب کے کمتب میں بھیج دیا۔ کچھ عرصه بستی جند ومازی علاقه احمد بور لمدسابق ریاست بهاول بور کے ایک درس میں بھی برصتے رہے۔ یہاں آپ نے معزت خواجہ محکم الدین سیرانی (صاحب السیر راتی) کی زیارت بھی فرمائی- روایت ہے کہ حضرت خواجہ اس بستی ئے گزرر ہے تھے کہ خادم سے فر مایا کہ مجھے اس کمتب میں کسی اللہ والے کی خوشبو آربی ہے۔ خادم نے مشور تاعرض کیا كه حضور طلباء من كير تقسيم فرما دي- وه كوبر مقصود خود بخو د سامني آجائے گا-چنانچدایک کھادی کا تھان لے آ کرطلباء کے درمیان ممیض اور جادر کے عروں کی صورت مِن تقتيم كيا جانے لكا- خادم ايك ايك طالب كو بلاتا رہا اور حضور خواجه آينے دست مبارک ہے ان کو دیتے رہے-طلباء دھکم ہیل کر رہے تھے-گر ایک بچہ ان سب ہے علیحدہ کھڑ احضور خواجہ کی طرف منکی باندھے دیکھارہا۔ آخر میں آپ اسے بلاتے ہیں۔ عادر مرحمت فرمانے لگے تو بے نے عرض کی حضور ! مجھے تو آپ ایس عادر عنایت فرما دیں جو نہ کہنہ و کوتاہ ہواور نہ بوسیدہ ہو-حضور خواجہ ؒ نے متبسم ہو کر فر مایا: بیٹا! بیہ وہی جا در ے- بیر جا در ابھی تک آستانہ عالیہ بھر چونڈی شریف کے تبرکات میں موجود ہے-قرائین سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی مضطرب طبیعت کواس کمتب کی تعلیم بھی

www.besturdubooks.net

راس ندآ ئی اور وہ روحانی آ ب حیات یہاں ندتھا' جس کے لیے بیتشنۂ لب بچین سے

محجتجو تھے۔ یہ بیاس ایسی نتھی جو ان ظاہری مدارس کے چشموں سے بچھ سکتی۔اس کے

ليے تو كمتب عشق كى ضرورت تقى - جس كى طلب نے بالآ خراس نوجوان كوسوئى شريف حضور حضرت حسن شاہ جیلانی " کی خدمت میں پہنچا دیا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ کوئی بزرگ حعرت حافظ صاحب (سیدالعارفین) کوان کے روحانی مرتبہ کے پیش نظر بیعت کرنے کی جہارت نہ کرتا تھا۔ ہرکوئی میہ کرمعذوری کا اظہار کرتا کہ ایسے جلیل القدر مخص کا بیعت کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ ایک مرتبہ کسی بزرگ نے آپ سے پیفر مایا'' تجھے وہ مخص بیعت کرے گا جس کے سامنے بھنی ہوئے مجھلی زندہ ہو جائے۔ حضرت حافظ صاحب یہ جواب س کر مایوں ہو گئے۔ نہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہوئنہ آ پ کسی سے بیعت كري- اتفاق سے بچھ عرصہ بعد شاہ حسن راتيم كا كزر اس طرف ہواتو آب حضرت حافظ روائیے کے ہاں مہمان تھرے- حافظ صاحب کے ہاں اس دن سوائے مچھلی کے اور کوئی چیز کمر میں مہمان کی مدارات کے لیے موجود نتھی۔ آب مچھلی بھون دستر خوان میں رکھ کرشاہ صاحب کی خدمت میں لائے۔شاہ صاحب نے مسکرا کرفر مایا" کیا زندہ محیلیاں بھی مجھی کھائی جاتی ہیں؟ حافظ صاحب نے دسترخوان اٹھایا تو مچھلی واقعی زندہ متى-بس اب يدكهنا تھا كەدرويش كى كىي جوئى بات يادة مئى اورة پ بيعت كے ليے دوزانو ہوکرشاہ صاحب کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ شاہ صاحب نے آ ب کو بلاکس تامل کے بیعت فرمالیا۔ (مردمومن ص ۱۳) مصنفہ عبدالحمید خال-

کہا جاتا ہے کہ آپ نے قرآن مجید حضرت جیلانی "کے پاس حفظ کیا اور ظاہری د نیوی مروجہ علوم سے صرف نظر کرتے ہوئے باطنی علوم کے بح بیکراں کے شناور بن گئے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دری کتابیں بھی پڑھی ہیں۔ بعض کتابوں پر آپ کے دسخظ اور مطالع کے نشان ملتے ہیں۔ گرید زیادہ صحیح نہیں ہیں۔ پختہ اور تقدروایات یہ ہیں کہ آپ ظاہری علوم میں صرف حافظ قرآن پاک تھے۔ گر آپ کو وہی طور پرعلم شرعی کا ایک وافر حصہ قدرت نے ودیعت فرمایا تھا۔ مشہور ہے گر آپ خافین معترضین کے جوابات کتب احادیث وفقہ کھول کراور انگلیاں رکھ رکھ کر

دکھاتے تھے۔ اور ہر دقیق سے دقیق علمی وشری مسئلہ پر پوری شرح وبسط اور تحقیق کے ساتھ گھنٹوں گفتگوفر ما بیتے تھے۔

ایں سعادت یہ زور بازو نیست تانہ بخشد خدائے ا۲۲۴ هیں جماعت مجاہدین کی سوئی شریف آمد کے موقعہ پر آپ حضور مرشد سيدحسن شاه جيلاني "كي خدمت بابركت مين موجود تقے-ميال غلام محمر مرحوم باغبال نواب صاحب مرحوم بہاولپور نے جوحضرت سیدالعارفین کے غلام اور مرد صالح تھے۔ خود حضرت شیخ العصرمولا نا عبدالهادی دامت برکاتهم سے روایت بیان کی- که ایک دفعه میں حضور مرشد سید العارفین کی صحبت یاک میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے یاس حضرت ا ساعیل شهید د ہلوئ کی کتاب'' تقویۃ الایمان' بھی۔ ای مجلس میں ایک مولوی صاحب نے کتاب دیکھ کراعتراض کیا کہ بیتو و ہائی مولوی کی کتاب لیے پھرتا ہے۔ یہ بات حضور " کے کانوں تک پینجی تو دریافت فرمایا کہ کون سی کتاب ہے؟ میں نے کتاب کا نام حضرت شہید کے حوالے سے عرض کیا اس پر حضرت سید العارفین ؓ جوش میں آ گئے اور واقعہ نقل فر مایا کہ جس وقت جماعت مجامدین سوئی شریف حضور مرشد کے یاس آئی تھی تو بندہ اس وقت حضورٌ کے لنگر میں رہتا تھا حضرت اساعیل شہیدٌ اس سفر میں مجاہدین اہل قافلہ کے اونٹ چرایا کرتے تھے۔ ایک دن بعد نماز عصر مسجد شریف میں (جواس وقت او نچے تھڑے اور باہر سے خاروخس کی باڑھ کی صورت میں تھی) درخت جال کے قریب حضور مرشدٌ اور حضرت سيد احمد شهيدٌ كے درميان فرضيت جهاد كے متعلق مذاكرہ ہور ما تھا -دونوں بزرگ این علم و کمال کے موتی لٹار ہے تھے۔ اتنے میں حضرت سیداح پڑھ ہیدنے تسى كوفر ماياكه جاؤ 'اساعيل كوبلالاؤ-اس وقت حضرت اساعيل شهيد سوكى شريف كے باہراونوں کے ساتھ بھررہے تھے۔ اونچے نخنوں پریا جامہ تھا اور کندھے پراونوں کی مہاریں اور رہے تھے۔ آپ اس وقت اس حالت میں معجد میں حاضر ہوئے اور دونوں بزرگوں کے سامنے باادب ہو کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت سید احمد شہید ؓ نے زیر بحث

''حدیث' کی تشریح بیان کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا - حضرت اساعیل شہید نے اس قدر دلیذ برتقر برفر مائی که حدیث کے مضامین ان کے اشکال واعتراضات کھران کے جوابات نیز اساء الرجال پر بحث ایسے مخضراور بلغ انداز میں کی کہ وہ مسئلہ چنگیوں میں حل کر دیا۔علم کے اس بحربے پایاں کی تقریر کے دوران ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس شخص نے زندگی بھر میں صرف یہی حدیث بڑھی اور اس برشحقیق کی ہے۔ یا پھر بیلوح محفوظ بر ہے مضامین دیکھ دیکھ کر سنا رہا ہے۔ اس واقعہ سے حضرت سید العارفین کا حضرت سید احمد شہید اور ان کے رفقاء (جماعت مجاہدین) کے متعلق قلبی تعلق کا پتہ چکتا ہے کہ اپنی مجلس میں ان پر غلط الزام بر داشت نه فرما سکے اور بڑے خوبصورت اور مؤثر انداز میں صفائی فر ما دی۔ نیکن اس کے باوجودبعض کم نگاہ حضرت سید العارفینؑ کا جماعت مجاہدین سے تعلق تو کیا ملنے اور دیکھنے تک سے انکاری ہیں اور اس سلسلے میں اپنی بات کا وزن بوھانے کے لیے حضرت سید العارفینؑ کی عمر اور سن ولا دت تک میں غلط اندازوں اور قیاسات سے کام لیا ہے حالانکہ حضرت سید العارفین اور آپ کی جماعت سے وابستہ تمام نقراء جانتے تھے کہ حضرت کواللہ تعالیٰ نے طویل عمر (سوسال سے بھی اویر ) عطاء فر مائی تھی اور بردی عمر تک صحت و تندرتی کے ساتھ بسر کی۔جس سے عمر کا سیحے انداز ہنیں ہوتا تھا- البته آخر میں دردگردہ- بیاری سلسل بول اور پچھ تقاضائے سن کی وجہ سے کمزور ہو محنے تھے۔معترضین حضرت کے من ولادت کے متعلق ایک طرف تو سم اس کا اندازہ لگاتے ہیں- دوسری طرف آپ کے والدے ایک بزرگ (جو یقیناً حضرت صاحب السير" تھے) كى ملاقات كا ذكركرتے ہيں- جب كه بدروايت خاندان ميں تواتر كے ساتھ موجود ہے۔ دوسری طرف خودستی جندو ماڑی علاقہ احمد پور لمہ کے متب میں حضرت صاحب السير (سيراني بادشاهُ) كا آپ كوجا درعنايت فرمانے كا تذكره- اور پھر درگاہ کے تبرکات میں جاور کی موجودگی بهروایت سیح درج کرتے ہیں۔ گویا خود آپ ا ہے دعویٰ کی تر دید کرتے ہیں- جب کہ حضرت سیرانی شاہ کا س وفات ۱۹۸ھ ہے

حضرت سیدالعارفین کا حضور مرشدٌ کی خدمت سوئی شریف میں طویل قیام-لنگر کی خدمت نیز جیلانی سائیں کی زیر قیادت جہادوں میں شرکت ایسے حقائق ہیں جن کا انکارنہیں ہوسکتا - مزید برآ ل حضرت دین بوری نے حضرت سید العارفین کے کم سی (غالبًا تیرہ چودہ سال کی عمر میں) بیعت فرمائی تھی اور آ پ اس ہے بہت پہلے اس علاقے میں مشہور ومعروف تھے- اور مریدین کے ہاں'' دورے'' فرمایا کرتے تھے اور یہ زمانہ حضرت جیلانی سائیں کے وصال (۱۲۵۴ه) کے قریب کا ہے- اگرمعترضین کا بین ولادت ۱۲۳۴ هشلیم کرلیا جائے تو بیر عجیب بات ہوگی کدایک نوعمر اٹھارہ انیس سالہ صاحب ارشاد کی شہرت سندھ اور بلو جستان ہے آ گے بہاولپور تک بہنچ گئی ہواور وہ مسلسل کئی سال سے دورے کر رہا ہو-حضرت سید العارفینٌ حضرت جبیلانی سائیس اور آ پ کے بعد بھورل سائیں (میاں محمد حسین ) کے زمانہ سے''سوئی شریف'' میں آ مدو رفت اور صحبت رکھتے رہے۔ حضرت بھورل سائیں کے وصال کے بعد سوئی شریف کی مند ارشاد خالی ہوئی تو تمام جماعت کی نگاہیں حضرت سید العارفین کی طرف تھیں کہ انہیں مند یکن بڑھایا جائے۔ آپ نے مناسب نہ سمجما اور حضرت سانول سائیں (میاں ابوبکر) کی جوتیاں سیدھی کر کے رکھ دیں۔ جس سے تمام جماعت کا رخ ان کی طرف ہو گیا- اور دہی سوئی شریف کے تیسرے مندنشین ہوئے-حضرت سیدالعارفین ؓ کا جیلانی سائمیں کی حیات طیبہ سے دستورتھا کہوہ رمضان المبارک میں کلام یاک سوئی شریف جا کر سناتے - اس سلسلے میں آپ کا پیجھی معمول تھا کہ روزہ مجر چونڈی شریف میں افطار کرتے اور پیدل یا پچ میل چل کر کلام مجید سناتے اور پھر نماز تراوی کے بعد فورا واپس محر آجاتے - اس طرح روزانہ دس میل پیدل چل کر آتے جاتے - جیلانی سائیں کے بعد' بھورل سائیں ؓ کے زمانہ تک میمعمول برابر جاری رہا۔ اوراس میں مجھی تا غذہیں ہوا۔ سوئی شریف کی پختہ مسجد' سانول سائیں کے زمانہ میں تغییر ہوئی تو حضرت سیدالعارفین ہرشب پیدل خفیہ جاکر چیکے سے گارا تیار کرتے اینٹیں ڈھوکر بنیا دوں کے

قریب ڈ میرلگا دیتے اور پھرفقراء کے لیے وضوکر نے کے کوزے بھر کر واپس بھر چونڈی چلے جاتے۔

سویرے جب فقراء اٹھ کردیکھتے تو تقمیر کا تمام سامان تیار حالت میں ان کو ملا - وہ جران رہ جاتے - ایک دن حضرت جیلائی سائیں کے زمانہ پاک کی آیک پرائی با خدافقیرنی مائی بوڑھی نے حضرت سانول سائیں سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا - امال (امر) اس چورکو پکڑوتو دیکھیں کون ہے؟ چتا نچہ دوسری رات مائی بوڑھی جاگتی رہی اور چھپ کراس مرد باخدا کا انظار کرتی رہی - حسب معمول حضرت سیدالعارفین چپکے چپکے آئے - پہلے وضو فرمایا اور پھرا ہے کام میں جت گئے - تمام کام کر کے فارغ ہوئے تو مائی بوڑھی اچا تک قریب جا کھڑی ہوئی اور پوچھا' بیٹا! حافظ ہو؟ آپ خاموش رہے تو مائی بوڑھی اچا تک قریب جا کھڑی ہوئی اور پوچھا' بیٹا! حافظ ہو؟ آپ خاموش رہے تو مائی بوڑھی اے کہا حافظ! سوئی شریف کی تمام آگ اور انگارے تو تو پہلے سمیٹ کر لے مائی بوڑھی لے جار ہا ہے -

ایک دفعه ای مائی بوڑھی نے حضرت سید العارفین ہے کہا' عافظ! تجے تو لوگ وہا بی کہتے ہیں۔ حضرت نے جواب دیا۔ ہاں (امر) مائی تیرے مرشد کو بھی تو لوگ وہا بی کہتے تھے۔ اور بیسب کچھ ای وجہ سے مشہور تھا کہ حضرت سید العارفین آپ مرشد جیلانی سائمیں اور حضرت دادا پیرسیدمحمد راشد براتید کی طرح شرک و بدعت رسم و رواج اور خلاف شرع باتوں سے خت متفر اور خالف تھے۔ جماعت متعلقین میں کوئی خلاف شرع امر برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس امر میں اس قدر متشدد تھے کہ اپ مرشد کے مندشین حضرت سانول سائمیں (جن کی ہمیشہ آپ جو تیاں سیدھی کرتے اور بجاھا جھلتے مشد کے مندشین حضرت سانول سائمیں (جن کی ہمیشہ آپ جو تیاں سیدھی کرتے اور بجاھا جھلتے تھے) کے صاحبز اوے میاں عبد المجیدگی شادی پر سے اس لیے ناراض ہوکر اٹھ کر چلے آ واز سے کہا ندرون حو بلی میں سے آپ کے کانوں تک عورتوں کے سہرے گانے گی آ واز بڑگی تھی۔ سانول سائمیں اور قدیم فقراء کی منت و ساجت پر راہتے میں سے واپس کے سہرے گانے بذکرواد سے میاں عبدالمجید کاذری سے کڑھا ہوا کرتہ بھاڑ کر کئے۔ سہرے گانے بذکرواد سے میاں عبدالمجید کاذری سے کڑھا ہوا کرتہ بھاڑ کر کئے۔ سہرے گانے بذکرواد سے میاں عبدالمجید کاذری سے کڑھا ہوا کرتہ بھاڑ کر

ا پنا در ویشانه جبہ پہنایا- شادی کے اونٹ کو چھیروں اور گھنگر وُں ہے سنوارا گیا تھا- اس
کے گھنگر وا تارکر توڑ دیئے .......راشدی بزرگان کی جماعت خاص طور پر حضرت کے
متعلقین کے تقویٰ کا بید عالم تھا کہ جس کویں پر تمبا کو کاشت کیا ہوا ہوتا تھا' اس پر وضو
نہیں کرتے تھے اور جس شادی بیاہ پر ڈھول تماشے ہوتے تھے'اس میں شرکت تو کجا کھانا
بھی نہیں کھاتے تھے۔

ایک دفعہ سندھی اور سرائیکی کامشہور مجذوب شاعر دریا خال حضرت کی دعوت پر بھر چونڈی شریف آیا۔ ہندو چیلوں کی صحبت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ لیکن حضرت کی افتداء میں نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہوا تو عرض کی مضرت اجازت ہوتو فقیر گھنگر و باندھ کراور ناچ کرائی کافیاں سائے۔حضور نے فرمایا! فقیر سائیں! آپ کی کافیاں تو خود ناچتی ہیں۔ ان کو گھنگر وں اور رقص کی کیا ضرورت ہے۔ چنانچ آپ نے کافیاں تو خود ناچتی ہیں۔ ان کو گھنگر وں اور رقص کی کیا ضرورت ہے۔ چنانچ آپ بیرانہ دریا خال سے بغیر مزامیر ورقص کے کافیاں ساعت فرمائیں اور خوش ہوئے۔ آپ بیرانہ طریق ومعمول کے مطابق بغیر مزامیر کے خوش الحانی سے کافیاں ابیات یا فارسی غزلیں ہمی اکثر سنتے تھے۔

حضرت سید العارفین برائیم کواپنے مرشدوں اور مشاکخ سلسلہ سے جوجذب و
سلوک ور شہ میں ملا تھا۔ اس میں بھی تو حیدی رنگ غالب تھا۔ درگاہ میں ذکر جمراور''لا
اللہ اللہ'' کے متانہ نعرے ہر وقت گو نجتے رہتے۔ قدم قدم پر الا اللہ' اور اللہ ہو۔ ک
پکار ہوتی ۔ کسی کو بلانے اور تضمرانے پر بھی اللہ ہو' اور'' ہو'' کی تنبیج کا ور د ہوتا۔ ہر کام
اور ہر کاروبار میں کلمہ تو حید زبان پر جاری رہتا۔ لنگر کا کوئی کاروبار (چکی پینے' آٹا
گوند ھنے تک ) ایسا نہ تھا۔ جس میں اللہ کے نام کی حلاوت نہ ہو۔ یا بغیر وضو کے کیا گیا
ہو۔ چنا نچہ آگے چل کر یہی رنگ آپ کے مستر شدین کی جماعتوں میں بھی پوری طرح
جڑ ھا ہوا تھا۔

حضرت سید العارفین ۔ نے حضرت جیلانی سائیں کے ہاتھ پر جو بیعت جہاد

فر مائی تھی اس میں شرع محمدیؓ کے نفاذ اور تبلیغ تو حید کے مقاصد کار فر ما تھے۔ چنا نچہ سب

ہے پہلے آپ نے شرک و بدعات کے خلاف جہاد فر مایا۔ پٹن منارہ کا جہاد اس کفر و
شرک کے خلاف تھا۔ جو مکار بدھ را بہب نے ایک ننگے بت کے ذریعے جابل عوام میں
پھیلا دیا تھا۔ جس کا استیلا ضروری تھا۔ نواب بہاول خاں کا سفارتی وفد حضرت جیلائی
سائمیںؓ کے پاس شکایاً صرف ایک سوال کا جواب لینے کے لیے گیا تھا۔ نواب صاحب
مرحوم نے دریافت کیا تھا کہ سیدصاحب 'جواب دیں' کہ رب' رب العالمین ہے یا رب
المسلمین ہے۔ جیلائی سائمیںؓ نے طیش میں آ کر جوابا فر مایا کہ نواب صاحب سے جاکر
کہو کہ آپ کی صاحبز ادی جوان بیٹھی ہے۔ آپ اسے کسی گھسائمیں ہندو کو دے دیں'
جواب مل جائے گا۔ (یا در ہے کہ وفد میں ایک گھسائمیں ہندو وزیر بھی تھا)

وفد ناراض ہوکر واپس چلا گیا اور ادھر نواب صاحب نے اپنی تو ہین کا بدلہ لینے کے لیے فقراء ہے جنگ لڑنے کاعز م کرلیا-فقراء نے بھی سریر کفن باندھ لیے- · جیلانی سائمیں نے تمام جماعتوں کو تکم دیا کہ وہ اینے اپنے ہتھیار اور کفن تیار رکھیں-جس کے باس لائھی ہے وہ لائھی لے آئے۔جس کے باس تکوار ہے تکوار نے آئے۔ فقیروں کی توب والوں سے جنگ ہے۔فقراء کے جوش وخروش اور حضرت جیلانی سائمیں اور سیدالعارفین (سیدسالا رجیش) کے فقیرانہ جاہ وجلال کی تاب نہ لاتے ہوئے بالآ خرنواب صاحب صلح برآ ماده جوا- پیغام بھیجا کہ پٹن منارہ کا علاقہ ہم آپ کوبطور جا گیردیتے ہیں۔ نیکن حضرت جیلانی '' نے انکار فرما دیا۔ کیونکہ جہاد کے بعد وہ علاقہ خود بخو د جماعت کا ملکیت ومقبوضہ تھا۔ جیلانی سائیںؓ نے وہ اراضی آباد کرائی۔ مندر کو مسجد میں تبدیل کیا' بت کوتو ژویا اور و ہاں ایک عظیم الشان مدرسه اورکنگر کا اہتمام فر مایا-یہ جنگ تو وہ تھی' جوحضرت جیلانی سائیں کی قیادت میں لڑی گئی اور حضرت سيد العارفينٌ اس ميں سپه سالا رہتھ کيکن بعد ميں حضرت سيد العارفينٌ ايک اور جہاد پر بھی تشریف لے گئے وہ جہاد''لوڑی کنڈو'' کے نام سے مشہور ہے۔ جس میں بغیر کسی

خون خرابہ کے فقراء کو فتح ونصرت حاصل ہوئی - اور حضرت سید العارفین ؒ نے اس علاقے کو کو خواب کے اس علاقے کو شرک و بدعت کے ظلمت کدے سے نکال کر تو حید وسنت سے آباد فرمایا -

واقعہ بوں ہے کہ علاقہ جیکب آباد میں "لوڑی کنڈہ" کے نام سے ایک درخت تھا۔ جہاں جاہل بلوچ عوام منتیں مرادیں مانگتے اور بہت سی بری رسمیں ہوتیں۔ اس کے متعلق بہت روایات مشہورتھیں۔ جن کی وجہ سے وہ علاقے میں بداعتقادی اور شرک کاعظیم مرکز بنا ہوا تھا-حضرت سید العارفین کومعلوم ہوا تو آپ اس بداعتقادی کے تُحرُّ ھەكومٹانے كے ليے كمربسة ہو گئے- جماعت فقراءكو لےكراس علاقے كاسفراختيار کیا- وہاں آپ کے کوئی خاص مرید نہ تھے۔ چند حکھیانی بلوچوں کے گھرانے تعلق رکھتے تھے جو بہت غریب اور خستہ حال تھے۔حضرت نے اس علاقے میں جاکر بلوچوں کوایے عزائم (درخت کا بنے ) کے متعلق کہلا بھیجا- اور ضروری تبلیغ کے لیے ان کے سرداروں سے ملنے کی خواہش کا اظہار فر مایا۔ بلوچوں کومعلوم ہوا تو وہ مرنے مارنے پراتر آئے اور مسلح ہو کر جنگ برآ مادہ ہو گئے۔ جنگ سے قبل بلوچوں نے اپنے چندسرداروں کا وفد حضرتٌ کے یاس بھیجا-حضرتٌ نے خیرو عافیت دریافت کی- بلوچوں نے بلوچی رواج کے مطابق آ یے کی آ مدکا حال ہو چھا- آ یے نے حال احوال کے سمن میں دریک ان کے سامنے تو حید بیان فر مائی - اور پھر آنے کا مقصد بیان فر مایا - وفد کے سردار آپ کی تقریرے ہے متاثر ضرور ہوئے' کیکن درخت کا ننے کوبھی وہ اپنی قومی شعار اور آباؤ اجداد کے عقیدے کی تو بین خیال کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت کواینے عزائم سے باز رہنے کے لیے دھمکیاں دیں اور جنگ لڑنے کا اعلان کیا-گر حضرت اپنی بات پر قائم رہے-بلوچ سرداروں نے بالآ خرتجویز پیش کی۔ کہ جنگ سے پہلے قرعدا ندازی کی جائے۔اگر ہارا قرید غالب رہا تو ہم جنگ کریں گے۔ ورنہ اطاعت قبول کریں گے۔ حضرت نے ية تجويز منظور فرمائي - بلوچوں كے مشورے سے تين "قرعے" بنائے محے - ايك الله تعالى كا (جوبلوچوں كا حليف ہوگا) دوسرا بلوچوں كا- تيسرا حضرت كا- تين بار قرعه اندازي

ہوئی اور ہر بار حضرت کا قرعہ غالب رہا- چنانچہ تمام بلوچوں میں افواہ بھیل می کو فقیر صاحب (نعوذ بااللہ) خدا ہے بھی جیت گیا ہے- اس لیے بلوچوں کی تمام سرکش جعیت آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور شرک و بدعت سے تا ب ہوکر درخت کاٹ ڈالا-

حضرت سیدالعارفین نے پیرانہ سنت کو قائم رکھتے ہوئے شادی نہیں کی تھی،

زندگی بھر جتی سی رہے۔ یاد رہے کہ آپ کے مرشد جیلانی سائیں اور صحبت کے پیر

بھورل سائیں نے بھی شادی نہیں کی تھی۔ کسی خادم نے آپ سے شادی نہ کرنے کی وجہ

بوچھی تو فر مایا: بھائی! میرے پاس تو بس ایک دل تھا جو میں نے اپنے مالک کو دے دیا۔

اب بیوی بچوں کے لیے دوسرادل کہاں سے لاؤں؟

حضرت سید العارفین اپ وقت کے بہت برگزیدہ بزرگوں میں سے تھے۔ لاریب اپ دور کے جنید و بایزید تھے۔ آپ کی صحبت کے پیر بھورل سائیں فر مایا کرتے تھے کہ حضور مرشد (جیلانی سائیں ) نے حافظ کواس مقام تک پہنچا دیا ہے جہاں ہمارے فکر وادراک کی برواز بھی نہیں پہنچی -

حضرت مولانا عبيدالله سندهي زندگي كة خرى ايام ميں فرمايا كرتے تھے كه ميں نے اپنی طویل تجييں سالہ جلا وطنی ميں ایک دنیا كی خاک جھان ڈالی تھی۔ مگر مجھے اپنی طویل تجییں سالہ جلا وطنی میں ایک دنیا كی خاک جھان ڈالی تھی۔ مگر مجھے اپنی مرشد (سید العارفین ) ساكوئی استاد نہيں اللہ مشد (سید العارفین ) ساكوئی استاد نہيں اللہ ''۔

ایک عرب با خدا مرشد کی تلاش میں تمام بلا داسلامیہ پھرتے پھرتے غیر منقسم ہندوستان تشریف لائے۔ گرانہیں کو ہر مقصود نہ ملا - اور مایوں واپس جارے تھے کہ ان کا سندھ سے گزر ہوا - بھر چونڈی شریف کا شہرہ سنا تو اپنے ہمسفر کو بیچھے بھوڑ کر آ بسید العارفین کی خدمت میں پہنچ گئے دیکھا تو منزل مراد سامنے تھی - دوسرے روز ہمسفر بھی آگیا تو عرب جوش مسرت ہے اپنے ساتھی کی بیشانی کے بوسے لیتے تھے اور کہتے تھے اور کہتے تھے مبار کباددومیرے نصیب نے یاوری کی ہے۔

#### جہو جس گل کی تزیاتی تھی اے بلبل مجھے خوبی قسمت سے آخر مل گیا وہ گل مجھے

پندرہ دن حضرت سید العارفینؓ کی خدمت میں رہے اور خلعت خلافت ہے سر فراز ہو کر وطن لوٹ گئے۔

سید العارفین یوں تو جماعت کے ہرفقیر سے محبت فرماتے تھے۔ گرنومسلموں اور یتیم بچوں سے خصوصی شفقت فرماتے تھے۔ حضرت مولانا عبیداللہ سندھی مسلمان ہوئے تو آپ نے اس ہونہار کم سنومسلم سے جس طرح کی محبت وشفقت کا اظہار فرمایا اور سر پرتی فرمائی۔ یوغریب الدیار بچہ ہمیشہ کے لیے اس نسبت پرفخر کرتا رہا۔ اس کہانی کے بچھ کلڑے خودمولانا سندھی مرحوم کی زبانی سنئے لکھتے ہیں:

لیے خاص دعا فرمائی - خدا کرے کہ عبیداللہ کاکسی راسخ عالم سے پالا پڑے۔ میرے خیال میں خدا نے وہ دعا قبول فرمائی اور اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل سے مجھے حضرت مولانا شیخ الہندگی خدمت میں پہنچادیا''۔

تعفرت مولانا عبیداللہ سندھی اکثر یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ''رب العزت کی ایک خاص مبر بانی یہ بھی تھی کہ میرے مرشد کا سیاسی مسلک بھی وہی تھا جو میرے استاد حضرت مولانا شیخ الہندگا تھا ور نہ میرے لیے سیاسی کام کرنا شخت مشکل تھا-

حضرت سید العارفین آیک قوی الجنه - طویل القامة صحت مند و تندرست جمم کے مالک اور طاقت و شجاعت کا پیکر تھے - جماعت فقراء کے ساتھ ہمیشہ سادہ غذاء کھاتے تھے اور چھوٹا موٹا بہنچ تھے - بہمی القیازی شان سے نہ رہتے تھے - بلکونگر کے اکثر کام فقراء کے ساتھ مل کرکرتے تھے - مشقت و محنت کے بہت عادی تھے - تمام عمر صحت قابل رشک رہی - بھی بھی دردگردہ کی شکایت ہوتی خدام آپ کے کمرے میں مضدی رہی ہے اور اکثر زبان مضدی رہی ہے اور اکثر زبان مضدی رہی ہے اور اکثر زبان فیض تر جمان پریہ شعر جاری ہوتا -

لطف سجن دم بدم قهر سجن گاه گاه اول بھی سجن واہ واہ ایں بھی سجن واہ واہ

آ خر میں کچھ تقاضائے من کے باعث اور پچھ سلسل عوار نسات کے باعث آ پ کمزور ہو گئے تھے۔ سلس البول کی شکایت بھی ہوگئی تھی۔ جس کی وجہ سے کئی کئی بار آ پ کونماز کے لیے نیاوضو بنا نا پڑتا۔ اس لیے انہی ایام میں اکثر آخر وقت میں نماز ادا کر تے اور مختصر قراء ت پڑھتے۔ لیکن ان تمام بدنی اور جسمانی تکالیف کے باوجود تاوصال بحق آ پ برابر باجماعت نماز ادا فرماتے رہے اور نوافل ومعمولات تک قضا نہیں کیے۔ آ پ کے مرض الموت میں آ پ کے تمام خلفاء حضور میں موجود تھے۔ تشہر روایت ہے کہ آ پ نے اپنے کئی طالبین کو وصیت فرمائی کہ میرے بعدتم یہاں کے درو

دیوارکوند دیکھتے رہنا' بلکہ خلیفہ صاحب خان پوریؒ کے پاس چلے جانا۔ نیز اپنے جانشین برادرزادے حضرت میاں عبداللہ صاحب رائتے کو بھی فرمایا کہ میری قبر پر پختہ گنبدیا خس و خاشاک کی جھو نیز کی نہ بنانا اور قبر کا تعویذ ایک بالشت سے کم رکھنا (اور خود اپنے ہاتھ سے بالشت کا اشارہ فرمایا کہ اتنا ہو پھر فرمایا کہ اگرتم نے اس کے خلاف کیا اور رحمت ایر دی میں ذرہ برابر بھی رکاوٹ ہوئی تو قیامت کے دن میں تیرادامن گیرہوں گا۔

وفات ہے ایک دن پہلے اپنے خاص خدام کو اپنے سبز کھدر کے چوکے اور لباس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فقیر قیامت کے روز ای لباس میں اٹھایا جائے گا۔ غرض خدا کا یہ برگزیدہ ومحبوب انسان مردحق آ گاہ شان صدیقی کا پیکر- ایک تھوڑی مدت بخار کی تکلیف میں مبتلا رہ کراس دنیائے فانی سے رخصت ہوگیا۔

معرفت وطریقت کابیآ فتاب ۸ جمادی الثانیه ۱۳۰۸ هے کوغروب ہوا- اناللہ و اناالیہ راجعون-حضرت مولانا سندھی مرحوم مرشد کی وفات سے دس دن بعد دیو بند سے تھرچونڈی شریف پہنچے تھے-

جیا کہ گزر چکا ہے حضرت سید العارفین نے عمر جمر شادی نہیں فرمائی تھی۔
اس لیے اولا دنسی نہیں تھی۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے براور زادے حضرت میاں محمد عبداللّٰہ مندنشین ہوئے۔ یوں تو آپ کے نیف روحانی سے ایک عالم فیض پا چکا تھا۔ مگر آپ کے جید وعظیم خلفاء میں سے حضرت خلیفہ مولا تا غلام محمد دین پوری ۔
حضرت سید تاج محمود امروفی - حضرت مولا نا عبدالغفار صاحب خان گڑھ۔ حضرت خلیفہ اول مرادصاحب خان گڑھ۔ حضرت خلیفہ اول مرادصاحب مولا نا ابوالخیر کو کھر والے۔ مولا تا عمر جان تعشیندی چشمے والے۔ خلیفہ عبدالحرش (کابل) اور حضرت مولا نا عبدالعزیز کی ایکن مشہور ہوئے ہیں۔



# حضرت شيخ الهندمولا نامحمودحسن ديوبندي يراتيميه

انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی عیسوی کے اواکل کے ممتاز عالمیٰ سربرآ وردہ مجاہد رہنما اور نامور شخ طریقت تھے۔ وہ دیوبند (صلع سپار نپور ہندوستان) کے عنانی شیوخ کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے جے علم وعمل شرافت و دمینداری کے علاوہ د نیوی وجاہت بھی حاصل تھی۔ ان کے والدمولا نا ذوالفقار علی عربی زبان کے مشہور ادیب تھے۔ ویوان الحماسہ دیوان الممتنی اور سبعہ معلقات کی مفید اردو شروح ، شہیل الدرائی شہیل البیان اور التعلیقات علی السبع المعلقات ان کی بہترین علمی یادگاریں ہیں۔قصیدہ بردہ اور قصیدہ بانت سعاد کی شرح می عطر الوردہ اور الآرشاد ان کے علم وضل کا جوت ہیں علم معانی و بیان میں انہوں نے اردو میں تذکرۃ البلاغة المحلال

مولا نامحود حسن ۱۲۹۱ه ۱۸۵۱ء میں بریلی میں پیدا ہوئ جہاں ان کے والد مولانا ذوالفقار علی ڈپٹی انسیئر مدراس تھے۔ انہوں نے فاری کی سب کتابیں اور عربی کی ابتدائی کتب اینے بچاہے بڑھیں۔ ۱۲۹۳ھ میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تو مولانامحود حسن دارالعلوم کے سب سے پہلے طالب علم تھے۔ انہوں نے کتب صحاح ستہ اور بعض دیگر کتابیں مولانامحر قائم بانی دارالعلوم سے پڑھیں اور سفر و حضر میں بھی ان اور بعض دیگر کتابیں مولانامحر قائم بانی دارالعلوم سے پڑھیں اور سفر و حضر میں بھی ان کے ہمراور ہے۔ ۱۲۹۱ھ/ ۵ کا میں بڑھانے گئے۔ چند برس کے بعد وہ کتب حدیث کا میں بطور معین مدرس دارالعلوم میں بڑھانے گئے۔ چند برس کے بعد وہ کتب حدیث کا

ل مسين احمر نقش حيات ٢ص ١٣١ مطبوعه ويوبند

مولا نامحمود حسنٌ نے ان ہے اجازت وسند حدیث لی اور مکہ معظمہ ہے واپس آ کر حاجی امداد اللّٰہ ہے بیعت ہوئے۔

ﷺ انہوں عیں محمود حسن وارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس مقرر ہوئے - انہوں نے اپنے تبحر علمی فرض شنائ تند ہی اور دلسوزی سے اس کو دنیائے اسلام کی ایک مرکزی درسگاہ بنا دیا - ان کے زمانے میں ہندوستان کے علاوہ افغانستان ترکستان اور انڈونیشیا تک کے طلبہ علوم دیدیہ دارالعلوم دیوبند کی تعلیم وتربیت سے مستفید ہوئے - شخ الہند کو جملہ علوم دیدیہ میں رسوخ حاصل تھا کین ان کے درس حدیث کی شہرت تمام ہندوستان میں تھی - ان کے درس حدیث کی نمایاں خصوصیت جمع بین اقوال الفقہاء ہندوستان میں تھی اور یہی شاہ ولی اللّہ کے خاندان کا طرز تعلیم تھا ۔ سے والا حادیث تھی اور یہی شاہ ولی اللّہ کے خاندان کا طرز تعلیم تھا ۔ سے والا حادیث تھی اور یہی شاہ ولی اللّہ کے خاندان کا طرز تعلیم تھا ۔ سے میں سے میں سے میں سے دیں اقوال الفقہاء والا حادیث تھی اور یہی شاہ ولی اللّہ کے خاندان کا طرز تعلیم تھا ۔ سے میں سے

ل اصغر حسين حيات فيخ الهندص ١٥ تا٢٢ لا مور ڪڪواء

م الكتاني: فبرس الغبارس٢٢:٢٢

<sup>:</sup>عبدالحي 'نزبهة الخواطر'٤٠٩٠ '٢٨٩ مطبوعه حيدرآ باد دكن

س اصغر حسين حيات شيخ الهند ص ٢٣ تا ١٣٤ لا مور ١٤٨٤ و

بیسویں صدی عیسوی کے دوسرے عشرے بیں چند در چندایسے حوادث بیش ﴾ آئے کہ محمود حسن کو سیاست میں عملی طور پر حصہ لینا پڑا۔ ہندوستان میں تقسیم بنگال کی تنسیکا کے اعلان (اا1<u>اء</u>) کےصدمے ہے مسلمان جانبرنہیں ہوئے تھے کہ طرابلس (اا<u>ااء</u> ا اور بلقان ( ۱۹۱۲-۱۹۱۳ء) کی جنگوں نے دنیائے اسلام کو ہلا کر رکھ دیا لم طرابلس خلافت عثانیہ کے زیرِ اقتدار تھا' لیکن اٹلی نے دول یورپ کے اشارے پاُ طرابلس برحمله کر دیا اور حکومت برطانیہ نے ترکوں کومصر کے راستے فوج گزاز نے کی اجازت نه دی چنانچه مقامی عربوں اور ترکوں کی شدید مزاحمت کے باوجود اٹلی نے طرابلس پر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد بلقان کی ریاستوں نے بور پی طاقتوں کی انگیخت پا ترکیہ کے خلاف بغاوت کر دی ( ۱<u>۹۱۲ – ۱۹۱۳</u>) بلقانیوں نے مسلمانوں کی آبادی کو جو کو جنگ میں شریک نہتھی' اندھا دھند قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے نتیجے میں ہزاروں ترکوں کو دارالخلافہ قسطنطنیہ میں پناہ کنی پڑی اور آخر میں ترکیہ کو ان ریاستوں سے وستبردار ہونا پڑا-ان جنگوں میں ترک شہذاءاور زخمیوں کا شارایک لا کھ نفوس تھا 🖖 ان واقعات نے دنیائے اسلام میں بور بی طاقتوں بالخصوص انگریزوں کے خلاف عم وغصه کی لہر دوڑا دی ان حوادث ہے ہندوستانی مسلمان بھی شدید متاثر ہوئے۔ انہیں صاف نظر آ رہاتھا کہان جنگوں کے پس پشت انگریزوں کا ہاتھ کام کررہا ہے اور وہ ریں ہے ل کرخلافت عثانیہ کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کرنا جائے ہیں- ان حالات ا میں ہندوسانی مسلمانوں کی تمام تر ہدردیاں ترکوں کے ساتھ تھیں' جو نہ صرف خلافت بكه دنيائے اسلام كے پاسبان تھے اور ان كا سلطان خادم الحرمين الشريفين كہلاتا تھا-اس زمانے میں شبلی ا<u>ورا قبال کی نظموں اور علی</u> برادران اور ابوالکلام آ<u>زاد</u> کی تقریروں اوپا تحریروں نے ملک میں حکومت برطانیہ کے خلاف آگسی لگا دی - ترکوں کی حمایت میں

ل مسين احمر ُنقش حيات ٢: ١٢٧ مطبوعه ويوبند

جلے ہوئے ان کی فتح ونفرت کے لیے مدارس عربیہ میں سیحے بخاری کے فتم کا اہتمام ہوا اسلامت اور بقا کے لیے بی وشام دعا کیں ہونے مساجد اور خانقا ہوں میں سلطنت عثانیہ کی سلامتی اور بقا کے لیے بیچ وشام دعا کیں ہونے لگیس عوام نے لاکھوں رو بے چندہ کر کے انجمن ہلال احمر استنبول کے نام بیجوائے اور ڈاکٹر مختار احمد انصاری کی سر براہی میں ترک مجروبین کی مرہم پی کے لیے طبی وفد مجھوایا ہے ا

مولا تامحمود حسن نے چند روز کے لیے دارالعلوم بند کر دیا انہوں نے اپنے شاگردوں کوساتھ لے کرمختلف مقامات کا دورہ کیا اور آفت زدہ ستم رسیدہ اور فاقد کش ترکوں کی مدد کے لیے مسلمانوں کو آمادہ کیا دارالعلوم میں انجمن ہلال احمر کی شاخ قائم کی اور تقریباً ایک لاکھروپیا استنبول بھجوایا ۔ علی اور تقریباً ایک لاکھروپیا استنبول بھجوایا ۔ علی

ان خونیں واقعات کی یادمسلمانان ہند کے دلوں میں تازہ تھی کہ جنگ عظیم اول (۱۹۱۲ تا ۱۹۱۸ م) کا ہلاکت خیز واقعہ پیش آیا۔ اس جنگ میں ترک انگریزوں کے خلاف جرمنوں کے حلیف تھے۔ مولانا محمود حسن جن کی مجری نظر واقعات عالم اور بالخضوص ہندوستان وممالک اسلامیہ کے حالات پرمرکوز رہتی تھی' ان حوادث سے اتنے متاثر ہوئے کہ ان کے لیے دن کا چین اور رات کی نیند حرام ہوگئ ۔ اب ان کا خیال اس متاثر ہوئے کہ ان کے جب تک انگریز ہندوستان سے نہ نگلیں سے ممالک اسلامیہ اور افریقہ پرجمی انگریزوں کا افتد ارختم نہ ہوگا۔ ان حالات نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اپنا ور بی فرض سجھے ہوئے میدان عمل میں نہ صرف خود اتریں بلکہ ہندوستان کے دوسرے دین فرض سجھے ہوئے میدان عمل میں نہ صرف خود اتریں بلکہ ہندوستان کے دوسرے

L Ishtiaq Hussain Qureshi: Ulema in Politics.

ص۲۳۳ کراچی:۲<u>۳۷۱</u>

ع اصغر حسين حيات ينج الهندص ٢٢١ ٢٢٢ لا جور ١٩٤٤ وحسين احد سفر نامه شخ الهندص ٥ مطبوعه

ذی اثر علاء اور دوسرے مسلم قائدین کے ساتھ مل کر حالات کا مقابلہ کریں <sup>کے</sup> بہر حال مولانا تمام خطرات سے بے نیاز ہو کرآ مے بڑھے۔

مولانا کے بہت سے شاگر داور احباب پنجاب سر صداور سندھ میں سے ان کو ہمنوا بنانے کے لیے انہوں نے اپ معتمد علیہ حضرات بھیج - یا عنتان (آزاد قبائل) میں بھی ان کے بہت سے شاگر داور مداح موجود ہے - سیداحمد شہیدگی جماعت مجاہدین کے بہت سے افراد سقانہ میں مقیم ہے - مولانا محمود حسن نے مولانا عبیداللہ سندھی اور مولانا سیف الرحمٰن کو آزاد قبائل میں بلغ جہاد کے لیے بھیجا اور حاجی تر مگ زئی کو بھی تحریک جہاد میں شرکت کی دعوت دی - اس تحریک کا مرکز یا عنتان قرار پایا جہال سے سرحد یر حملے ہونے لگے ۔ یکی مرحد یہ حملے ہونے لگے ۔ یکی مرحد یکی میں مدینے کی مرحد یہ حملے کی مرحد یکی مرحد یہ حملے کی مرحد یہ حملے کی مرحد یہ حملے کی مرحد یہ کی مرحد یا حملی مرحد یہ حملی مرحد یہ حملی میں مدینے کی مرحد یہ حملی مرحد یہ مرحد ی

مولا نامحود حسن مجاہدین کو رسد اور روپ بھیجے رہے کیکن انہیں جلدی یہ احساس ہو گیا کہ تحریک کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ کسی اسلامی سلطنت کی تائید و جایت جائے گئا نے ہولا نا عبیداللہ سندھی کو کابل بھیجا کہ وہ امیر حبیب اللہ فال کو جہاد پر مائل کر سکیں کی وہ متذبذ ب رہے اور کوئی مدونہ کر سکے تا آ تکہ امیر امان اللہ فان نے افتد ار پر قبضہ کر لیا۔

اس اثناء میں ترکوں کے خلاف سات آٹھ محاذ جنگ کھل چکے تھے اور ان پر

ص ۲۰۰۹-۲۰۰۹: لندن ۱۹۶۲

L Ishtiaq hussain Qureshi: Ulema in Politics.

م ۲۲۴ کراچی: ۱ کے 1 اے

س محدمیان: علائے حن ۱:۲ سا مطبوعه د يوبند

محرمرور مولانا عبيدالله سندهي ص ٢٩ سابار يجم لا مور: ١١ ١٩٤

<sup>1</sup> Indian Muslims M. Mujib.

روسیوں اور انگریزوں کا دباؤ بڑھتا جارہا تھا۔ ترکوں کی جمایت کے الزام میں ہندوستان میں علی برداران اور مولانا ابوالکلام آزاد تظربند کیے جاچکے تھے اور مولانا محمود حسنؓ کی گرفتاری بھی متوقع تھی۔ اب مولانا نے ڈاکٹر مختار احمد انصاریؓ کے مشورے سے براہ حجاز استنبول پہنچنے کا ارادہ کیا۔

مولا نامحمود حسنٌ ماه شوال <u>۳۳۳ ا</u>ھ/اگست <u>۱۹۱۹ء کو عازم حج ہوئے اور براستہ</u> مبنی جدے ہوتے ہوئے مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ ہندوستان کی س آئی ڈی بھی سائے کی طرح ساتھ تھی۔ مکہ معظمہ میں دہلی کے مشہور تاجر حاجی علی جان کے خاندان کا برا کاروبارتھا اورترک حکام کے ہاں ان کا بڑا اعتبار اور احتر ام تھا-مولانا نے اس خاندان کے بعض افراد کے توسط ہے گورنر مکہ غالب یا شاہے ملا قات کی اپنی آید کا مقصد بیان کیا اور یہ درخواست کی کہ انہیں ترکیہ کے وزیر جنگ انور یاشا کے پاس استبول بھجوا دیا جائے۔ غالب یاشا نے تمام باتیں س کر گورنر مدینۂ بھری یاشا کے نام تحریر لکھ دی کہ مولا نا ہمارے معتمد علیہ محض ہیں' ان کا احتر ام کیا جائے اور انہیں اشنبول پہنچا دیا جائے۔ مولا نامدینے پنچےتو پتہ چلا کہ انور یا شااور جمال یا شاشام اور سویز کے جنگی محاذ وں کے معائنے کے بعدروضۂ نبی مُکھیل کی زیارت کے لیے مدینے آ رہے ہیں-ان کی آمدیر مولا نامحمود حسنٌ نے مفتی مدینہ کی وساطت سے انور پاشاہے بند کمرے میں ملاقات کی ، غالب پاشا گورنر مکه کا خط پیش کیا اور ہندوستان کی تحریک آ زادی میں آمداد واعانت کی درخواست کی- انور یاشا نے تمام باتیں توجہ و ہمدردی سے سین اور انہیں برطرح سے امداد واعانت کا یقین دلایا-مولانانے اصرار کیا کہ وہ اس مضمون کی تحریرتر کی عربی اور فارسی ربانوں میں لکھ دیں تا کہ بہتر کریر ہندوستان بھجوائی جا سکے۔ مولانا نے بہ بھی درخواست کی کہ انہیں بالا بالا حدود افغانتان بھجوا دیا جائے انور یاشانے اس سے معذوری ظاہر کی اور کہا کہ روس نے اپنی فوجیس ایران میں داخل کر کے افغانستان کا راسته مسدود کرویا ہے اس لیے آپ فی الحال حجاز ہی میں قیام کریں۔ اس کے بعد انور پاشاشام کوروانہ ہو گئے اور چندونوں کے بعد انہوں نے یہ تحریریں ترکی عربی اور فاری زبانوں میں لکھ کر بھیج دیں جس میں ہندوستانیوں کے مطالبہ آزادی کو بنظر استحسان ربانوں میں لکھ کر بھیج دیں ایدادواعا نت کا وعدہ کیا تھا اور برخض کو جوترکی رعایا یا حاکم تھا ' مکھتے ہوئے ہرطرح کی ایدادواعا نت کا وعدہ کیا تھا اور برخض کو جوترکی رعایا یا حاکم تھا ' حکم تھا کہ وہ مولا نامحمود جسنٌ پراعتا دکرے اور ان سے ہرطرح کا تعاون کرے کے

مولانامحود حسن کے بیتمام دستاویزات لکڑی کے صندوق کے ایک شختے میں رکھ کر ہندوستان بھیجوا دیں اور یہاں سے اس کی فوٹو کا بیاں تحریک کے مختلف مراکز کو روانہ کر دی گئیں۔ یع

روک مینی کے مطابق مولانا محرمیاں انصاری ٔ حیدرآ بادسندھ کے نومسلم شخ عبدالرحیم (اچاریہ کر پلانی ٔ سابق جزل سیرٹری آل انڈیا کا گریس مینی کے برادر بزرگ) کی وساطت سے رمیٹی پارچات پرخفیہ پیغامات لکھ کرمولانا محود حسن کو بھیجا کرتے تھے۔ اس خط و کتابت کو انہوں نے رمیٹی رومال کی سازش کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ سی

اب مولانا کا بیارادہ تھا کہ کسی طرح ایران کے راستے بالا بالا یا غستان پہنچ جائیں' گرروی اور اگریزی جہازوں نے بحری راستہ روک رکھا تھا' پھرانہوں نے بیہ

ل عبدالحي نزبة الخواطر ١٨ ٣٦٧ حيدرآ بادوكن • <u> 194ع</u>

L' Ishtiaq Hussain Qureshi: Ulema in Politics.

ص ۲۵۱٬۲۵۰ کراچی: ۱<u>۹۷۹ء</u>

Sedition Committee Report.

بيراً گراف ۱۲۴٬ کلکته ۱۹۱۸ و ص۲۱۴ ۲۱۵ ۲۲۴٬ ۲۲۰

Ziya-Ul- Hassan faruqi: the Deoband School.

ص ۲۱: کلکته ۱۹۲۳

ارادہ کیا کہ کمی طرح بحری راستے سفر کیا جائے اور بمبئی کے بجائے بلوچتان کی کی بندرگاہ پر اتر کر یا غستان میں داخل ہو جا کیں۔ واپسی سے پہلے وہ غالب پاشا سے ملاقات کے لیے طائف محے کیکن وہاں جا کرمحصور ہو محے۔ اور بڑی مشکل سے مکہ معظمہ پنچے۔ اب جج کا موم قریب آ رہا تھا 'مولانا نے یہ مناسب سمجھا کہ جج سے فارغ ہوکرواپسی کا قصد کیا جائے' لیکن قدرت کو بچھاوری منظور تھا۔ ا

مولا نامحود حسن مکہ معظمہ پنچ تو شریف حسین نے ترکوں کے خلاف بعاوت کر دی تھی۔ محرم ۱۹۳۱/ اکتوبر ۱۹۱۱ء کی آخری تاریخوں میں شخ الاسلام مکہ معظمہ نے ایک محضر تیار کیا، جس میں ترکوں کو کافر و عاصب اور خائن مخبرایا گیا تھا۔ دوسر سے علاء کے علاوہ یہ محضر مولا نامحمود حسن کی خدمت میں تقد بق اور تصویب کے لیے چش کیا گیا، گر انہوں نے محضر پر دستخط کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ شریف حسین کو پتہ چلا تو وہ بہت برہم ہوا اور اس نے تھم دیا کہ مولا نامحود حسن کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس گرفتاری میں انگر بزوں کا مشورہ بھی شامل تھا کیونکہ وہ جہاز میں مولا ناکی سرگرمیوں کو بری تشویش سے دکھر رہے سے جنانچہ انہیں ۲۲/صفر ۱۳۳۵ ہے کوحراست میں لے کر جدے پہنچا دیا گیا اور وہاں اگر بزدی مالان میں حوالے کر دیا گیا۔ قاہرہ میں ان سے بوجھ چھے ہوتی رہی۔ بالآخر وہ وہاں اگر بزدکام کے حوالے کر دیا گیا۔ قاہرہ میں ان سے بوجھ چھے ہوتی رہی۔ بالآخر وہ مال فردری کے اور کی مالان بھیج کرنظر بند کر دیے گئے۔ گ

مولانامحودحسن نے مالٹا میں قید و بند کا زمانہ نہایت عزم و ہمت ادر صبر و استقلال سے گزارا' ان کا بیٹنز وقت عبادت میں گزرتا تھا انہوں نے بہیں قرآن مجید کا اردو ترجمہ کمل کیا۔ اس اثناء میں ان کی رہائی کے لیے ہندوستان میں تحریک جاری تھی' آ خرکاروہ تین برس دو ماہ کی نظر بندی کے بعد مالٹا سے ہندوستان روانہ کردیئے گئے اور

ا مسين احمد فلش حيات ٢٠٢٠ تا ٢٣١٦ مطبوعه ويوبند

ع مسين اجد اسير مالنام م ١٥ تا ١٥ الا مور م ١٩٥٠ م

۸/ جون ۱۹۲۰ء کو بمبئی پہنچنے پر رہا کر دیئے گئے اور وہ ۱۳/ جون ۱۹۲۰ء کو بخریت دیوبند واپس پہنچ گئے۔

مولانا محود حسن کے زمانہ اسیری میں ترکول کو عربوں کی غداری کی وجہ سے شکست ہو چکی تھے۔ تھا۔ المقدی پر انگریز قابض ہو چکے تھے۔ تجاز پر اگر چہ شریف حسین کا قبضہ تھا، لیکن تھم انگریزوں کا چلا تھا۔ غرض کہ عالم اسلام اس وقت نزع کے عالم میں تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے تحفظ خلافت اور مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے تحریک خلافت جاری کی ہوئی تھی۔ جلیا نوالہ باغ (امرتسر) کے خونین واقعے اور مارشل لاء کے حوادث کی وجہ سے ہندوستان کے تمام باشند کے خونین واقعے اور مارشل لاء کے حوادث کی وجہ سے ہندوستان کے تمام باشند کے خلافت میں شامل ہو گئے۔ مجلس خلافت نے انہیں شخ البند کا خطاب دیا۔ اس زمانے خلافت میں شامل ہو گئے۔ مجلس خلافت نے انہیں شخ البند کا خطاب دیا۔ اس زمانے میں مسلم یو نیورش علی گڑھ کے بعض طلبہ نے حضرت شخ البند سے ترک موالات کا فقو کی حاصل کرلیا ، جس کا یہ مضمون تھا کہ:

- ۱- تمام مسلمان اعدائے اسلام سے تعاون ترک کردیں۔
  - ۲- سرکاری اعزازات وخطابات واپس کر دیں۔
    - س- ملکی مصنوعات کا استعال کریں-
  - س- ملک کی کونسلوں میں شریک ہونے سے انکار کر دیں-
- ۵- سرکاری سکولول اور کالجول میں اپنے نیچے نہ داخل کرائیں۔

اس کے بعد بہی فتوی جمعیۃ العلمائے ہند کے متفقہ فتوی کی صورت میں تقریباً فی سوعلاء کے دستخطوں سے شائع ہوا ۔

L Ishtiaq Hussain Qureshi: Ulema in Politics.

غرض یہ کہ ای تحریک اور ای فتوئی کی بنا پر مسلم نیشنل یو نیورشی (جامعہ ملیہ اسلامیہ) کی تاسیس ہوئی جس کا افتتاح ۲۹/اکتوبر ۱۹۲۰ء کوشنخ الہند کے ہاتھوں ہوا۔ اس تقریب سے فارغ ہوکر انہوں نے جمعیۃ العلماء کے اجلاس دوم (منعقدہ دہلی) کی صدارت کی۔ اس میں انگریزوں سے ترک موالات اور تحفظ ملت اور تحفظ خلافت پر زور دیا گیا تھا۔ ا

ہندوستان بہنچنے کے بعد شخ الہند کی صحت روز پروز گرنے گئی تھی' وہ وجع المفاصل اور بواسیر کے پرانے مریض تھے اور واپسی پریمی امراض عود کر آئے تھے۔ اس اثناء میں ان کی اہلیہ محتر مدنے انقال کیا۔ ان ایام میں دیو بند میں موسی بخار اور تپ لرزہ کا بھی زور تھا۔

شخ الهند نے بیاری کی حالت میں علی گڑھ اور دہلی کے فدکورہ بالا سفر کیے سے ۔ ڈاکٹر مختار احمد انصاری نے نہایت توجہ اور دلسوزی سے ان کا علاج کیا ' مگر شخ الهند کی طبیعت سنجل نہ سکی اور وہ ۲۰۰۰/ نومبر ۱۹۲۰ء کو اپنے خالق حقیق سے جا ملے ۔ ان کی میت دہلی سے دیو بند لائی گئی اور انہیں مولا نامحد قاسم بانی دار العلوم دیو بند کے پہلو میں دفن کر دیا گیا ہے۔

مولا نامحود حسن بنیادی طور پرمصلح عالم اور شیخ طریقت ہے۔ ان کا اصل کام درس و تدریس اور تزکید و تربیت تھا۔ انہیں بعض حالات اور تو می ضروریات کے تخت عملی سیاست میں حصہ لینا پڑا۔ وہ برطانوی استعار کو دنیائے اسلام کا کٹر دشمن سیحصتہ ہے اور ان کا بیعقیدہ تھا کہ جب تک ہندوستان پر انگریز قابض رہیں گے دنیائے اسلام پربھی ان کا اقتدار قائم رہے گا۔ انہوں نے علاء کومسجد کے ججروں اور

ل محمد ميال علائة حِن ١:٩٠١ تا ٢٣٠ مطبوعه و على -

ع اصغر سين حيات شيخ البند م ١٨٨ تا ١٩٥٤ لا مور <u>ي ١٩٥</u>٠ ه

درس کے حلقوں سے باہر نکالا اور ان میں حریت طلی' قومی ہمدردی اور راہ حق میں جاں نثاری اور فدا کاری کی روح پھونک دی- اعلائے کلمۃ الحق کی یاداش میں مولا نامحود حسن كولرز وخيز مظالم كانشأنه بنتايرًا كين ان كے يائے ثبات ميں لغزش نه آئی- انہوں نے تمام مشکلات ومصائب خندہ بیثانی سے برداشت کیے لیکن حرف شکایت مجھی زبان پر نہ لائے علم تواضع اور صبرو استقلال ان کے اخلاق کی نمایاں خصوصات تقيس يك

عملي سياست نے انہيں وسيع القلب اور وسيع النظر بنا ديا تھا- وہ معاصر علماء کے قدر دان اور مرتبہ شناس تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم غافل تھے کین الہلال ( کلکتہ ) کی دعوت نے ہمیں آ ماد و عمل کیا' علی برادران ابوالکلام آ زاد' ڈاکٹر مختار احمہ ُ انصاری اور حکیم اجمل خان سے ان کے خصوصی تعلقات تھے اور وہ ساسی معاملات میں ان ہے مشورہ لیا کرتے تھے۔ انہیں جدید تعلیم مافتہ حضرات سے بھی بڑی محبت تھی 'ان کا میمشہور قول ہے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقے میں قبول حق کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، ن کی سے بڑی آرزوتھی کہ دیو بنداورعلی گڑھ میں جوفکری اورنظری فاصلہ ہے اسے کم کیا جائے اور دونوں کوایک دوسرے کے قریب لایا جائے کے مگراس وقت کے ہنگامہ خیز حالات میں ية تجويز شرمندونمل نه ہوسکی-

شیخ الہند کے حلقہ درس سے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں طالب علم فارغ التحصيل ہوكر نكلے-ان ميں متاز ترين تلاندہ په ہيں:

۱-مولا تا انورشاه کشمیری در فتله ۲۰۰۰ مولا نا سید حسین احمد مدنی در فتله

م ۲۱: کلکته ۱۹۶۱م

عبدالحي نزمة الخواطر ٨:٨٠٪ حيدرآ باد د كن ١٩٤١م

Ziya-Ul- Hassan faruqi: the Deoband School.

\$\$**\$\$\$\$\$\$\$**\$\$\$ ٧٧ - مولا ناشبيراحمه عثاني ريتيه ۲ - مولا نااعز ازعلی امروہوی پراتیجہ

٨-مولا نا مناظر احسن گيلا ني راهيه ١٠-مولا نا عماد الدين شير كوفي رايتيه

۱۴-مولا نا ڈ اکٹرمصطفیٰ حسن علوی

۱۲-مولا نامجرسعدمري

۱۷-مولا نافضل رنی ہزاروی

۱۸-مولا نامحم حسین بزاروی

۲۰-مولا ناعبدالحي فاروقي

۲۲-مولا ناعبدالحميد بها گليوري

۲۴-مولا ناعبدالحفظ بهاري

۲۷-مولا نا عالم دین کشمیری

۲۸-مولا نا خان ز مان بزاروی

٣٠-مولا نا عبدالعلى الحسني، دُ اكثر

٣٢-مولانا عبدالرحيم يوبلزني

۳۳-مولا ناعبدالحق يژانگ

۳۱-مولانااحدشير بزاروي

۳۸-مولا تا بر مان الدين هزاروي

١٧٠ - مولا نا امين الدين

۴۲ - مولا ناسیداحد مدنی

۳۴ - مولا نامحمه يعقوب بلوچستان

٢ ٣ - مولا نامحرفيم لدهيانوي

٣- مولا نامحدرسول خان بزاروي رايتيه

۵-مولا تا شیرز مان بزاروی رئیتیه

۷-مولا ناگل حسن ہراروی بزیشیہ

٩ - مولا ناعز ريگل مرحدي رياتيه

اا-مولا تامحمود احمد بزاروي

۱۳-مولا نامحمه صادق کراچوی

۱۵-مونا نامحرسهول بها گليوري

١٤ - مولا نا فيض الحكم بيثا وري

۱۹-مولا نا جاجی محمدحسین بزاروی

۲۱ - مولانا عبدالحکیم ہزاروی

۲۳-مولا ناعبدالكيم بهيروي

۲۵-مولانا ضياء الحق د يوبندي

۲۷-مولا نا كفايت الله د بلوي

٢٩-مولانا شائق احمه عثاني

٣١-مولا ناعبدالرحن بينزي سربال

۳۳ - مولا نا ابوالقاسم رفیق دلا ورکی

۳۵-مولا ناخلیل الرحمٰن ہزا روی

۳۷-مولا ناحمیدالدین مانسبروی

**۱۳۹-مولا ناسیداصغرحسین** 

اسم-مولا نااحمه جان مزاروی

۳۳۷ - مولا نا دارث حسن

۴۵-مولا نامحمر لعقوب بزاروي

۲۸- مولا ناعطامحم بزاردي ٥٠-مولا بأقاروق احمد ۵۲-مولا نافضل الحق بزاروي ٥٠- مولا نافقي الله ۵۷-مولانا ماحد على ۵۸-مولا تامجمه ابراجیم بلماوی ٢٠-مولانا محمرا ساعيل ۲۲ - مولا نا احمانور بزاردي ۱۴ - مولا ناشبيرعلى تفانوي ۲۲ - مولانا محد ممال انصار ک ٦٨ - مولا ناعبدالجيسبعلي • ۷- مولا نا نورالحق علوي ۲۷-مولا نا سکتدریلی بزاروی ۲۶-مواه تا عبدانند ببلوی ٢ ٤- مولا نا ولي احمد بريانو ي ٨٤-مولا ناعبدالرزاق يثاوري ۸۰-مولا تاعیدانسیع د یوبندی ۸۲-مولایا خورشیداحمه ۸۴-مولا نامخي شاه بزاروي ٨٦-مولا ناعبدالقدلدهبانوي ٨٨-مولا ٢ خيرالمدست أتكي

٢٥-مولاناميدي حسن ٣٩-مولا ناغلام ني بزاروي ٥١-مولا نافخر الدين احمد ٥٣-مولا نافضل حق بزاروي ٥٥-مولا ناكريم بخششتبهلي ۵۷-مولانا مبارك حسين ٥٩-مولا نامحداسرائيل الا - مولايا وصي الله ٣٣-مولا تا عبدالرحمٰن كامليوري ٦٥ - مولا نامظيرالدين شركوني ٢٤ - مولايا عبدالعزيز گوجرانواليه ٧٩ - مولانا ثناءالله امرتسري اع-مولا ناعبدالرحل محنوي <u>ة ٢٥-مولانا غلام محود عطا</u>ل ۵۵-مولا ناعزیز البدین عظامی 22-مولانا قارى عبدالوحيد 9ء-مولا نامجمہ یخی سبسرای ۸-مولا نامحمراسحاق کشوری ٨٣-مولا تاعيدالرحمٰن كما بالا ۸۵-مولا ناغلام مرشد لا بورگ ٨٤- مولا ماشريف القدسواتي مولا نامحمودحسن دری و تدریس کی شدیدمصروفیتوں کے باوجود لکھنے کے لیے

مجى وقت نكال ليتے تھے-ان كى تصنيفات بہ ہن:

ا- ترجمة قرآن مجيد قرآن مجيد كاعام فهم اردوترجمه مع مفيد حواثي سورة المائده تك حواشی مولا نامحمود حسن سن لکھے تھے اور بقیہ حواشی وفوائد مولا ناشبیر احد عثانی نے لکھ کر بورے کیے۔ بیتر جمہ برصغیر یاک وہند میں بے حدمقبول ہوا ہے اور بهارت (مدینه بریس بجنور) و یا کتان (تاج سمینی لا مور اور مغربی جرمنی (ہمبرگ) میں حصب کر شائع ہو چکا ہے - حکومت افغانستان نے بیر جمد مع حواشی فاری میں ترجمہ کرا کر کابل سے شائع کیا ہے۔ نیز بیرترجمہ مدینه منورہ سے لا کھوں کی تعداد میں شائع ہو چکا ہے۔

۲- تقریر ترندی (عربی) به تقریر ترندی شریف کے حاشیے پر حصب چکی ہے اور مقبول

۳- حاشيه سنن الي داؤد (عربي) دېلي <u>۱۳۱۸ ه</u>)

س- تراجم ابواب بخاری مطبوعه دیو بند سیح بخاری کے تراجم کی مناسبت اور تشریحات میں ہے..... آخر میں ابواب بخاری کی نہایت مفید فہرست ہے حاشیہ مختصر المعانى سعد الدين النفتازاني كي شرح تلخيص المفتاح ير مفيد عاشيه جو د بلي اور کراچی میں کئی بار حیب چکا ہے <sup>لے</sup>

 ۵- اليضاح الادله: فقد كے بعض اختلافی اور نزاعی مسائل پر اظهار خیال کرتے ہوئے انہوں نے حنفی نقطہ نظر پیش کیا ہے- (مطبوعہ دیوبند)

٧- شرح اوثق العرى في تتحقيق الجمعة في القركي (مطبوعه ديوبند) ديبات ميس نماز جمعه کے عدم جواز میں (مطبوعہ دیوبند)

-- جهد المقل في تنزيه المعز والمذل (مطبوعه ديوبند) اس ميس شاه اسمعيل شهيدٌ كا

فيوض الرحمٰن ڈ اکٹر' مشاہیرعلاء' لا ہورا:۳

دفاع کیا گیا ہے اور معترضین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔

فلفاء:^

آب کے خلفاء کے اساء گرامی درج ذیل ہیں:

ا- مولانا سعيد احمر على أفاضل ديو بندساساه

۲- مولا نافقیرالله بانی جامعه رشید به جالندهروسا میوال

س- مولا نامفتي محمسهول صاحب سابق استاذمفتي دارالعلوم ديوبند

سم- مولا ناعبدالرحمن ندوى سابق استاذتفسيرندوة العلماء للصنو-



ا فیوض الرحمٰن ڈاکٹر' مشاہیرعلاء۔لا ہور ان<sup>س</sup> فیوض الرحمٰن ڈاکٹر' ھاجی امداداللہ کراچی

# حضرت مولا ناخليل احمد سهار نيوري مِلْتِقيه قدس سره

#### خاندان:

آپ ایک علمی خاندان سے تعلق رکھتے ہتھے۔ والدصاحب کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب سیدنا ابو ابوب انصاری اور والدہ صاحبہ کی طرف سے سیدنا صدیق اکبر ملک پہنچا ہے۔
تک پہنچا ہے۔

آپ کے آباء واجداد میں بڑے بڑے علاء اور محدث ہوگزرے ہیں۔ ان میں شیخ الاسلام ابوا ساعیل عبداللہ انساری علمی اور روحانی لحاظ ہے ایک بلند مقام پر فائز سے۔ انہوں نے اپنے علم وفضل اور تقوی اور ورع سے تو حید وسنت کی شمعیں روشن کیں۔ امام ذہبی نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں ان کے علم وفضل اور حق کوئی و بیبا کی کا بہایت بلند الفاظ میں تذکرہ کیا ہے۔

شیخ الاسلام کی اولا دمختف شہروں میں جانبی- اس نے تو حیداور جہاد فی سبیل اللہ کے علم کو بلند کیا- اس کی ایک شاخ ہندوستان منتقل ہوئی اور اس نے دہلی سہار نپور ' بارہ بنکی اور ریاست اودھ میں سکونت اختیار کی -

فرگی کل کے علاء کا تعلق بھی ان بزرگوں سے ہے جو ضلع ہارہ بنکی کے قصبہ سہالی میں آٹھ ہرے۔ ان کے جدا کبر ملا نظام الدین تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایس اولا د نصیب فر مائی جو تدریس اور افقاء میں یکساں مہارت رکھتی تھی اور ماضی قریب تک اس کا یہی حال رہا اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے تزکیۂ نفس ور آن وسنت کی اشاعت اور انسانی خدمت کی طرف توجہ دی جنہوں نے سہار نپورکو ابنا وطن بنایا ان میں ایک شیخ محمد بن عبد الرحمٰن انصاری تھے۔ ان کا ذکر علامہ عبد الحی نے نزمیۃ الخواطر میں بلند الفاظ میں بن عبد الرحمٰن انصاری تھے۔ ان کا ذکر علامہ عبد الحی نے نزمیۃ الخواطر میں بلند الفاظ میں

کیا ہے۔ ان سے بہت سے لوگول نے اپنی علمی پیاس بجمائی۔ بھارے شخ خلیل احمدُ کا تعلق بھی ان سے ہے۔ ولا دت اورنشو ونما:

شخ خلیل احمدی ولادت مغرو ۱۳۷۹ ها دیمبر ۱۳۸۵ و بین این نعیال نانوته میں این نعیال نانوته میں مونی - آب کے والد صاحب کا نام مجید علی اور والدہ کا مبارک النساء تھا۔ مبارک النساء استاذ العلماء علامہ مملوک علی نانوتوی کی دخر نیک اخر تھیں۔

آپ من بلوغ کوئیں پنچے تھے کہ آپ کے ١٦ مولانا مملوک علی نے رخت سفر بائدها- اس وقت آپ کے والد طلازمت کی وجہ سے وطن سے کافی دور تھے۔ چانچہ آپ کی تربیت آپ کے فاضل اور متقی ماموں مولانا محمر یعقوب ، نوتو کی نے کی مور ان می کی سر برتی میں آپ نے تحصیل علم کی ۔ آپ نے فائقس دینی ماحول میں تشوونما یا کی۔

اپنے بیجا انسارعل کے ساتھ کچے عرصہ کو الیار میں بھی تعیم راحل کے۔ پھر وائیس وطن آ کر شیخ سٹاوت علی کے بال پڑھن شروع کیا۔

المنظام من جب آپ کی عمرتیرہ چودہ سال تی ادار احدم دیوبندی تی معل من آیا۔ آپ کے ماموں موادہ محریعقوب اس داراحدم کے صدر مدر ستے۔ انہوں نے آپ کو بیمان بلالیا جہاں آپ نے جو ماہ تک تعلیم حاصل ک۔

میں سعاوت علی (جو معرت سید اجم شبید کے خص مریدوں میں سے تھے)
سنے سبار نبور میں ایک دومرا مدرسر قائم کیا۔ شخ مظیر تا نوق تی (جو کہ آپ کے ، موں سے کھے) اس مدرسر مظاہر عوم کے صدر مدرس شے۔ دیویند سے آپ سبار نبور کے مدرسہ مظاہر عوم میں آگئے اور سیس عوم کی سجیل کرکے فر فحت و میں گی۔ آپ کے برائز و میں مختی سعاوت علی انہوں کی اور شخ سعادت حسین بیار کی جم می نشا کے علی مقتی سعاوت علی انہوں کی اور شخ سعادت حسین بیار کی جم می نشا کے عاص انہاں ایر میں انہوں کی مفیر علی : فرق کی جی اجم انہوں کے مارس میڈو میں شخ مفیر علی : فرق کی جی اجرائے ہیں ایر سے مفیر علی : فرق کی جی اجرائے ہیں۔

آپ نے حدیث کی تمام کتابیں پڑھیں اور ۸-۱۸۸۵ء میں دورہ حدیث پڑھا-عربی ادب میں بھی مہارت حاصل کی-

پھر آپ لاہور چلے آئے اور علامہ فیض الحن ادیب سہار نپوریؓ استاذ اور مینعل کالج سے علم ادب کی تخصیل کی۔

#### مسوري مين:

ماموں مولانا لیقوب صاحبؓ کے ارشاد پر پچھ عرصہ مسوری میں قیام کیا۔ وہاں'' قاموں'' کا ترجمہ کیا۔

آپ کوحفظ قرآن کا بہت شوق تھا- ایک مرتبہ آپ نے ایک حافظ قرآن کو تراوی کے میں سنانے کی فرمائش کی- انہوں نے جواب دیا کہ'' آپ خود کیوں حفظ نہیں کر لیتے ؟''ان کی اس بات سے متاثر ہو کر آپ نے ایک سال میں قرآن مجید حفظ کرلیا اورا گلے سال خودتر اور کی میں سنا دیا-

#### شادى:

الاسال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی' جس سے اللہ تعالیٰ نے ایک سال بعد آپ کو ایک سال بعد آپ کو ایک سال بعد آپ کو ایک فرزند عطافر مایا' جس کاعین شاب میں انتقال ہوا۔ اٹاللہ واٹا الیہ راجعون۔ صوفیانہ مسلک:

آپ کے قصیل علم کے دوران امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی جوا پے علم و عمل درس و تدریس اوراصلاح نفوس کے سلسلہ میں لوگوں کا مرجع تھے اوران کی شہرت کا ذکا نج رہا تھا - لوگ ان سے روشی حاصل کرتے اور ان پر گرگر پڑتے تھے جیسے پینگے آگ پر - ان سے محج معرفت حاصل کرتے اور ایمان کی حلاوت پاتے - ان کے درس حدیث کی بھی بہت شہرت تھی - فراغت کے بعد آپ منگلور پہنچے اور وہاں تدریس میں مشخول ہونے کے ساتھ قاضی اساعیل منگلوری کی مجالس سے مستفید ہوتے رہے - مشخول ہونے کے ساتھ قاضی اساعیل منگلوری کی مجالس سے مستفید ہوتے رہے - آپ بچین ہی سے علامہ رشید احمد گنگوہی کا نام سناکرتے تھے - اس سے قبل ان کی

خدمت میں حاضری کا شرف بھی حاصل کر بچے تھے۔ آپ کا دل ان کی طرف کھنچا تھا۔
حضرت مولا نامجہ قاسم نانوتو گا اور اپنے ماموں مولا نامجہ بعقوب صاحب ہے مشورہ کے
بعد ۱۹ سال کی عمر میں ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ شخ کی محبت دل میں گھر کر گئ اور
بالآخر اللہ کی محبت نے جگہ لے لی۔ ذکر وفکر کے سلسلہ میں اسنے مجاہد ہے اور ریاضتیں
کیں کہ لوگ تعجب کرنے گئے۔ شخ کے مریدوں کو پیچھے چھوڑ گئے۔ اس طرح ان کی خدمت میں نوسال کا عرصہ گزارا۔

جج:

تدریی خدمات:

پہلے منگلور ضلع سہار نبور میں تدریس کی اور پانچ سال ڈے کر تدریس کی ۔ پھر شخ جمال الدین کی دعوت پر اور اپنے ماموں مولانا محمد یعقوب کے تھم پر بھو پال میں کام کرتے رہے۔ بھو پال ان دنوں ایک علمی مرکز تھا۔ ملکہ نواب شاہ جہاں کی بدولت بڑے بڑے علماء بھو پال میں موجود ہے۔ آپ نے افادہ اور استفادہ دونوں جاری رکھے۔ آپ دوران مفتی ریاست مولانا عبدالقیوم برھانوی سے حدیث کی سند حاصل کی۔ ای دوران آپ نے پہلا حج کیا اور مدینہ منورہ کے تیام کے دوران شخ عبدالغن کی۔ ای دوران آپ کے میم پر سکندر سے بھی حدیث کی سند حاصل کی۔ بھر حج سے واپسی پر اپنے شخ سنگوری کے تھم پر سکندر آبوضلع بلند شہر کی جامع مسجد کے مدرسہ میں تدریس شروع کی۔ مگر مبتد عین نے یہاں آب وضلع بلند شہر کی جامع مسجد کے مدرسہ میں تدریس شروع کی۔ مگر مبتد عین نے یہاں آب وضلع بلند شہر کی جامع مسجد کے مدرسہ میں تدریس شروع کی۔ مگر مبتد عین نے یہاں آب وضلع بلند شہر کی جامع مسجد کے مدرسہ میں تدریس شروع کی۔ مگر مبتد عین نے یہاں آب کو بہت ستایا۔ آپ نے صبر کیا اور شخ کے تھم پر ایک ماہ بعد واپسی ہوئی۔

پھرایک سال اینے وطن میں رہے۔ پھراینے ماموں مولا نامحمہ یعقوب ّ کے ارشاد بر بهاولپور علے محدے - وہ بورے مندوستان میں مشہور اسلامی ریاست تھی - بہاں تدریس میں لگے رہے اور دس سال تک تدریس کی- یہاں بھی بڑے بڑے معرے سر کے اور دین کی بری خدمت کی- مناظرے بھی ہوئے اور غالب رے- ای دوران آب نے مدایات الرشید نامی کماب مکھی-آب نے مختلف علوم وفنون کے علاو وتفسیر اور صدیث کا بھی درس دیا۔ اس دوران دوسراج کیا اور شخ کبیر حاجی اراد الله مهاجر کی سے اس سفر میں اجازت بیعت حاصل ہوئی پھرمصباح انعلوم بریلی میں ۲۰۰۱ ہے سے ۸۰۷۱ه دوسال تک تدریس کی-

دارالعلوم د يوبند ميس:

ایے میخ حضرت منگوی کے ارشاد پر دارالعلوم دیوبند میں ۱۳۰۸ میں تدريس من حديث كا آغاز كيا اور جوسال تك يرهات رب-طلبان اسموقع كو غنيمت جانا اورآب سے خوب خوب استفادہ كيا- فيخ البندمولانامحود حسن محى ان دنوں تدریس میں مشغول تھے۔ دونوں کے درمیان محبت و الفت کا مضبوط رشتہ قائم تھا۔ ہرایک دوسرے کی دل ہے قدر کرتا تھا۔ اسی دوران مولا ناسید حسین احمدٌ مدنی نے بھی آ پ ہے پڑھا-

ندوۃ العلماء کے پہلے جلبہ 'منعقدہ کا نیور السلامے' میں شریک ہوئے اور اس کی تا ئىدگى-

مظاہرعلوم میں:

المال من مظاہر علوم کی تاسیس ہوئی۔ پھر اس میں وسعت ہوئی اور ساسا ہیں مدرسہ نے بہت قبولیت حاصل کر لی۔ پینے رشید احد کنگوہی اس کے متولی اور سر پرست مقرر ہوئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس مدرسہ کے لیے ایک متاز شخصیت کا انتخاب کیا جائے - نظر اجتخاب آپ پر پڑی - آپ کو دارالعلوم دیو بند سے طلب کیا گیا

اور ٨/ جمادي الاخري اساره عن مظاهر علوم عن صدر مدرس مقرر كرديا حميا- اسعرصة قیام میں ہزاروں طلبے نے آپ سے پڑھا۔ آپ کے صدارت تدریس کے زمانہ میں مدرسدنے دن دو گنی رات چوگئی ترقی کی اور اس کی شہرت عالم میں بینجی - ١٣٣٧ ه میں آب ال كے مدير مقرر ہوئے اور اچھے اچھے علماء كو برائے تدريس مدرسه ميں لائے۔ ان میں مولا نامحمہ یکیٰ کا ندھلویؓ اور ان کے فرزند شیخ الحدیث مولا نامحمہ زکریاً خاص طور يرقابل ذكريس-آب ٢٢ سال تك اس مدرسه كے صدر المدرسين رہے اور ٢ سال تك مدير مدرسه كي تغيير وبرق مين اين تمام علمي وعملي اور ذہني صلاحتين لگا ويں۔ يہاں تك كه مدرسه اینے وطن ہے زیادہ عزیز اور اس کے اساتذہ اینے رشتہ داروں ہے زیادہ عزیز تھے۔تعلیم ویڈریس میں آپ کا ایک خاص طرز تھا۔ اپنے تدریسی اوقات کے بخت پابند تھے۔ ابتدائی تعلیم کے بارے میں زیادہ سخت تھے۔ وہ جا ہتے تھے کہ بچوں کی تعلیمی بنیاد مضبوط کی جائے۔ تبحوید و قراءت کو تعلیم کے اہم اجزاء میں سے سبچھتے تھے۔ امتحانی امور میں بہت بخت تھے۔طلبہ کو دل کی مجرائیوں سے جاہتے تھے اور ان سے ایسے رہتے تھے جیے والدائی اولا دے۔ اساتذہ کا احترام اور ان کی قدر کرتے تھے اور اسباق کی محرانی كرتے تھے۔

## مج وزيارت:

آپ نے سات جی کیے۔ پہلا ۱۲۹۳ او جس کیا جب کہ بھو پال جس مقیم ہے۔

ال مبارک سفر جس آپ کی ملاقات حاجی الداد اللہ مہاجر کی ہے ہوئی۔ اس وقت عر چوہیں سال تھی۔ دوسری بار ۱۲۹۳ ہ جس جب کہ آپ بہاولپور جس ہے۔ حاجی صاحب ہے۔ اس سفر جس اجازت پائی۔ تیسری بار ۱۳۲۳ ہ جس جب کہ آپ کے شخ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کا وصال ہوا۔ ان دنوں مولانا سید سین احمد مدتی مدینہ منورہ جس شریع میں جب کہ آپ علاء مدینہ سے متر میں میں گئے ہوئے ہے۔ جب آپ وہال پنچ تو حضرت مدنی آپ علاء مدینہ سے آپ کا تعارف کرایا اور آپ اعلی ورکن حدیث و کھا بھی اس کے معظور کیا۔ محاز آپ کا تعارف کرایا اور آپ اعلی ورکن حدیث و کھا بھی اس کے معظور کیا۔ محاز آپ کا تعارف کرایا اور آپ اعلی ورکن حدیث و کھا بھی اس کے معظور کیا۔ محاز

كة تمام اطراف سے طلبد دیوانہ وارآنے لگے۔

چوتھی مرتبہ ۱۳۲۸ ہیں مظاہر علوم کے دیگر علاء حضرت عبدالرحیم رائے پوری اور ان کے فرزند عبدالرشید جن کا سفر کے دوران انقال ہوا حج کے لیے گئے۔

پانچویں مرتبہ ۱۳۳۱ ویس کا ج سفر کیا۔ بیسنر برااہم تھا۔ اس میں شخ الہند مولا نامحمود حسن بھی ساتھ ہے مگر سفر الگ الگ کیا اور کمہ کرمہ میں دونوں ملے اور ج و زیارت میں اکھے رہے۔ مدینہ منورہ اکھے گئے اور 'انور" پاشا' وزیر جنگ حکومت ترکی سے ملے۔ اس مدت میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں انور" پاشا' جمال پاشا اور بہت سے علاء نے شرکت کی۔ انہوں نے تقریریں کیں۔ مولا ناسید حسین احمد مدنی " نے آپ اور مولا نامحمود حسن شخ الہندگی نیابت میں تقریری۔ شخ الہند مکہ کرمہ سے طاکف آپ اور مولا نامحمود حسن شخ الہندگی نیابت میں تقریری۔ شخ الہند مکہ کررہ سے طاکف تیاب اور مولا نامحمود حسن شخ الہندگی نیابت میں تقریری۔ شخ الہند مکہ کررہ سے طاکف آپ اور آپ واپس ہندوستان آگے۔ جونہی جمبئی پہنچ آپ کو گرفار کر لیا گیا اور نبی تال جیل بھیج دیے گئے بعد میں جب رہائی ہوئی تو دیو بند اور سہار نپور آئے۔ لوگوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا اور نہایت گرم جوثی دکھائی۔

چھٹی مرتبہ شعبان ﴿ ٣٣١ ہے میں سفر جی پر روانہ ہوئے - اس مرتبہ شخ الحدیث مولانا محمد ذکر یا صاحب آپ کے ساتھ تھے - حضرت محب الدین سے ملاقات ہوئی جو کہ حضرت حاجی امداداللہ مہاجر کی کے خلفاء میں سے تھے - انہوں نے ہندوستان واپس جانے کا مشورہ دیا - اس لیے کہ یہ دن بڑے پریشانی کے تھے اور راستے بنداور بدامنی اور دلوں پر خوف طاری تھا - محرم و ٣٣٠ ہے کوسہار نبور واپسی ہوئی -

ساتویں مرتبہ ۱۳۲۲ اے میں جج کیا۔ اس جج میں لوگوں کی ایک کیر تعدادساتھ کھی اور اہلیہ بھی ساتھ تھیں۔ یہ آ ب کا آخری سفر ہے جس کے بعد واپسی نہ ہوگی۔

اس مبارک سفر کے لیے آ پ نے ۱۳۲۳ میں سہار نپور سے رخت سفر بندھا۔ پہلے حیدر آباد گئے کی جربمبئ بمبئ میں لوگوں نے نہایت گر جوثی ہے استقبال کیا۔ بمبئی سے بروز جعرات کے ذوالقعدہ ۱۳۲۳ ہیں روائی ہوئی۔ اس مرتبہ دوسو کیا۔ بمبئی سے بروز جعرات کے ذوالقعدہ ۱۳۳۳ ہیں روائی ہوئی۔ اس مرتبہ دوسو

آ دمی ساتھ سے جونم اور اشکبار آ تھوں ہے آ پ کوالوداع کہدر ہے ہے۔ یہ محبت وشیفتگی کا سفرتھا۔ عشق ومحبت کا سفرتھا۔ جج کی سعادت عاصل کی اور مدیند منورہ روانہ ہوگئے۔ ۸/محرم ۱۳۳۲ ہے کوحرم النبوی منطقہ کی زیارت سے مشرف ہوئے اور باب النساء کے سامنے مدرستہ الا تیام (جواب مدرسہ علوم شرعیہ کے نام سے مشہور ہے) میں تھہر۔۔ مظاہر علوم کی ذمہ داریوں سے فرصت ملی تو تدریس تھنیف و تالیف اور عبادت و ریاضت میں لگ گئے۔ اپنی عظیم کتاب بذل الحجود فی حل ابوداؤدکی تکیل کی جسے بہلے ریاضت میں لگ گئے۔ اپنی عظیم کتاب بذل الحجود فی حل ابوداؤدکی تکیل کی جسے بہلے سے شروع کررکھا تھا۔

### علماءنجد سے تعلقات:

اس سفر میں اس غلط بہی کا جو حکومت نجد اور مسلمانان ہندوستان کے درمیان پیدا ہوگئی تھی کا از الد ہوگیا۔ قاضی القضاۃ بلیہد پہلی بی ملاقات میں گھائل ہو گئے۔ نقہی مسلک کے اختلاف باوجود کے ہرایک دوسرے کی عزت کرتا تھا۔ سلطان دو تین مرتبہ آپ سے طے۔ سلطان نے ملاقات کے لیے بلایا گر آپ نے عذر کر دیا۔ سلطان آپ کی للہیت تقویٰ علمی اور عملی مجالس میں آپ کی برتری جرات اور سچی بات سے بہت متاثر تھا۔ دوبارہ گھر بہ ملاقات کی دعوت دی گر آپ نے معذرت کر دی۔ گر ان کے امراز پر گئے اور ان سے گفتگو ہوئی اور بعض اصلاحات کے اجراء کی اسے ضیحت کی۔

سبھی لوگ آپ سے عزت واحترام سے پیش آتے تھے۔ یہاں تک کہ جلالۃ الملک عبدالعزیز بن مسعود ٔ حرمین شریفین کے امام اور اسی طرح وہاں کے امراء بھی احترام کرتے تھے۔ آپ نے اس موقع کوغنیمت جانا اور جولوگ دوسرافقہی مسلک رکھتے ہیں ان کی بعض تکالیف رفع کرائیں۔

السلام میں بذل المجود فی حل ابی داؤد کی خوشی میں ایک عظیم دعوت دی اور لوگوں کو بلایا۔ مجراس کے بعد اپنی تمام تر توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف مبذول کی اور کلی اور کلی انقطاع کرلیا۔ رمضان شریف آپنجا اور بیآ پ کی زندگی کا آخری رمضان تھا۔

### علالت اور وصال:

اس ماہ میں آ پاس مرض کا شکار ہوئے جس میں کہ آپ کا وصال ہوا۔ شروع میں آپ برسردی کا حملہ ہوا' پھر بخارشر وع ہوگیا۔ رمضان آپ نے بہت عزیمت کے ساتھ گزار ا'اور بخت ریاضت کی۔ پھر آپ پر فالج کا ہلکا حملہ ہوا جس نے چلنے پھر نے سے عاجز کر دیا۔ عید کا چا نہ نکلا مگر آپ کی نقابت بتدری جو دری تھی۔ اس دوران آپ کو اصلی مرض میں پچھ خفت محسوس ہوئی اور شخ محمد ذکر یا کو ہندوستان روانہ کیا۔ بیعت کرنے کی اجازت عطافر مائی۔ اس سال ضعف و نقابت کے سبب جج نہ کر سکے گر رب چینی اور آنکیف روز بروز برور ہی تھی۔ ۱س ال ضعف و نقابت کے سبب جج نہ کر سکے گر ب خطاکھا' جس میں انتظامی امور سے متعلق بچھ ہا تیں تھیں۔ پھر اسی ماہ میں مرض نے شدت خطاکھا' جس میں انتظامی امور سے متعلق بچھ ہا تیں تھیں۔ پھر اسی ماہ میں مرض نے شدت نظامی امور سے متعلق بچھ ہا تیں تھیں۔ پھر اسی ماہ میں مرض نے شدت برابر برحقی کی اور سینہ میں دروموں ہونے لگا جو بعد میں ذاکل ہوگیا گرضعف و نقابت برابر برحقی چھی گئی۔ درجہ حرارت ڈاؤن ہوگیا اور حم نبوی جانا موقوف ہوگیا۔ اپنے بستر پر تکیہ لگا کر نماز پڑھنے گئے عشاء کے بعد مرض اور الم بڑھ گئے اور دوسرے دن کی عصر کے بعد کے بوقی کی کیفیت ربی۔ رات کوئلق اور اضطراب اور بڑھ گیا۔

10/ربیج الثانی بروز بدھ ۱۳۳۷ھ عصر کے بعد آپ نے بآواز بلنداللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ پھر بیر آواز آہستہ آہستہ ہوگئ اور آپ کی روح ملاء اعلیٰ سے جاملی – اناللہ وانا الیدراجعون –

آپ کے وصال کی خبر بجل کی طرح بھیل گئی۔ ہر مخص ممکنین تھا۔ علاء نے فقہ اور حدیث کے ایسے متبحر عالم کی وفات پر سخت افسوں کا اظہار کیا۔ معرفت واحسان والے حضرات نے آپ کی وفات پر سخت صدمہ محسوں کیا کہ جس نے اپنی عمر تربیت و تزکیہ میں بسر کی مرخص جیسے یہ شعر پڑھ رہا تھا۔

ف اذ هب كما ذهبت غوادى مزنة أثني عليها السهل و الا وهاد سیداحمد نواب مزور نے منسل دیا اور مدرسہ شرعیہ کے بانی شخ احمہ نے اس میں مساعدت کی۔ باب جبریل پر آپ کا جنازہ رکھ دیا گیا۔ شخ طیبؓ نے نماز جنازہ پڑھائی عشاء سے پہلے بقیع میں اہل بیت کے مقابر کے قریب دنن کیے گئے۔
آپ کے وصال پر قاضی مدینہ منورہ کا بیمر ٹیہ بھی پڑھئے کے قابل ہے۔

# عر بی مرثیه

و الدمع في خدا لزَّمَان سفوح شخص الجهالة في الورئ مذبوح تنفیدیسه من بنی انوری و تصوح فسي كمل حسى فهمي فيهم روح محدابه شمس العلوم تلوح ابذلت جهدك والعليم نصيح امسست بسذلات الفهوم تبوح و بقيعها فيمه المرضاء يصيح ربسع بسارواح البحنسان ينفوح فيمه فشماري النفسس فيمه ربيح و مضى وكبد المحد فيه قريح فيهساغبوق لبلشنباو صبوح ينعمي الخليل و لايزال يسيح تلويحهافي بدبيه توصيح عمرعليه الاحتياج ينوح

العلم يبكي شجوه وينوح لِمَ لا وقد فُقِد الذي بوجوده تهم تودا لزاهرات لو انها ياء اهلاً قطنت صفات كما له خلدت من ذكر المعارف و النهي خلصتنا من مشكل الافهام مذ لولاك ضلت في الرحال قرائح يا بحر بحر الهند هذي طابة لاتخش باسامذ خللت بربعه ان السعادة كلها فيمن ثوى حى النعيم و ان توى جثمانه مسامسات من ابقى مساثرلم تنل دمع الفنون عليه دوما مسبل راحت بماحممدنما الغداة روائح حكمت باخذ بقية الاعلامفي

فالهندفيه والحجاز حريح مسه وابساع العلم منه فسيح فى الهند عمرا للدرو سيميح ويسردد عنمه باليقين حموح الاهوى و كماله المطروح ان السحياة و طولها لمزوح متباعدا حتى حواه ضريح شك و لا همم بسذاك يسلسوح يغدو بصدق في الهدي ويروح ستر الشموت بحوده مفضوح و الفيضل بحرو اللسان فصيح ام السمسف الحرعين سيواه نيزوح و بمنك وحمه الحسان صبيح باب النعيم لروحيه مفتوحك

مامات بل مات الانام حميعهم تساليليه مسا احيد اذب ليدينيه ايمساحت الرمن الطويل مقامه ليردعن روح العلوم بنفضله لاينبرى احدلنقص كماله هادبا نوار المعارف عالما عارى القوى مكسى النهى عن موطن في بلكة سادت بلاد الله به و الله هذا الحق في اخلاصه هـ منحة من فيض اكرام سيد عمله أوانا كيف نفهم ديننا لا يلحق السباق شاو مبرز يا فرحة الحور الحستان بروحه هسي حنقسه ارخ بهسا و مقره معاصرین کی نظر میں:

آپ سے جوبھی ملااس نے آپ کی تعریف کی اور آپ کی برتری کا اعتراف کیا اور آپ کی جامعیت کا اعتراف کیا که آپ بیک وقت عالم بھی تھے اور عامل بھی-محدث بھی تھے اور فقیہ بھی اور شریعت وطریقت کے جامع تھے۔ مختلف علوم میں جیا ہے ان کاتعلق عملیات سے ہو یاروحانیات سے اس میں آ گے بڑھے ہوئے تھے۔ کسی ناقد

الشيخ عمر البرى بن الشيخ ابراجيم البرى سابق قاضى مدينه طيبه مرثيه المظاهر سهار نيور ممضاك 121100 mm4

نے یہ جرأت نہیں کی کہ مزوری کی جگہ ہاتھ رکھ سکے یا کہیں بھی شریعت حقہ ہے آ ب کا ادهرادهر ہونا ثابت کر سکے بلکہ مؤرخین کا آپ کی مثالی شخصیت پرا تفاق ہے۔

شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی کہتے ہیں کہ'' جید علماء میں سے تھے۔ فقیہ محدث زاہد اور متقی تھے۔ حرم نبوی میں سالوں انہوں نے تدریس کی- ان سے ہندوستان افغانستان بخارا اور تاشقند کے بہت سے لوگوں نے علم حاصل کیا ہزاروں افراد نے ان کے ہاتھ پرتوبہ کی- وہ ثقہ تھے سے تھے-سنت کے زندہ کرنے والے اور بدعات كا قلع قمع كرنے والے تھے- رسول الله كالتا كاطريقه آپ كا شعارتها اور تقوي اور الله كاخوف آپ كاشيوه - الله كے معاملہ ميں كسى كى برواہ نه كرنے والے تھے-كسى ظالم کا خوف آپ کوشیح راستے ہے ہٹا نہ سکا-فضل و کمال کے میدانوں میں اپنے سب ساتھیوں ہے آ گےنگل گئے-اللہ کے راہتے میں جہاد کاعلم بلندر کھااورمضبو طعلمی دلائل پیش کیے۔ آپ کے افادات سے علم کے چشمے جاری ہو گئے اور آپ کے افاضات سے احسان اورتقویٰ کے دریا بہد نکلے۔ حدیث کی زمین روایات کے نور سے روشن ہوئی اور فقہ کے آسان درایات کی روشنی سے چمک اٹھے۔ سالکین علماء اور طلبہ کے لیے وہ روشنی كا ايك مينار تھے- يورى امت كے مخلص ناصح تھے- عاملين اور ہاديوں كے امام تھے-عالم انسانی کے سیجے خادم تھے۔ رسول یاک پھٹیل کی سنتوں پرٹھیک عمل کرنے والے تھے اور اسلاف اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ جب لوگ شوئے ہوتے وہ عبادت کرنے والے تھے جیبا کہ کسی نے کہا ہے ہے

و ما زالت حوارخه عفيفه و مرضاة الاله و ظيفه

يبيت شمر اشهر الليالي وصار نهاره لله حيف وَ صَالًا لسانِيه عِن كل افدِ يعف عن المحدم و الملاهي علامه سيدعبدالحي حنى لكعت بين:

' و شیخ خلیل احمد کا فقه اور حدیث میں قوی ملکہ تھا۔ مناظرہ میں پدطولی حاصل

تها- دین علوم معرفت اوریقین میں بہت مضبوط تھے- رقیق القلب ٔ حساس ٔ حق والے معیم بات کرنے والے سنت کے انتہائی یابند بدعت سے کوسوں دور' مہمانوں کا بہت اکرام کرنے والے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت نرمی كرنے والے ہر چيز ميں ترتيب اور نظام كو جائے والے اوقات كے يابند اس چیز سے تعلق رکھنے والے جو دینی لحاظ سے نافع ہو' دینی حمیت اور غیرت والے اور سیاست سے کنارہ کش تھے''۔

مولا ناعاشق البي ميرهي تحرير فرمات بين:

'' حضرت مولا نا الحاج الحافظ المولوي خليل احمه صاحبٌ انبيٹھوي مدرس اول مدرسه مظاہر العلوم سہار نپور برائٹیہ - آپ کا سلسلہ نسب چند پشت پر حضرت امام ربانی (مولانا رشید احمر گنگوہی قدس سرہ) سے ملتا ہے اور نیز ایک سلسلہ سید شاہ ابوالمعالی برائیر ہے متصل ہے۔ اس وقت بظاہر کسی کی بیعت حضرت کے ہاتھریرآ ب سے مقدم نہیں ہے- قدرت کے ہاتھوں صورت اور سیرت میں آپ کواینے شخ کے ساتھ مشابہت کا حصہ وا فرعطا ہوا ہے۔ ایک بار آپ نے بعد رمضان ۱۷ھ میں اپنا خواب حضرت سے بیان کیا کہ'' حضرت! میں اء کاف میں تھا-خواب میں دیکھا کہ خربوز ہتراش رہا ہوں اور بھانگیں آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ رغبت کے ساتھ کھا رہے ہیں اور کھانے کے وقت آپ کے دہن سے جولعاب وغیرہ گرتا ہے وہ میں اپنی زبان پر لیتا ہوں''-حضرت مسكرائ فرماياد تم خود مجعت مو مح آ خرنسبت تو ايك بى ب- "-مولانا مدوح ٢ و٢ ومل جب ج ك لي مكدروانه موئة وامام رباني في مرشد العرب والعجم اعلى حضرت حاجي صاحب كي خدمت مين لكها كمولوي خلیل احدٌ کو اجازت فر مادی- حضرت اعلی مولانا کی عالت دیکھ کرمسرور وے ہم عوم عوم علاقت نامدمزین ممرکر کے عطا فرمایا اور مال

﴿

مرت ہے ہی وستار مبارکہ سرے اتارکر مولانا کے سر پررکھ دی۔ مولانا ممروح نے دونوں عطیہ حضرت ربانی کے حضور میں پیش کردیئے ادرعرض کیا کہ'' بندہ تو اس لائق نہیں' حضور کی ذرہ نوازی ہے''۔ حضرت نے فرمایا'' تجھ کومبارک ہو''اس کے بعد خلافت نامہ پردسخط فرما کردستار آپ کوخود عطا فرمایا۔ مگر آپ کا بیاد ب تھا کہ طالب کو بیعت کرتے وقت معاصی سے تو بہ کرانے کے بعد یہ الفاظ فرماتے تھے کہ بیعت کی میں نے حضرت مولانا رشیدا حمرصا حب سے طیل احمد کے ہاتھ ہے۔

حضرت قدس سرہ کومولانا سے خاص محبت تھی۔ ایک مرتبہ بھویال سے یکصد روپیدمشاہرہ پرآپ کی طلبی ہوئی۔ مگر جب آپ نے حضرت کی خدمت میں لکھا تو حضرت نے تحریر فرمایا کہ'' میں اپنے لوگوں کو اپنے سے جدا کرنا اور دور بھیجنانہیں جا ہتا''۔

حضرت نے ایک مرتبہ آپ کے ہارہ میں فرمایا کہ''جو میں وہ مولوی خلیل احمہ''ایک خط میں حضرت مولانا کو پیشعر تحریر فرماتے ہیں ۔ در محور برم از سر کیسوئے تو تارے تا سامیہ کند بر سر من روزِ قیامت

مولا ناسراج اليقين لكھتے ہيں:

آپ اکابر علائے ہندوستان میں ہیں۔ آپ حضرت محمد لیعقوب صاحب مدرس اعلیٰ مدرسہ عالیہ دیو بندلی ارشد تلا فدہ اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب محدث منگوبی کے اجل اور اعظم خلفاء میں ہیں۔ آپ بچھ دنول تک مدرسہ عالیہ دیو بند میں مدرس رہ اور اب مدرسہ مظاہر العلوم سہار نبور میں مدرس اعلیٰ ہیں۔ آپ کی ذات بھی فیض و برکت کی سرچشمہ ہے۔ سفر جج میں مدرس اعلیٰ ہیں۔ آپ کی ذات بھی فیض و برکت کی سرچشمہ ہے۔ سفر جج میں

فقیر کی اور آپ کی معیت رہی۔ آپ مکارم اخلاق کے جامع اور معدن ہیں۔ مدینہ منورہ کے سفر میں آپ قافلہ میں نماز ہنجگانہ اول جماعت کثیرہ کے ساتھ ادا فرماتے ہے۔ قافلہ میں بھی ایک وقت کی جماعت آپ کی فوت نہیں ہوئی۔ مدینہ منورہ میں نقیر نے دیکھا کہ اہل عرب آپ کا احترام اور اعزاز کرتے ہے اور اس قلیل زمانہ قیام میں طلباء حدیث پڑھنے کے لیے اعزاز کرتے ہے اور اس قلیل زمانہ قیام میں طلباء حدیث پڑھنے کے لیے آپ کی قیام گاہ پر حاضر ہوتے ہے۔ آپ تھنیفات عالیہ رکھتے ہیں' کے مدیر شیخ علامہ رشید مصری جب ہندوستان آئے تو مظاہر علوم دیکھا اور اس کے مدیر شیخ ظلیل احد سے بھی ملاقات کی اور ان کے بارے میں یوں لکھا:

لم انس و كا انسى زيارة مدرسة مظاهر علوم فى مدينة سهارن بور و اكبر مدرسها الشيخ خليل احمد الذى لم ار فى علماء الهند الاعلام اشد منه انصافاً و لا ابعد عن التعصب للمشائخ و التقاليد و ما ذلك إلا لإخلاصه و قوة دينه و نور بصيرته كرديم مدرسه مظاهر علوم اوراس كے بزے استاد ظيل احمد كونه بحولا بول اور نه كمي بحولوں كا ميں نے بند كے متاز علاء ميں ان جيا منصف اور تعصب كرو شخص بين د يكھا اور بيصرف ان كے اظلام و ين قوت اور نور بصيرت كى وجہ سے دور شخص بين د يكھا اور بيصرف ان كے اظلام و ين قوت اور نور بصيرت كى وجہ سے ك

شخ احمد البرزنجي مفتى الشافعيه يول لكصتري:

صاحب الفضل و السماحة و العلم و الرجاجة الهما حدا لورع و الشهم السميذع الغائز من مدارك التقى باؤ فرنصيب و الحائز من مسالك الهدى السهم المصيب ذى المجد البازخ و الجد

ل مولا ناسراج اليقين مش العارفين لا مور بلا تاريخ ص٨٣

ع - د کتور پوسف الیش 'رحلات الا مام محمر رشید رضا' پیروت م**ی وی** ۱۸۸۸ میل میروت می میرون ایمان میرون ایمان میرون می

الشامخ اللرذعى الكامل و العلامة الفاصل حضرت جناب الشيخ حليل احمد حفظه الله الصمد (محموعه سلسلات ص٥) حجاز كے قاضى القضاۃ ابن بليمد جو ملك عبدالعزيز بن عبدالرحمٰن آل سعود ك وقت بين نجد كے ممتاز علاء بين اسے تھے آپ كے بارے ميں بلندكلمات ميں آپ كا ذكر كيا ہے۔ وہ اكثر مسائل ميں آپ كی طرف رجوع كرتے تھے اور آپ سے فتو كی ليتے تھے اور آپ كو اپنے اساتذہ كا مقام دیتے تھے۔ آپ كے پائ آتے مجالس ميں حاضرى دیتے اور علمی موضوعات پر بحث ومباحثہ بھى كرتے تھے۔ آپ كے پائ آتے مجالس ميں حاضرى دیتے اور علمی موضوعات پر بحث ومباحثہ بھى كرتے تھے۔ ا

علامہ انورشاہ کشمیری کے الفاظ آپ کے بارے میں یہ ہیں:

الولى الهمام العلام العارف الفقيه المحدث شيخنا و شيخ الفقه و الحديث و مسند الوقت.

شيخ الا دب مولا نا اعز ازعليٌ يوں لکھتے ہيں:

المولى الحاج السيد خليل احمد الذى تشرقت الاقطار و الا ماكن بذكر و صفه و تعطرت من طيب عرقه سحاب علم اخصب الهند بدوام ديمه و بحر مواج لا توتى الاليقتس من علمه و كرمه.

مفتی اعظم مولا تا کفایت الله د ہلوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں:

فهامة زمانه امام أوانه المتكلم الفائق على اقرانه المولى الهمام العالم الاوحد الشيخ السيد السند مولانا خليل احمد.

بہت سے علاء نے نہایت بلند کلمات میں آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ گریہاں اختصار کے پیش نظر صرف دو تین اقتباسات دیئے گئے ہیں۔

ا مولانا عاش الی میرشی تذکرة اللیل کراچی ص ۲۹۹ (و بال بھی بیذکر ہے مریس نے عربی سے اددورجد کیاہے)

# آپ کے اخلاق وصفات

ا تباع سنت:

زندگی کے ہرمیدان میں بختی ہے سنت رسول اللہ میں بھیل کا اتباع کرتے تھاور اس سے سرموبھی ادھرادھ نہیں ہوتے تھے۔ سفر حضر اور جلوت وخلوت میں ہرجگہ اتباع سنت کا خاص اہتمام تھا۔

محبت رسول مَرْفِيكِم:

زندگی محبت رسول مکھی میں گزاری - مدیند منورہ اور معجد نبوی کا اشتیاق حد
سے بر ھا ہوا تھا - جب بھی تذکرہ کرتے ایک ایک لفظ سے اس کا اظہار ہوتا تھا - جب
بھی ذکر ہوتا ہے قرار ہو جاتے - اس وجہ سے سات مرتبہ حج و زیارت سے مشرف
ہوئے - آ خری عمر میں تو صبر کا بیانہ لبریز ہو گیا - چنانچہ آپ نے مدینہ منورہ ہجرت ک ویں رہے وہ یں وفات ہوئی اور جنت البقیع میں وفن ہوئے - جب تک ہندوستان میں
دے زبان حال سے بیدوشعر ہمیشہ پڑھاکرتے اور گنگناتے رہے -

اذا هبست ریساح مسن طیبة اهاج فوادی طیبها و هبوبها فلا تعجبوا من الوعتی و صبیاتتی هوی کل نفس این حل جیبها "جب طیبه یه او مین تقی این کوشبو سے میرادل از اجار ہاہے - میری محبت پرتعب کرنے کی کوئی بات نہیں کہ ہرآ دمی وہیں گرتا ہے جہال اس کا صبیب ہو'۔ عزیمت برحمل:

اصحاب عزیمت میں سے تھے۔ تقوی اور ورع میں ان کی مثال اسلاف صالحین کے بغیر کہیں نہیں ملتی۔ اس حرص وشوق کا مظاہرہ چھتر سال کی عمر میں بھی قابل دید ہے جب کہ انتہائی کمزور ہو گئے تھے اور ہاتھوں میں رعشہ کی تکلیف بھی تھی۔مشکل ترین اوقات میں بھی حرم شریف کی نماز نہیں چھوڑتے تھے اور پہلی صف میں چنچنے کی فرنس سے دوسروں سے سبقت لے جاتے۔ ایک دن ہنگامی بارش کی وجہ سے جب

رائے بند ہو گئے جراغ ہاتھوں میں لیا اور حرم شریف جا پہنچ۔ راستوں میں پانی چل رہا تھا اور قدموں پر کنکر لگتے تھے گر اس کے باوجود حرم شریف کی پہلی صف میں نماز ادا کی۔ سچی بات:

آپ کی اخلاقی خوبیوں میں ایک تجی بات کا اعلان اور آپ کی جراًت و بے باکی ہے اور اس میں ظالم باوشاہ کی پرواہ بھی نہ کرتے تھے اور اللہ کے معاملہ میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ انگریز کے خلاف فتویٰ دیا اور ہجرت کا ارادہ کرلیا۔ خاص صفات:

استغناء تناعت تواضع علم و بردباری سخاوت و بخش مبرو استقاست شفقت و رحمت اور راتوں کو جائے ہیں اپ ساتھیوں سے متاز تھے۔ مہمانوں کا بہت اکرام کرتے تھے اور کھلے ماتھے سے ملتے تھے۔ نہایت مشکل اوقات ہیں بھی بھی کی سے قرض نہیں لیتے تھے اور اپنی ضرورت کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں کرتے تھے۔ لوگوں سے استغناء اور تواضع سے ملتے تھے۔ یہ پہتہ بی نہیں چلنا تھا کہ آپ ضرورت مند ہیں اور جب الندتعالی وسعت اور گنجائش دیتے اور مال پاس آ جاتا تو اسے اپنی پاس سنور کرکے نہیں رکھتے تھے بلکہ مسکین اور فقراء میں استقسیم کردیتے تا کہ اس سے ان کا اپنا دل خوش ہواور دل مطمئن ہواور رب راضی ہو۔ آپ کے کلام کی شیر پنی اور مضاس کا کیا کہنا۔ یہاں تک کہ چھوٹے آئیس اپنی اپنے باپ کی جگہ سمجھتے ۔ قرآن مجید کی تلاوت نہایت ذوق سے کرتے تھے اور یہ رات دن کا مشغلہ تھا اور صدیث نبوی کا تھا میں مشغول رہے۔

ورس و تدریس کے بہت ہی پابند ہے۔ اسی طرح تھنیف و تالیف اصلاح نفس اور تہذیب اخلاق اور وعظ وارشاد کے اوقات میں پابندی کرتے ہے۔ آپ کی بڑی کا آخری وقت تھا اور آپ ساری رات سونہیں سکے سے کہ اس نے آپ پر تکمیدلگا رکھا تھا۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو اہلیہ سے کہا کہ اب آپ آ جا کیں۔ انہوں نے آپ کی جگہ لی اور آپ مصلی پر جا پہنچ۔ آپ نے نماز شروع کی تو بچی کا سانس نو نے لگا اور اس کی روح نے جسم کو الود اع کہی اور آپ مالک حقیق کے سامنے نماز پڑھ رہے ہے اور زاری کر رہے ہے۔

202

قبونيت عامه:

طلبہ اور اصلاح نفس کے مشاق ہر ہرکونے ہے آپ کے ہاں نہایت کثرت ہے بہنچنے گے اور آپ کے شخ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کے وصال کے بعد تو اس میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا - اللہ تعالیٰ نے ایسی قبولیت سے نوازا اور ایسی کشش عطا فرمائی کہ لوگ آپ کی طرف اس طرح کھنچے چلے آتے تھے جیے لوہا مقناطیس کی طرف آپ کی وجہ سے روحانی سلسلہ کی بہت اشاعت ہوئی - آپ کے خلفاء میں دو حضرات کے نام دینے پر اکتفا کرتے ہیں 'جنہوں نے دعوت وارشاد کے فرائض باحسن طور انجام دیئے – ایک مولانا محمد الیاس صاحب بانی تبلیغی جماعت ہیں اور جنہیں اصلاح مولانا محمد زکریا کا ندھلوگ ہیں 'جنہوں نے بہت می کتا ہیں گھی ہیں اور جنہیں اصلاح نفوس اور تزکیۂ باطن میں مہارت حاصل ہے – ان سے ہزاروں نے فیض پایا – نفوس اور تزکیۂ باطن میں مہارت حاصل ہے – ان سے ہزاروں نے فیض پایا – نظام اللوقات:

68**5 386 386** 

آب ٹائم ٹیبل کے سخت یابند تھے- جبآب کوکوئی دیکھا تو کہدا محقا:

کیل امری فی امورالدهر مشتغل و انت عن کلها فی احسن الشُغل کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگئے بیں سنت کے سخت پابند ہے۔ قرآن محید کے حافظ تو ہے، اٹھنے بیٹھنے اس کی تلاوت کرتے رہتے۔ درس و تدریس، تصنیف و تالیف، وعظ و ارشاد، نظام مدرسہ، دیگر مشکل مسائل اور ان کے حل، گھر کا خیال ہر کام وقت پر کرتے اور نظم وسلیقہ سے کرتے تھے۔ ایسے زاہد نہ تھے کہ کی مکان کا گوشد اپنے لیے نتخب کیا ہوتا، بلکہ ان کی پوری زندگی سفر و حضر اور خلوت کے لحاظ سے مرتب اور منظم تھی۔ فلا ہری جمال:

الله تعالیٰ نے جس طرح آپ کواخلاقی خوبیوں کے لحاظ سے باطنی حسن سے نواز اتھا،ای طرح ظاہری حسن و جمال کا بھی وافر حصہ عطافر مایا تھا۔

ذيدل وجهه حسنا اذامها زدقه نعظراً ا

''کہ جتنا آپمحبوب کی طرف دیکھیں گے اتنا ہی وہ آپ کو حسین دکھائی دےگا''۔

آپ حسین وجمیل ہے۔ آپ کا قد لمبائی کی طرف ماکل تھا۔ رنگ سفید تھا جس میں سرخی غالب تھی۔ جسم موٹانہیں تھا۔ جلد نرم پیٹانی چیک لیے ہوئے۔ خوش مزاخ اورصفائی پہند ہے۔ کپڑے صاف تھرے پہنتے تھے اور لباس عمدہ ہوتا تھا، مگر اس میں نداسراف ہوتا تھا نہ تکلف۔

آپ كي أراء افكار اور مسلك:

آپ اصول دین اوراس کی فروغ میں سلف صالحین کی اقتداء کرتے تھے اور اینے آپ کوایسے علاء سے جوڑ رکھا تھا جنہوں نے سنت کو زندگی دی اور شرک کی جڑ کاٹ دی- بدعات اور خرا فات کا قلع قبع کیا- اس طبقہ کے سر براہ حضرت احمد سر ہندی مجدد الف ٹائی ہیں۔ پھر اس علم کوشاہ ولیّ اللّٰہ ان کے فرزندوں .....شاہ اساعیلٌ شہید ' سيداحمه بريلويٌ اوراخير من حضرت حاجي ابداد الله مهاجر كيّ اور حضرت مولايا رشيد احمه محنگوئی کے مسلک پر تھے۔ احیاء سنت میں انہی کا طریقہ اختیار کر رکھا تھا۔ کتاب و سنت کے ساتھ مضبوط تعلق تھا اور یہ انہیں ورثہ میں ملاتھا اور کتاب وسنت کی نشرو اشاعت میں انہوں نے اپنی بہترین صلاحیتیں لگا دیں۔ وہ دل سے کتاب وسنت کی نشر و اشاعت جا ہے تھے اور جا ہے تھے کہ پورے عالم میں یہ تھیلے تا کہ لوگ اینے اصلی مرکز سے استفادہ کریں اور حقیق منبع سے پیاس بجھائیں اور آپ کہا کرتے تھے انہما دواء كل داء و بلسم كل جرح و منارلكل من ضل الطريق و مشعل لكل من اہنسفسی السبیل - کہ دونوں ہر باری کی دوا' ہرزخم کی مربم' مم کردہ راہ کے لیے مینا ر ہدایت اور راہ حق کے متلاثی کے لیے مشعل ہیں 🖳

ل محمد انى حنى حيات خليل تعريب عبداللدندوى حنى البعث الاسلامى كلعنوى (عربي سے اردوتر جمه )

## الله كي محبت:

آپ اپنے چاہنے والوں اور مریدوں کے دلوں میں اللہ کی مجت کے ہوئے لگاتے تھے۔ وہ اپنوں سے یہ چاہنے تھے کہ ان کی زندگی مثالی ہو اور اس پر اللہ کی مجت چھائی ہوئی ہو۔ اس کا ان پر غلبہ ہو۔ اللہ کی مجت اور اس سے فر کر سے ان کے ول آباد ہوں۔ اس کے جات کے وال آباد ہوں۔ اس کے کتاب وسنت کی اشاعت میں تدریس وتھنیف سے کام ایا۔ وہ ہر اس قول کو جو کتاب وسنت کے خلاف ہو کسی طرح برواشت نہیں کر سکتے تھے۔ جب تدریس کی تو صدیث کی تدریس کی اور اس کا نمونہ آپ کی تظیم کتاب بذل الحجو و ہے جو ابوداؤد کی تشرح ہے اور چار خونیم جلدوں میں ہے۔ خلاف شرع اور خلاف سنت کا موں کو مثانے میں وہ نگی تکوار تھے۔ بدعات کے رد میں ان کی کتاب براہین قاطعہ ہے۔
میں وہ نگی تکوار تھے۔ بدعات کے رد میں ان کی کتاب براہین قاطعہ ہے۔
صحابہ کی محبت:

صحابہ کی محبت آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ صحابہ کے ظلاف ایک کلم بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ای طرح اہل بیت ہے بہت محبت کرتے تھے۔ اپنی کتابوں میں ای اعتدال وتوازن کی آپ نے تاکید کی۔ صوفیا نہ مسلک:

اپن اسلاف اور مشائخ کے طریق کار کے پابند ہے۔ اصلاح نفوں کی طرف پوری توجہ دیے ہے۔ اسلام نفوں کی طرف پوری توجہ دیا ہے۔ اوگوں کی توجہ ان امور کی طرف مبند ول کراتے جن سے تزکیر نفس ہوتا' جو دلوں کو منور کرتے اور ذہنوں میں چک پیدا کرتے' جو آئیں اللہ کا مجبوب بنا کیں۔ اس کی اہمیت بتاتے اور ضرورت کا احساس دلاتے۔

## اتباع شريعت:

وہ ہرمسلمان کوشر بعت کے پورے اتباع کی ترغیب دلاتے اور اتباع سنت ہر ابھارتے - ان کا کہنا تھا کہ اسلامی زندگی کا مقصد شریعت اسلامیہ کے اتباع کے بغیراور كونى نبيس ہے-اس ميں امير غريب عالم غير عالم ميں كوئى فرق نبيس-

آپ کا فرمان تھا کہ'' میں اعتقاد رکھتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ کا احترام ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اس کے اعتقاد میں'اس کے عمل میں' صرف زبانی احترام کافی نہیں''۔

تمام نے مسائل شریعت کے تابع ہیں۔ ای طرح عقل انسانی بھی شریعت کے تابع ہیں۔ ای طرح عقل انسانی بھی شریعت کے تابع ہے مسلمانوں کی مشکلات کاحل مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات شریعت کے اتباع میں رکھی گئی ہے۔

احکام قرآن اوراحکام رسول کھی انسانی عقل کے تابع نہیں ہیں جو عاجز ہے اور اس طرح ہر عقلند بھی شریعت کے اتباع کامختاج ہے۔ کوئی انسان ان کے اتباع کے بغیر کامیاب نہیں ہوسکتا نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں اور ان کے اتباع ہے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔۔

## تصنیفی خد مات:

ا- هدایات الرشید، ۲<u>۳۳۱ ه</u>یم طبع موئی ،صفحات ۸۸۸

٢- مطرقة الكرامة ،حصه اول مطبوعه ١٣٣٠ هضات ١٣٣١ حصه دوم غيرمطبوعه

٣- تشيط الآ ذان في شختين محل اذان ،مطبوعه صفحات ٣٢

٣- المحند على المفند مطبوعه ١٣٢٥ ه صفحات ٢٢

۵- برابین قاطعهٔ مطبوعه اسلاه صفحات ۱۲۵۹

اتمام العم عن بیتویت الحکم کا اردو ترجمہ ہے۔ جوآپ نے ساسل میں حضرت ما جاتی امداد اللہ صاحب مہا جرکی براتھ کے حکم پر کیا تھا۔ حضرت مولانا محمد اشرف علی حفانوی براتھ کے ہاں بید کتاب سالکین کی تربیت کے لئے مخصوص اہمیت رکھتی تھی۔ فن تصوف کی بید کتاب حرر جال بنانے کے قابل ہے۔ مطبوعہ صفحات ۲۰۳۰۔ بذل المجھود فی شرح سنن ابی داؤد (عربی) فن حدیث کی بید کتاب ۲۰×۳۰/۳۰

سائز کی پانچ جلدوں پرمشممل ہے جس کی تالیف میں آپ کے دس سال صرف ہوئے بیابوداؤ د کی عربی شرح ہے- حدیث کی صحت اور سقم کا مداراس کی سندیر ً ہے- آپ نے اس میں سند کی بحث پر زیادہ زور دیا اور پیچیدیگیاں دور فرمائی ہیں-حل مطالب اختلاف پر بھی سیر حاصل بحث فرمائی ہے-مطبوعہ صفحات ۱۹۳۸ س

#### اولاد:

آپ کا نکاح شاہ عبدالرحمٰنُ بن شاہ حبیب الله گنگوبی کی دختر انبیا بیگم سے ہوا۔ ان سے • <u>179ھ</u>میں صاحبزادہ ابراہیم اور <u>۲۹۳ا</u>ھ میں صاحبزادی منیر النساء اور <u> ۱۲۹۵ ه</u> میں ایک اور صاحبز ادی پیدا ہوئیں- اس ولا دت میں ماں اور بیٹی دونوں عالم آ خرت کو سدهار گئیں- دوسرا عقد <u>۱۲۹۷ه</u> میں حاجی نظام الدین انبیٹھویؓ کی بیوہ آ صاحبزادی محترمه منیر النساء سے ہوا۔ یہ آ ب کے ہمراہ مدینه منورہ تشریف لے تمکی اور ا آپ کے وصال کے بعد بھی زندہ رہیں-

#### متازترین تلامٰده:

۱- مشخ الحديث مولا نامحمه زكر ما كاندهلوي راتيمه

۲- مولا نامحمد ادریس کا ندهلوی رئیتیه ٣- مولا نا ظفر احمه عثاني رايتيه

٧- حضرت مولانا سيدحسين احمد مدني رايتيه

۵- مولا نابدر عالم میرتفی براتید

مولانامحمرز کرما قدوی می

9- مولا نامفتى محمر جميل احمد تفانويٌ

۱۰ مولانا اشفاق الرحمٰن كاندهلوى رياشيه

اا- مولا ناعبدالحق مدني "

١٣- مولا ناشبير على تهانويٌّ

٢ - مولا نا عبدالرحمٰن كامليوري رايتيه

۸-مولا نامنظوراحمرصاحب سہار نیوریؓ

١٢-مولا ناعتيق احدُ د يو بنديّ ۱۳-مولاتا اسعداللدراميوريٌ 10- مولا نامحمه حامد صاحب مدر س کالی پشاور 11- مولا نامحمه عرفان ہزاروگ 12- مولا ناعبدالرجیم غزنوگ 14- مولوی غلام حیدر بخارگ 19- مولوی روش دین بہاولپورگ 19- مولوی محمد الدین تشمیرگ 10- مولوی غلام الرحمٰن جبی " وغیر ہم ال



# حضرت مولا ناعبدالرجيم صاحب رائع بورى مراتيه

مولا نا عاشق النبي لكصته مين:

''اصل وطن آی کا مگری ضلع انبالہ ہے مگر عرصہ سے رائے بورضلع سہار نیور میں قیام ہے- آپ کی ذات جامع جمیع کمالات ہے جو قلب ابتدائے ولا دت سے حضرت کی محبت کامخم اینے اندر لیے ہوئے تھا وہ میرے علم میں صرف آپ کا قلب ہے- بقصہ عذر اعلیٰ حضرت حاجی صاحبؓ (رو پوشی کے زمانہ میں جب کہ امام ربانی مولا نارشید احد گنگوبی ) قدس سرہ پنجلا سہ جاتے ہوئے گری میں تھبرے تو آپ ہی کے والد ماجدراؤ اشرف على خال صاحب كےمهمان بنے تھے-مولا ناممروح اس وقت طفل سه ساله تھے-حضرت نے پیار کیا اور سریر ہاتھ رکھ کر دعا دی تھی- اس وقت آپ کوامام ربانی کے ساتھ تعلق تھا۔ جوں جوں ہوش سنجالا باپ کی زبان سے حضرت کے مناقب س كرگويا حضرت ہى كى محبت ميں نشو ونما يايا - جس قلب ميں قطب وقت كى بدعقيد كى كا وسوسہ بھی نہ گزرا ہواس کے مراتب علیا کی کنہ کوئی کس طرح ادراک کرے- آپ نے طفولیت میں گنگوہ کی آید ورفت شروع کر دی اور حضرت کی مربیانہ فیضان ہے مستفید ہونے گئے تھے- کلا پور میں بزمانہ طالب علمی حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب راہتی ہے بیعت ہوئے اور آپنسبت ومجاز طریقت ہے - اس زمانہ میں بھی امام ربانی قدس سرہ کی خدمت میں حاضری بہت شوق کے ساتھ رہی جو ماقبل و مابعد زمانہ میں تھی اور باوجود مولانا کے دوسری جگہ بامراللہ مرید بن جانے کے حضرت کا تعلق بھی آب سے وہی مربیاندر ہاجواس سے بل یا بعد میں تھا۔ شاہ صاحب مرحوم کے وصال کے جارسال بعد آ پ کوحفرتٌ نے بیعت کیا اور بیعت کے ساتھ ہی ساتھ مجاز طریقت بنایا- مولانا مروح اپنی متوکلانہ گزران میں اپنے شخ کے شبیہ مجسم ہیں - باوجود یکہ گری و رائے پور میں آپ کی موروثی جائیداد قابل گزران موجود ہے مگر آپ کے استغناء کی بدولت دوسروں کے کام آربی ہے - تواضع اور تذلل میں آپ کا ثانی میں نے آج تک نہیں و یکھا - مہمان نوازی کی حد نہیں - دستر خوان کی وسعت و کھے کرامراء جران ہو جاتے ہیں - کتمان حال بے انتہا اور لطافت نبست خلوت بہند ہے - چونکہ صناع بیچوں کی گلکاری کے نظارہ سے طبع زیادہ مانوں ہے اس لیے رائے پور کے مغرب سے اب نہر جمن شرقی اس باغ میں آپ کی سکونت ہے جو دنیا و دین کی راحت رسانی کے اعتبار سے گویا دنیا میں جنت ہے -

آپ کی مقبولیت کے آثار بدیہات سے زیادہ نمایاں ہیں۔ نقشبندیہ کے فیضان سے انس پانے والی جماعت کو آبشار نہر کی دل کش صداؤں اور جنگل کے درختوں کی روح بخش سنسناہ من میں آپ کی بابر کت ذات کے بقاء حیات کی دعامسموع ہوتی ہے اور یوں تو شاداب قصبہ کے ہر ہر ہے کو آپ کے فیضان شام کوشبنم اور ضبح کو بادسیم بن کر ہرا بھرا منظر بنائے ہوئے ہے۔ آپ کے حالات اس درجہ عجیب ہیں کہ غنجہائے دل ان کے تصور و خیال سے کھلے جاتے ہیں۔ گر چونکہ ان کا اظہار آپ کو نا گوار ہے اور محصکو ممانعت کردی گئی ہے اس لیے بجز اس کے بچھ ہیں کھ سکتا کہ السّسعید من سعد فی بطن اُمّاہی۔

زدلم نشاں چوخوای که زول خبر ندارد تو مگوکه دل چه باشدمن ازر اثر ندارم<sup>ل</sup>

مولا ناشاه سراج اليقين لكصة بي:

"آ پ بھی بہت بڑے عالم ہیں اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب کے اجل

خلفاء میں ہیں' کے مولا ناسید حسین احمد مدنی " ککھتے ہیں:

حضرت شاہ عبدالرحيم صاحب رائے يوري قدس الله سره العزيز قصبه رائے پور ضلع سہار نپور کے باشندہ تھے- نہایت بزرگ و مثقی اور باخدا تھے- حضرت گنگوہی قدس اللّه سرہ العزیز کے خلیفہ تھے۔ دارالعلوم کی مجلس شوریٰ کے ممبر اور حضرت شیخ الہندّ کے نہایت معتمد دوست تھے- ابتداء میں حضرت شیخ الہند ؓ نے ان کوخبر تک نہیں کی اور سالہا سال تک اپنی سرگرمی عمل میں لاتے رہے اور انتہائی اخفاء کو جیسا کہ مقتضاء وقت تھا' کام میں لائے-مگر اس قتم کی کاروائی کہاں تک حبیب سکتی تھی- ان کوبھی اطراف و جوانب سے خبریں پہنچی رہیں۔ چنانچہ جب وسیاھ میں مجھ کوحسب وعدہ چندمہینوں کے لیے ہندوستان حاضر ہونا بڑا تو رائے پور بھی حاضر ہونے کی نوبت آئی-مولانا عبدالرحيم صاحب مرحوم نے مجھ سے فرمايا كەحضرت شيخ الهندٌلوگوں سے بيعت جہاد لیتے ہیں' بیتو بہت خطرناک امر ہے- انگریزوں کواگر خبر ہوگئی تو دارالعلوم کی اینٹ سے ا ینٹ بجا دیں گےاورمسلمانوں کا بیرمرکزعلمی اور دینی اجاڑ دیا جائے گا۔ چونکہ مجھ کواس کی کوئی خبر نتھی' میں نے لاعلمی کا اظہار کیا اور بیوض کیا کہ میں خود حضرت بینخ الہندّ ہے یو چھوں گا۔ میں نے واپسی پرمولا نا عبدالرحیم صاحب کا مقالہ ذکر کیا تو حضرت شیخ الہند ٌ نے فر مایا کہ حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب نا نوتو گ نے دعا فر مائی تھی کہ بچاس برس تک یہ دارالعلوم قائم رہے سو بحداللہ بچاس برس گزر کے بیں اور دارالعلوم اپنی خدمات باحسن و جوہ انجام دے چکا ہے۔ میں یہ جواب س کر دم بخو د ہو گیا اور سمجھ گیا کہ جو واقعات نقل کیے جارہے ہیں وہ سیح ہیں۔حضرت کا اس امر میں پختہ خیال ہو گیا ہےاب اینے ارادے سے ٹل نہیں سکتے اور نہ کوئی ہٹا سکتا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ پچھ عرصہ بعد مولا ناعبدالرجیم صاحب کی اور حضرت شیخ الهندگی آپس میں تنهائی میں کھل کر بات چیت ہوئی تو حضرت شیخ الهند نے ان کو بالکل ہم خیال اور ہم نوابنالیا اور دونوں حضرات یک جان دوقالب ہو گئے اور اخیر تک ای پر قائم رہے۔ جب کہ اعلان جنگ کے بعد حضرت شیخ الهند جاز جانے گئے تو انہیں کو اپنا قائم مقام بنا گئے اور اپنے کارکنوں کو تاکید کر دی کہ مولا نا شاہ عبدالرجیم صاحب کو میرا قائم مقام سمجھنا اور مہتم بالشان امور کو ان سے مشورہ لے کر اور یو چھ کر انجام دینا۔ چنانچہ ای طرح ممل در آ مد ہوتا رہا۔

حضرت رائے پوری رائیے نہایت دل سوزی اور استقلال اور عالی ہمتی سے نہایت راز داری کے ساتھ امور مہمہ کو انجام دیتے رہے اور ان کے خاص خدام بھی ولیجی لیتے رہے گر افسوس کہ ہمارے مالٹا میں اسیر ہونے کے بچھ بعد ہی مولا تا رائے پوری مریض ہوئے اور عرصہ تک بستر مرض پر نا چارگی اور ضعف میں مبتلا رہے ...... افسوس کہ ہماری اسارت مالٹا کے زمانہ ہی میں حضرت رائے پوری کا وصال ہوگیا - جس کی خبر مالٹا ہی میں ہم کو پیچی - اس پر حضرت شیخ الہند رائید کو بہت صدمہ ہوا تھا اور عرصہ تک رہا - ان کے مرثیہ میں ایک قصیدہ بھی لکھا تھا جو کہ آپ کے قصا کہ میں موجود ہے اور حیصہ اور حیصہ اور حیصہ اور حیصہ اور حیصہ کا دور حید کیا ہے ۔ ا

### مولا تاسيد محبوب رضوي لكھتے ہيں:

"ال سال ( عرائه ) کے حالات میں اہم واقعہ حضرت مولا نا عبدالرجیم رائے پوری راہی والی دارالعلوم کی وفات کا حادثہ ہے۔ آ ب نے ۲۵ رہے النانی کے النانی کو رحلت فرمائی۔ الثانی کے الاقام میں حسب معمول جلسہ منعقد کیا گیا اور ایصال ثواب کے لیے کلمہ طیب کا ختم کرایا گیا۔ حضرت شخ الہند راہی کا فائلے ایک طویل اردو

مسدس بطور مرثیہ کے لکھ کر بھیجا - حضرت مولانا رائی علم ظاہری و باطنی کے جامع ' زہد وتو کل ' صبرو قناعت اور وسعت اخلاق میں اپنے زمانے میں بے نظیر سے - حضرت گنگوہی قدس سرہ سے خلافت حاصل تھی - فیوض و برکات کا دائرہ بہت وسیع تھا - قرآن مجید کی تعلیم کی جانب خاص توجہ تھی - سہار نبور کے مضافات اور بنجاب کے اکثر مشرقی اصلاع میں تعلیم قرآن کے بہت سے مدارس آپ کی سعی و توجہ سے جاری ہے - استفاضۂ باطنی کرنے والے حضرات کا ہر وقت ہجوم رہتا تھا - غرض کہ ظاہر و باطن کے دونوں سلسلے آپ کی ذات گرای سے قائم ہے - استفاضۂ باطنی کا طریقہ حضرت گنگوہی ہوئی قدس سرہ سے بہت اشبہ (ماتا جاتا) تھا - دارالعلوم کے ساتھ نہایت خصوصیت قدس سرہ سے بہت اشبہ (ماتا جاتا) تھا - دارالعلوم کے ساتھ نہایت خصوصیت سے تعلق تھا - اس کے ہر چھوٹے بڑے معاطے میں غایت دلچی سے حصہ لیتے تھے ' یے



# امام الفقهاء

# حضرت مولا نامفتى عزيز الرحمٰن عثاني قدس سره

ہندوستان میں قصبہ دیوبند یؤیی کے مغربی ضلع سہار نپور میں پنجاب دلی ریلوے لائن پر واقع ہے- سہار نپور ہے ہیں میل بجانب جنوب ہے- یہاں شرفاءاور دیندارلوگوں کی آبادی تھی' آبادی کا بیشتر حصہ عثانی' صدیقی' فارو قی شیوخ کی اولا دیر مشمل تھا۔ بوے بوے علاء اولیاء اور مجاہدین اس زمین پاک میں پیدا ہوئے ، جنہوں نے اس مقام پرایک عظیم وینی درس گاہ کی بنیاد ڈالی جو عالم اسلام میں آج دارالعلوم د یو بند کے نام سے مشہور ہے۔ مورخہ ۱۵/محرم الحرام ۱۲۸۳ همطابق ۳۰/مئی کا ۱۸۱ ء کو اس عظیم درس گاہ کا افتتاح ہوا' اور اللہ کے پچھٹلص بندوں نے ایک چھوٹی سی مسجد میں جے چھتہ مسجد کہتے تھے ایک انار کے درخت کے نیچے آب حیات کا یہ چشمہ جاری کر دیا۔ بالآ خر دنیانے و کھے لیا ہے کہ ای سادہ می درسگاہ سے علم وفضل کے ایسے آفتاب و ماہتاب پیدا ہوئے جنہوں نے ایک دنیا کو جگمگا کررکھ دیا ادر اللہ تعالی نے دارالعلوم د یو بند کو جوفضیلت اور جوامتیاز بخشا بہت ہی کم علمی آداروں کے جھے میں آتا ہے- چنانچیہ دارالعلوم سے پیدا ہونے والی بے مثال شخصیتیں جن سے دنیا میں علم وعرفان کے جشمے جاری ہوئے اس کثرت ہے ہیں کہ شار میں لا نامشکل ہے ان حضرات کے خصائص کی تفصیل کے لیے متعل فرصت اور ایک بورا دفتر درکار ہے۔ مختصر یہ کہ ان حضرات کے جمیع اوصاف و کمالات کا احاطہ بہت مشکل ہے-

یہ حفرات علوم کتاب وسنت علوم ظاہر و باطن کے جامع اور عارفین اور اصحاب قلوب کی وراقت کے اجن سے انہوں نے پہاڑ سے زیادہ رائخ عزائم کے ساتھ ورع و زہد اکسار و تواضع اور ا تباع سنت ایسے بلند پا یہ اطلاق و شاکل کواس حد تک جمع کر لیا تھا کہ اطلاق عالیہ میں یہ حضرات اپنے دور میں ضرب المثل تھان کے سینے علوم نبویہ سے معمور اور ان کے دل معرفت اللہی حب اللی اور حب نبوی سے منور تھے - الغرض یہاں کا فیض یا فتہ ہر محض اپنی ذات میں ایک المجمن ہے - بقول مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب و بیندی مدخلہ العالی وارالعلوم و بوبند در حقیقت ان ہی عظیم شخصیتوں اور اسی طرز فکر کا نام ہے - بہر حال اسی مدرسر فکر سے ایسے ایسے علیاء و اکابر محمد شین اور فقہاء امت بیدا ہوئے کہ جن کی مثال سے دنیا خالی ہے - انہی مقدس اور عظیم ہستیوں میں سے قطب البند الم الفقہاء مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب عثانی قدس سرہ کی ذات گرامی تھی جن کا فیض عرب و مجم میں پھیلا عزیز الرحمٰن صاحب عثانی قدس سرہ کی ذات گرامی تھی جن کا فیض عرب و مجم میں پھیلا ہوا ہے - اس عظیم شخصیت کا مختصرا تذکرہ پیش کیا جاتا ہے -

نسب و ولادت:

آپ دیوبند کے عثانی شیوخ کے چشم و چراغ سے شجرہ نسب حضرت عثان غنی بڑاٹھ سے جا ملتا ہے آپ کے والدمحترم حضرت مولانا فضل الرحمٰن صاحب عثانی آپ خیت زمانہ کے عالم و فاضل اردوادب کے ماہراور ڈپی انسکٹر مدراس سے آپ ججتہ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوی قدس سرہ کے قریبی احباب میں سے اور دارالعلوم دیوبند کے بابیکین میں سے ہیں۔ آپ کے دوسرے بھائیوں میں فخر العلماء حضرت مولانا حبیب الرحمٰن عثانی مولانا مطلوب الرحمٰن عثانی معید الرحمٰن عثانی مولانا مطلوب الرحمٰن عثانی سعید الرحمٰن عثانی بیوفضل حق عثانی اور شیخ الاسلام علامہ شبیراحمد عثانی رحمہم اللہ الجمعین ہیں آپ ان سب بھائیوں میں بڑے شعے۔

حضرت مولانا قارى محمد طيب صاحبٌ مدظله سوائح قاسى مصنفه مولانا مناظر

◈

احس گیلانی" کے حواشی میں تحریر فرماتے ہیں:

"مولانا فضل الرحمٰن صاحب قدس سره كى براه راست اولاد ميں حضرت اقدس مولانامفتی عزيز الرحمٰن صاحب عثانی ' حضرت مولانا حبيب الرحمٰن صاحب اور حضرت مولاناشبيراحمدعثانی رحمهم الله اجمعین اپنے اپنے وقت میں علم ودین کے افق پر آفقاب و ماہتاب بن کر چکے' - ( تجلیات عثانی )

بلاشبہ حضرت قاری صاحب مظلم کے قول کے مطابق یہ نتیوں حضرات علم و دین کے افق پر آفاب و ماہتاب بن کر چکے۔ یہ حضرات جن پر دارالعلوم کو ہمیشہ فخر رہے گا۔ دین کے دراصل امام تھے۔

حضرت امام الفقهاء <u>421</u> ہمیں ای قصبہ دیو بند میں پیدا ہوئے۔ اصل نام عزیز الرحمٰن اور تاریخی نام ظفر الدین ہے۔ زمانہ طفولیت سے ہی ذہانت و متانت' فراست وشرافت اور صدافت کے مجسم پیکر تھے۔ تعلیمہ ۔۔۔

تعليم وتربيت:

آپ کی تعلیم و تربیت اکابرین دیوبندگی آغوش میں ہوئی - حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوگ سے بیشتر کتابیں یعقوب صاحب نانوتوگ سے بیشتر کتابیں پڑھیں - ۱۲۹۸ ھیں تمام علوم وفنون سے فارغ التحصیل ہوئے اور جن حضرات کے ساتھ دارالعلوم دیوبند میں دستار بندی ہوئی ان میں مولانا احمد سکندر پوری مولوی محمد اسحاق فرخ آبادی مولوی منفعت علی صاحب دیوبندی مفتی رحیم بخش شیرکوئی اورمولوی سراج الحق صاحب دیوبندی مشترکوئی اورمولوی سراج الحق صاحب دیوبندی مفتی رحیم بخش شیرکوئی اورمولوی سراج الحق صاحب دیوبندی براج سے ساتھ صاحب دیوبندی براج سے ساتھ صاحب دیوبندی مفتی رحیم بخش شیرکوئی اورمولوی سراج الحق صاحب دیوبندی براج ساتھ ساحب دیوبندی براج ساتھ ساحب دیوبندی براج ساتھ صاحب دیوبندی براج ساتھ صاحب دیوبندی براج ساتھ صاحب دیوبندی براج ساتھ ساحب دیوبندی براج ساتھ ساحب دیوبندی براج ساتھ ساحب دیوبندی براج ساتھ ساحب دیوبندی براج ساحب دیوبندی ساحب دیوبندی براج ساحب دیوبندی دیوبندی براج ساحب دیوبندی دیوب

درس وتدريس:

الم الم الم الم الم الم حضرت مفتی صاحب قدس سرہ اور مولانا حافظ محمد احمد صاحب، مارالعلوم دیو بند میں بلا شخواہ مدرس مقرر ہوئے اس کے بعد آپ بسلسلہ تعلیم وید ریس مدرسہ عالیہ رام پورتشریف لے محے اور وہ سالے حکے اور وہ سالے دیا ہے دیا ہے

پرتدریی خدمات سرانجام دیتے رہے- اور وہاں کافی حضرات آپ کے ظاہری وہالئی فیوض سے مستفیض ہوتے رہے- وسیارہ میں دارالعلوم کی طلب پر آپ دوبارہ دیوبند تشریف لائے تو نیابت اہتمام کا منصب آپ کے سپر دکر دیا گیا-خدمت افتاء:

دارالعلوم دیوبند کی شہرت اور مقبولیت عام تھی اس وجہ سے دور دراز کے مقامات سے استفتاء بکثرت آتے تھے اور مدرسان دارالعلوم کو کارتعلیم سے اس قدر فرصت نہیں ہوتی تھی کہ بلاحرج تعلیم ان کے جوابات لکھ سکیں اور دارالعلوم جس مقصد کے تحت قائم کیا گیا تھا اس کی بناء یراس کے فرائض میں بیہ بات بھی داخل تھی کہ بعنوان ا فتاء بھی عوام کی خدمت کی جائے گی- ابتدائی سالوں میں اساتذہ دارالعلوم بالخضوص عارف بالله حضرت مولا نامحمه ليعقوب صاحب نانوتؤي قدس سره حسب ضرورت وموقع فآویٰ تحریر کرتے رہے۔ لیکن کام کی ذمہ دارانہ نوعیت واہمیت نے اس بات پرمجبور کر دیا کہ سی صاحب شخصیت کو با قاعدہ مفتی نا مزدکر کے دارالا فقاء کومستقل حیثیت میں قائم کیا جائے لہٰذا • اس میں حضرت گنگوہی کے حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کو اس عظیم منصب اوراہم ذمہ داری کے لیے منتخب فر مایا ' پھراس وقت سے المسلاھ تعنی ۳۱ سال تك بدستور بحيثيت صدرمفتي دارالعلوم ديوبند بلكه مفتى اعظم مندوستان خدمت افتاءسر انجام دیتے رہے اور فقاوی صادر فرماتے رہے- چنانچہ محدث کبیر حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری فرماتے ہیں:

"علاء ديوبند ميں ہے صرف ايک عالم مولانا الشيخ الفقيه مفتی عزيز الرحمٰن صاحب ديوبندگ نے مختلف سوالات کے جواب ميں پچاس ہزار فقاوی صادر فرمائے" - (دار العلوم ديوبند نمبرص ١٥٣)

مولا نامحمر اسلام بهاري دارالا فتأء دارالعلوم ديوبند لكصت بي كه:

دارالعلوم دیوبند میں دارالافتاء کے قیام کے بعد اسی بین الاقوامی علمی مرکز

وارالافقاء کے لیے الی شخصیت کی تلاش تھی جوعلم نقد کی امتیازی استعداد کے ساتھ ملاح وتقوی اور برگزیدگی کی شان کی حامل ہو- چنا نچدایک الی شخصیت کا انتخاب ممل میں آیا جو گویا ازل سے اس عہد ہے کے لیے پیدا کی گئی تھی - وہ ذات گرائی تھی مفتی اعظم عارف باللہ حضرت مولانا عزیز الرحمٰن صاحب عثانی دیوبندی قدس سرہ کی وہ واسلاھ سے ۱۳۲۱ھ تک عہدہ افقاء پر فائز رہے گویا ۲۳ سال تک افقاء کی خدمت انجام دیتے رہے گئین افسوس تویہ ہے کہ ۱۸ سال تک افقاء کی فقل نویسی نہوئی اس وجہ سے اس وقت کی نقل موجود نہیں - ۱۳۳ ھے طلباء نے نقل شروع کی ۱۳۳۳ھ میں مولانا قاضی مسعود احمد صاحب کا تقرر آب کے رفیق سفر کی حیثیت سے ہوا' اس وقت سے رہے میں متفتی کے سوالات اور ان کے جوابات کی نقل موجود ہے' جن کی مجموعی تعداد درج رجنر کی ہے۔

علاوہ بریں کچھ ایسے حضرات بھی ہوں گے جن کے فآوئی عجلت کی دجہ سے
رجنر میں درج نہ ہوئے ہوں' نیز ایک مستفتی کی گئی سوالات ایک کاغذ میں لکھتے ہیں۔
اگر اوسطاً تین سوالات مان لیے جا ئیں تو فقاوئی کی مجموعی تعدادتقر یا سوالا کھ ہوتی ہے'
اور بیا تعداد بھی ان فقاوئی کی ہے جو رجنر میں درج ہوئے اس سے پہلے کی جب کنقل
افزاء کا انظام نہیں تھا' اتنی ہی تعداد فرض کر لی جائے تو اس طرح حضرت مفتی صاحب
قدس سرہ کے فتو ہے کم وجیش ڈھائی لاکھ ہوتے ہیں۔ (ماہنامہ الرشید لا ہور کا دارالعلوم
دیو بندنمبر)

ان فآوی کا یہ بے نظیر مجموعہ اور مسائل فقیمہ کا یہ بے مثال ذخیرہ عام نظروں سے او جھل تھا اس لیے سب سے پہلے آپ کے علمی جانشین اور شاگر درشید حضرت قبلہ مولا نامفتی محد شفیع صاحب نے آپ کے فقاوی بنام ''عزیز الفتاوی'' شائع کیے تھے جو بہت مختمر اور غالبًا ایک دو سال کے فقاوی کا مجموعہ تھے۔ چنانچہ حضرت مولا نا قاری محمد طیب صاحب مہتم دار العلوم دیو بند نے آپ کے تمام فقاوی کو جدید تر تیب سے شائع

کرنے کا پروگرام بنایا۔ اور اس کام کے لیے مولانا ظفر الدین صاحب کو مامور کیا'
انہوں نے غیر معمولی جانفثانی اور تندہی ہے تر تیب فقاویٰ کا کام حسن اسلوب ہے انجام
دیا جن کی نو جلدیں شائع ہو چکی ہیں اور ابھی کام جاری ہے۔ الغرض آپ کی علمی اور
فقہی خدمات بہت ہیں جن کا احاطہ شکل ہے۔ آپ کوفن افقاء میں اس قدر مہارت تھی
کہ مشکل ترین معاملات پر بھی برجت فقاویٰ تحریر فرمادیتے تھے۔

آپ کاعلمی مقام:

حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحب قدس سرہ کاعلمی و روحانی مقام بہت بلند ہے۔ بڑے بڑے بڑے علاء و مشائخ نے آپ کی جامع شخصیت کا اور آپ کے علمی مقام کا اعتراف کیا ہے۔ حضرت حکیم الامت مجد د ملت مولانا اشرف علی تھانوی نور الله مرقدہ جنہیں آج د نیااسی صدی کے عظیم نہ ہی و روحانی پیشوا کی حیثیت سے جانتی ہے۔ اور جنہوں نے تقریباً بارہ سوسے زائد تصانیف ورثے میں چھوڑی ہیں اور جن کا ہر ضلیفہ مجاز ایک آفاب اور ماہتاب بن کر چکا ہے۔ وہ بھی حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے فاوی کی میکنا کے اور کا برکھانے کی حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے فاوی کی کھیل اعتاد کرتے تھے۔

قطب الارشاد حضرت گنگوبی قدس سره بھی آپ کی علمی شان کے معترف تھے اس کیے آپ کی نظر انتخاب بعہدہ صدر مفتی دارالا فقاء دارالعلوم دیو بند حضرت مفتی صاحب پر ہی پڑی چنانچہ مولانا قاری محمد عبداللہ سلیم صاحب ککھتے ہیں کہ:

''نااا او میں قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد کنگوہی قدی سرہ نے مجلس شوریٰ میں بیتجویز پیش کی اور مجلس کی منظوری کے بعد جس جلیل القدر منصب کے لیے جس کو نامزد کیا گیا وہ عظیم المرتبت شخصیت فقیہ الامت عالی مقام صوفی' ذی مرتبت عالم' با کرامت بزرگ حضرت مفتی اعظم مولانا عزیز الرحمٰن عثمانی قدس سرہ کی تھی۔ اور آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ ای منصب کے لیے موزوں تھے بلکہ ای کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ (دار العلوم دیو بندنبر)

امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رائی حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:

"کراب ہے ایک صدی پہلے تک اس شان کا فقید النفس علاء کی جماعت میں نظر نہیں آتا" - (مقدمہ فآوی دارالعلوم دیو بند نمبر)

مؤلف تذكره مشائخ ديوبند لكهة بي كهمشائخ ديوبند مين حضرت امام رباني مولانا كنگوي رايند فقيه النفس تقه - يا حضرت مولانا مفتى عزيز الرحمٰن صاحبٌ فقيه النفس تقه - إحضرت مولانا مفتى عزيز الرحمٰن صاحبٌ فقيه النفس تقه - (تذكره مشائخ ديوبند)

یشخ الا دب حضرت مولانا اعز از علی صاحب تحضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ:

''جس وقت میں کنز الدقائق کے حاشیہ سے فارغ ہوا تو مسودہ بغرض اصلاح حضرت مفتی صاحب نے تمام حضرت مفتی صاحب کی فدمت میں پیش کیا' حضرت مفتی صاحب کے فلاں صغے حاشیہ کونشان لگا کر رنگین کر دیا اور فر مایا کہ اس جگہ فلاں کتاب کے فلاں صغے کی فلاں عبارت درج ہوئی چاہیے۔ بلاشبہ حضرت مفتی صاحب کی رگ رگ مگ میں فقہ رچا ہوا تھا۔ اگر وہ زمانہ سابق میں ہوتے تو فقہ میں صاحب مسلک ہوتے لیکن باوجود فقیہ النفس ہونے کے امام اعظم کی تقلید کا قلادہ کردن میں ہوئے کے امام اعظم کی تقلید کا قلادہ کردن میں فلا الے ہوئے شے اور اس براخر کیا کرتے تھے''۔

( تذكره مشائخ ديوبند )

#### متاز تلاغره:

آپ کے علمی وروحانی مقام کا اس طرح بھی پتہ چلنا ہے۔ کہ آپ کے تلاندہ میں ایسے ایسے مشاہیر پیدا ہوئے ہیں کہ جن کا نام آتے ہی گر دنیں احترام سے جمک جاتی ہیں۔ اور بقول جناب پر وفیسر انوار الحن صاحبؒ شیرکوئی کہ درخت اپنے کھل سے پہانا جاتا ہے۔ (انوار قامی) آپ کے تلاندہ میں بڑے بڑے نامور فاصل مفسر ' مفسر'

محدث مد بر مفكر فقيه مجامد مصنف صوفي ورويش اديب شاعر منطقي فلسفي مفتي اور معلم پیدا ہوئے جن میں سے چندحضرات کے اسائے گرامی یہ ہیں۔ جن میں ہفتی اعظم ياكستان حضرت مولا نامفتي محدشفيع صاحبٌ ديوبندي عكيم الاسلام حضرت مولانا قاري محدطيبٌ صاحب بينخ الحديث صاحب مولانا محدادريس كاندهلويٌ ، مولانا بدرعالم ميرهيٌ ، مولا نا مناظر احسن محيلا في مولا نا حفظ الرحمن سيو بارويٌ مولا نامفتي عتيق الرحمن عثاني اور مولا نامحر يوسف بنوريٌ شامل مين-

غرض ميه كه حضرت مفتى صاحب قدس سره كے علمي وعملي مقام اور فقيه النفس ہونے میں کسی قسم کا کلام یا شبہبیں ہے۔ آپ واقعی اس دور کے امام الفقہاء تھے۔ اور دارالعلوم دیوبند کے جلیل القدرا کابر میں سے تھے۔ سلوك وتصوف:

حفزت مفتی صاحب کوعلوم ظاہری پرجس طرح درک تھا' اسی طرح روحانیت وتضوف اور اخلاق بإطني مين بھي بلند مقام حاصل تھا- حضرت مولا نا شاہ رفيع الدين صاحب مبتم اول دارالعلوم ديوبندسے بيعت وخلافت حاصل تھی-كرامات وتصرفات کے بہت سے واقعات آپ کی طرف منسوب ہیں۔ جن کے جانے اور دیکھنے والے آج بھی بحداللہ پاک وہند میں موجود ہیں۔مولا نا شاہ رفیع الدین صاحب قدس سرہ پر چونکہ نقشبندیت کا غلبہ تھا-اس وجہ ہے آپ کے مریدین خصوصاً حضرت مفتی صاحب پر مجھی نقشبندیت کا غلبہ تھا۔ آپ کے خلفاء اور مریدین کا حلقہ وسیع ہے۔ خاص طور پر مولانا قاری محمد اسحاق صاحب میرتھی بہت معروف تھے۔ جن کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا بدرعالم ميرتقي مهاجر مدني "بي-

تواضع وانكساري:

آپ کے مزاج میں بے جد سادگی تھی' تواضع وانکساری' زہد وتقویٰ میں آپ کو کمال حاصل تھا' تواضع اس قدر کہ باوجود تلامذہ اور خدام کی موجود گی کے اپنے گھر کا

کام خود اینے ہاتھ سے کرتے تھے۔ اپنا اور پڑوسیوں کا سامان بازار سے خرید کر دامن میں لا یا کرتے تھے اور فر مایا کرتے تھے کہ حضرت علیؓ کا یہی طرزعمل تھا۔ چنانچہ مفتی اعظم یا کتان حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب قدس سره کے علم وفضل کا بیرعالم تھا کہ آج ان کی تصنیف عزیز الفتاوی عہد حاضر کے تمام مفتیوں کے لیے ماخذ بنی ہوئی ہے- اور فتوی کے ساتھ شغف کا یہ حال تھا کہ وفات کے وفت بھی ایک استفتاء ہاتھ میں تھا جے موت ہی نے ہاتھ سے چھڑا کر سینے پر ڈ ال دیا تھا۔لیکن سادگی وتواضع اور خدمت خلق کا بیہ مقام تھا کہ بیہ کوئی کیسے سمجھے کہ بیہ بھی · كوئى براے عالم يا صاحب كرامت صوفى اور صاحب نسبت شيخ بيں جب كه غايت تواضع كابيعالم موكه بإزار بي سوداسلف نه صرف اين كهر كالبكه محلى بيواؤل اورضرورت مندوں کا خود لاتے' بوجھ زیادہ ہو جاتا تو بغل میں گھڑی دبالیتے اور پھر ہرایک کے گھر كاسودامع حساب كے اس كے گھر پہنچاتے تھے بھی تو اس سوداسلف لانے میں ايسا بھی ہوتا کہ جب آپ سی عورت کوسودا دینے کے لیے جاتے تو وہ دیکھ کر کہتی: "مولوی صاحب! بيتو آپ غلط لے آئے ہيں ميں نے توبيد چيز اتى نہيں اتى منگا كى تھى - چنانچہ بيد فرشته صف انسان دوباره بإزار جاتا اور اسعورت کی شکایت دور کرتا- (مقدمه فآویٰ دارالغلوم ديوبند)

### ز مروتقوى:

اس قدر کہ باوجود تبحرعلی اور فقیہ النفس ہونے کے نماز و وضو کے مسائل کتاب دیکھ کر بتلاتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ بیطریقہ اس وجہ سے اختیار کیے ہوئے ہوں کہ ممکن ہے بھی مجھ سے مہو ہو جائے اور مسکلہ دھوکے میں غلط بتا دوں کیکن کتاب دکھے کر بتانے میں ذمہ داری میرے اوپر سے اٹھ جاتی ہے۔ اور کتاب والے پر بیدذمہ داری آ جاتی ہے۔ (بحوالہ تذکرہ مشائخ دیو بند)

ای طرح ظاہری و بالمنی فٹکوک وشبہات میں آپ ہمیشہ حضرت کنگونی کی

طرف رجوع کرتے تھے۔ اور آپ کے قول کو قول فیصل جانے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ و ''لیس اللانسان الا ما سعی'' آپت کے متعلق ایک شبہ ہوا کہ جب انبان کو اس کی سعی کا اجر ملتا ہے تو ایصال ثواب بعد مرنے کے دومروں کی سعی ہے یہ کیوں مرد کو پنچتا ہے۔ تمام دن اس کش ممش میں گزرگیا' رات ہوگئ گراشکال رفع نہ ہوا' دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر آج کی رات انقال ہوگیا تو قرآن کی ایک آیت کے متعلق دل میں ایک شک لے کر جاؤں گا۔ بس پھر کیا تھا رات ہی کو پیادہ پا عازم گنگوہ موئن صبح ہوتے ہی آستانہ رشید یہ پر موجود تھے۔ اس وقت حضرت گنگوہ قدس سرہ وضوفر مار ہے تھے' پوچھا کون صاحب! حضرت مفتی صاحب نے عرض کیا' عزیز الرحمٰن اس کے بعد ابنا اشکال پیش کیا تو حضرت گنگوہی قدس سرہ نے ارشاد فر مایا کہ'' یہاں سعی سے مرادسی ایمانی ہے۔ یعنی کی کا ایمان کی کے کام ندآ نے گا باتی ایصال ثواب ایک دوسرے کے ضرور کام آ کئیں گئی۔ (رسالہ دارالعلوم جولائی 19۵۸ء)

اس واقعہ سے حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے بہت سے کمالات باطنیہ کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اس طرح سمجنی مراد آ باد بھی حضرت مولا نافضل الرحمٰن صاحب سمنی مرادی آ بادیؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مولا نا موصوف قدس سرہ نے آ پ کو بہت زیادہ عنایات سے نوازا تھا۔ بہر حال حضرت مفتی صاحب قدس سرہ اپنے ظاہری و باطنی علمی وروحانی کمالات میں اپن نظیر آ پ تھے۔ وفات:

المسلام منتعنی ہوکر ڈابھیل تشریف لے گئے اور وہاں کچھ دن قیام فرما کر واپس دیو بند تشریف لے آئے اور تھوڑے عرصہ بعدے الم جمادی الثانیہ کے سلام کوآپ نے دامی اجل کو لبیک کہا اور قبرستان قامی میں آپ کو سپر دخاک کیا گیا-اناللہ وانا الیہ راجعون-

آب كى اولاد ميس حضرت مولا نا مفتى عتيق الرحمٰن صاحب ٌعثاني ركن مجلس

شوری دارالعلوم دیوبند اورمولانا قاری جلیل الرحمٰن صاحبؒ استاذ تجوید دارالعلوم دیوبند قابل فخر فرزند ہیں۔ آپ کااس دور کے جیدعلاء میں شار ہے۔

جناب مولانا قاری مفتی عبدالله سلیم کی افسوس که ذوالقعده ۱۳۲۹ه تک دارالافتاء میں فقاوئ کا کوئی ریکار ڈنہیں رکھا گیا-نقول فقاوئ کا سلسله ذوالقعده سنه ندکور ہے شروع ہوا- اس وقت ہے اب تک کاریکارڈ دارالافقاء میں محفوظ ہے-مفتی اعظم کا پندرہ سالہ فقاوئ کا ریکاوڈ دیکھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس دوران آپ کے تحریر فرمودہ فقاوئ کی مجموعی تعداد ۲۵۱۹ ہے جو ۲۵۱۱ خطوط کی صورت میں روانہ کیے گرے۔

حفرت مفتی صاحب کوفن افتاء میں اس قدر مہارت ہوگئ تھی کہ مشکل ترین معاملات پر بھی برجتہ فتو کا تحریر فرما دیتے تھے۔ آپ کی حیات ہی میں ملک کے طول و عرض میں آپ کے فتو کی کو درجہ استفاد حاصل ہو گیا تھا۔ فقاد کی میں آپ کا طرز تحریر نہایت جامع ہے اور یہی اس دور کے اکابر کا دستور بھی تھا۔ حضرت مفتی صاحب کو علوم فلا ہری پر جس طرح درک تھا۔ اسی طرح روحانیت اور تصوف اور اخلاق باطنی میں بھی بلند مقام حاصل تھا۔ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب قدس سرہ مہتم اول بلند مقام حاصل تھا۔ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب قدس سرہ مہتم اول دار العلوم سے بیعت وخلافت حاصل تھی۔ کرامات وتصرفات کے بہت واقعات آپ کی طرف منسوب ہیں جن کے دیکھنے اور جانے والے آج بھی دیوبند میں موجود ہیں۔ طرف منسوب ہیں جن کے دیکھنے اور جانے والے آج بھی دیوبند میں موجود ہیں۔ مزاج میں از حدسادگی تھی۔ اہل محلہ کا سوداسلف خود ہی بازار سے لاتے تھے۔

21/ جمادی الثانیہ کے اس ایس الم دیمبر ۱۹۳۸ء کو داعی اجل کو لبیک کہا اور قبرستان قاسمی میں دفن ہوئے - حضرت مفتی عتیق الرحمٰن عثانی رکن مجلس شوری دار العلوم اور جناب قاری جلیل الرحمٰن صاحب استاذ تجوید دار العلوم آپ کے صاحبز ادگان میں یا

سيرمحبوب رضوى لكصة بين:

''اب اس مہینہ ۱۸/ جمادی الثانیہ بھیسیاھ کو دائرہ قاسمیہ کے مفتی اعظم صاحب مولانا عزیز الرحمٰن صاحب ؓ نے ۲۲ برس کی عمر میں دیو بند میں مرض فالج میں انتقال کیا- اناللہ وانا الیہ راجعون'۔

مرحوم نے مولا نامملوک علی صاحب اور مولا نافضل الرحمان گینج مراد آبادی اور مولا نا رشید احمد صاحب گنگون بر شیخیا سے ظاہر و باطن کا فیض اٹھایا تھا۔ کم بخن 'متین مولا نا رشید احمد صاحب گنگون بر شیخیا سے ظاہر و باطن کا فیط و خال تھی۔ حدیث کی محلیم اور سادہ مزاج تھے اور دینداری ان کے چہرہ کمال کا خط و خال تھی۔ حدیث کی درس و تدریس کے ساتھ کتب فقہ کی جزئیات پر ان کی وسعت نظر بدرجہ اتم تھی۔ فقاوئ کے جوابات مختفر لیکن قل و دل دیتے تھے اور بیالیس برس تک اس خدمت ہوانجام دیا۔ ایسے متقی اور مختاط فقیہ اور محدث آئندہ کہاں پیدا ہوں گے۔ ع



ا سیدمحبوب رضوی ٔ تاریخ دیوبند ٔ دہلی <u>۱۹۵۲</u>ء ص ۱۳۱

# حكيم الامت حضرت مولانا اشرف على تفانوي يرتيمية

### آفآب آمد دلیل آفآب گردلیلت بایداز دے رومہتاب

کیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا مولوی شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی قدی اللہ سرہ کی ذات گرامی اوران کے کمالات آج کی تعارف اور رسی تعریف کے حتاج نہیں۔ بلکہ ان کی ذات ستودہ صفات بفضلہ تعالی دنیا میں آفاب عالمتاب کی طرح روثن ہے اور ان کی دینی خدمات کے نور سے انسانیت کا گردو پیش منور ہے۔ وہ عالم باعمل ہونے کے ساتھ ساتھ صلح ومر بی بھی تھے۔ بے مثال مصنف اور با کمال واعظ ومقرر بھی تھے۔ ان کے کمالات کا اعتراف اپنوں کے سوا اغیار کو بھی ہے اور ان کی خدمات اپنوں کے سوا اغیار کو بھی ہے اور ان کی خدمات اپنے پرایوں بھی میں مقبول ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنو فضل و کرم ہے ان کو جن کمالات اور خویوں سے نواز ان اس کے حامل امت میں چیدہ چیدہ حضرات ہی نظر آت کے ہیں۔ اس دار فافی سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ان کے نیوش و برکات سے امت میں متنفید ہور ہی ہے اور ان کالگایا ہوا شجر آج بھی امت کے ہر طبقے پر سابی قبل ہے۔

حضرت کیم الامت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی برائید کی ولادت ۵/رتیع الثانی • ۱۲۸ھے کو ہوئی - حضرت کیم الامت کے حسب ونسب کاتعلق تصبہ تھانہ بھون منلع مظفر گر یو پی کے ایک مقتدر خاندان سے ہے - ابھی اپنی عمر کی آپ پانچ ہی منزلیس طے کر پائے تھے کہ والدہ صاحبہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا - اور آپ اپنی تائی صاحبہ کے پاک رہنے لگئے والد ماجد کو آپ سے خاص انسیت و محبت تھی وہ ایک مقتدر رئیس اور صاحب جائی داور میر ٹھ کی ایک ریاست کے مختار عام بھی تھے - اس لیے انہوں نے حضرت میں اور میر ٹھ کی ایک ریاست کے مختار عام بھی تھے - اس لیے انہوں نے حضرت

تھانوی قدس سرہ کی تعلیم وتربیت بڑی توجہ گئن اور فراخد نی سے رئیسانہ انداز سے کام

آپ کی ابتدائی تعلیم میرٹھ میں حافظ حسین علی صاحب مرحوم دہلوی سے کلام
پاک حفظ کرنے سے ہوئی ۔ پھر تھانہ بھون آ کر حضرت مولانا فتح محمہ صاحب تھانوی سے عربی اور فاری کی ابتدائی اور متوسط کتابیں پڑھیں۔ اس کے بعد علوم دینیہ کی تحمیل کے لیے ذوالقعدہ 179ھ کے اواخر میں دارالعلوم دیو بند میں داخل ہوئے۔ اوسامے میں آپ کی دست مبارک سے ہوئی اس دقت آپ کی عمر تقریباً مال تھی۔

دارالعلوم کے اساتذہ میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتو گ اور حضرت شخ البند مولانا محمود الحسن صاحب ؓ کی توجہات خصوصی آپ کے اوپر مبذول رہیں۔ زمانہ طالب علمی میں جب کہ آپ کی عمر صرف ۱۸ سال تھی۔ بطور مشغلہ ایک فاری نظم ''مثنوی زیر و بم' تحریر فرمائی جو آپ کی پہلی منظوم تصنیف ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رہ ﷺ آپ پر خصوصی شفقت فرماتے اور آپ کی استعداد اور صلاحیت کی وجہ ہے آپ کے سامنے تھا کق ومعارف اور نکات ودقا کق علمیہ کثرت سے ملاحیت کی وجہ ہے آپ کے متعلق حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب ؓ نے پیش گوئی میان فرماتے ہے۔ آپ کے متعلق حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب ؓ نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ:

''خدا ک قتم جہاں تم جاؤ گئے بس تم ہی تم ہو گے۔ باقی سارا میدان صاف ہے'۔

دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد آپ صفر اسلام میں کانپور کے مدرسہ
''فیض عام'' میں ۲۵ روپے ماہوار پرتشریف لے گئے اور صدر مدری کے عہدہ پر فائز
ہوئے۔ ۱۳ سال تک کا نپور میں درس و تدریس' افتاء اور تبلیغ کے کاموں میں مشغول
رہے۔ اس ۱۳ سالہ عرصہ میں آپ کے دریائے علم سے ہزاروں افراد سیراب ہوئے
جن میں سے حضرت مولانا اسحاق بردوانی ، مولانا محدر شید کانپوری' مولانا احماعی فنح

يوري مولانا ظفر احمد عثاني تفانوي مولانا صادق اليقين كراسوي مولانا شاه لطف رسول باره بنکوی مولا تا تحکیم محمد مصطفی بجنوری مولا نا فضل حق باره بنکوی رحمهم الله اجمعين خاص طور يرقابل ذكر بين-

ایک بار قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احد کنگوہی رائی سی ضرورت سے د یو بندتشر بف لائے تو حضرت حکیم الامت فرط اشتیاق سے مصافحہ کے لیے آ گے بڑھے' شوق نے بے قابو کر دیا تھا- دارالعلوم کے''نو درہ'' کی تغمیر ہورہی تھی' اینٹوں یر سے یاؤں بے اختیار پھسل پڑا حضرت گنگوئی نے بڑھ کر آپ کوتھام لیا- اس وقت آپ نے حضرت گنگوہیؓ سے بیعت کی درخواست کی-حضرت گنگوہیؓ نے دوران تعلیم بیعت کو مناسب نه سمجھا اور انکار کر دیا۔ جب ۱۲۹۹ھ میں حضرت گنگو ہی عازم حج ہوئے تو آپ نے حضرت حاجی امداد اللّٰہ کی خدمت میں ایک عریضہ بھیجا کہ:

''آپ مولانا (گُنگوئی) ہے سفارش فرمادیں کہ مجھ کو بیعت کرلیں''-

جواب میں حضرت حاجی صاحبؓ نے خود ہی غائبانہ طور پر بیعت فرمالیا' اس وقت حضرت حكيم الامت كي عمر ١٩ سال تقي-

شوال اسلام میں جب کہ حضرت حکیم الامت کا نپور میں درس و تدریس میں مصروف تھے سفر جج کے سامان پیدا ہو گئے اور بمعیت والد ماجد آپ کوسفر حج کی سعادت حاصل ہوئی -حضرت حاجی امداد اللّه صاحب کی خدمت میں حاضری ہوئی اور وست بدست نعمت بیعت سے سر فراز ہوئے جج سے فراغت کے بعد حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ 'میاں اشرف علی تم میرے پاس چھ ماہ رہ جاؤ'' کیکن حضرت والا كے والد ماجد نے اس وقت مفارقت كوارانه كى اس ليے حضرت حاجى صاحب نے فرمايا ك "والدكى اطاعت مقدم ہے اس وقت چلے جاؤ پھر ديكھا جائے گا"-

چنانچہ حضرت شیخ کے اس تھم اور خواہش کی تھیل و تکیل اس کلے سفر حج اس اس میں کی' ایک طرف حضرت حاجی معاحب کی قوت افاضه اور دوسری طرف حضرت حکیم الامت کی قابلیت استفادہ بستھوڑے ہی دنوں میں باہم اس درجہ مناسبت پیدا ہوگئی کہ حضرت حاجی صاحب پیفر مانے لگے کہ:

''بستم ميرے طريق پر ہو''-

حضرت حاجی صاحب ؒ نے چھ ماہ کے قلیل عرصہ ہی میں ہر طرح مطمئن ہوکر اور اپنے ذوق ومسلک سے ہم آ ہنگی کے آ ثار نمایاں دیکھ کر خلعت خلافت اور منصب رشد و ہدایت سے سر فراز فر مایا اور خلق خدا کی رہنمائی کے لیے تعلیم وتلقین کی اجازت مرحمت فر مائی – اس کے بعد جب حضرت حکیم الامت را تھے نے واپسی کی اجازت جابی تو بمال شفقت آ پ کو ہندوستان جانے کی اجازت دی اور دو وصیتوں کے ساتھ رخصت فر مایا:

- ا- دیکھومیاں اشرف علیؑ ہندوستان پہنچ کرتم کو ایک حالت (باطنی) پیش آئے گ' عجلت مت کرنا مجھے مطلع کرتے رہنا-
- ۲- مجمی کانپور کے تعلق ہے دل برداشتہ ہوتو پھر دوسری جگہ تعلق نہ کرنا' تو کل بخدا ''تھانہ بھون'' جا کر بیٹھ جانا-

مکم معظمہ سے واپسی پر کانپور کے زمانہ قیام میں آپ کوا یہے حالات (باطنی)

سے سابقہ پڑتارہا کہ تعلقات سے وحشت ہونے گئی۔ سارے مشاغل سے دل اچاٹ ہوگیا۔ اوراس میں روز بروز ترقی ہوتی چلی گئی۔ درس و قد ریس سے دلچیی ختم ہوگی اور آپ ملازمت سے بھی دل برداشتہ ہو گئے۔ چنانچہ ۱۳۱۵ میں اپنے شخ حضرت حاجی امداد اللہ مہا جر مگی کے ایماء اور منشاء سے مدرسہ کانپور کی ذمہ داری دوسر معتبر ہاتھوں میں سونپ کر۔ نہایت حسن قد بیر سے سبکدوش ہو گئے۔ اپنے وطن اور اپنے پیر ومرشد کی یادگار'' خانقاہ امدادی' میں تشریف لے آئے اور تھانہ بھون میں مستقل سکونت اختیار فرما لیے۔ اسے حضرت حاجی صاحب کو جب اس کاعلم ہوا تو انتہائی مسرت کا اظہار فرماتے ہوئے تحریفر مایا:

" بہتر ہوا کہ آپ تھانہ بھون تشریف لے گئے۔ امید ہے کہ آپ سے خلائق کوکٹیر فائدہ ظاہری و باطنی ہوگا۔ اور آپ ہمارے مدرسہ (امداد العلوم) و مبد کواز سرنو آباد کریں گے۔ میں ہروقت آپ کے حال میں دعا کرتا ہوں اور خیال رہتا ہے'۔

حضرت کیم الامت نے اپنے شخ کی تمنا اور ہدایت کے مطابق خانقاہ امدادیہ میں سکونت اختیار فرمائی اور تو کا علی اللہ اپنے بزرگوں کی مندرشد و ہدایت برمتمکن ہو گئے۔ اور یہ جگہ مریضان باطنی کے لیے علاج کا مرکز بن گئی۔ حضرت براتی کی بوری زندگی اصلاح و تربیت تصنیف و تالیف ورس و تدریس افتاء و تبلیخ مواعظ و ملفوظات ہی میں بسر ہوئی۔ اور تقریبا نصف صدی تک خدمت و اصلاح خلق کے جتنے شعبے ہو سکتے میں بسر ہوئی۔ اور تقریبا نصف صدی تک خدمت و اصلاح خلق کے جتنے شعبے ہو سکتے تھے ہر شعبہ اور ہر راستہ سے تن تنہا وہ خد مات انجام دیں کہ بڑی بڑی جماعتیں اور اوار ہے اس کاعشر عشیر کرنے سے بھی عاجز ہیں۔

وقت گررتا رہا اور اس خانقاہ کی اہمیت اور خصوصیات میں روز افزوں اضافہ ہوتا گیا یہاں تک کہ بہی خانقاہ ایک ایسا شہرہ آ فاق ہمہ گیرادارہ بن گئی جوایک ہی وقت میں وین علوم وفنون کی تحقیق کا ایک معیاری مرکز بھی تھی جہاں سے دین متبن کے اہم اور دقیق مسائل کی تنقیح و تحقیق کا زبردست کام ہوا - اور یہی خانقاہ ایک بے مثال دین اور دقیق مسائل کی تنقیح و تحقیق کا زبردست کام ہوا - اور یہی خانقاہ ایک بے مثال دین درس گاہ بھی تھی جہاں علوم قرآن وحدیث کے ساتھ ساتھ تہذیب اخلاق کی عملی تعلیم بھی دی جات محل تعلیم بھی خانقاہ برصغیر کی ایک متند ومعتبر دار الافقاء بھی تھی جہاں سے حالات حاضرہ کے نقاضوں کے مطابق مسلمانوں کے نقتی مسائل میں رہنمائی بھی ہوتی اور یہی خانقاہ تعلیم و تربیت روحانی اور تزکید نفس و تہذیب اخلاق باطنی کی ایک ممتاز ومنفرہ تربیت گاہ بھی تھی جہاں بڑے جید علاء سے لے کرمسلمانوں کے ہر طبقہ کے تربیت گاہ بھی تھی جہاں بڑے جید علاء سے باطن اور تہذیب اخلاق سے طالبین حق و سالکین طریق تھوڑے سے عرصہ میں تربیت باطن اور تہذیب اخلاق سے تراستہ ہوکر حقیقت تصوف اور سلوک کا عرفان حاصل کرے مشائخ طریق ہے اور اس

شمع ضیاء پاش ہے اپنی اپنی بساط کے موافق روشنی حاصل کر کے اور منصب رشد و ہدایت پر فائز ہو کر ملک کے گوشہ گوشہ میں پھیل گئے 'جن کا فیضان روحانی اب تک جاری و ساری ہے۔

آپ کی تصانیف کی تعداد جن میں چھوٹے بڑے رسائل اور ضخیم تصانیف سب داخل ہیں ' مولہ سو کے قریب ہیں۔ حضرت اقد س آپی تصانیف میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے کہ جس طبقہ کے لیے کتاب کھی جارہی ہے انداز بیان بھی اس کے مناسب ہو۔ اس کا اندازہ عوامی اور بہل کتابوں میں آپ کی مقبول عام اور نہایت عظیم مناسب ہو۔ اس کا اندازہ عوامی اور بہل کتابوں میں آپ کی مقبول عام اور نہایت عظیم انفع تالیف بہتی زیور اور دو سری طرف علمی تصانیف میں بیان القرآن کو دکھر ہوسکتا ہے۔ آپ کے تقریباً وہ مواعظ قلمبند ہوکر شائع ہوئے۔ مواعظ کے علاوہ حضرت کیم الامت کے افادات وعلوم کی اشاعت کا ایک بڑا ذریعہ ان کے روز مرہ کے ملفوظات ہیں جو تقریباً ساٹھ جلدوں پر مشمل ہیں۔ ان میں سے ہرا کی مجموعہ حضرت کی نظر سے ہیں جو تقریباً ساٹھ جلدوں پر مشمل ہیں۔ ان میں سے ہرا کی مجموعہ حضرت کی نظر سے گزار کر شائع کیا گیا۔

اصلاح وتربیت کے سلسلہ میں حضرت حکیم الامت کی ایک بردی خصوصیت یہ ہے کہ آ ب نے اپنے مواعظ ملفوظات اور عام مجالس میں عقائد وعبادات کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اخلاق و معاشرت اور عملی زندگی کے کاروبار کی صحت پر بے صدر ورویا ہے اور لوگوں کو شخ کامل کی رہنمائی میں خود اپنی اصلاح کی طرف خصوصیت سے متوجہ کیا ہے آ پ کے یہاں کیفیات مکاشفات منامات اور کرامات پر اتناز ورنہیں تھا جتنا کہ عقائد و عبادات معاملات معاشرت اور طریقت کی در تی پر تھا - فرمایا کرتے تھے کہ:

میادات معاملات معاشرت اور طریقت کی در تی پر تھا - فرمایا کرتے تھے کہ:

میادات میں تو اپنی مجلس کو ہزرگوں کی مجلس نہیں بنانا چا ہتا آ ترمیوں کی مجلس بنانا جا ہتا آت دمیوں کی مجلس بنانا جا ہتا ہوں ''۔

اور فرماتے:

" میں تو کہا کرتا ہوں کہ بزرگ بننا ہو' ولی بننا ہو' قطب بننا ہوتو کہیں اور جاؤ

اگرانسان بنتا ہوتو میرے پاس آؤ''-

اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ:

''انیان بنا فرض ہے بزرگ بنا فرض نہیں اس لیے کہ انسان نہ بنے سے دوسروں کو تکلیف ہوگی''-

آپ چاروں سلسلوں (چشتیۂ نقشبندیۂ سہروردیہ اور قادریہ) میں بیعت فرماتے ہے۔ مگراس کے ساتھ ہی بیعت کولازم اور ضروری خیال نہ فرماتے بلکہ طالب کے زبن میں اول ہی مرحلہ میں یہ بات ذبین نشین کرا دیتے کہ تزکیہ نفس اور ترقی باطن بیعت پرموقوف ہے نہ اوراد وو ظائف پر بلکہ اصل شے جس سے معرفت تقویٰ شرافت نفس حاصل ہوتی ہے۔ اور تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے وہ صرف ظاہر و باطن کے اوامر و نوابی پرممل اور اتباع سنت ہی پر ہے۔ جو ہر شخص پر فرض و واجب ہے۔ اور یہی حاصل تصوف وسلوک ہے۔

آپ بہت اہتمام ہے تاکید فرماتے تھے کہ حقوق العباد کو ادا کرنا اور ادو و ظائف ہے بدر جہا زیادہ ضروری ہے اس کے ترک ہے مواخذہ ہوگا اور ترک و ظائف سے بدر جہا زیادہ ضروری ہے اس کے ترک ہے مواخذہ نہیں۔ یہ تومسخب ہے لوگ ضروری کام چھوڑ کر غیر ضروری اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت کے یہاں سب سے زیادہ اہتمام تہذیب اخلاق و دیانت پرتھا۔ آپ فرماتے تھے کہ:

''میری تعلیم و تربیت کا سارا مدارای پر ہے۔ میں طریق میں تہذیب اخلاق کوسب سے زیادہ مقدم سمجھتا ہوں' چنانچہ جب اخلاق درست ہوجاتے ہیں تو اعمال خود بخو د درست ہوجاتے ہیں' اور جب تک اصلاح اعمال و اخلاق نہ ہواس وقت تک ذکر و اذکار سے کوئی نفع نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اخلاق و اعمال کی خرابی ایبا حجاب ہے جوان کے اثرات و انوار کوروح میں سرایت کرنے سے روک دیتا ہے'۔

حضرت کے ضابط تعلیم و تربیت میں چند خاص بنیادی اصول ہے جن کی فہم پیدا ہو جانے سے طریق میں کوئی گجلک پیچیدگی یا ابہام باتی نہ رہتا تھا۔ مثلا (۱) مطالبات دین کو مفاد دنیا پر غالب رکھنا۔ (۲) اختیاری امور میں کوتا ہی نہ کرنا اور (۲) غیر اختیاری امور کے دریے نہ ہونا (۳) سالک کو تجویز ترک کرنا اور (۵) تفویض کو اختیار کرنا (۲) مقصود شرعیہ کو پیش نظر رکھنا اور (۵) غیر مقصود کی طرف النفات نہ کرنا (۸) کیفیات باطنہ کو محمود شمجھنا اور مقصود نہ شمجھنا (۹) طبعی امور سے مغلوب نہ ہونا بلکہ (۸) کیفیات باطنہ کو محمود شمجھنا اور مقصود نہ شمجھنا کوشر بعت کا تابع رکھنا۔

عوام وخواص کا جتنا بڑا طبقہ حضرت حکیم الامت ؑ کے فیض ہے ستفیض ہوا اس کی مثال اس دور میں کم ہی ملے گی' اس دائر ہ کی رفعت و بلندی کا انداز ہ اس ہے کیا جا سکتا ہے کہ غیرمنقسم ہندوستان کے بڑے بڑے صاحب علم وفضل اور اہل کمال ان کے دامن عقیدت سے وابستہ تھے۔ متوسلین یوں تو ملک بھر میں لاکھوں کی تعداد میں تھیلے ہوئے تھے' برصغیر اور اس کے باہر بھی ہزاروں اشخاص نے ان سے اصلاح وتربیت حاصل کی' لیکن علم وفضل کے ایسے مجسم خزانے جنہوں نے بعد میں بھی اس چشمہ فیض کو جاری رکھا ان کی تعداد بھی سوہے زائد ہے۔ اس حلقہ فیض کے جرعہ نوش زندگی کے مختلف طبقات ہے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں علاء اورصوفیاء بھی تھے۔ تاجروسوداگر اور زمیندار بھی امراء اور نواب بھی تھے - غریب اور مفلس و قلاش بھی تھے - اکثر و بیشتر انگریزی تعلیم یافتہ اورسرکاری محکموں کے بڑے بڑے عہدہ داربھی کثرت سے حضرتٌ کی تعلیمات ہے متاثر ہوئے اور بعض تو حلقہ بگوش عقیدت ہو گئے اور بعض کی باطنی تعلیم وتربیت سے دینی حالت میں ایس تبدیلی پیدا ہوگئی کہ حضرت نے ان کوایے خلفائے : مجازین صحبت میں شامل فر مالیا- ایک موقعہ پر اپنی خانقاہ کے تربیت یافتہ لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ:

'' دیکھو! سرکاری ملازمین میں میرے تربیت یا فتہ لوگ ملیں کے علاء صوفیاء

اور مدرسین میں میرے مجازین ملیں کے اطباء و ڈاکٹروں تا جروں میں وکلاء
اور انجینئروں میں میرے اجازت یا فتہ ملیں گئے فقیروں اور نوابوں میں
میرے مسلک کے لوگ ملیں گے۔ تمہارے لیے اس دور سے زیادہ فتنہ والا
دور اور کیا ہوگا۔ بس و کھو! دین کے بارے میں ان کی مثالیں سامنے رکھنا'
ان کا دامن کچڑے رکھنا۔ دیکھو! دین کتنا آسان ہے۔ یہ سب تمہارے
سامنے ہے۔ سب اپنا اپنا کا ممول میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی چیز ان کے
سامنے ہے۔ سب اپنا اپنا کام
انجام دے رہے ہیں' تحصیل معاش میں مصروف ہیں کوئی دشواری نہیں کوئی
انجام دے رہے ہیں' تحصیل معاش میں مصروف ہیں کوئی دشواری نہیں کوئی
مشکل نہیں۔ اب تمہارے پاس کوئی عذر نہ ہونا چاہیے۔ تم کوصاف محسوں ہو
گاکہ دین کس قدر آسان اور ہر شعبہ زندگی میں قابل عمل ہے'۔

وراخت نبوت یا جذبہ مجدویت سے جوشفقت علی الخلق واصلاح مسلمین کی فکر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحت فرماتے ہیں کہ:

''جہاں کہیں مسلمانوں پر کوئی مصیبت آتی یا پریشانی کی خبر آتی 'وہ غم میں اس طرح گھلنے لکتے جیسے کسی شفیق ہاپ کی صلبی اولا دیر کوئی مصیبت آئی''۔ ایک ایسے ہی فتنہ کے زمانے میں خود فر مایا کہ:

"مسلمانوں کی موجودہ حالت اوراس کے نتائج کا تصوراً گرکھانے سے پہلے آ جاتا ہے تو بھوک اڑ جاتی ہے اور سونے سے پہلے آ جاتا ہے تو نینداڑ جاتی ہے'۔

ای فکر کے مدنظر ۲۰/ جمادی الاولی ۱۳۳۷ ہے کونماز صبح کے وقت آپ کے قلب پر وارد ہوا کہ بعض اعمال خاصہ بیں کہ جن کا التزام کرنے سے مسلمانوں کے مصابب دور ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس سلسلہ میں ۲۵ اصول حیات حیوۃ المسلمین

کے نام سے مرتب فرمائے۔ یعنی وہ اعمال جن پڑمل پیرا ہونے سے مسلمانوں کی دین و دنیا کی فلاح بقینی ہے۔ آپ حیوۃ اسلمین کو اپنے لیے سرمایہ نجات سمجھتے تھے۔ فرمایا کہ: ''میرا غالب گمان ہے اس سے میری نجات ہو جائے گی۔ اس کو میں اپنی ساری عمر کی کمائی اور تمام عمر کا سرمایہ بھتا ہوں''۔

ان اصول حیات کی وسیع پیانہ پر عملی ترویج اور مسلمانوں کی زندگی میں ان کے کمل نفاذ کی منظم طریقہ پر جدوجہد کے لیے اسا دفعات پر مشتل ایک نظام عمل صیانة اسلمین کے نام سے ۱۳۱۵ ھیں جاری فر مایا اور امت کے بکھر ہے ہوئے شیرازے کو دین کی حفاظت ذاتی 'اجتماعی اصلاح اور اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی تدابیر مرتب فرمائیں۔

حیوۃ السلمین شخصی اصلاح کے لیے اور صیانۃ السلمین میں جمہوری نظام پیش کیا گیا ہے۔ یہ چشمہ فیض آج بھی علاء ہندو پاک کی سر پرستی میں لا ہور سے بیثاور تک جاری وساری ہے اور اس کے مفید نتائج بھی سامنے آرہے ہیں۔

حضرت کی کتابیں لاکھوں میں فروخت ہوئیں کوئی دوسرا ہوتا تو ان کتابوں کی راکھی سے لکھ بتی بن جاتا مگر حضرت کی سیر چشمی و فیاضی خلوص اور للّہیت کی دلیل اس سے بڑھ کراور کیا ہوسکتی ہے کہ تصنیفات کی اس غیر معمولی مقبولیت کے باوجود آپ نے کبھی کسی کتاب کاحق اشاعت وطبع اپنے لیے محفوظ نہیں کیا۔ ہر شخص کو ان کے چھاپنے اور طبع کرانے کا اذن عام ہے۔

آ پ کے حلقہ ارادت میں اچھے خاصے رئیس اور اہل ٹروت موجود تھے لیکن ہدیہ بس خو جسی مخلصوں ہے ہی قبول فرماتے اور ان کے لیے بھی حدود مقرر تھے۔ کسی کا ہدیہ چاہے جتنا بڑا ہوتا اگر ذرا ایہام یا ابہام یا اور کوئی بات اپنے معمول واصول کے خلاف ہوتی تو بلا ادنیٰ تامل کے منی آرڈر کے فارم پروجہ لکھ کروا پس فرما دیتے۔ اگر کوئی زیادہ کثیر رقم یا کوئی بیش قیت ہدیہ استعالی اشیاء کا پیش کرتا تو نہایت متواضعانہ انداز

ہے معذرت فرمالیتے -

حضرت حکیم الامت نہایت منتظم المزاج اور اصول وضوابط کے پابند تھے۔
وقت کے لمحات ضائع نہیں ہونے پاتے تھے۔ کھانے چیخ سونے جا گئے اور اٹھنے بیٹھنے
کے تمام اوقات مقرر تھے جن پرتخی سے عمل فرماتے تھے۔ اللہ تعالی نے وقت میں برکت بھی بوی عطافر مائی تھی۔ فرمایا کہ:

" بجھے انشاط اوقات کا بچپن بی سے بہت اہتمام ہے۔ جواس وقت سے
لے کراب تک برستورموجود ہے اور بیای کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس
قدر دینی کام مجھ سے لے لیا ہے۔ میں ایک لحہ بھی برکار بہنا برداشت نہیں
کرتا۔ میرے استاد حضرت مولا نامحمود حسن دیوبندی ایک بار تھانہ بھون
تشریف لائے۔ میں نے ان کے قیام اور راحت رسانی کے تمام ضروری
انظامات کیے۔ جب تصنیف کا وقت آیا تو باادب عرض کیا کہ حضرت! میں
اس وقت بچھ کھیا کرتا ہوں۔ اگر حضرت اجازت دیں تو بچھ دریا کھے کہ پر کھر ماضر ہوجاؤں۔ گومیرادل اس روز بچھ کھیے میں لگانیس کیکن نافہ نہ ہونے دیا
ماضر ہوجاؤں۔ گومیرادل اس روز بچھ کھیے میں لگانیس کیکن نافہ نہ ہونے دیا
کہ بے برکتی نہ ہوتھوڑا سالکھ کرجلد ہی حاضر خدمت ہوگیا۔ حضرت کو تبجب
بھی ہوا کہ اس قدر جلد آگئے۔ عرض کیا۔ حضرت چندسطریں کھی لیس معمول
یورا ہوگیا"۔

مولا ناعبدالماجد دريا آبادي فرماتے بين:

" برکام اپ وقت برئم رچیزانی مقرر جگه برئ کھانے بین چلنے اٹھے بیشے سب کے ضابطے سب کے آ داب ہر گفتگوایک مقصد لیے ہوئے ہے مقصد کا متحد کے ضابطے سب کے آ داب ہر گفتگوایک مقصد لیے ہوئے ہوئے ہے مقصد کفتگو جیسے جانے ہی نہ تھے۔ زبان پر اتنا قابو میں نے کی بزرگ کا نہ پایا۔ اوراد و و ظائف پر جوزور دوسرے آ ستانوں پر رہتا ہے اس کا یہاں کام بی نہ تھا'رسوم سے اجتناب' نمائش تکلفات سے احر از بس اپ کام

ے کام دوسروں کو زحمت ہے بچانے کا کامل اہتمام بندوں کی خدمت عبادت کے درجہ میں۔ پس یمی خصوصیات مجلس اشرفی کے دیکھنے میں آئے''۔

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے مرض ضعف واسہال میں کی ماہ علیل رہ کر ۱۹ اور ۲۰ جولائی ۱۹۳۳ء کی درمیانی شب کو ۱ ابج نماز عشاء کے وقت اس دار فانی کو الوداع کہا - حضرت کے بھانچ مولانا ظفر احمہ عثانی " نے نماز جنازہ پڑھائی اور خانقاہ المدادیہ کے شال جانب حضرت ہی کے وقف کردہ تکیہ قبرستان میں جس کا تاریخی نام المدادیہ کے شال جانب حضرت ہی کے وقف کردہ تکیہ قبرستان میں جس کا تاریخی نام "قبرستان عشق بازاں' ہے آ ہے کی تدفین عمل میں آئی۔

آپ کی پوری زندگی حزم واحتیاط ٔ فکر دوام ٔ نظم و صبط اور اصول صححه کی پابندی کاایک ایباحسین مرقع تھی کہ دل بے اختیار کہدا ٹھتا ہے ۔

زفرق تابقدم ہر کجا کہ می محمرم کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا اینجا ست

ا بی ذات ہے کسی کو کوئی تکلیف نہ پنیخ اس کا اہتمام اس قدر تھا کہ یوں

کتے۔

تمام عمر ای احتیاط میں گزری کہ آشیاں کسی شاخ چن پہ بار نہ ہو

ایے حضرات صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں \_

کہیں مدت میں ساتی بھیجنا ہے ایسا مستانہ بدل دیتا ہے جو گبڑا ہوا دستور میخانہ

شریعت وتصوف کوخود غرض اور نام نہاد پیروں نے الگ الگ بتا کرمخلوق خدا کو گراہ کر کے شرک و بدعات کی رسوم میں گرفتار کر رکھا تھا- حضرت تھانوی ؓ نے اس طلسم کا پردہ چاک کیا اور شریعت وتصوف کی حقیقت سے امت کو پھر آگاہ کیا اور

#### واشكاف الفاظ من امت كوبتلا دياكه:

"تقوف شریعت سے جدا کوئی چیز نہیں بلکہ شریعت ہی کا جزو ہے شریعت کے دو جھے ہیں۔ ایک احکام ظاہراس کوشریعت کہتے ہیں اور دوسرے احکام باطن اس کوطریقت اور تقوف کہتے ہیں۔ جو کام یا جو چیز خدا اور رسول کھی اللہ میں اور تقوف کہتے ہیں۔ جو کام یا جو چیز خدا اور رسول کھی کے احکام کے خلاف ہو وہ یا تو کفر ہے یا الحاد و زندقہ یا شرک و بدعت۔ تقوف طریقت یا شرک و بدعت۔ تقوف طریقت یا شرک عبر سے اس کا کوئی تعلق نہیں "۔

آپ نے فرمایا کہ:

"بجدالله! طریقت و تصوف کی تعلیمات پر جابل پیروں نے اپنی اغراض فاسدہ سے جو پردے ڈال رکھے تھے وہ سب دور ہو گئے اور صدیوں تک طریق تصوف بے غبار ہوگیا" کے

( تنعيلات كے ليے اشرف السوائح "سيرت اشرف و يھے)



## حضرت علامه محمدانورشاه تشميري ملتيد

اہام العصر حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری رائیج کا سلسلہ نسب حضرت شخ مسعود زدری کشمیری سے ملتا ہے جن کے بزرگول کا اصل وطن بغدادتھا وہاں سے ملتان آئے لا ہور نتقل ہوئے پھر کشمیر میں سکونت اختیار کریں۔ آپ نے خود ابنا سلسلہ نسب ابنی تصانیف میں تحریر فر مایا ہے جو آ کے حضرت امام اعظم رائیج کے خاندان سے المحق ہو جاتا ہے آپ کے والد ماجد حضرت مولانا محم معظم شاہ بڑے عالم ربانی زاہد و عابداور مشمیر کے نہایت مشہور خاندانی بیر ومرشد تھے آپ ہے ا/شوال المکرم ۱۳۹۲ھ بروزشنبہ بوقت صبح اپنے نصیال بمقام دودھواں وعلاقہ لولاب کشمیر میں پیدا ہوئے۔

چار پائی سال کی عمر جس اپ والد ماجد مولا نامعظم شاہ صاحب ہے قرآن کے علاوہ فاری کے متعدد رسائل بھی ختم کرئے پھر مولا نا غلام محمر صاحب ہے فاری وعربی کی تعلیم حاصل کی اور ابھی آپ کی عمر سال سال سال کی تھی۔ ۱۹۳۵ھ جس شوق تعلیم نے لولاب کے مرغز اروں اور سبزہ زاروں پر فریب الوطنی کی علمی زندگی کو ترجے دی معفرت علامہ ہونہار بردے کے چئے چئے پات پر فریب الوطنی کی علمی زندگی کو ترجے دی معفرت علامہ ہونہار بردے کے چئے چئے پات کے مصدات بھین بی جس بے حدد جین ذکی اور فطین سے نیمن سال تک آپ ہزارہ و مرحد کے متعدد علاء وصلیاء کی خدمت جس رہ کر علوم عربیہ کی تحیل فرماتے رہے پھر جب علوم و کے متعدد علاء وصلیاء کی خدمت جس رہ کر علوم عربیہ کی تحیل فرماتے رہے پھر جب علوم و نوبند کی شہرت من کر آپ بے سال ہے جس اللہ سے دارالعلوم دیوبند کی شہرت من کر آپ کے میں اور جس اللہ جس ہزارہ سے دیوبند آگئ دیوبند جس میں میں میں سال کی عمر جس نمایاں شہرت وعزت آپ سال میں مال کی عمر جس نمایاں شہرت وعزت

کے ساتھ سند فراغ ۱۳۱۱ ہے میں عاصل کی جن علاء ہے آپ کوشرف تلمذر ہا ہے ان میں سے یہ چند حضرات خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں شیخ الہند مولانا محمود الحن دیو بندی ، حضرت مولانا خلیل احمر سہار نپوری ، مولانا محمد اسحاق امر تسری مہاجر مدنی اور مولانا غلام رسول ہزاردی ۔

دیوبند سے فارغ ہو کر قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ کی خدمت میں گنگوہ تشریف کے گئے اور وہاں سے سند حدیث کے علاوہ فیوض باطنی بھی عاصل کیے اس کے بعد آپ وہلی نشریف لے گئے اور تین جارسال تک مدرسدامینیہ کے مدرس اول رہے دہلی میں کئی سال قیام کے بعد بعض ضرورتوں اور مجوری کے باعث آپ تشمیرتشریف لے گئے اور ۱۳۲۳ میں آپ بعض مشاہیر کشمیر کی رفاقت میں زیارت حرمین ہے مشرف ہوئے 'سفر حجاز میں طرابلس' بھرہ اورمصروشام کے جلیل القدر علاء نے آپ کی بہت عزت کی اور سب نے آپ کی خدا داد و بے نظیر لیافت واستغداد د كيه كرسندات حديث عطا فرما كيل-جن مين آپ كانام الفاضل الشيخ محمد انور بن مولانا محمعظم شاہ کشمیری لکھا گیا ہے- سفر حجاز سے واپس آ کرخواجگانہ قصبہ بارہ مولی وکشمیر کا ا یک مشہور مقام خصوصاً خواجہ عبدالصمد مکرو ورئیس اعظم کے اصرار پر آپ نے ای قصبہ میں مدرسہ قیض عام کی بنیاد ڈالی اور تقریباً تمین سال تک آپ وہاں خلق اللّٰہ کوفیض یاب فر ماتے رہے اس ا ثناء میں آپ کو دار العلوم دیوبند کے مشہور جلسہ دستار بندی میں معوکیا ميا اورآب ديوبندتشريف لے محے وارالعلوم ديوبنديس آب نے استفاده علوم وفنون کیا تھا اور وہیں سے سند فراغ حاصل کی تھی اب اس دارالعلوم میں مدرس مقرر ہو گئے سنن ابوداؤ دشریف اور سیح مسلم شریف کا درس سالمها سال تک بغیر کسی تنخواه کے دیتے رہے- چندسال کے بعد آپ کوانی والدہ ماجدہ کے انقال کی وجہ سے پھرکشمیر جانا پڑا-کیکن دارالعلوم کی طرف ہے شدید تقاضا ہوا اس لیے آپ جلد ہی واپس تشریف لے آئے اور اطمینان کے ساتھ دارالعلوم میں مندنشین درس ہو کرعلمی افادات میں مشغول

ہو گئے آپ دارالعلوم ہے کوئی معاوضہ نہیں لیتے تھے آخر مولانا حافظ محمد احمد قاسی مہتم دارالعلوم دیوبند نے اصرار کر کے اس بات بریدا<u>ضی کیا کہ دہ ان کے س</u>اتھ کھانا کھایا ا كريس اور بيصورت دس برس تك قائم ربي مولانا محمد احمد قائمي ، مولانا حبيب الرحمن عَمَانَى "، علامه شبير احمد عمَّاني "، مولا نا عبيدالله سندهيُّ اور حضرت علامه تشميريُّ بيه تمام حضرات مل کر کھانا کھا<u>تے اور عجیب علمی اور تحقیقی یا تیں ہوتیں رہ</u>تیں۔ نکاح اور اولا د ہونے کے بعد احباب کوموقع ملا کہ شاہ صاحب کو دارالعلوم سے پچھ مشاہرہ دلوائیں چنانچه کافی اصرار برآب راضی ہوئے۔ اسی دوران شیخ الہندمولا نامحمود الحن دیو بندی ا نے حجاز مقدس کا قصد فر مایا تو ان کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت علامہ کشمیرگی ا نے قائم مقام صدر مدرس کی حیثیت سے بخاری شریف اور تر مذی شریف کا درس سنجال لیا- شاہ صاحب کے درس میں بعض ایسی امتیازی خصوصیات تھیں جو عام طور پر دوسرے حلقوں میں نہیں تھیں 'بہر حال <u>۱۳۴۵ ھ</u> تک آپ دارالعلوم دیوبند میں صدر مدرس کی حیثیت سے درس حدیث دیتے رہے اس کے بعد بعض منتظمین سے اختلاف ہوا تو دارالعلوم سے قطع تعلق فر ما كر آپ ٔ حضرت مولا نامفتى عزیز الرحمنٌ عثمانی ' حضرت علامه شبیر احد عثانی مولانا سراج احد دیوبندی اورسید بدر عالم میرهی اور دیگر علاء بهت سے طلباء کی ایک جماعت کے ساتھ ڈامجیل جامعہ اسلامیہ تشریف لے گئے اور اکسامے تک جامعہ میں درس مدیث رہا اور ۲/صفر ۱۳۵۲ ھے کوشب کے آخری حصہ میں تقریباً ساٹھ سال کی عمر میں دیو بند میں داعی اجل کولبیک کہا-انالله واناالیه راجعون-

حضرت علامہ تشمیری رئیٹیہ کے علمی وعملی کمالات میں سے جو چیز آپ کواقران واعیان میں سب سے زیادہ متازکرتی تھی وہ آپ کی جامعیت و تبحرعلمی ہے علوم عقلیہ و شرعیہ میں سے ایک بھی ایسا علم نہیں ہے جس میں آپ کومہارت تامہ حاصل نہ ہو- اور شاید رید کہنا ہے جانہ ہوگا کہ علاء و متقدمین میں بھی ہر حیثیت سے ایس جامع علوم عقلیہ و نقلیہ ہستیاں شاذ و نادر ہی ملتی ہیں - حضرت کیم الامت تھانوی کے اس ارشاد سے آپ

ی جامع شخصیت کا انداز و نگایا جاسکتا ہے کہ

''میرے زدیک حقانیت اسلام کی دلیلوں میں ایک دلیل مولانا محمد انورشاہ کشمیری کا امت مسلمہ میں وجود ہے اگر دین اسلام میں کسمتم کی بھی بھی ایک خرابی ہوتی تو آپ دین اسلام سے کنارہ کش ہوجائے''۔(حیات انور ؓ)

خرابی ہوتی تو آپ دین اسلام سے کنارہ کش ہوجائے''۔(حیات انور ؓ)

شخ الاسلام حضرت علام شبیر احد عثانی نے علامہ کشمیری کی وفات پر جامعہ اسلامیہ ڈا بھیل کے ایک جلسہ میں فرمایا:

" بجھے ہے اگر مصروشام کا کوئی آ دمی ہو چھتا کہ کیاتم نے حافظ ابن جر محصے تعلائی اور شیخ تنی الدین ابن دقیق العید اور شیخ عز الدین بن عبدالسلام کو دیکھا ہے تو میں یہ کہ سکتا تھا کہ ہاں دیکھا ہے کیونکہ صرف زمانہ کا تقدم و تاخر ہے - ورنہ اگر علامہ انور شاہ صاحب بھی چھٹی یا ساتویں صدی میں ہوتے تو ای طرح آ ہو کے مناقب و محامد اور اق تاریخ کا گرال قدر سرمایہ ہوتے میں محسوں کر ہا ہوں کہ حافظ ابن جمر شیخ تنی الدین اور شیخ عز الدین کا انتقال آج ہوا ہے ' - (حیات انور ")

مولانا شاه عبدالقادررائيوريٌ فرمايا كرتے تھے كه:

"واقعى حفرت شاه صاحب رايقية آيت من آيات الله تفي"-مولانا سيد حسين احمد مدنى رايقيه في مايا:

" کہ میں نے ہندوستان کجاز عراق مصر اور شام کے علاء و فضلاء سے

ملاقات کی اور مسائل علمیہ میں ان سے گفتگو کی لیکن تبحر علمی وسعت معلومات وامعیت اور علوم نقلیہ وعقلیہ کے اصاطہ میں شاہ صاحب کا کوئی نظیر نہیں پایا۔

مصر کے متاز عالم دین علامہ سیدر شیدر ضرائے نے دیو بند میں ایک مرتبہ فرمایا خدا

مصر کے متاز عالم دین علامہ سیدر شیدر ضرائے نے دیو بند میں ایک مرتبہ فرمایا خدا

کاشم میں نے ان جیسا آ دمی ہرگز نہیں دیکھا ' - (حیات انور)

امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے: کہ

'' سحابه کرام مِرُن مِیمَ مِین کا قافلہ جارہا تھا کہ علامہ انور شاہ کشمیری پیچھے رہ گئے ۔ خے'۔۔

آپ کی ذہانت قوت حافظہ کے سلسلہ میں مولانا سید مناظر احسن گیلانی کی یہ شخصیت قابل ذکر ہے کہ مجموعی طور سے حضرت شاہ صاحب کو کم سے کم جالیس بچاس ہزار عربی کے اشعاریاد تھے۔

میخ الحدیث مولا نامحمد ادریس کا ندهلویٌ فرماتے ہیں کہ:

'' حضرت شاہ صاحب کے حافظہ کا یہ عالم تھا کہ جوایک مرتبہ دیکھ لیا اور جو ' ایک مرتبہ سن لیا وہ ضائع ہونے سے محفوظ اور مامون ہو گیا گویا اپنے زمانہ کے امام زہری تھے''۔

شاعر مشرق علامه اقبال مرحوم فرمایا کرتے تھے: که

''اسلام کی ادھر کی پانچ سوسالہ تاریخ شاہ صاحب کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے'۔

مولانا حبیب الرحمٰن عثانی آپ کو چاتا پھرتا کتب خانہ فرمایا کرتے تھے بہر حال آپ کی شخصیت تھی اور علمی اشغال میں غیر معمولی اشہاک اور شغف کے باوجود عمل بالکتاب والسنة اور اتباع سلف کے اہتمام میں ذرہ بھر کی کوتا ہی نہیں ہوتی تھی ' ملنے والے بہت می سنتوں کو شاہ صاحب کے عمل کو دیکھ کر معلوم کر لیا کرتے تھے ' سنت نبوی کے مطابق کھانا اکڑوں بیٹھ کر کھاتے تھے اور کھانے میں ہوئی اور تین انگلیاں استعال کرتے اور دونوں ہاتھ مشغول رکھتے تھے بائیں ہاتھ میں روٹی اور دائے ہاتھ ہے استوال کرتے تھے۔ لیے ہمیشہ چھوٹے چھوٹے استعال کرتے تھے۔ اور دونوں ہاتھ مشغول رکھتے تھے بائیں ہاتھ میں روٹی اور دائے ہاتھ کے دوئن اور کھلے ہوئے چہوٹے استعال کرتے تھے۔ زید وتقوی خضرت ممدوح کے روثن اور کھلے ہوئے چہرے پر برستا تھا ایک غیر مسلم شخص نے کسی سوقع پر آپ کا سرخ وسفید رنگ کشادہ بیشانی اور ہنس کھے چہرہ نیز غیر مسلم شخص نے کسی سوقع پر آپ کا سرخ وسفید رنگ کشادہ بیشانی اور ہنس کھے چہرہ نیز غیر ملی مخبوعی عظمت و وجا ہت دیکھ کر کہا تھا کہ:

''اسلام کے حق ہونے کی ایک مستقل دلیل بیہ چہرہ بھی ہے''-جَعَه كے ليے جاتے تو فَاسْعَوْ إِلَى ذِكْرِ الله كامنظرسب كونظرة تا-حسبنا الله تكيه كلام تها' الصحة بيضح اكثر وبيشتر حسبنا الله فرمات اور ايسے ہى موقعه بموقعه الله اجل فر ماتے رہتے تھے درس میں بعض اوقات غایت خشیت سے آئھوں میں نمی آ جاتی 'جسے ضبط کرنے کی کوشش کرتے' انشاء وقصا کداور وعظ میں خوف وخشیت کے اشعار اکثر تر آ تھوں کے ساتھ پڑھتے جس سے چہرہ مظہر خشیت البی نظر آتا تھا- اور سامعین کی آ تکھیں تر ہو جاتی تھیں' ٹھیک طریقہ نبویؑ کے مطابق کن انکھیوں سے نہ دیکھتے اور جدھر متوجہ ہوتے پورے متوجہ ہوتے تھے باوجود تبحرعلمی کےادب شیوخ وا کا پر کا یہ عالم تھا کہ ان کے سامنے بھی آئکھ اٹھا کریا ملا کر گفتگونہ فرماتے شاہ صاحب اپنے باطنی کمالات کو بمیشہ چھائے رکھتے تھے اور یہ یمی بات ہے کہ ملمی کمالات حضرت کے ساتھ ایسے خیرہ کن تنے اور علم کا حضرت شاہ صاحب پر ایباغلبہ تھا کہ مجسمہ علم معلوم ہوتے ۔ لیکن قرآ ن ياك انها يخشى الله من عباده العلماء آپ صحيح معنول مين خداترس انسان تنص-مرعلمی کمال کا آپ پراتنا غلبہ تھا کہ دوسرے تمام کمالات زندگی اس کے بالکل نیچے د ہے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ کی زندگی کا وہ بلندترین پہلوبھی جس کوسلوک وتصوف سے تعبیر کرنا چاہیے اس علمی کمال اور شغف علمی ہے دبا ہوا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کواس دولت ہے بھی حصہ دافر عطا فرمایا تھا اور آپ یقیناً آ راستہ باطن اصحاب احسان میں ہے تھے۔حضرت گنگوہی سے مجاز تھے لیکن اس لائن کی باتیں کرنے کی عادت نہ تھی۔ حضرت علامه این جلالت قدر اور رفع منزلت کے باوجود اکابر دیو بند کے متعلق کیا خیال رکھتے تھے اس کوبھی ملاحظہ فرمائیے: ایک دفعہ فرمایا ہم یہاں آئے یعنی تشمیرسے ہندوستان تو دین حضرت منگوئی کے یہاں دیکھا اس کے بعد حضرت شیخ الہند اور حضرت رائپوریؓ کے یہاں دیکھا- اور اب جود دیکھنا ہے تو وہ حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نویؓ کے یہاں دیکھئے۔ اندازہ سیجئے جن حضرات کی تعریف و توصیف علامہ انور شاُہ جیسے

محدث وفقیہ کی زبان سے ہور ہی ہوان کا مقام کتنا بلند ہوگا اس کا ہم جیسے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے - حضرت مولا نا عبدالقا در رائپوریؒ فرماتے ہیں: کہ

"میں ایک دفعہ سنہری معجد مدرسہ امینیہ میں گیا تو دیکھا کہ حضرت شاہ صاحب ایک ججرے میں دروازہ بند کئے ذکر دوضر بی جہر کے ساتھ کر رہے ہیں اللہ اللہ اللہ دیر تک اسم ذات کرتے رہے جس وقت شاہ صاحب بازار نکلتے تو سر پررو مال ڈال کرآ تھوں کے سامنے پردہ کرکے نکلتے مبادا کسی عورت پرنظر پر جائے"۔

رسول الله می ایک عادت مبار که بیمی نقل کی گئی ہے کہ آپ بہت زیادہ خاموش رہتے تھے گویا

ان میں ایک عادت مبار کہ بیمی نقل کی گئی ہے کہ آپ بہت زیادہ خاموش رہتے تھے گویا

بلا ضرورت ہولتے ہی نہ تھے حضرت شاہ صاحب ؒ اس عادت مبار کہ کا کامل نمونہ تھے۔
معلوم ہوتا تھا کہ کہ ان کو صرف علمی و دینی استفادہ و افادہ کے لیے اور تاگزیر ضروری

باتوں ہی کے لیے زبان دی گئی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم میں اگل کی عادات مبار کہ میں
صحابہ کرام مران تھی ہیں ذکر فرماتے ہیں کہ مسکرانے کی تو بہت زیادہ عادت تھی مرکھل کھلا کر
ہیئتے ہوئے کہمی نہیں و یکھا ' یہی حال حضرت شاہ صاحب کا تھا۔ حضرت مولا تا محمد
ادریس کا ندھلوی فرماتے ہیں کہ: شاہ صاحب ؒ کے نور تقوی کا بیا عالم تھا کہ جو شخص بھی
د کھتا وہ اول نظر میں یقین کر لیتا کہ بیاضدا کا کوئی نیک بندہ ہے شاہ صاحب اگر کسی مجل میں تشریف فرما ہوتے اور باہر سے کوئی اجنبی مجل میں داخل ہوتا تو دیکھتے ہی سمجھ لیتا تھا
کہ اس مجلس میں سب سے بردا عالم اور متق یہی شخص ہے۔

مرد حق کی پیشانی کا نور کب چھپارہتا ہے پیش ذی شعور

شاہ صاحب کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کدان کی تربیت سے ایسے تبحر عالم اور عظیم محدث مفس فقید ادیب خطیب مؤرخ شاع مصنف اور عارف پیدا ہوئے کہ جن کی نظیر کم از کم اس پورے برصغیر میں ملنا مشکل ہے دارالعلوم کے تقریباً اٹھارہ سالہ قیام میں کم از کم دو ہزار طلباء شاہ صاحب ہے بلاواسطہ مستفید ہوئے۔ ان کی کھمل فہرست کے لیے بھی ایک دفتر درکار ہے۔ ان میں سے بہت سے وہ ہیں جو گوشہ کمنا می میں دین کی خدمت میں مصروف رہے اور وہ بھی ہیں جو علم کے آفاب و ماہتاب بن کر حکے ہیں جن میں چندا سائے گرامی ہیں ہیں :

شاه عبدالقادر رائپوری، مولا نامفتی محمر شفیع دیوبندی، مولا ناسید مناظر احسن می از مولا نامولا نامول

ں مزید یا ہوں۔ آپ نے دین تدریسی اور تبلیغی خدمات کے علاوہ تصنیف و تالیف میں بھی نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ چند مایہ ناز تصانیف میہ ہیں:

فاتم البین عقیدة الاسلام فی حیات عیسی طالتاً التصریح بما تواتر فی نزول المسح ، فصل الخطاب فی مسئله م الکتاب وغیره ان کتابوں کے علاوه حضرت علامہ کی دو تقریریں جوورس کے وقت الماء کراتے تھے اور جن کو اجلہ تلا غدہ نے تحریر کیا ہے۔ ان میں مشہور ترین تقریر فیض الباری شرح بخاری کے نام سے مولا تا سید بدر عالم میر شمی رائی نے تحریر کی ہے چار چلدوں میں حجب بجلی ہے مسلم شریف کی المائی شرح منفبط کرده مولا تا سید مناظر اجس گیلانی "اور حاشیسنن الی داؤ دمنفبط کرده مولا تا محمد منفبط کرده مولا تا مید میں اردو میں شرح بخاری بنام انوار الباری شاہ اور لیں کا ندھلوی رائی غیر مطبوعہ بیں اردو میں شرح بخاری بنام انوار الباری شاہ صاحب کے افادات ۲۳ حصوں میں ساڑھے جھ بزار صفحات پر شائع ہور ہے ہیں مولا تا محمد بوری رائی خور ہے ہیں مولا تا محمد بوری رائی خوا کے حیات طیب پر ایک کتاب بنام نفتہ العنم عربی مولا تا محمد انظر شاہ کشمیری میں کھی ہے جو قابل مطالعہ ہے آ ب کے افلاف رشید میں مولا تا محمد انظر شاہ کشمیری

اور مولانا محمد از ہر شاہ کشمیری رائیم زیادہ معروف ہیں جو دارالعلوم دیوبند میں استاذ ہیں۔ اور دونوں فاضل عالم محقق اور مصنف ہیں۔ دوسری دینی خدمات کے علاوہ آپ کی تحریک ختم نبوت میں خدمات بھی بہت زیادہ ہیں۔ بہر حال آپ کی کس کس خوبی اور خدمت دین کا ذکر کیا جائے۔

حق تعالی ہمیں ان کے قش قدم پر چلائے-آ مین

(اكابرعلاء ديوبند)

'' تجربہ شاہد ہے کہ بیشتر نزاعات و مناقشات خود سرائی اور غرض پرسی کے ماتحت وقوع پذیر ہوتے ہیں جس کا واحد علاج سیہ ہے کہ مسلمان اپنی شخصی را ہوں اور غرضوں کو اللہ اور رسول میں ہے کہ مسلمان اپنی شخصی را ہوں اور غرضوں کو اللہ اور رسول من ہے کہ ارشادات کو بلند معیار مانے ہوئے اس کے تابع کر دیں اس کا آخری انجام بقینی طور پر دارین کی سرخروئی اور کامیا بی ہے' ۔ (شخ الاسلام علامہ شیراحمر عثانی رہیمہ)



# خضرت مولانا حبيب الرحمن عثاني ملتقيه

## سابق مهتم دارالعلوم ذيوبند

حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب علیائی کی تعلیم و تربیت دارالعلوم دیوبند میں قدیم اکابرین دیوبند کی آغوش میں ہوئی اور حضرت شخ البند مولانا محمود الحسن دیوبندی اورائی برادرا کبرحضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن عثانی آئے زیرسائی مکمل کی اور سند فراغت حاصل کی – فراغت تعلیم کے بعد دارالعلوم دیوبند ہی میں درس و تدریس کی مند پر جلوہ افروز ہوئے اور پھر حضرت مولانا حافظ محمد احمد قاسی مہتم

دارالعلوم دیوبندی وفات کے بعد جمادی الثانید کیسواھ میں دارالعلوم کے چھے مہتم مقرر ہوئے-اس سے قبل آپ ۱۳۲۵ میں مولانا محد احمد قاسمی کی نیابت میں رکھے گئے تھے۔ آب اپنی دانش وبینش اور فہم و فراست میں یگانہ ہندسلیم کیے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے خدا داتہ برے دارالعلوم کے انتظام کونہایت اعلیٰ پیانے پرمنظم کیا اور تقسیم کار کے ذریعے مخلوط امور کوشعبوں میں تقسیم کیا اور دارالعلوم کوحقیقی معنوں میں مرکزی حیثیت دی اور حقیقت بیہ ہے کہ مولا تا محمد احمد صاحبؓ کے دست راست اور ان کے جالیس سالہ دورا ہتمام کی خدمات کے روح رواں نیابت کی صورت میں حضرت مولانا حبیب الرحمٰن عثانی " بی رہے۔ آخر دم تک دارالعلوم دیو بند میں دین علمی اور تدریسی خدمات کے علاوه تصنیفی میدان میں ان کی مشہور ومعروف تالیف" اشاعت اسلام" ان کی وسعت معلومات اور تدقیق نظری کافی شہادت ہے۔ اس کے علاوہ "اسلام میں مشورہ کی اہمیت' قرآنی آیات واحادیث نبوی اورعلاء ونقبهاء کے اقوال کی روشی میں مشورہ کی اہمیت اور نصنیات برایک مرلل تالیف ہے۔ آپ عربی زبان کے بہترین ادیب اور شاعر تھے-قصیرہ ولایت انمعجز ات اور متعدد قصائد آپ کے طبع ہو چکے ہیں-سلوک وتصوف كے منازل آب نے قطب الارشاد حضرت مولانا رشيد احم كنگوئ سے طے كئے-اوران کے دست حق برست ہر بیعت کی اور خلافت واجازت سے نوازے گئے۔ آپ کا فیض علمی وروحانی بہت بھیلا اور بڑے بڑے علاء وفضلاء آپ کے فیض علمی سے سیراب و شاداب ہوئے- آپ کے متاز تلاندہ میں مفتی اعظم یا کتان حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب دیوبندیٌ، پینخ الحدیث حفزت مولا نامحمرا دریس کا ندهلویٌ مفزت مولا تاسید بدر عالم میرشی مهاجرٌ مدنی' حضرت مولا نا حفظ الرحمٰن سیو ماردیؒ، حضرت مولا نا سید مناظر احسن گیلانی" اور حضرت مولاتا قاری محمد طیب قاسی مدخلهٔ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ جو ا بینے وقت کے مشاہیر علماء ومشائخ میں شار کیے جاتے ہیں-

آپ کے بارے میں آپ کے محبوب ٹاگردمفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا

مفتی محمر شفیع صاحبٌ فرماتے ہیں کہ مولانا حبیب الرحمٰن عثانی کا اسم گرامی ہارے بزرگوں میں بہت نمایاں ہے آب دارالعلوم دیوبند کے مہتم عضے اگر چدا تظامی مصروفیت کی بنا پر آپ کاعلمی اور عملی مقام لوگوں پر واضح نہ ہوسکا در نہ حقیقت بیے ہے کہ علمی اور عملی دونوں حیثیتوں سے اللہ تعالی نے آپ کو عجیب کمالات عطا فرمائے تھے۔ آپ کوعربی ادب کا براستمرا ذوق تما اور آپ کی عربی تحریریں بری چست اور ادیبانه ہوتی تھیں-ا ، آج کل دارالعلوم کے فضلاء کو جوسند دی جاتی ہے اس کا پورامضمون حضرت مولا تا ہی کا مرتب فرمایا ہوا ہے اور جب ہم لوگوں نے استاذ محترم حضرت مولانا محمد انورشاہ تشمیری قدس مرہ کی سر برستی میں عربی تظم ونٹر کی مشق کے لیے'' نادیۃ الادب' قائم کی تو حضرت مولانا حبیب الرحمٰن عنمانی اس میں بدی دلچیں کے ساتھ حصہ لیا کرتے تھے اور مجھے تصنیف و تالیف اورمضمون نگاری کی طرف متوجه کرنے میں حضرت مولانا کا برا حصه ہے-حضرت مولانا کی عادت میتمی کہ وہ انتظامی کاموں میں مصروف رہنے کے باوجود وارانعلوم كے طلباء برخاص نظرر كھتے تھے اور جس طالب علم میں كوئی صلاحیت دیکھتے اس کی صد افزائی فرماکراس کی صلاحیتوں کواجا گرکرنے کی کوشش فرماتے۔

میں ابھی دارالعلوم میں پڑھتا تھا کہ مولانا کی خاص نظر عنایت مجھ پر مبذول ہوگئی۔ بار ہا ایسا ہوا کہ جب میں امتحان گاہ میں بیٹھا پر چہ لکھ رہا ہوتا تو حضرت مولانا میرے بار ہا ایسا ہوا کہ جب میں امتحان گاہ میں بیٹھا پر چہ لکھ رہا ہوتا تو حضرت مولانا میرے بار ہا ایسا تقریف لا کرمیرے لکھے ہوئے جوابات دیکھتے اور بعض اوقات استے مسرور ہوئے کہ ووسر سے اساتذہ کو جا کرا طلاع دیتے تھے۔

آیک مرتبہ کمی اخبار یارسائے میں کوئی مضمون شائع ہوا جس میں امت کے ایمائی مرتبہ کمی اخبار یارسائے میں کوئی مضمون شائع ہوا جس میں امت کے ایمائی مستنے سے خلاف رائے طاہر کی گئی تھی حضرت مولا تا نے احقر کو تھم دیا کہ اس کا جواب لکھو میں نے جب یہ مضمون کھا کہ اور یہ میرا پہلامضمون تھا۔ میں نے جب یہ مضمون کھے کہ حضرت علامہ حضرت مولا تا کو دکھایا تو وہ خوشی سے بھولے نہ سائے اور ای وقت مجھے حضرت علامہ انورشاہ صاحب اور مولا تا اعز ازعلی صاحب اور دوسرے اسا تذہ کے پاس لے مجے اور اور مساحب اور شاہ صاحب اور مولا تا اعز ازعلی صاحب اور دوسرے اسا تذہ کے پاس لے مجے اور

ان کومیرا لکھا ہوا یہ مضمون دکھایا۔ وہ میرا پڑھنے کا زمانہ تھا اور اس میں یقینا بہت ی خامیاں ہوں گی لیکن حضرت مولانا نے جومعا لمہ میرے ساتھ فرمایا اس نے میری ایسی ہمت افزائی کی کہ تحریری کام کا ایک شوق بیدا ہو گیا۔ اس کے بعد 'القاسم' کے نام سے دارالعلوم دیوبند کا جورسالہ حضرت مولانا کی ادارت میں نکاتا تھا میں نے اس میں مضامین لکھنے شروع کیے۔ فراغت تعلیم کے بعد بچھ عرصہ حالات ایسے رہے کہ مجھے تصنیف و تالیف کی طرف توجہ دینے کا موقع نہ ل سکا۔ اس لیے مولانا اس زمانے میں محصے بچھ شاکی رہے۔ اس کے بعد جب میں نے دو تین رسالے لکھ کر آنہیں دکھائے تو وہ کھل اٹھے اور فرمانا:

· 'بېي تو وه کام ہے جس ميں تمهيں مشغول ديڪھنا جا ہتا ہوں'-

اللہ تعالی نے حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب قدی سرہ کو انظامی صلاحیت اور سیای سوجھ ہو جھ اس قدر غیر معمولی عطافر مائی تھی کہ در حقیقت وہ و زیر بنے کے لائق انسان ہے دارالعلوم دیو بند پر سخت سے سخت وقت آئے ہوری بوی شورشیں انسیس کیا نہیں دیکھا تھین سے تھین کا محمیل کین میں بند و خدا کو بھی ہراسال یا پریشان نہیں دیکھا تھین سے تھین حالات میں بھی ان کے اطمینان اور خود اعتادی میں بھی فرق نہیں آیا - انہوں نے دارالعلوم میں خلاف اصول باتوں کو بھی ہر داشت نہیں کیا اور اپنے حسن تد ہر سے مدر سے دارالعلوم میں خلاف اصول باتوں کو بھی ہر داشت نہیں کیا اور اپنے حسن تد ہر سے مدر سے کو ہوئے برد نے نوں سے محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کی جس کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ حضرت مولانا کو اللہ تعالی نے مثالی ضبط عطافر مایا تھا، دارالعلوم دیو بندگ نے مثالی ضبط عطافر مایا تھا، دارالعلوم کے لیے خرید لیا گیا تھا۔ اس رئیس کے انتقال کے بعد اس کے ایک وارث نے ایک روز دارالعلوم کے می تو از بلند میں بہتے کر اس زمین کی حقد اری کا دعوی کیا اور حضرت مولانا کو ناطب کر کے ہا واز بلند بیس خدام کو بھی فطری طور پر اشتعال ہوا اور انہوں نے بھی اس کو ای کی زبان میں بہت برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس کا انداز گفتگو اس قدر اشتعال انگیز تھا کہ مولانا کے بعض خدام کو بھی فطری طور پر اشتعال ہوا اور انہوں نے بھی اس کو ای کی زبان میں بیض خدام کو بھی فطری طور پر اشتعال ہوا اور انہوں نے بھی اس کو ای کی زبان میں بیض خدام کو بھی فطری طور پر اشتعال ہوا اور انہوں نے بھی اس کو ای کی زبان میں

تواب دینے کا ارادہ کیالیکن مولا نانے ان کوئی سے روکا اور ان صاحب سے فرمایا کہ خط صاحب آپ نفول ناراض ہو گئے ذرا اندرتشریف لایئ اطمینان سے بات کریں کے مروہ صاحب برستور غیظ وغضب کا اظہار کرتے رہے۔ مولا نانے کچھ دریا بعد پھر رایا اندرچل کر بیٹھے تو سبی وہاں بات کریں گے اور پھر آئیس زبردی دفتر اہتمام میں لے گئے۔ ان کی خاطر تواضع کی اور جب وہ ذرا شخنڈ ہو گئے تو حضرت مولا نا لے گئے۔ ان کی خاطر تواضع کی اور جب وہ ذرا شخنڈ ہو گئے تو حضرت مولا نا کے اور ان میں سے پچھ کا غذات لے کر کئے اور ان صاحب کے سامنے پھیلا دیئے کہ دیکھئے صاحب بیز مین آپ کے مورث نے فلاں تاریخ کو دارالعلوم کے ہاتھ فروخت کر دی تھی اور اس کی رجشری بھی ہو پچکی نے فلاں تاریخ کو دارالعلوم کے ہاتھ فروخت کر دی تھی اور اس کی رجشری بھی ہو پچکی ہو پکی نے ان صاحب نے کاغذات دیکھے تو بے حدشر مندہ ہوئے اور مولا نانے جس صبر و نیط کا مظاہرہ فرمایا اس سے بے حدمتا تر ہو کر گئے۔

حضرت مولا تا حبیب الرحمٰی صاحب قدی سره کے زمانہ میں دارالعلوم دیو بند

اکام بہت بھیل گیا تھا بہت سے شعبے قائم ہو چکے تھے اور سینکڑ وں طلباء دارالا قامہ میں

ہائش پذیر شھے اس لیے مولا نا شب و روز انتظامی کاموں میں مصروف رہتے تھے اس
کے باوجود ان کی ٹوافل اور تلاوت وغیرہ کے علاوہ روز اندسوالا کھ مرتبہ ذکر اسم ذات کا
معمول بھی قضانہیں ہوا۔

ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبندگی انظامیہ کے خلاف ایک شدید طوفان کھڑا ہوا جس میں بعض لوگ حضرت مولانا کی جان تک کے دشمن ہو گئے۔ ان حالات میں بھی مولانا کھلی جیست پرتن تنہا سوتے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت ایسے حالات میں آپ کا اس طرح سونا مناسب معلوم نہیں ہوتا آپ کم از کم کرے کے اندر ہی سو جایا کریں کی مولانا نے بڑی بے نیازی کے ساتھ بنس کرفر مایا

"ارے میال میں تو اس باپ ( مینی حفرت عثان بھا تھ ) کا بیٹا ہوں جس کے جنازے کو جار افعانے والے بھی میسر نہ آئے اور جسے رات کے

اند میرے میں بقیع کی نذر کیا حمیا- لبذا مجھے موت کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟"-(ماخوذ ماہنامہ البلاغ کراچی مفتی اعظم نمبز)

عكيم الاسلام حضرت مولانا قارى محرطيب صاحب قاميٌ فرمات بيركه: و حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحبٌ دارالعلوم دیوبند کے حصے مہتم تھے حق تعالی نے آ ب کودین کا خاص فہم عطافر مایا تھا آ ب کی دانش و تد برمشہورز ماند تمنی ادبیات کے ماہر تھے عربی نقم ونٹر دونوں پر کمال قدرت رکھتے تھے۔ دارالعلوم کے نظم ونسق نے آپ کے مذہر و دانش سے عظیم استفادہ کیا' آپ کی اس دانش اور عظیم علمی شخصیت کی بناء بر حکومت حیدر آباد دکن کا عبد افتاء حضرت مولانا مافظ محمد احمد قائي كے بعد آب بى كوتفويض كيا كيا تھا-آپكا حلم وتواضع مرزت اور حمل مشہور زمانہ تھا 'آپ حضرت منگوی کے متوسل اور طریقت کے معمولات کے نہایت یابند تھے۔ وفات کے دن مجھ سے حسرت کے ساتھ فرمایا کہ میرا بارہ ہزار اسم ذات افسوس کہ آج بورا نہ ہوسکا آپ شب بیداراور ہمه وقت مشغول کارر بنتے تھے آپ کی مجلس بر شکوہ اور مورث طمانیت ہوتی تھی کئی عربی تصیدے اور کئی مفید ترین تصانیف آپ کا ترکہ ہے جوامت کو ملا- ان میں''اشاعت اسلام'' ایک معرکۃ الآراء تالیف ہے جو بہت مقبول خواص وعوام ہے حق تعالی در جات بلند فرمائے آمین "-

( تاریخ وارالعلوم و بوبند)

انہیں کے نقش قدم پر ہو اے خدا جینا ویسر حسم اللّٰہ عبداً قبال امینیا



### خضرت مولا نامحمه بجي صاحب كاندهلوي مليقيه

نام ونسب آپ کااسم گرامی محمد یجیٰ تاریخی نام''بلنداخر'' اور من ولادت کرااه ه به است کا ندهله کے است کا ندهله کے است کا ندهله کے والد ماجد كا اسم كراى مولانا محمد اساعيل صاحب رييد كاندهلوى ب آب كاندهله ك صدیقی خاندان کے چٹم و چراغ ہیں آپ کا جدی نسب حضرت مفتی الہی بخش معاجب اور مولانا مظفر حسین صاحب راجی سے چھٹی ہشت میں مولانا فیض محرصاحب سے اس طرح جاملتاہے-

مولا تا محمد یجی بن مولا نا محمد اساعیل بن غلام حسین بن حکیم کریم بخش بن حکیم غلام محی الدین بن مولوی محمر ساجد بن مولوی فیض محمر بن مولوی محمر شریف بن مولوی محمر اشرف بن جمال محمرشاه بن بابن بن بهاؤالدين بن ينتخ محمر بن شخ محمد فاضل بن شيخ قطب شاه پرهنائي۔

مولانا محراساعيل صاحب كااصل وطن محفجهاند بيآب ديلي من بهاورشاه ظفر کے سرحیانہ میں بچوں کی تعلیم پر ملازم تھے غدر کے بعدبستی نظام الدین میں رہنا اختیار کیا اور آخر وقت تک وہیں رہے کین بہلی ہوی کے انقال کے بعد آپ کا عقد ثانی کا ند حلہ میں مفتی البی بخش کے خاندان میں ایک نیک بی بی صفید بنت مولوی ضياء الحن صاحبٌ بن مولوى نور الحن صاحبٌ بن مولوى ابوالحن صاحبٌ بن مفتى اللي مجنش صاحب ؓ ہے ہوا اس وجہ ہے کا ندھلہ برابر آید ورفت رہتی تھی اور وہ بھی وطن کی طرح ہو کیا تھا۔

مفتی الی بخش صاحب معزت شاہ عبدالعزیز صاحب کے متاز تلانہ ہے اور نامورمفتی ہیں۔

مولا نا محمر اساعیل صاحبٌ ذاکر وشاغل متقی و پر بییز گار اورمستجاب الدعوات

بزرگ تھے تلاوت قرآن اور درس قرآن اور ادعیہ ماثورہ سے خاص شغف تھا جس کی و سے آپ خاص مقام کے مالک تھے۔

ایک مرتبہ آپ نے حضرت مولانا رشید احمد صاحب منگوئی ہے طریق سلوک کے حصول کی خواہش کی مولائا نے فرمایا کہ آپ کواس کی حاجت نہیں 'جواس طریق اور ان ذکر واذ کار کامقصود ہے وہ آپ کو حاصل ہے .... النے (حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت ص ۳۷)

تواضع اور خدمت خلق کا بہ عالم تھا کہ آتے جاتے مسافروں کا بوجھ اتر دا یانی پلاتے تھے پھر دورکعت شکرانہ کی ادا کرتے۔

مولانا محراسا عیل صاحب راتید کوعبادت الی کا اس قدرشوق تھا کہ گھر میر رکر دیا تھا کہ رات محر کھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور جاگا تھا ۱۱ اب تک مولانا محمر کر دیا تھا کہ دات محر مطالعہ میں مشغول رہتے اس وقت مولانا محمر اساعیل صاحب بیدار ہو جاتے اور پچھلے بہر اپنے بوے صاحبزادے مولانا محر صاحب کو بیدار کر دس بیدار ہو جاتے اور پچھلے بہر اپنے بوے صاحبزادے مولانا محر صاحب کو بیدار کر دس آپ کی تاریخ وفات اسم الله واللہ ہے آپ کی مقبولیت کا اندا اس سے ہوسکتا ہے کہ آپ کے جنازے میں از دھام کیر تھا۔ جنازہ میں بلیاں لگا و کئیں تھیں مگر بہت سے لوگوں کو کندھا دینے کی نوبت تک نہ آئی لوگوں نے بار بار نم جنازہ پڑھی۔

 الوكيل سورب انى مغلوب فانتصر سؤرب انى مسنى الضرر و انت ارحم الراحمين سو الله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين سواورا يك مزل قرآن شريف كى تلاوت كاروزان معمول تها - (از تذكرة الخليل)

یہ ہی نہیں اس گھرانے کی سب ہی بیبیوں کا یہی عالم تھا' مولانا ابو الحسن صاحب ندویؓ نے اپنے رسالہ میں بیان فر مایا ہے:

"والمحريس في بيال عام طور برنوافل مين اين اين طور برقرآن مجيد برها کرتی تھیں اور عزیز مردول کے بیچھے تراوی و نوافل میں سنتی تھیں رمضان السارك ميں قرآن مجيد كى عجب بهار رہتى گھروں ميں جا بجا قرآن مجيد ہوتے اور دیر تک اس کا سلسله جاری رہتا' عورتوں کو اتناعلم اور ذوق تھا کہ قرآن مجید یڑھ پڑھ کرمزہ لیتیں اور نماز کے بعداینے مقامات کا ذکر کرتیں' نماز میں ایسی محویت اور استغراق تھا کہ بسا اوقات بعض بیو بوں کو گھر میں پر دہ کرانے اور کسی حادثہ وغیرہ میں لوگوں کے آنے جانے تک کا احساس نہ ہوتا' قر آن شریف معدتر جمد و اردوتفسیر مظاہر حق مشارق الانوار حصن حصین بیعورتوں کا منتهیا نه نصاب تھا- اس خاندان کا بہ عام رواج تھا اس وقت گھر کے باہر اور اندركي مجلسين اور صحبتين حضرت سيد صاحب رايتيه اور حضرت شاه عبدالعزيز صاحب راتیم کے خاندان کے قصوں اور چرچوں سے گرم تھیں ان بزرگوں کے واقعات مردوں اورعورتوں کی زبانوں پر تھے' مائیں اور گھر کی بیبیاں بچوں کو طوطے مینا کے قصول کے بجائے یہی روح پرور داقعات سناتیں'۔الح (حضرت مولا نامحمرالیاس صاحبٌ اوران کی دینی دعوت ص ۴۱)

لعلیم وتر بیت:

یہ وہ ماحول اور گودی تھیں کہ جن میں حضرت مولانا محمد یکی صاحب ؒ نے آئے کھے کھولی تھی اور پرورش پائی تھی ' پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ولی باپ اور دلیہ ہاں کا سایہ سر پر قائم رکھا چنانچہ بچپین ہی ہے آپ کے حرکات وسکنات کی نہایت سخت گرانی ہوتی تھی آپ

6)8 **3 (0) (0)** 256

ارشادفر ماتے ہیں:

"والدصاحب كووضو كے اور ادكا خاص اجتمام تھا اور ہم پر بھی اصرار تھا كه یا بندی کریں مگر مجھے علم کی دھن تھی اس لیے میں وضوکرتا ہوا بھی فاری اور عربی کی لغات یاد کیا کرتا تھا والدصاحب میری رٹائی کو سنتے تو ملامت کے طور بر فرمایا کرتے تھے خوب وضو کی دعا کیں پڑھی جارہی ہیں شرم کی بات ہے''۔ (تذكرة الخليل ص٢٩

'' قرآن شریف آپ نے سات سال کل عمر میں حفظ کر لیا تھا چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں والدصاحب کی طرف سے حکم تھا کہ جب تک بورا قرآن شریف نختم کرلو سے روئی نہ ملے گی مولا تا فر مایا کرتے تھے کہ میں عموماً ظہرے پہلے بورا قرآن یاک ختم کرلیا کرتا تھا اور کھانا کھا کرچھٹی کے وقت اینے شوق سے فارسى يرْ ها كرتا تها" ـ (تذكرة الخليل ص ١٢٨)

للندا ظاہر ہے کہ جب بچہ کو زمانہ طفولیت میں مخصیل علم کا اس قدر شوق ہوگا اس كاتبحر في العلم كس درجه كا موكا وينانجه آب كا علامه وقت مونامسكم بفون عقليه اور فنون تقلیه میں آپ کی مہارت تامہ بچین ہی سے مشہورتھی اکثر کتابیں خود ہی پڑھی تھیں سی استاذ ہے استعانت کی نوبرت نہ آئی تھی چنانچہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ "مسلم مجھے از ہر یا دہشی اور شبیع لے کر میں نے اس کی عبارت کو دوسود وسومر تبد پڑھا ہے ادب عربي ميں آپ کو اتني مهارت تھي کہ عربي نظم و نثر بلا تكلف لکھ ليتے تھے گريوں فرمايا

"تمام ادب میں استاذ سے میں نے صرف مقامات حریری کے 9 مقامے یڑھے ہیں اور وہ بھی اس طرح کہ استاذ نے کہددیا تھا کہ میرے مکان کوآتے جاتے رائے میں پڑھلیا کرواس لیے میں ساتھ جاتا اور راستہ میں پڑھا کرتا تھا اور اکثر جگہ استاد فر مایا کرتے ہتھے کہ اس لفظ کے معنی مجھے یا رنہیں خود دیکھ لينا الخ"- (تذكرة الخليل ص١٢٩)

ابتدائی عربی کی کتابیں آپ نے اپنے والد ماجد براتیے سے پڑھیں اس کے بعد ویو بند مقامات حربری کے 9 مقامے تک ندکورہ کیفیت سے پڑھا اس کے بعد آپ نے اپنے وطن کے مدرسہ یعنی کا ندھلہ میں مقامات حربری مولا نا پداللہ صاحب سے اور منطق بھی مولا نا پداللہ صاحب سے نہایت انہاک سے پڑھی چنا نچے فرماتے ہیں

''حمد الله میں نے ۱۸ دن میں پڑھا ہے۔ ظہر کے بعد اس کا سبق ہوتا تھا اس لیے میں صبح بی حمد اللہ اور اس کے حواثی لے کرمطالعہ کرنے نائی امال کی حجب پر جا بیٹھتا اور بارہ ہے اتر کر روٹی کھایا کرتا تھا۔ بسا اوقات حمد اللہ کے سبق میں استاذ ہے بحث بوجاتی کہ میں جومطلب سمجھا ہوتا وہ اس کو غلط بتاتے اور دوسرے عنوان سے تقریر فرماتے تھے میں کہہ دیا کرتا تھا کہ مطلب تو یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہول'۔ الخ (تذکرة الخیل ص ۱۲۹)

یے خدا دادگئن اور قابلیت تھی کہ آپ نے محض اپنے حافظہ سے ادب کی اکثر دری کتا ہیں لکھ کرطلباء کو دے دیں تھیں۔ فحۃ الیمن متنبی - حماسہ ابھی آپ کے لکھے ہوئے ہیں اور اصل شخوں سے حرف بحرف ملتے ہیں 'حقیقت یہ ہے کہ مولا نا محمد کیجی جیسے حافظ کا مالک نہ مقدمین میں گزرانہ متاخرین میں۔

ادب ومنطق کے علاوہ باقی کتابیں آپ نے دبلی کے مدرسے حسین بخش میں پڑھیں گر حدیث پڑھنے کے خیر پڑھیں گر حدیث پڑھنے کا خیال دل سے نکال دیا تھا کہ دبلی میں حدیث پڑھنے سے غیر مقلد ہو جاتا ہے اور ارادہ کیا تھا کہ حدیث پڑھنی ہے تو حضرت گنگوہ کی سے پڑھنی ہے کیاں جب مدرسہ حسین بخش کے سالا نہ امتحان کا وقت آیا تو کارکنان مدرسہ نے آپ کا نام بھی بخاری شریف کے امتحان میں لکھ دیا حالانکہ ایک سبق بھی آپ نے اس کا نہیں بڑھا تھا، لیکن اہل مدرسہ نے مولا نامحمرا ساعیل صاحب پر زور دیا تو مولا نانے فرمایا ''محمد کیا حرج ہے ابھی پانچ مہینہ باقی ہیں اس میں پڑھلوآ پ ارشاد فرماتے ہیں۔ کی کیا حرج ہے ابھی پانچ مہینہ باقی ہیں اس میں پڑھلوآ پ ارشاد فرماتے ہیں۔ کی کیا حرج ہے ابھی پانچ مہینہ میں نے نظام الدین کے حجرہ میں گزارے ہیں کہ خود معجد کے رہنے والوں کو معلوم نہ تھا کہ میں کہاں ہوں بجز ان دولڑکوں کے کہ معجد کے رہنے والوں کو معلوم نہ تھا کہ میں کہاں ہوں بجز ان دولڑکوں کے کہ

جن کے ذمہ میری روئی اور وضو کا پائی لانا تھا چنانچہ اسی دوران میں کا ندھلہ سے میر ہے نکائ کا تارآ یا تو لوگوں نے بیہ کہہ کرواپس کر دیا کہ کمتوب الیہ کافی مدت سے یہاں نہیں ہے اور نہ معلوم کہاں چلا گیا غرض اسی دوران میں نے بخاری شریف سیرت ابن ہشام طحاوی مہانہ فتح القدیر بالاستعیاب اس اہتمام سے دیکھیں کے مجھے خود حیرت ہے اتفاق سے حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب محمتی تجویز ہوئے اور تشریف لائے تو میرے جوابات دیکھ کریہ لفظ فرمائے کہ ایسے جوابات دیکھ کریہ لفظ فرمائے کہ ایسے جوابات مدرس بھی نہیں لکھ سکتان ۔ (تذکرة الخلیل سی ۱۳۰)

شوال السلام میں آپ حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کی خدمت میں دورہ حدیث پڑھنے حاضر ہوئے ہے وہ زمانہ تھا کہ حضرت امام ربانی نزول الماء کے مرض میں مبتلا ہو چکے تھے بہر حال ہے دورہ حضرت مولانا محمد یکی صاحب ؓ کی وجہ نے شروع ہوا اور بہت سے حضرات کو اس دورہ میں آپ کے طفیل سے شرکت نصیب ہوئی اسی دورہ کی حضرت امام ربانی کی تقریر ترفدی آپ نے عربی میں قلم بند کی جو الکوکب الدری کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔

الکوکب الدری باوجود یکه مختصر ہے مگر مع شکی زائد وہ سب کچھ ہے جومطولات میں ہے اس کے اوپر حضرت مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث مظاہر العلوم نے حاشیہ لکھ کراور بھی جار چاندلگا دیئے ہیں۔
سلوک وتصوف:

سلوک میں اصل چیز خدمت شیخ اور محبت شیخ ہے۔ اگریہ چیز کسی مرید کو حاصل نہیں تو کچھ بھی حاصل نہیں۔ ع ہر کہ خدمت کر داومخدوم شد

چنانچہ السامے میں آپ گنگوہ حاضر ہوئے کیکن ایک طالب علم بن کر بی نہیں بلکہ ایک مرید اور سالک بن کر بی نہیں بلکہ ایک مرید اور سالک بن کر چنانچہ آپ کو حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز سے حد درجہ محبت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب تک آپ گنگوہ رہے تاحیات حضرت گنگوہ گئے بیشکار بن کر رہے۔ حضرت گنگوہ کی صاحب کو فرمایا

كرتے تھے بچیٰ اندھے كى لاتھى ہے اگرتھوڑى در كے ليے آپ كہيں چلے جاتے حضرت امام ربانی بے چین ہو جایا کرتے تھے غرض کہ ابرس تک حضرت گنگو ہی کی خدمت میں اس لاذ و پیار سے رہے حضرت امام ربانی ہے بیعت ہوکر ذکر وشغل بھی شروع کر دیا تھا آپ كے سلوك كے حالات بيان كرتے ہوئے مفتی محمود حسن صاحب كنگوی في نے فرمايا ہے: "رات کوآپ تنہائی میں مسجد کے ججرے کی حصت پر جا کر رویا کرتے تھے ایک دن مولا نامحد الحق صاحب نہٹوریؓ نے آپ کود کھے لیا اور مزاحاً فرمایا 'کیوں روتے ہو؟ كيا گھروالى يادآ ربى ہےآ ب نے آ كردن ميں حضرت كنگوبى سے عرض كيا حضرت بداییا کہتے ہیں تو حضرت گنگوبی نے فرمایا کہ بھائی ایسانہ کہا کرؤ'-حضرت گنگوی کے وصال کے بعد حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب نے وہ عمامہ جوآپ کے سراقدی پرحضرت حاجی صاحبؑ نے باندھاتھا اور جس کواصل پیچوں پر آپ نے سی لیا تھا' حضرت مولا نامحمہ یجیٰ صاحبؒ کے سراقدس پر یہ کہہ کرر کھ دیا: "اس كے متحق تم ہو ميں آج تك اس كامحافظ اور امين تھا الحمد لله كه آج حق كو حق دار کے حوالہ کر کے بارامانت ہے سبکدوش ہوتا ہوں اورتم کواجازت دیتا ہوں کہ کوئی طالب آئے تو اس کوسلاسل اربعہ میں بیعت کرنا اور اللّٰہ کا نام بتانا''-الخ (تذكرة الخليل صاسا)

تدريس اوروصال:

مقرت مولا ناخلیل احمد صاحب مظاہر علوم کے ناظم بھی مقرر ہو گئے تھے اس وجہ سے مدرسہ کے لیے اسفار بھی کرنے پڑتے تھے جس کی وجہ سے کتابیں آخر سال میں بہت کافی باتی رہ گئیں تو ۲۱ھ میں آپ نے مولا نامحہ یجی صاحب کو گنگوہ سے بلالیا اور آپ نے آ کر ۱۸ دن میں تمام کتابیں ختم کرا دیں اور واپس گنگوہ تشریف لے گئے۔ ۱۲ے میں بھی یہی کیفیت چیش آئی۔

۲۸ ھیں جب حضرت مولا ناخلیل احمد صاحبؓ حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے مولا ناکا قائم مقام بن کرمظا ہرعلوم میں درس حدیث دیا اور تنخواہ ایک پیسنہیں لی بلکه سب تنخواہ حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب ؒ کے گھر پہنچا دینا آپ کاعمل رہا۔ 170 ھے ۔ آپ مستقل مظاہر علوم میں پڑھانے لگے اور بھی ایک پیبہ اجرت میں نہیں لیا اور ساڑھے پانچ سال بالکل مفت پڑھایا یہ صرف حضرت مولانا محمد یجی صاحب ؒ کی ہی امتیازی شان ہے بالآ خر ۲۳ ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

حضرت مولانا محریجی صاحب بہت خوبیوں کے مالک تھے اور بہت بڑے صاحب کمال تھے علم وعمل کے پہاڑ تھے طلباء وغرباء و مساکین اور حاجت مندوں کی خبر گیری اور ان کی ہرممکن امداد کرنا آپ اپنے لیے ضروری سمجھتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آٹھ بزار رو پیدے مقروض تھے جس کوآپ کے فرزندار جمند حضرت مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث مظاہر علوم سہار نپور نے ادا کیا۔



## حضرت شيخ الحديث مولانا محمد زكريا كاندهلوي مرايتيه

حضرت مولانا محدیجی صاحب قدی سرہ العزیز کے بڑے صاحبزادے ہیں۔
من ولادت اا/رمضان الاسلام ہے اکثر و بیشتر کتابیں حضرت مولانا محدیجی صاحب (پدر بزرگوار) سے پڑھی ہیں۔ اور قرآن شریف بھی ان بی کے سامنے حفظ کیا ہے فاری کی ابتدائی کتابیں عمر محتر محضرت مولانا محد الباس صاحب سے پڑھیں آپ کے ایام طفولیت حضرت امام ربانی قدی سرہ کی بابرکت صحبت میں گزرے ہیں۔

شعبان ٣٣ ه ميں آپ حديث كے علاوہ تمام كتابوں سے فارغ ہو كچكے تھے اور شوال ٣٣ ه ميں جب حضرت مولا ناظيل احمد صاحب جے كے ليے تشريف لے گئے تو دورہ حديث بھی اپنے والد صاحب سے پڑھا خواہش بيھی كہ بخاری و تر فدى حضرت مولا ناظيل احمد صاحب سے پڑھا خواہش بيھی كہ بخاری و تر فدى حضرت مولا ناظيل احمد صاحب سے پڑھیں آپ كے مشہور اسا تذہ مولا نامحمہ الياس تر فدى حضرت مولا ناظيل احمد صاحب سے پڑھی آپ كے مشہور اسا تذہ مولا نامحمہ الياس صاحب مولا ناظيل احمد صاحب مولا نامحمہ الياس عبد الوحيد صاحب مولا ناظيل احمد صاحب مولا ناظيل احمد صاحب مولا نامحمہ الود و سے ابوداؤد عبد الوحيد صاحب بيں ٣٥ ه ميں حضرت مولا ناظيل احمد صاحب نے آپ سے ابوداؤد کی شرح لکھنے کا ارادہ فلا ہر کیا تو عرض کیا:

" ہاں حضرت ضرور شروع فرمائیں و نیز بیہ بھی عرض کیا کہ حضرت بیہ میری دعا کی قبولیت کا شمرہ ہے حضرت نے فرمایا بیہ کیا؟ عرض کیا کہ والد صاحب نے جب مجھے مشکوۃ شریف شروع کرائی تو بزے اہتمام سے عسل فرما کر دور کعت نفل بڑھ کرشروع کرائی تھی اور ہم اللہ بڑھائے کے بعد دیر تک قبلہ روطویل دعا ما تکی تھی اس کا تو مجھے میم نہیں کہ انہوں نے کیا دعا ما تکی تھی گر میں نے اس وقت صرف ایک دعا دیر تک کی تھی کہ بارالہا اب مجھ سے حدیث شریف کا

مشغلہ ترک نہ ہو میں اپنی اس دعا کو از قبیل محالات سمجھ رہا تھا کیونکہ مدارس کا طرز بہی ہے کہ فارغ انتحصیل طلبہ کو ابتداء سے درجہ بدرجہ کتابوں کا پڑھانا ہوتا ہے اور برسوں کے بعد حدیث کا درس دینے کی نوبت آتی ہے پھر یہ کیسے ہوسکتا تھا کہ مجھے شروع میں حدیث کا سبق مل جاتا پس مراد پوری ہونے کی کوئی صورت تو سمجھ میں نہ آتی تھی مگر دعا یہی کرتا تھا' سواس سے بہتر کیا کہ حضرت شرح ابی داؤ د شروع فرما نیس اور میں کتابوں کی تلاش اور شبح اقوال و معانی میں رکا دیشر و اگر کرۃ الخیل ص ۱۸۵)

بہر حال آپ بذل المجہود کی تالیف میں برابر شریک رے اور اس کے لیے بہت کام کیا گویا کہ اس کی تالیف میں آپ برابر کے ...... شریک ہیں آپ کا تبحر فی الحدیث کس درجہ کا ہے۔ اس کے لیے صرف اتنا ہی اشارہ کافی ہے کہ حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب نے آپ کوشنج الحدیث کا خطاب عنایت فرما کرا پنے مدرسہ مظاہر علوم کا شیخ الحدیث بنایا اور فرمایا:

'' ماشاء الله مولوی زکریاً اس خطاب کے اہل ہیں اور میں خوب جانتا ہوں کہ حدیث میں ان کو کتنا تبحر حاصل ہے الخ'' - ( تذکرۃ الخلیل ص۱۳۳) یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ پدر ہزرگوار بھی شیخ الحدیث اور فرزندار جمند بھی شیخ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ پدر ہزرگوار بھی شیخ الحدیث اور فرزندار جمند بھی شیخ

الحديث:

ای سعادت بزور بازو نیست تانه بخشده!

جس وقت حضرت مولا ناظیل احمد صاحب کامدیند منور دامین وصال ہواتو آپ
وہیں ان کے پاس تھے وہ تمام روحانی نسبت جو حضرت مولا ناظیل احمد صاحب کو دربار
شیدی سے ملی تھی آپ کی طرف نتقل کر دی گئی چنانچہ آپ حضرت مولا ناظیل احمد کے
اجل و اعظم خلفاء میں سے ہیں اور کمالات رشیدی وظیلی کے مجمع البحرین ہیں اور محرم
دسے ایس اور محم البحرین ہیں خدمت تدریس انجام دے رہے ہیں اس وقت سے لے کر

الی یومنا ہذا آپ مظاہر علوم سہار نبور کے شیخ الحدیث ہیں اور کمال یہ ہے کہ والد بزرگوار کی طرح آپ بھی تخواہ نہیں لیتے اور فی سبیل اللہ پڑھاتے ہیں اس وقت بندوستان کے کہنائے زمانہ محدثین میں سے ہیں حدیث سے خاص تعلق اور انس ہے فن حدیث میں او جز الما لک شرح موطا امام مالک آپ کی معرکۃ الآراء تالیف ہے۔ ہیں اللہ قیام مدینہ منورہ کے زمانے میں اس کولکھنا شروع کیا تھا اور حضرت شیخ الاسلام کے وصال سے پیشتر ہی اس کی تالیف سے فارغ ہو گئے۔

اوجز المسالک شرح موطاامام مالک بیروہ عجیب وغریب شرح ہے کہ اس کی نظیر ملنا دشوار ہے۔ ۲ ضخیم جلدوں میں بیشرح ہے اس شرح میں آپ نے وہ سب بچھ بجر دیا ہے کہ جو بچھ متقد مین و متاخرین کے خزانوں میں تھا بیہ کتاب لکھ کر آپ نے شائفین حدیث پر بہت بڑااحسان کیا ہے حقیقت بیہ ہے کہ اگر آ مندہ کسی نے فن حدیث پر قلم اٹھایا تو اس کے لیے اوجز المسالک سے امداد لینا ایک لا بدی امر ہوگا۔

اس کے علاوہ فن حدیث میں بلنج کے لیے اردوزبان میں بہت ی کتابیں تکھیں مثانا خصائل نبوی سکھیا اردوشرح شائل تر فدی نضائل نماز فضائل تبلیغ وضائل صوم فضائل خصائل نوی سکھیا اردوشرح شائل ترفدی فضائل نماز فضائل جم فضائل تحقیق وضد قات وغیرہ ان رسالوں میں جس طرز کو آپ نے اختیار کیا ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے حقیقت یہ ہے کہ آپ اس طرز کے موجد ہیں۔ اختیار کیا ہے وہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے زمانہ طالب علمی میں مانگی تھی الند تعالیٰ نے اس کو قبول کیا اور علم حدیث میں لگائے رکھا اللہ تعالیٰ ہم کو بھی بہتو فیق عطافر مائے ۔ آ مین!



## حضرت مولا نامحم على مونگيري مايتيه

شخ ' عالم' فقیہ' زاہد.....محم علی بن عبدالعلی بن غوث علی حنفی نقشبندی کا نپوری ہند کے مشہور فاصل علاء میں ہے تھے۔

احمد کا کوروی سے حاصل کی 'چرسید حسین شاہ شمیریؓ سے پڑھتے رہے' بعدازاں مفتی عنایت احمد کا کوروی سے حاصل کی 'چرسید حسین شاہ شمیریؓ سے پڑھتے رہے' بعدازاں مفتی لطف القد حنیؓ سے کا نپور میں رہ کرتمام دری کتابوں کی پخیل کی 'چرمدرسہ' فیض عام' کا نپور میں ایک عرصہ تک پڑھاتے رہے' پھر سہاران پور پہنچے اور کامل ایک سال حضرت مولا نااحم علی حنی سہار نپوری المحد ت سے حدیث پڑھی اور سند حاصل کی ۔ پھر عازم کا نپور ہوئے۔ جوائی ہی میں حضرت کرامت علی قادری کا لپوریؓ سے بیعت ہوئے اور خلافت حاصل کی جوائی ہی میں حضرت کرامت علی قادری کا لپوریؓ سے بیعت ہوئے اور خلافت حاصل کی پھر حضرت مولا نافضل رحمٰن بن اہل اللہ مراد آبادیؓ سے بہت سے فیوض حاصل کر کے خلافت حاصل کی' عرصہ دراز تک ذکر واذکار میں گے رہے۔ جازکا سفرکیا اور جج وزیارت خلافت حاصل کی' عرصہ دراز تک ذکر واذکار میں ایٹ رہے' معالے ھیں ہندوستان واپس سے مشرف ہوئے۔ ایک سال تک مکہ مکرمہ میں رہے' معالے ھیں ہندوستان واپس سے مشرف ہوئے۔ ایک سال تک مکہ مکرمہ میں رہے' واپس مونگیر آ نے اور عبادت اور دوبیں سکونت اختیار کر کی' اور بہت ہی قبولیت حاصل کی' ووبارہ مجاز کا سفر کیا اور وہاں پورے دوسال تک رہے۔ واپس مونگیر آ نے اور عبادت اور وہیں گے رہے۔

اور انہوں نے ہی ااسلام میں "ندوۃ العلماء" کی عربی مداری کے احیاء اور نظام درس کی اصلاح کی خاطر بنیا در کھی انہوں نے اسلامی فرقوں کے مابین نزاع کوختم کیا اور اسلام پر ہونے والے اعتر اضات کوروکا اللہ نے ان کی کوششوں میں برکت دی ندوہ کے اراکین نے کے اسلام میں لکھنو کے اندر ایک بہت بڑے مدرسہ کی بنیاد رکھی - اور بیہ وہی مدرسہ کے بنیاد رکھی - اور بیہ وہی مدرسہ ہے جس نے دار العلوم کے نام سے شہرت یائی ہے اللہ نے اس کے ذریعے

مسلمانون کونفع دیا-

حضرت کی اپنی طالب علمی اور تدریس کے وقت سے جو پچھ گرو و پیش میں ہو
رہا تھا اس کی طرف پوری توجہ تھی' اس کا انہوں نے تکمل جائزہ لیا' انہوں نے عیمائی
مشیر یوں اور پادریوں کوعیمائیت کی نشر واشاعت اور مسلمانوں کے عقیدہ اور دین میں
شک ڈالتے ہوئے دیکھا' انہوں نے مسلمان جوانوں اور مسلمان بچوں کو خطرے میں
دیکھا تو انہوں نے عیمائیت کا پورا مطالعہ کیا' عیمائی مشینریوں اور پادریوں کی ڈٹ کر
تردیدی' اس کام کے لیے ایک رسالہ' منشور حجدی' جاری کیا جو پانچ سال تک جاری رہا'
عیمائیت کے ردمیں قابل قدر کما ہیں کھیں' ان میں مرا قالیقین' آئینہ' دفع اللبیسات اور
پیغام محمدی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

انہوں نے علاء کے آپس کے اختلاف اور مداری کے قدیم نصاب سے ان کے چیٹے رہنے اور اس بین عصر جدید کے نقاضوں کے مطابق کسی کی بیشی اور اصلاح کی طرف راغب نہ ہونے کے باعث ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھی اور ندوۃ کے انظامی امور اور اصلاح میں لگ مجے اس اور اصلاح میں لگ مجے اس اس مونگیر صوبہ بہار میں گوشہ نشین ہو گئے اور دنیا ہر طرف سے ان پر ٹوٹ ٹوٹ پر تی تھی اور اصلاح وتر بیت حاصل کرتی تھی وہ اس لحاظ سے مرجع تھے۔

ای اثناء میں مونگیر میں قادیانیت کا جرچا ہوا۔ بہت سے طلبہ اور ملازم پیشہ حضرات کاعقیدہ ڈانوا ڈول ہونے لگا مولا نااس کام کے خلاف اٹھے اور مناظرے کے اور قادیانیت کی تردید میں ہمدتن لگ گئے اور سب کچھ لگا دیا اور قادیا نیت کے رد کو بہت ہی بڑی عبادت ہجھتے تھے۔ چنانچہ اس کے رد میں ایک شو کے قریب چھوٹی بڑی تناہیں لکھیں۔ ان میں سے جالیس تو ان کے اپنے نام سے باتی دوسروں کے نام سے چھپیں کسسے۔ ان میں علاء اہلنست اور قادیا نیوں میں ایک مناظرہ ہوا۔ اس کا مولا نانے بہت ہی اہتمام کیا تھا اس میں قادیا نیت کو شکست فاش ہوئی اور فضا صاف ہوگئی۔ اہل بدعت کے رد میں بھی کتا ہیں گئی۔ اہل بدعت کے رد میں بھی کتا ہیں گئی۔ ابل بدعت کے رد میں بھی کتا ہیں گئی۔ ابل بدعت کے رد میں بھی کتا ہیں گئی۔ ابل بدعت کے رد میں بھی کتا ہیں گئی۔ ابل بدعت کے رد میں بھی کتا ہیں گئی ہیں۔ ان سے بے شار لوگ بیعت ہوئی اور وحانی تربیت حاصل رد میں بھی کتا ہیں گئی سے ان سے بے شار لوگ بیعت ہوئی اور روحانی تربیت حاصل

گ- کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ ان ہے چار لا کھ حضرات بیعت ہوئے 'لوگوں کے اخلاق سنور گئے 'اور ان کی دینی حالت ٹھیک ہوگئی- اپنی زندگی کے آخری حصہ میں 'ان پر محبت و استغراق کا غلبہ رہا......تا ٹیر بڑھی اور برکت میں اضافہ ہوا-

مولانا محمطی اللہ والے عالم بڑے مصلح اور بڑی قوی نسبت کے بزرگ تھان کے پیرومرشدمولا نافضل رحمٰن کنج مراد آبادی ان کی بہت ہی تعریف کیا کرتے اور فرماتے تھے کہ ان کی روح متقد مین کی ارواح میں ہے باقی رہ گئی اور ان جیسے لوگ برزمانے میں کم ہوئے میں۔

عالم باعمل تھے انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے بہت کام کیا۔علم اور دین کی شان بلند کی ان میں اسلامی غیرت کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ صحیح عقیدہ کے دفاع میں ان کی حمیت کا کیا کہنا۔ جس چیز سے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ ہوتا اس میں گئے رہے 'مریدین کوخوب نواز نے نہایت ہی متبع سنت تھے اللہ اور اس کے رسول میں جے ان میں بہت زیادہ تھی۔ ان کی بہت می کرا مات بیان کی جاتی ہیں۔

بڑے متین اور سنجیدہ اور باوقار سے قد لمبا اور رنگ گندی تھا' پیراکی میں تاک سے قرآن مجید بڑے سوز سے پڑتے تھے' بہت ہی نفاست پند تھے' بڑے شرم و حیا والے تھے' شب بیدار تھے۔

ان کی تصانیف بہت ہیں' ان میں عیسائیت کے رد میں'' پیغام محمد کن اور قادیا نیت کے رد میں'' پیغام محمد کن ہیں۔ اس طرح اپنے شخ قادیا نیت کے رد میں'' فیصلہ آسانی'' بہت ہی عمدہ کتا ہیں ہیں۔ اس طرح اپنے شخ فضل رحمٰنؓ کے اقوال و تعلیمات میں'' ارشاد رحمانی'' بھی عمدہ کتاب ہے۔ ندوۃ العلماء کی حمایت میں ان کے بہت ہے مقالات بھی ہیں۔ ۸/ رہیج الاول اسسال میں وصال ہوا' اور مونگیر کی خانقاہ میں دفن کیے گئے۔ کے حضرت سیدی نفیس شاہ

صاحب نے 9 ربیج الاول ۱۳۳۷ھ/۱۳۳۳مبر <u>۱۹۳۶ء کھی</u> ہے۔ مکدمکرمہ کے عرصہ قیام میں حضرت حاجی امداد اللّٰہ مہاجر کمی پڑائیمہ سے خوب خوب استفادہ کیا اور ان سے بھی خلافت حاصل کی-

قارى بسم الله كص بين:

"آپ نے قاری حافظ محرعلی کا نبوری سے تجوید وقراءت کیمی - تجوید وقراء ت سے اس قدرشغف تھا کہ ہر طالب علم کو تجوید کیے تاکید کرتے جو طالب علم فارغ انتصیل ہو کر حضرت سے ملئے آتا اس کے آئے قرآن رکھ دیتے کہ کچھ ساؤ اگر وہ تجوید سے بڑھتا تو خوش ہوتے ورنہ تاکید کرنے کہ تجوید صاف کر لو۔ اجھے قاریوں سے قرآن مجید سننے کا شوق تھا شیخ القراء عبدالرحمٰن کی سے

ا شخ القراء عبدالرحل بن محر بشر خال كااصل تعلق قصد قائم تنخ ضلع فرخ آباد (بوبی) سے تھا ان كے والد گرای ۱۸۳ و بس جمرت كر كے كمد معظمہ چلے گئے ان كے تين فرزند ...... محمد عبدالله محمد عبدالله محمد الرحل اور محمد حبیب الرحل شخ والد نے تينوں فرزندوں كو كمد كر مد ميں تعليم ولوائى قارى محمد عبدالله نے مقرى ابراہيم سعد مصرى سے قراء سے عثرہ كی سند كی بجر مدر سمولتید كمد كر مد ميں شخ التح يد مقرر بوئے وادر آ نرعمر سے ۱۳۳ و كل مدر ان ميں كے رہے بجران كا فيض سارے عالم ميں بوئے - اور آ نرعمر سے ۱۳۳ و ك فدمت تدريس قرآن ميں كے رہے بجران كا فيض سارے عالم ميں بحيلا - آپ بى سے آپ كے دونوں جوئے بھا يوں نے قراء است عشرہ سيكھيں قارى عبدالرحل دوران الله من الله الله الله الله الله الله الله من برحات درہے بہاں طلب م شخ دل نداگا اورا كلے دن واپس كم كرمہ جانے كاراد و كرايا =

رات خواب میں زیارت رسول اکرم عظیم ہے مشرف ہوئے آپ نے فرمایا:
"عبدالرحمٰن اہم بندوستان بی میں رہو ہمیں تم سے بہت کام لیرائے"-

پھرساری زندگی اس خدمت میں لگا دی میرا ہندوستان مستفید ہوا ا آپ بہت مشہور تھے آج پاک و ہند میں بینن انہی کے شاگردوں سے قائم و دائم ہے۔

(تذكره قاريان ص ٣١٧)

تذكره اوليائ ويوبند ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

آ پ کو خلوص تھا جب بھی وہ مو تگیر آتے تو ان سے قرآن مجیدی کر بہت مخطوظ ہوتے''۔

اولا دمين ايك عالم فرزند .....مولانا قارى منت الله بي \_ل



مولاتا قاری منت الله و جمادی الثانير استار هيل پيدا موسي--

علوم کی تکیل دارالعلوم دیوبند سے کی علم قراء ت کی تحصیل قاری عبدالخالق سہار نپوری قاری عبدالخالق سہار نپوری قاری عبدالعزیز اور قاری عبدالوحید دیوبندی جیسے اساتذہ سے کی۔

فراغت کے بعد خانقاہ رحمانی میں اپنے والد بزرگوار کے جانشین کی حیثیت سے خلق خدا کی روحانی اصلات میں مشغول ہو گئے۔ ساتھ ساتھ درس و تدریس کا مشغلہ بھی جامعہ رحمانی میں جاری رکھا آپ بہار اڑیسہ کے امیر شریعت بھی میں عالمی موتمر اسلامی قاہرہ اور موتمر رابط کالعالم الاسلامی مکہ مکرمہ میں شرکت کی اور مقالات چیش کیے جن کو وقعت کی نگاہ سے و یکھا گیا۔ آپ دار العلوم دیو بند کی مجلس شوری کے بی سے رکن چلے آ رہے ہیں۔

### حضرت ميال شيرمحمر شرقيوري رايتيه

آپ خانقاہ عالیہ نقشبند یہ مجددیہ مکان شریف ضلع موجرانوالہ سے فیضیاب بہتے۔ تھے۔ پنجاب میں اولیائے سکف کانمونہ بہتے۔

عاشق ربانی شیریزداتی حفزت میال صاحب شرقبوری بریشیه این وقت میں مکان شربی سلطے کے آفت میں مکان شربی سلطے کے آفتاب بھے آپ خواجہ امیر الدین صاحب کوٹلوئ کے مرید باصفا اور خلیفہ اعظم تھے۔ حفزت خواجہ امیر الدین قطب ربانی حضرت سید امام علی شاہ صاحب کے مرید باصفا اور قد و قالا برار حضرت سید صادق علی شاہ صاحب کے خلیفہ مجازتھے۔

تعرت میاں شرمحہ صاحب اپ نقشندی مشائح کرام کے قدم بقدم سنت نوید وطرت میاں شرمحہ صاحب اپ نقشندی مشائح کرام کے قدم بقدم سنت نوید وطری نہیں جانے - ہم تو صرف اتباع نبی کریم مرفق کو ہی ابنا فرض خیال کرتے ہیں - (مقدمہ خزید معرفت ص ۱۷) جس طرح خود معمولات اور اتباع سنت پرعزیمت رکھتے تھے اسی طرح سب یاران طریقت اور جال نثاران الفت سے تو تع فرماتے تھے اگر کسی کو اس کے برخلاف دکھیے یا تی تو یور سے طیش میں آ کر تنبیہ فرماتے - (خزید معرفت ص ۱۸۵)

"ایک دفعہ حضرت میاں صاحب مکان شریف تشریف لے محے وہاں ایک شخص کو مزار پر سجدہ کرتے دیکھا وہ مخص الن کر گر پڑا۔ آپ جس مزار پر جاتے قبر کو ہاتھ تک نہ لگاتے۔ چیکے کھڑے دہتے یا بیٹھ جاتے۔ شریعت کے خلاف کوئی حرکت دیکھتے تو نہایت غصے میں آجاتے"۔

ایک دفعہ ایک مولوی صاحب حاضر ہوئے اور تغیر زمانہ کی تفتگو ہونے گئی تو مولوی صاحب نے عرض کیا کہ صدیث شریف میں بھی ایسا بی آیا ہے کہ قیامت کے وقت مصحدی بہت ہوں گی اور نمازی کم اور نسق و فجور کا اس قدر زور ہوگا کہ اسلام کا صرف نام

270

بى رە جائے گا- حدیث شریف كے مطابق سب مجھ ہوگا بى- آب نے فرمایا: ''مولوی صاحب اگرنهر جاری ہواوراس میں جا بجا سوراخ ہوکری<mark>انی ادھرادھر</mark> بہنا شروع ہو جائے تو كدال لے كران سوراخوں كو بند كرنا جاہيے يا زيادہ فراخ کرنا جاہے''۔

یہ سن کر مواوی صاحب حیران ہوئے اور جواب دیا کہ اس حالت میں تو سوراخوں کو بند کرنا جاہیے۔ تب آپ نے فرمایا:

"اس وقت سنت کی گرانی کی سخت ضرورت ہے ایسے گئے گزرے وقت میں جو سخص سنت کی مگرانی کرے گا حضور مکاتیا نے فرمایا کہ وہ قیامت کومیرے ساته بوگا بلکهاس کوسوشهیدون کا نواب ملے گا" - (خزینه معرفت ص۱۳۲) مشرب عالى:

ایک دفعہ کا ذکر ہے بندہ حضرت میاں صاحب ؓ کے ہمراہ مکان شریف عرس کے موقع برگیا سردی کا موسم تھا بعد نماز عشاء آب ایک مکان پرتشریف فر ماہوئے اور تمام یار مراقبه اور ذکر میں مشغول تھے۔ لا ہور کا ایک نعت خواں آیا۔ اس نے نعت پڑھنے کی اجازت جابی-آب نے نیم رضا مند ہوکر اجازت دے دی- جب اس نے نعت پڑھی تو بعد میں آ ب نے بندہ سے فر مایا کہ میں کیا کروں کہ اس کے پڑھنے سے میری طبیعت بدل گئ - پھرآپ نےمعجد میں نعت خوانی اور غزل خوانی بند کر دی - اس سے پہلے آپ کی مسجد میں نعت خوانی غزل خوانی ہوا کرتی تھی اور آپ سنا کرتے تھے اور خود بھی بہت ا شعریزها کرتے تھے۔

آ بنعت خوانوں کونعت کی کا پیاں لکھ کردیا کرتے تھے۔ جب آ ب کامشرب تبدیل ہوگیا تو آ یے کی مجلس شعروا شعار سے خالی ہوگئ اور آ ب ہرونت قال اللہ قال الرسول بى فرمايا كرتے تھے اور يہ بھى فرمايا كرتے تھے كه نبى كريم كالتا كى تعريف نظموں اورلفظوں میں نہیں ہے بلکہ حال میں ہے۔تم ایسے بن جاؤ کہ تمہارا ہر تعل ہر تول ہر حركت مرهمل سنت رسول الله مراهم كالم كالتي موابق مو- بعض بي سمحه كهه دية كه يدميجه

X

وہابیوں کی ہے- (خزینه معرفت ص ۱۳۱۷)

مشرب عالی کی اس تبدیلی نے حضرت میاں صاحب کو اتباع سنت نبوی رہا ہے۔ اس مقام رفیع پر فائز کر دیا جوسلسلہ عالیہ نقشبند یہ مجدد یہ کا خاص حصہ ہے لیکن اہل بدعت کب خاموش رہ سکتے تھے انہوں نے حسب عادت حضرت میاں صاحب کو دہا ہی اوران کی مسجد کو دہا ہیوں کی مسجد قرار دیا۔ کی ا

حضرت میاں صاحب شرقیوری مسلکا ومشر بانقشبندی مجددی تھے۔ حضرت مجدد الف ٹانی رہے ہے۔ حضرت مجدد الف ٹانی رہے ہے۔ انبیں بے بناہ عقیدت وارادت تھی اورانہی کے نقش قدم پر چلنے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام ربانی کے مکتوبات مبارکہ سے ان کا مسلک اتباع سنت و تر دید بدعت واضح کر دیا جائے۔

حضرت مجدد برئتید اپنے فرزندار جمند شخ محدٌ صادق سر بندی کوتح برفر ماتے ہیں:

"نورسنت کوظلمات بدعت نے (اس وقت) مستور کر رکھا ہے۔ تعجب کی بات یہ مصطفویہ مکھنے کو کدورات امور محدثہ نے ضائع کر رکھا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ (مسلمانوں کی) ایک جماعت ان بدعات کو امور مستحنہ میں ہے جھتی اور حسنات شار کرتی ہے۔ نیز شخمیل دین ان بدعات کے ذریعے ڈھونڈھ رہی ہے اور ان امور بدعت کو ادا کرنے کی ترغیب دے رہی ہے۔ اللہ تعالی اس جماعت کو صراط مستقیم کی ہدایت کرے۔ اس جماعت کو شاید معلوم نہیں کہ دین تو ان بدعات کے ظہور سے پہلے ہی کامل ہو چکا ہے نعمت خداوندی تمام ہو چکی اور دین اسلام کوتی تعالی کی رضا حاصل ہو چکا ہے نعمت خداوندی تمام ہو چکی اور دین اسلام کوتی تعالی کی رضا حاصل ہو گئی'۔

نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا'صوفی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ:

"مولانا مولوی انور علی شاہ صاحب صدر مدرسہ دیو بند ہمراہ مولوی احمد علی صاحب مہاجر لا ہوری شرقیور شریف حاضر ہوئے اور حضرت میاں صاحب رہتنے کو بڑی ارادت سے طے۔ آپ ان سے کچھ با تیں کرتے رہ اور حضرت شاہ صاحب خاموش بیٹھے رہے۔ پھر آپ نے مولانا انور شاہ صاحب کو بڑی عزت سے رخصت کیا۔ موڑ د کے اڈے تک خود سوار کرانے کے لیے ماتھ تشریف لائے۔ شاہ صاحب نے میاں صاحب بڑتی سے کہا: "آپ میری کمر پر ہاتھ پھیر دیں "۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور رخصت کر کے وائی ممان پرتشریف لے آئے۔ بعدازاں آپ نے بندہ سے فرمایا:"شاہ صاحب بڑتے کے ایسا ہو کر اور پھر میرے جسے خاکسار سے فرما رہے تھے کہ میری کمر پر ہاتھ پھیر دیں اور میاں صاحب نے فرمایا:" کے دیو بند میں چارنوری وجود تیں ہاتھ پھیر دیں اور میاں صاحب نے فرمایا:" کے دیو بند میں چارنوری وجود تیں ان میں سے ایک شاہ صاحب نے فرمایا:" کے دیو بند میں چارنوری وجود تیں ان میں سے ایک شاہ صاحب نے فرمایا:" کے دیو بند میں چارنوری وجود تیں ان میں سے ایک شاہ صاحب نے فرمایا:" کے دیو بند میں چارنوری وجود تیں ان میں سے ایک شاہ صاحب نے فرمایا:" کے دیو بند میں چارنوری وجود تیں ان میں سے ایک شاہ صاحب نے فرمایا:" کے دیو بند میں چارنوری وجود تیں ان میں سے ایک شاہ صاحب نے فرمایا:" کے دیو بند میں چارنوری وجود تیں ان میں سے ایک شاہ صاحب نے فرمایا:" کے دیو بند میں چارنوری وجود تیں ان میں سے ایک شاہ صاحب نے فرمایا:"

مولانا محمد بہاؤ آلحق قائمی مدخلہ نے اپنے رسالہ "اسوۃ اکابر" میں مولانا عبدالحنان ہزاروی سابق خطیب صدر عبدالحنان ہزاروی سابق خطیب آسریلیا مسجد لا ہور ریلوے شیشن (بعدہ خطیب صدر راولپنڈی) تلمیذ حضرت مولانا محمدانو شاہ شمیرگ کی زبانی اس واقعہ کی پچھ تفصیل لکھی ہے۔ فرماتے ہیں:

"مولانا عبدالحنان صاحب ہزاروی خطیب صدر راولپنڈی نے مجھ (راقم الحروف قاسمی) سے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری دیوبند سے تشمیر جاتے ہوئے روئق افروز لا ہور ہوئے (مولانا عبد الحنان صاحب اس سفر میں شاہ صاحب کے ہمراہ سے) تو حضرت میال صاحب شرقبور کے متوسلین میں سے ایک صاحب نے حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں حضرت میال صاحب کے شوق ملاقات کا تذکرہ کیا تو شاہ صاحب نے سفر تشمیر سے واپسی پر شرقبور شریف تشریف لے جانے کا وعدہ صاحب نے سفر کشمیر سے واپسی پر شرقبور شریف تشریف لے جانے کا وعدہ

فرمایا اور جب آپ شمیر سے واپس لا ہورتشریف لائے تو ان ہی صاحب نے وعدہ کی یاد دہانی کرائی چنانچہ آپ شرقپورتشریف لے گئے۔ اس سفر میں بھی مولا ناعبدالحنان صاحب کو حضرت شاہ صاحب کی ہمراہی کا شرف حاصل رہا۔ حضرت میاں صاحب نے حضرت شاہ صاحب کے ساتھ انتہائی اکرام و احترام کا معاملہ فرمایا بلکہ حضرت شاہ صاحب کو چند نقد رو بے اور چند کیڑے ہمی بطور ہدیہ بیش کیے اور رخصت کے وقت سواری پرسوار کرنے کے لیے باہر کی تشریف لائے ''۔ (اسوۂ اکابر می ۲۰ تا سوار)

خود مولانا عبد الحنان بزاروگ نے اپنے ایک مضمون میں اس واقعے کو مزید تفصیل سے تحریر فرمایا ہے میں مضمون ماہنامہ وارالعلوم دیوبند کے ماہ جون ۱۹۲۳ء کے شارے میں شائع ہوا تھا۔

### فرماتے ہیں:

'' حضرت میاں شیر محمد صاحب شرقیوریؒ کی خدمت میں حضرت انور شاہ کشمیریؒ کی ہمرکانی میں حاضری ہوئی تو اس وقت میاں صاحب مکان کی بالائی منزل پرتشریف فرما تھے۔ حضرت کے خدام نے حضرت شاہ صاحب ؓ سے عرض کیا کہ حضرت میاں صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب اوپر سے تشریف لاتے ہیں تو بیٹھے ہوئے مہمان ان کے استقبال واکرام کو کھڑے نہیں ہوتے آپ خودان کے یاس آگر بیٹھ جاتے ہیں''۔

حضرت شاہ صاحبٌ فرمایا کہ ویہا ہی کریں گے جیہا میاں صاحب کا طریقہ ہے۔ چنا نچہ حضرت میاں صاحبٌ اطلاع ہونے پرتشریف لائے اور حضرت شاہ صاحبٌ کے سامنے دوزانو ہوکر بیٹھ گئے۔ حضرت شاہ صاحبٌ سے مصافحہ کیا پھر چار پانچ منٹ تک خاموش رہے پھر فرمایا:

''میں خداوند کریم کاشکریہ کس زبان سے ادا کروں جس نے ایک مدت کی تمنا کوآ ن پورا کردیا''۔ اس کے بعد حضرت میاں صاحبؓ نے حضرت شیخ البند مولا نامحمود الحسن سے دیو بندگ اور دیگر اکابر علماء دیو بند کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

''ان حضرات کواب کہاں ڈھونڈھیں''-

آپ نے حضرت شیخ الہنڈ کے ایک خط کا بھی ذکر کیااور فر مایا: ا

''میرے پاس موجود محفوظ ہے''-

حضرت میاں صاحب نے دو کیڑے (کرتۂ تہبند شاید بگڑی بھی لیکن پورایاد نہیں) اور پانچ روپے کرتے کی جیب میں ڈال کر حضرت شاہ صاحب کو ہدیہ پیش کیا-اور ظہر کی نماز سے فارغ ہوکر حضرت شاہ صاحب کورخصت کرنے کے لیے بنفس نفیس موٹروں کے اڈہ تک تشریف لائے ۔ ص ۳۸

اؤے ہے اپنی خانقاہ کولوٹنے ہوئے حضرت میاں صاحبؓ نے'' دیو بند میں چارنوری وجود' والا الہامی جملہ ارشاد فر مایا - جواس وفت موجود بہت ہے لوگوں نے سنا ''خزینہ معرفت'' کی اشاعت اول مصلاے ھیں پیملفوظ مبارک موجود ہے۔

بعد کی اشاعتیں جناب میاں غلام احمد صاحب اور جناب میاں جمیل احمد صاحب اور جناب میاں جمیل احمد صاحب شرقبوری کے اہتمام سے ہوئی ہیں-انہوں نے بیاور چند دیگر ملفوظ مبارک ابس کتاب میں سے حذف کر دیۓ ہیں-

واضح رہے کہ''خزینہ معرفت'' حضرت میاں صاحب شرقبوری قدس سرہ کے
یار غار مولا نا صوفی محمد ابراہیم صاحب قصوری نقشبندگ کی تالیف ہے اور حضرت میال
صاحبؒ کے خلیفہ حضرت مولا نا محمد عمر بریلوگ نے اس کی عبارت حاشیہ اور ترتیب کا کام
انجام دیا تھا۔ (خزینہ معرفت ص م)

انسانی کلام میں زمیم و تنتیخ کا شکوہ کیا سیجئے کہ قر آن حکیم سے پہلے کے صحف آسانی میں کیا کیاقطع و ہرید ہے کامنہیں لیا گیا-

حضرت میاں صاحب قدس سرہ کے اخلاف کرام کو ان کی فراست و بصیرت ایمانی اورصدق مقال و تا ثیر کلام پر پوراا عقاد و یقین ہونا چاہیے۔ خدا گواہ اپنا تو بیعقیدہ

#### 

ہے کہ اللہ تعالی کے ایک برگزیدہ ولی کی زبان سے نکلا ہوا ہے البامی جملہ:

'' د يو بند ميں چارنوري وجود''

سی کے منائے ندمٹ سکے گا۔ ع

### پھونگوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

انجمن ارشاد والمسلمین لا ہور قابل صدمبارک باد ہے کہ اب اسے خزینہ معرفت کا مکمل وغیر محرف نسخہ شائع کرنے کی سعادت حاصل ہور ہی ہے اللہ تعالی انجمن کے کار یردازوں کو بہترین جزامے نوازے۔

الغرض آپ ایک ولی کامل تھے اور یہ علاقے میں وصال فر مایا تھا-

(ماخوذ مامنامه الرشيد لا مور)



# حضرت مولا نامفتي بيرغلام مصطفى قاسمي امرتسري لبيتييه

حضرت مفتی غلام مصطفیٰ قائمیؒ نے ابتدائی کتابیں اپنے بزرگ ماموں مولا نا پیر احمد اللّٰہ صاحبؒ قائمی (متو فی سم مسلاھ) ہے پڑھیں۔

ابتدائی کتب کے بعد آ ب نے باقی تمام منقولات و معقولات اور علوم وفنون کی کتابیں اپنے بزرگ چیا علامہ غلام رسول قائمیؒ سے پڑھیں۔ تکیل و تخصیل علوم کے بعد آ پ نے اپنے بزرگ چیا کی سر پرتی میں درس و تدریس و عظ و تبلیغ اور تحریر و تسوید کا سلسلہ شروع کر دیا اور اپنی علمی و عملی صلاحیتوں کی وجہ سے اپنے استاد کے جانشین قرار پائے اور آ خردم تک جانشین کر ارکش بحسن وخو بی سرانجام دیتے رہے۔

صورت وسيرت:

آ پ میانہ قد' گھنی اور خوبصورت داڑھی رکھتے تھے۔ رنگ گورا تھا۔ آ ٹکھیں اور ناک نہایت دکش' مولا ناسیدعطاءاللہ شاہ بخاریؒ فر مایا کرتے تھے۔

'' میں جن دنوں حضرت مفتی غلام مصطفیٰ صاحب قائمی براتیمہ ہے سبق پڑھا کرتا تھا تو میں کتاب سے زیادہ مفتی صاحب کی آئکھوں کا مطالعہ کیا کرتا تھا۔ جن میں غضب کی نورانیت اور کشش تھی''۔

بڑھاپے میں بھی آپ بے حدخوبصورت تھے۔ اس حسن صورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کوسن سیرت سے بھی نوازا تھا۔ اپنوں اور بیگانوں سب کے ساتھ مروت اور مہر بانی کا معاملہ فرماتے۔ مجد سے مکان اور مکان سے مجد تک آنے جانے میں غض بھر کے تھم کی پابندی کرتے۔ آپ کو دائیں بائیں تا کئے جھا تکنے کی جانے میں خس بھر کے تھم کی پابندی کرتے۔ آپ کو دائیں بائیں تا کئے جھا تکنے ک

عادت نبين تقى- `

آپ کی محبوبیت:

آپ کے ان نیک خصائل کے باعث امرتسر کے لوگ آپ کا بے حد احتر ام کرتے تھے۔ اہل محلّہ کا بیاعتقاد تھا کہ:

"ہمارے بیج بیمار ہوتے ہیں تو آپ کی دعا اور دم کی برکت سے تندرست ہو جاتے ہیں''-

لوگ آپ کوصرف عالم کی حیثیت سے نہیں بلکدایک درویش صفت بزرگ کی حیثیت سے نہیں بلکدایک درویش صفت بزرگ کی حیثیت سے جانتے تھے۔

قناعت واستغناء:

آپ امرتسر کے ایک کم رونق محلے (بازار کمہارال) میں شہر کے مرکزی جھے ہے دور ہمیشہ گوشنشین رہے۔ استغناء قناعت 'گوشنشینی اور سادگ آپ کی سیرت کے اجزاء ہیں۔ غرباء کے ساتھ آپ کا سلوک بہت عمدہ تھا۔ طمطراق اور شان اور دکھاوے ہے آپ کو شخت نفرت تھی۔ درس ویڈ رئیس:

آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ پڑھنے پڑھانے میں ہر ہوا۔ تحصیل و بھیل کے بعد انفرادی طور پرطلبہ کولوجہ اللہ پڑھاتے رہے۔ بھی بھی کی سے کوئی معاوضہ نہ لیا۔ مدرسہ نفرة الحق حنفیہ میں کاراجتمام سالہا سال تک بلا معاوضہ انجام دیا۔ پوری جوانی اور پڑھانے کا غالب حصہ اس مخلصانہ جدوجہد میں گزارا۔ لیکن جب اہل وعیال میں اضافہ ہوا تو بعض علماء کے اصرار پر اجتمام مدرسہ سے مستعفی ہو کر صدر مدرس مدرس مذرور کی حیثیت سے کام کرنا اور مشاہرہ لینا منظور فر مایا۔ گر بچھ عرصہ بعد آپ کی بصارت کمزور ہو گئی تو صدر مدری سے بھی مطالعہ کاشغل گئی تو صدر مدری سے بھی مطالعہ کاشغل میں جاری رہا۔ اور جب نقابت بڑھ گئی تو آپ نے سوائے ذکر اللہ کے سب مشاغل شرک خرماد ہے۔ تھے۔

فتوي نويسي:

درس و تدریس کے علاوہ فتو کی نولیں آپ کا ایک مستقل شغل تنا۔ اس سلسلے میں آپ کا ایک مستقل شغل تنا۔ اس سلسلے میں آپ مرجع انام تھے۔ ملک کے تقریباً ہر حصہ ہے آپ کی خدمت میں استفتاء آپ ہمن کے محققانہ جوابات تحریف ماتے۔ اگر آپ کے فقاوئی کو جمع کیا جاتا تو ایک شخیم دفتر تیار ہوجاتا۔

### تصنيفات:

در و تدریس کے ساتھ ساتھ فتوی نولی کی ذمہ داری پوری پابندی کے ساتھ باری تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ فتوی نولی کی انجام دیا۔ مندرجہ ذیل چند رسائل تعینیف فرمائ۔

- ا- الرسالة الحليله في اثبات الوسلة- بيرساله عربي زبان ميں تھا جس كا اردو ترجمه مولانا نور بخش تو كلي مرحوم نے كيا تھا-
  - ۲- محميل الابصار بمولد سيدالا برار-
  - ٣- زبدة البصاحة في مسائل الرضاعة -
- م سرور اُمحز ون اس اردو رسالہ میں ان اعتراضات کے جوابات دیئے گئے تھے جو بنارس کے ایک مواوی صاحب نے فقہ خفی اور سید نا امام اعظم رہتی پر کیے تھے -
  - د- "تخفه آان" مسئله تقدير كي موضوع يرتها-
- ۲- مجمع النبرین-اس عربی رساله کے دوموضوع ہے- پہلے حصہ میں صدوت عالم کوعظی دلیک ہے البرین-اس عربی رساله کے دوموضوع ہے پہلے حصہ میں صدوت عالم کوعظی دلیک ہے البریم مؤرد البریک کرتے ہوئے بتایا تھا کہ حضور سرور دو عالم سکھیل کو اللہ تعالی نے تمام مخلوقات ہے زیادہ مغیبات کاعلم عطا فر مایا ہے لیکن اس کے باد جود لفظ عالم الغیب'' کا اطلاق اور علم محیط اللہ تعالیٰ نے ساتھ مخصوص ہے'۔
- ے۔ ''احسن اللہ یفی مسئلہ النفیر ''بیرسالہ عربی زبان میں تھاجس میں بتایا گیا تھا کہ سندریات دین کا اور قطعیات میں تاویل گفر ہے اور اس کے ساتھ از وم خراور

التزام كفر كافرق واضح فرمايا تھا اوريہ بھى واضح كيا تھا كہ جن فرقوں نے نشروريات دين كا انكار واشخفاف كيا ہے وہ تاويل وتلبيس كالبادہ اوڑھنے كے باوجود بھى تھم بحفير جمعنی خروج عن الاسلام ہے نہيں نیچ سکتے مثلاً مدعیان نبوت اوران کے پيرو-

- ۸- مسئلہ طلقات ثلثہ (اردو) اس رسالے کا موضوع اس کے عنوان سے ظاہر ہے۔
  اس میں ثابت کیا گیا تھا کہ حنی شافعی مالکی اور صبلی حتی کہ حضرت امام بخاری رہیئیہ
  بلکہ جمہور محدثین رحمہم اللہ کا فدہب یہی ہے کہ ایک دفعہ تین طلاق دینے سے تین
  ہی واقع ہوتی ہیں اور یہی فدہب حق ہے۔
- 9- بوتے کی وراثت: (اردو) اس رسالے کے دونمبرالگ الگ شائع ہوئے تھے جن میں بوتے کی وراثت کے متعلق امت مسلمہ کے متفق علیہ موقف کے قلی میں دلائل ویئے گئے تھے اور طحدین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا تھا-
- -۱- ترجمة الإلهام السيح بعنى حضرت مولا نامفتى غلام رسول صاحب قاسمى كى مايه ناز تصنيف" الالهام السيح فى اثبات حيات المسيح كا اردوتر جمه ب جواصل كتاب ك ساتحد السلام مين شائع بواتھا-
- ۱۱- جرح وتعدیل: اس اردورسالے میں بتایا گیا تھا کہ''بعض الناس' نے حضرت امام ابوصنیفہ پر جوجرح کی ہےوہ یا بیا عتبارے ساقط ہے-
- ۱۲- معجزہ و نیچر: اس رسالہ میں سرسید احمد خان کے خیالات متعلقہ معجزات پر آیات قرآنی کی روشن میں تقید کی گئی تھی-

ان تصنیفات کے ملاوہ آپ یکے مضامین بعض ندہبی جرائد میں شائع جوتے سے سے رسالہ انجمن نعمانیہ لا ہور میں آپ نکے مضامین اور فناوی بھی شائع ہوتے رہے ہیں۔

چندسال تک آپ رسالہ''انوار محدی'' کے مرتب و مدیر بھی رہے۔ آپ اس ماہنامہ کے ذریعہ میسائی مشینر وی آریہ تا ہی پر چاروں اور مرزا نلام احمد قادیانی اور نیچہ یوں کامنتر اضات کا جواب سینتہ ہے۔

مسلک ومشرب:

آ پ ند بهاحنی اورمشر با نقشبندی مجددی تھے۔ اجتہادی مسائل میں ائمہ اربعہ رحمہم اللہ میں ہے کسی ایک کی تقلید کوضروری جانتے تھے۔

#### بعت:

آپ کی بیعت خواجہ دین محمر صاحب عرف حضرت ملا صاحب مجددی رایتیہ چورہ شریف ضلع کیمبل بورمتوفی (۱۳۲۵ھ) فرزند ارجمند و خلیفہ ارشد حضرت خواجہ نور محمر صاحب عرف حضرت باباجی تیرائی رائتیہ (متوفی ۱۸۸۱ھ) سے تھی۔ جاروں سلسلوں کی اجازت اور سند خلافت آپ کومرشد کامل کی طرف سے حاصل تھی۔

#### رحلت:

تخیناً آپ کی عمرای برس کے لگ بھگتی جب آپ کونمونیہ کا عارضہ لاحق ہوا ڈاکٹری علاج ہوتا رہا گرافاقہ نہ ہوا آخر چندروز بیاررہ کر بتاریخ کیم محرم ۱۳۵۲ ہے مطابق ۱۲۱ پر بل ۱۹۳۲ء بدھ اور جمعرات کی درمیائی شب کو اس عالم فانی سے عالم جاودانی کی طرف انقال فرما گئے اور جمعرات کے دن مسجد جامع حفیہ محلّہ کمہاراں کے احاطہ میں وفن کیے گئے۔ اناللہ وانا الیدراجعون۔ اس مسجد کو اب گورد وارہ بنا دیا گیا ہے۔ گر حضرت مفتی صاحب کی قبرابھی تک محفوظ ہے۔

تقریباً بیں ہزار آ دمی جنازہ میں شریک ہے۔ حضرت علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری مضرت علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری مضرت مفتی صاحب کی تعزیت کے لیے دیو بند سے امر تسر تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے مجمع عام میں آپ کے خلف الرشید مولا نامحمد بہاء الحق صاحب قاسمی کی دستار بندی فرمائی۔

#### تلانده:

حضرت مفتی صاحبٌ اردو' بنجابی اور کشمیری تینوں زبانوں میں کیسال روانی' شگفتگی اور بے تکلفی کے ساتھ درس دیتے تھے۔ اس لیے آپ کے حلقہ تلاندہ میں بنجابی ہندوستانی' کشمیری' بنگالی' مدرای' اور بنھان طلبہ شریک ہوتے تھے۔ آپ کے تلافدہ میں

مندرجه ذيل مشهور حضرات شامل بين

(۱) مولا نامفتی عبدالکبیر صاحب کشمیریٌ (۲) مولا نامفتی سیدعنایت الله شاه صاحب مرحوم ابن مولانا سيدعزيز الله صاحب كريري تشميري (٣) مولانا ولي الله شاه تشمیریٌ (۴) مولا نا حکیم غلام قاور شاه کشمیری مرحوم (۵) مولا نا حکیم سیدنورالدین گیلانی مرحومٌ (١) مولا نا تحكيم سيد زين العابدين شاه مرحومٌ رياست ميسور (٧) مولا نا عبدالله مير صاحب تشميري (٨) حضرت مولا نامفتي محمد حسن صاحب رايتيه باني جامعه اشر فيه لا مور (٩) حضرت امير شريعت مولانا سيد عطاء الله شاه صاحب بخاريٌ (١٠) حضرت صاحبزاده مولوی احد شاه صاحب چوروی (۱۱) مولانا مفتی عبدالرحمن بزاروی مرحوم ومغفور (۱۲) مولانا عبدالرحيم صاحب امرتسري مرحوم (١٣) مفتى محد شاه صاحب سعادت مرحوم مورخ تشمير(۱۴) مولا نامفتي پيراصغرشاه صاحب مرحوم مدرس اعلیٰ ومفتی تشمير (۱۵) مولا ناحکيم يوسف شاه صاحب (١٦) مولانا سيف الدين صاحب مرحوم (١٤) مولانا غلام رسول بريم آبادي (۱۸) مولا تا حافظ عبدالغني مرحوم سابق خطيب شمله انثريا (۱۹) جناب مفتى محمه ضياء الدين صاحب ضياء (٢٠) مولانا عبدالكريم صاحب سابق امام مسجد سكندر خال (٢١) مولانا غلام محی الدین صاحب (۲۲) مولانا پیراحمدالتدم حوم (۲۳۷) مولوی سراج الدین احمر صاحبٌ يال (٢٢٧) حكيم حاجي على محمد صاحبٌ امرتسري (٢٥) بابا عبدالله شاه عرف محور عثاة (٢٦) مولانا سيدمحد يوسف شاه صاحب -

(ما بهنامه البلاث كراجي)



#### 282

# حضرت مولانا حافظ محمدصالح جالندهري يراتتيه

### و271-وسساه/1911ء

آ پعظمت بن روش دین کے فرزند بین رائے پور خصیل نکو درضلع جالندھر میں وے اور کے لگ بھگ بیدا ہوئے ۔ گجر برادری ہے تعلق رکھتے تھے۔

مولا نامحمد ساکن کوٹ بادل خان سے تعلیم یائی - اور پھر تدریس کرتے رہے-مولا نامحمرانوريٌ لکھتے ہیں:

میرے والد مجھے حضرت حافظ صاحب کی خدمت میں جھوڑ آئے تھے میں حضرت کے گھر میں رہتا تھا' حضرت مجسم شفقت تھے' بہت کم گؤ ہروقت حیب رہتے تھے۔ تھوڑی سی بات کر کے خاموش ہو جاتے تھے۔حضرت کی عبادت کا ایک حجموٹا حجرہ گھر میں بنا ہوا تھا' جس میں ان کی حیار یائی اور ایک طرف چوکی پر جائے نماز بچھی رہتی تھی' اکثر دروازہ بندرہتا تھا۔ فجر کی نماز باجماعت یڑھ کر دروازہ بند کر لیتے اور اشراق کے بعد کھولتے اور خدام کو تلقین فرماتے-

حضرت مولانا رشید احد گنگوبی نے فر مایا تھا کہ پنجاب کے لوگ میرے پاس کیوں آتے ہیں جب ان کے پاس وافظ محمر صالح صاحبٌ موجود ہیں۔محمر صالح بھی رشیداحدی ہے-اللہ اکبر! برای اعتادتھا-

حضرت مولا نا شاہ عبدالرحیم رائے یورگ کے دوسرے حج میں ان کے ہمراہ تھے حافظ صاحب جہاز میں ہروقت الگ بیٹھے ہوئے پڑھنے میں مشغول رہتے تھے۔ مولانا عبدالله فاروقی نے مجھے بتایا کہ میں ایک بار گنگوہ حاضر ہوا' حضرت

عافظ صاحب كا پنة كيا معلوم بواكه فلال معجد مين ريخ بين- وبال پبنجاتو حافظ صاحب و بال بينجاتو حافظ صاحب و برتر معدد كانپ رين و برتر معدد كانپ رين و برتر معدد كانپ رين معدد كانپ رين معدد كانپ رين معدد كانپ رين معدد كانپ مين عبد خارخ بوئة و حاضرى دى فورا المعداد ميند سين كالياليا معدد شيد بدكي تاسيس في اسيس في معدد شيد بدكي تاسيس في معدد بدكي تاسيس في معدد شيد بدكي تاسيس في معدد شيد بدكي تاسيس في معدد بدكي تاسيس في معدد شيد بدكي تاسيس في معدد شيد بدكي تاسيس في معدد بد

بامعہ رشید یہ جالندھر کے موسس آپ بی ہیں۔ مولانا کی زندگی عبادت و ریاضت ٔ درس و تدریس اور تعلیم و تربیت میں گزری ان سے بہت سوں نے استفادہ کیا۔ وصال:

جھشوال استارہ کو آپ کا وصال ہوا' اور اپنے گاؤں سے تقریباً تین میل کے فاصلہ پر دوسرے گاؤں دوستگھ تھیں جاندھر میں دفن کیے گئے اور وہ اس وجہ سے کا واس دریا کی وجہ ہے سطح زمین مرتفع نہ تھی۔ وصال کے وقت عمر تقریباً ساٹھ سال تھی۔

#### اولاد:

اولا دخریند میں دوعالم وفاضل فرزند مولانا عبدالعزیز اور پیر جی عبداللطیف بیرمولانا عبدالعزیز صاحب ۱۹سام میں پیدا ہوئے - اپ والدصاحب مولانا
فضل احمد صاحب اور دیگر اساتذ و سے تعلیم حاصل کی - دورہ حدیث دارالعلوم دیو بند میں
امام العصر مولانا محمد انور کشمیری اور دیگر اساتذ و سے پڑھا اور سند الفراغ حاصل کی - حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے مجاز ہوئے - حضرت رائے یوری نے ان کی بابت فرمایا:

ع مولاً نا محد انوري مولا نا عبد القاور كے خلفا على اور ذكر مولا نا عبد العزيز -

ع بین حالات راقم المحروف کو حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب سه بار بارلکھ کر عاصل ہوئے اور تاریخ وفات بھی ارسال فرمائی - فسجنواہ اللّٰه حبوراً - حافظ غلام فرید صاحب نے احوال العارفین ص ۲۳۳ پران کی تاریخ وفات غالبًا ۱۳۵۲ حکوالے ۱۹۲۸ کیسی شد جودرست نہیں ہے-

" ہم تو مولوی عبدالعزیز کے اس دن سے قائل ہیں جب انہوں نے اپنے الرامی قدرصاحب جائیداد والد صاحب کی وفات کے موقع پر کہا تھا کہ والد صاحب کی ماری جائیداد اور تر کہ بہن اور بھائی کے لیے چھوڑتا ہوں میں پچھ نہاوں گا"۔

قیام پاکتان پر چک نمبر ۱۱ امل چیچه وطنی ساہیوال میں قیام کیا اور وہاں مدرسه صابرید کی بنیا در کھی جو بڑی کامیا بی سے چل رہا ہے-مولانا پیر جی عبداللطیف صاحب:

حافظ صاحب کے دوسر نے فرزند ہیں۔ تعلیم والد صاحب اور مدرسہ رشیدیہ جالندھ میں پائی' اساتذہ میں مولا نافقیر اللہ صاحب اور مولا نافضل احمد صاحب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حضرت مولا نا عبدالقادر رائے پوری سے بیعت ہوئے اور تحمیل سلوک کر کے خلافت حاصل کی۔ قیام پاکستان پر چیچہ وطنی کو وطن بنایا' وہاں مدرسہ تجوید القرآن قائم کیا جس کا فیض بہت عام ہے۔ 10 رجب کے ۱۹۳ جولائی کے 19ء کو وصال ہوا۔



## تاخُ الاولياء

## حضرت مولانا سيدتاج محمودامروثي يرايتيه

ابوالحن حضرت مولانا سیدتاج محود امروئی براتید ' حضور سید العارفین براتید کے الکابر خلفاء میں سے ہیں۔ حضرت دین پوری براتید کے ساتھ برادرانہ تعلقات رکھتے ہے۔ منہ بولے بھائی تھے۔ ایک دوسرے کو''ا ڈا (بھائی) کہدکر پکارتے تھے۔ ایک بزی مدت حضور مرشد براتید کی صحبت میں ایک ساتھ رہے تھے۔ بعد میں بھی یہ تعلق قائم رہا۔ بنکہ برطتا چلاگیا۔

شبرت دوام عطاء کردی-

آ پسندھ کے ایک بہت بڑے عالم دین اور بزرگ کامل تھے۔ سندھی زبان کے قادرااکام شاعر بھی تھے" پریت نامول" اور سور قیلین کامنظوم سندھی ترجمہ کے علاوہ آ پ نے قرآن مجید کا سندھی ترجمہ بھی کیا تھا۔ جوعوام وخواص میں بہت مقبول ہے۔ آج تک اس کے متعددایڈیشن شائع ہو کیکے ہیں۔

یاک و ہند کی سیائ تحریکوں میں آپ کا اپنے وقت کے چونی کے رہنماؤں میں شارہوتا ہے اور سیاسیات میں آپ کی خدمات نا قابل فراموش میں-سندھ میں انگریز کے سب سے بڑے دشمن تھے-مولانا عبیداللہ سندھی سے بھر چونڈی شریف میں تعلق ہوا-اور حضور مرشد ہے وصال کے بعد آ ب نے ہی ان کی سریرستی فرمائی - ان کی شادی بھی آب نے ہی کرائی تھی-مولانا سندھی کوایک مدت تک اپنے پاس تھبرایا اور اکٹھے ساس اورعلمی کام کرتے رہے-مولا ناسندھیؓ کے ذریعے سے حضرت پینخ الہندمحمود الحسن راہیّہ سے تعلق استوار ہوا۔ آپ دو دفعہ دیو بندتشریف لے گئے تھے۔ پہلی دفعہ حضرت دین پوریؓ بھی ہمراہ تھے اور بید دیوبند کے بچاسویں دستار بندی کے جلسہ کاموقع تھا۔حضرت شیخ البند کے درس حدیث میں شریک ہوئے تو دیو بند ہی میں قیام کا ارادہ فرمالیا-حضرت وین بوری بری مشکل سے سمجھا بجھا کرواپس لے آئے۔ دوسری دفعہ اسارت مالٹا سے ر مائی کے بعد شخ البند کے مال گئے۔ ایک دفعہ حضرت شخ البند کے یاس ایک ٹونی جمیجی۔ جس ير" تاج محمود" كے لفظ كر ھے ہوئے تھے۔ شيخ البند كى تحريك رئيشى رومال ميں كام كيا-آب في 1913 من مولانا عبيد الله سندهي كوافغانتان ببنياني من برى المادى-ى آئى ۋى كى ربورك ہے-

"شاید یمی مولوی تاج محمد (محمود) ساکن امروث سکھر سندھ ہیں- سندھ میں دوسر بین مولوی ہایوں کے اثر میں دوسر بیس کی زبردست اثر ہے جو صرف مولوی ہایوں کے اثر سے کم ہے وہ کھڑہ کرا چی کے مولوی محمد صادق کا دوست ہے جواب کا روار میں نظیر پند ہے خیال ہے کہ اس نے مولوی عبیداللہ کے فرار افغانستان میں

اس کی مدد کی تھی- اس کے مزاروں پیرو میں- جن میں بڑے بڑے زمیندار پلیڈر اور سرکاری ملاز مین شامل میں- جنود ربانیه کی فہرست میں لیفیٹوٹ جنرل ہے'- (تح یک شخ المند سفی ۱۸۸۱)

امروٹ شریف اس زمانے میں اس تحریک کا زبردست مرکز تھا اور جہاد
آزادی کے لیے وہاں کمل تیاری تھی۔ آپ کے پاس بھی ریشی خط آیا تھا۔ افشاک
راز کے بعد آپ کوبھی گرفتار کر کے کرا چی لے گئے۔ گرکوئی شوت نہ طنے کی وجہ سے
رہا کر دیئے گئے۔ کہتے جی کہ آپ کی رہائی آپ کی کرامت کا بیج تھی۔ مشہور ہے کہ
آپ کو کمشنر کرا چی کی کوشی پرنظر بندر کھا گیا تھا۔ وہ ایک اگر پر تھا۔ اچا تک اس کی میم
کوآشوب چشم کی شکایت پیدا ہوئی۔ اس قدر تکلیف تھی کہ درد کے مارے چینیں مارتی
اور فرش پرلوئی تھی۔ کرا چی کے تمام ماہر ڈاکٹروں نے علاج کیا گر چھ بھی افاقہ نہ
ہوا۔ کمشنر کے ایک مسلمان خانسا مال نے اس کو حضرت کے پاس جا کر دعا منگوانے کا
مشورہ دیا تو وہ محبوراً آپ کے پاس آیا۔ آپ نے استعال کے سرمہ میں سے
مشورہ دیا تو وہ محبوراً آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اس کا کی چھیر تے بی درد کا فورہو
گیا اور آ تکھیں ٹھیک ہوگئیں۔ چنا نچ کمشنر نے اسی وقت حضرت براتی کی رہائی کا تھم
گیا اور آ تکھیں ٹھیک ہوگئیں۔ چنا نچ کمشنر نے اسی وقت حضرت براتی کی رہائی کا تھم

تح میک رئیسٹی رو مال کے بعد آپ نے آزادی وطن کی برتح میک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تح میک خلافت اور تح میک بر کہ موالات کے دوران سندھ اور بیرون سندھ میں آپ ایک عظیم سیاسی رہنما بن کر ابھر ہے۔ تح میک بجرت میں بھی آپ نے زبردست کام کیا تھا اور خود بھی بجرت کی شمی مگر افغان حکومت کی منافقانہ پالیسی سے بدول ہو کر والیس تشریف لے آئے ۔ تح میک خلافت کے بعد آپ جمعیۃ العلمائے ہند میں با قاعدہ مامل ہو کر تازیست سیاسی کام کرتے رہے۔ انگریز دشنی اور حذبہ جہاد کے بعد تبلیغ دین امل ہو کر تازیست سیاسی کام کرتے رہے۔ انگریز دشنی اور حذبہ جہاد کے بعد تبلیغ دین اعلی مشہور ہے کہ آپ کے دست حق پرست پرسات بزار غیرمسلم مشرف بہ اسلام ہوئے مشہور ہے کہ آپ کے دست حق پرست پرسات بزار غیرمسلم مشرف بہ اسلام ہوئے

تھے۔ عربی ودین مدارس کے قیام میں بھی آپ خصوصی دلچیسی لیتے تھے۔ چنانچہ آپ نے الے علاقہ سندھ میں مدارس کا ایک جال سا پھیلا دیا تھا۔

آپ جلالی شان کے بزرگ تھے۔ بقول مولانا ابو الحسن علی ندویؒ، مولانا سید تاج محمود امرو فی پر جلال اور جذبۂ جہاد غالب تھا۔ کرامات جذبہ کا ان سے ظہور ہوا۔ کئی بارانگریزوں کو چیلنج کیا اور ان کے مقابلہ میں آگئے۔ حکومت نے شورش عام کے خطرہ سے طرح دی۔ (برانے چراغ ص ۱۴۸)

آپ کے برعکس حضرت دین پوری جمال اتم تھے۔ ایک میں صدیقی سیرت کی جھلکیاں نمایاں تھیں تو دوسرے (حضرت امروثی) میں فاروقی جلالت کے آثار پائے جاتے تھے۔ آپ سے خرق عادات و کرامات بہت مشہور ہیں۔ ایک دفعہ ایک اگریز کلکٹر آپ سے مٹنے کے لیے آیا باتوں باتوں میں وہ آپ کی جباد کی تیاری پرانے زمانے کے اسلحہ اور بے سروسامانی کے متعلق طنزیہ بات کہہ گیا۔ اس پر آپ جلال میں آگئے۔ خادم سے فرمایا کہ جاکر کنگر کے بیازوں کی کوٹھڑی میں سے ایک پیاز لے آؤ۔ وہ پیاز لے آیا تو آپ نے چاقو کھول کر بیاز کے دو کھڑے کر دیئے۔ پھر اگریز کوفر مایا کہ جاکر کوٹھڑی میں بڑا ہوا پیازوں کا تمام ڈھردو میں دیکھووہ وہ ہاں گیا تو یہ دکھ کر حیران رہ گیا کہ کوٹھڑی میں پڑا ہوا پیازوں کا تمام ڈھردو دو ککڑے ہوا پڑا تھا۔ آپ نے فرمایا کلکٹر صاحب! فقیروں کو القد نے یہ طاقت دی ہے دو ککڑے ہوا کی گردنیں ای طرح اتارہ یں۔

ایک دفعه جوش میں آ کر فرمایا' که کئی بار ایسا ارادہ کیا کہ قصر بمنگم میں جا کر جارج پنجم کی گردن مروڑ دوں مگرمشیت ایز دی نہھی۔ حجاب مانع آ جا تاریا۔

انگریزوں نے کسی شقی القلب کے ہاتھوں آپ کوزہر دلا دی تھی جس کے اثر سے آپ کے تمام جسم مبارک پر پھوڑ ہے پھنسیاں نکل آئیں اور خارش کی تکلیف رہنے لگی۔ آخر زہر کے اسی اثر سے ملت کا یہ بطل جلیل کریت وظن کاعظیم رہنما 'شخ الہند کا ایک مخلص ساتھی۔ حضرت دین پوریؒ کا پیارا بھائی اور سندھ کا مشہور روحانی مقتدا ہم/ ۵ ایک مخلص ساتھی۔ حضرت دین پوریؒ کا پیارا بھائی اور سندھ کا مشہور روحانی مقتدا ہم/ ۵ ایک فارپنے نومبر 1919ء کی درمیانی شب (ایک بجے رات) مطابق ساجمادی الثانیہ ۱۳۲۸ اے کواپنے

خالق حقیق سے جاملا:

إنَّا للُّه و انا اليه راجعون.

آپ نے اپنے چیچے کوئی اولا دنہ چھوڑی ایک بچہ حسن شاؤ عین عفوان شباب میں فوت ہو گیا تھا۔ آپ کے بعد آپ کے بھیجے میاں نظام الدین شاہ جاد ہ نشین ہوئے۔ ان کے بعد اب ان کے فرزند حضرت سید محمد شاہ مد ظلہ العالی جماعت کی روحانی تربیت فرماتے ہیں۔ مخلص و باخدا جوان ہیں۔ آپ کا سیای تعلق بھی جمعیۃ علاء اسلام سے ہے۔ صوبہ سندھ میں آپ اس کے امیر ہیں۔

حضرت امرونی راتیه کے مشہور خلفاء کے نام یہ ہیں:

ا- حضرت شخ النفسير مولا نا احماعلي لا موري براهيمه

۲- حضرت مولا نامحمرصالح رايشيه (بائي جي شريف)

٣- حضرت مولا ناعبدالعزيز راتير (تقريحا كي شريف)

٧- حضرت مولانا حمادالله رايتيه (بالنجي شريف)

(ماخوزيد بينياء)



## حضرت خلیفه غلام محمد دین بوری مراتنید.

مولانا ابوالسراج غلام محرّبن سردار حاجی نور محمد خان بن سردار محمر جراغ خان ضلع جھنگ کے اکیانہ بلوچ قبیلے کے چشم و چراغ تھے۔ ا<u>۱۳۵۱ھ</u>/ ۱<u>۸۳۵ء میں موضع عالمے</u> خان شرقی ضلع جھنگ میں بیدا ہوئے۔

سردار حاجی نور محمد خان ایک دیندار اور درویش صفت انسان ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں تمام کا روبارا پنے بڑے صاحبز ادے سردار محمد اساعیل ؓ کے سپر دکر دیا تھا اور خود اہل اللہ کی محفلوں میں دفت گزارتے ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے دور دراز کے سفر بھی کیے۔ فریضہ جج کی بجا آوری کے بعد مستقل طور پرارض حجاز میں سکونت اختیار کرنے کا ارادہ کیا چنانچے ۱۲۵۸ ہے اس محمد الحکے اور چند دن بعد داعی پڑے۔ راستے میں بستی '' مبی کورائیاں'' پہنچے تو اچا تک بیار ہو گئے اور چند دن بعد داعی اجل کو لیک کیا۔

خاندان کے سربراہ سردار حاجی نور محمد خان کی اچا تک وفات کے سبب یہ خاندان'' طبی کورائیاں'' میں رہ پڑا- مولانا غلام محمد کی والدہ ماجدہ نے محنت مزدوری کر کے بیتیم بچوں کی برورش کی-

مولانا غلام محدٌ نے بستی مولویاں ضلع رحیم یار خان میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ مولا نا فقیر اللّٰدُ کے سامنے زانوئے تلمذ تبہ کیا اور شرح جامی تک کتب درسیہ پڑھیں۔ اس کے بعد ذاتی مطالعے سے قرآن وسنت میں درک حاصل کی۔

مولانا غلام محمد '' فبی کورائیاں' میں مقیم سے کہ انہوں نے اپنی بڑی بہن کا رشتہ بلوچ قبیلے سے باہر ایک کمبار سے کر دیا۔ مبی کورائیاں کے بلوچوں نے اسے اپنی ہنک خیال کیا اور موقع پاکر کمبار فدکور کوتل کر دیا۔ ای پر اکتفانہیں کیا بلکہ کمبار فدکور کوتل کر دیا۔ ای پر اکتفانہیں کیا بلکہ کمبار فدکور کے شیرخوار

بچ (مولانا غلام محر کے بھانے) کو بھی بھوکا پیاسا رکھ کر مار ڈالا- اس سانحہ کے بعد مولانا غلام محر کے بھانچ کی سکونت ترک کر دی اوربستی گھونیہ (علاقہ خانبور) آگئے۔ آخر میں الممار المالی کے سکونت ترک کر دی یور' آگئے جوان کے دم قدم سے نصرف آباد ہوا بلکہ اسمی ہوگیا۔

مولانا غلام محدِّ نے سلسلہ قادر یہ میں مولانا محدصدیق بھر چونڈوی (م ۸ مولانے)
سے بیعت کی تھی۔ تقریباً ۲۸ سال ان کی صحبت میں رہے اور خلافت سے سر فراز ہوئے۔
مولانا غلام محدِّ عابد و زاہد بزرگ تھے اور حلقہ صوفیاء میں مقام بلندر کھتے تھے۔ خواجہ غلام فرید کوان سے تعلق خاطر تھا۔ مولانا غلام محدِّ کے سوائح نگار نے لکھا ہے کہ:

"اکثر چاچراں شریف سے باہر جاتے ہوئے دین پور شریف سے متصل سرئک پر سے آپ (خواجہ غلام فریڈ) کا گزر ہوتا۔ آپ پاکی پرسوار ہوتے لیکن جوں ہی دین پور شریف کی حدود کے قریب آتے۔ سواری سے اتر جاتے اور تھوڑی دور بیدل چل کرآ گے جا کرسوار ہوتے'۔ (ید بیفا میں ۹۳)

مولانا غلام محر کوعلائے دیوبند سے خصوصی لگاؤ تھا۔ مولانا عبیداللہ سندھی نے دین پور میں ابتدائی تعلیم پائی تھی۔ ااوا اور الاور میں دارالعلوم دیوبند کے تعارف کے لیے مولانا اشرف علی تھانوی (م ۱۳۲۱ھ) حافظ محمہ احمد (م ۱۳۳۱ھ) اور مولانا عبیداللہ سندھی نے سندھ کا دورہ کیا۔ یہ وفد دوران سفر میں دین پور میں تھہرا۔ واپسی پر مولانا غلام محمہ وفند کے ساتھ کراچی تک گئے۔ اپریل ۱۹۱۱ء/ ۱۹۳۱ھ میں انہوں نے حضرت شیخ البند کی خصوصی دعوت پر دارالعلوم دیوبند کے جلہ دستار بندی میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے اکابر دیوبند سے خصوصی ملاقا تیں کیں۔ دیوبند سے داپسی بر فرمایا کرتے تھے:

''ہم پہلے دیو بندکومولویوں کا ایک مرکز خیال کرتے تھے گر وہاں جا کرہم نے بیشار عام لوگوں پرانوارالہی کی بارش برتی دیکھی ہے۔خواص کی تو بچھ بات ہی اور تھی''۔(ید بیضاص ۱۰۷)

مولا نا غلام محر في التحريك ريشي رومال "مين حصه ليا اور كرفتار موسة - مولانا عبدالقادروین بوری کے ہمراہ جالند هرمیں جھ ماہ نظر بندر ہے۔

مولانا غلام محر نے عوام/اس-سوار میں این مرشد حافظ محر صدیق بھر چونڈوی اورسیدمحمر راشد (مرشد حافظ محمصد بق بھر چونڈوی) کے نام پر دین پور میں '' مدرسه صدیقیه راشدیه' قائم کیا جو آج تک علمی و دینی خدمات میں سرگرم ہے۔ اس مدرسه مین مولا نا عبدالقادر دین بوری مولا نا عبدالله لغاری (شاگر دمولا نا عبیدالله سندهی) مولا نا غلام صديق حاجى بورى مولانا عبدالرزاق اورمولانا عبدالله درخواسى "جيسے علاء و مدرسین نے تعلیم و تدریس کی ہے۔

<u> ۱۹۲۳ء/ ۱۹۳۳ء میں فریضہ حج ادا کیا- مولا نا غلام محمد نے وجع المفاصل کے </u> عارضے میں ۲۳۰/ ذی الحبی<del>م ۱۳۵۷</del> هـ/۲۲۷ مارچ ۲<u>۹۳۳ ء</u> کو وفات یا کی –مولا نا غلام محمد کھوٹوی شیخ الجامعہ جامعہ عباسیہ بہاولپور نے نماز جنازہ پڑھائی اور دین پور میں دفتائے گئے-مولا تاسید محمدز مان نیازی بهدانی نے قطعہ تاریخ وفات کہا۔ جس کے آخری دو

شعربه بیں ع

بار است گرچه نالد بر کے صبح ومسا قبله ارباب معنی ''بیشوائے اتقیاء''

مركه رفت از دار دنيا باز نايد سيح گاه! اے نیازی اطبع من از ببر تاریخش مگفت

مولانا غلام محمد دین بوری سے خلق کثر نے استفادہ کیا- ان کے بارخلافت کو حسب ذیل بزرگوں نے انحایا:

ا-مولا ناحسين احمرٌ مدنى ٣-مولا نا احمالي لا موريٌ ٣-مولا ناعبدالهادى دين يوريٌ مولا نا غلام محمدٌ نے دوشاد یاں کیں- اللہ تعالیٰ نے بہت سی اولا د دی مرسلسلہ نسل تین صاحبزادوں اور تمین صاحبزاد یوں سے چلا- ان میں سے پہلی اہلیہ سے دو صاحبر ادے مولانا عبدالہادی اور میاں رشید احد ہیں۔ دوسری ابلیہ مولانا عبیداللہ سندھی کی دخر تھیں-ان سے ایک صاحبزادے میان ظہیر الحق پیدا ہوئے-(تذکرہ علائے پنجاب)

## حضرت مولانا حافظ محمد يليين ديوبندي ملتقيه

آ پ ۱۲۸۱ھ کو دیو بند ضلع سہار نپور میں پیدا ہوئے تاریخی نام افتخار ہے۔ والد صاحب کا نام تحسین علی اور دادا کامیاں جی امام علی تھا-سلسلہ نسب سید تا عثمان رہی تھے:

> سے جاتیا ہے حصول تعلیم:

تخصیل علم کے لیے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور درسیات کی تحیل کر کے اسلام میں مولانا محمد بعقوب نانوتوی ہے دورہ حدیث پڑھ کر سند الفراغ حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں مولانا محمد حسن شخ البند ملامحود راہیے ' مولانا سیداحمد دہلوی راہی کے بھی نام آتے ہیں۔

تدريش:

فراغت کے بعد اتفاقا دارالعلوم میں مدرس فاری کی جگہ خالی ہوئی جس کے نصاب میں عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھاتا بھی شامل تھا۔ اس جگہ پر آپ کا تقرر ہوا' اساب میں عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھاتا بھی شامل تھا۔ اس جگہ پر آپ کا تقرر ہوا' اساب میں درس نظامی کی بلند پایہ کا تدریس بھی جاری رہتی تھی۔
کتب کی تدریس بھی جاری رہتی تھی۔

صوفيانهمسلك:

آپ حضرت مولانا رشید احمر گنگوہیؓ کے خاص مریدین میں ہے تھے۔ منازل سلوک انہی ہے ہے کیس-

وفات:

مفره المال اصغر معدد يوبند مين وفات پائى - مولانا ميان اصغر مين تحرير فرات بين محرت مرحوم ديوبند كي نهايت الل علم اور باعزت خاندان ك فرزند تھے-

آپ کے آباؤ اجداد علمی مشاغل میں مصروف اور اہل شہر کے معتقد علیہ حضرات ہے۔
حضرت مرحوم نے قرآن شریف حفظ کرنے کے بعد فاری کی درسیات اپنے والد ماجداور
اکابر خاندان سے حاصل فرما کراعلی قابلیت فاری کی حاصل فرمائی اور پھر دارالعلوم دیوبند
میں اکابر شیوخ و اساتذہ (حضرت مولانا محمد بعقوب صاحب حضرت مولانا سید احمد
صاحب وغیرہ حضرات) سے علوم معقول ومنقول حاصل فرمائے اور بعد فراغ مخصیل بلا
قید ملازمت محض شوق تعلیم اور حصول ثواب کی وجہ سے تعلیم درسیات مختلف طلبہ کوشروع
فرمائی سیسائی زمانہ میں دارالعلوم کے مدرس فاری کا انتقال ہوگیا اور چونکہ مولانا مرحوم کا
خاندان تعلیم فاری میں امتیاز خصوصی رکھتا تھا اس لیے اس عبدہ کے لیے سب بزرگوں کی
استعداد عربی کے لیے بعض بڑے اسباق عربی کی تعلیم خارج ازاوقات مدرسہ میں اجازت
استعداد عربی کے لیے بعض بڑے اسباق عربی کی تعلیم خارج ازاوقات مدرسہ میں اجازت
دی گئی اور ابتدائی کتب عربیہ کی تعلیم کو مدرس فاری کے لیے گیالازم کردیا گیا۔

اس طرح تقرر ہو جانے کے بعد حضرت ممروح کو گویا دو چند محنت برداشت کرنی ہوتی تھی کیکن آپ اپنی للہیت اور تقاضائے قبلی سے فاری کی مفوضہ تعلیم کے علاوہ کتب عربی کی تعلیم میں بھی معقول حصہ لیتے رہتے تھے عرصہ دراز تک جب تک قوت و طاقت رہی یہ طرز رہائیکن جب قوت کم ہونے لگی اور تعلیم فاری کا کام زیادہ ہو گیا تو تعلیم عربی رفتہ رفتہ متروک ہوگئ تا ہم مخصوص اور قابل رعایت طالب علموں کا ایک دو عربی سبق آخری زمانہ تک جاری رہا۔

فاری درس کی انتها کی کتابیں حضرت مدوح نهایت شوقی اور جانفشانی اور کامل شخقیق ہے۔ علاوہ اہل شہراور دیگر طلبہ کے بعض عربی تعلیم یافتہ اور فارغ التحصیل علی بھی شریک ہوتے تھے اور عالمانہ بحث واشکال پیش کرتے تھے۔

مرحوم ومدوح کی ایک نمایاں خصوصیت یا اثر صحبت یا برکت بیکھی تھا کہ طالب علم کے قلب میں ابتداء ہی ہے تقالی اور اس کے مقدس انبیاء علیہم السلام کی محبت اور برگان دین کی عقیدت جا گزیں ہو جاتی تھی۔ جس کا یا نیدار اثر اس کی دینی اور دنیوی

اصلاح حال کے لیے آخری زمانہ تک مفید ہوتا تھا اور مولانا کی پابندی شریعت اور رعایت آ داب طریقت اور ادائے اعمال وعبادات مستفیدین و مستفیصین کے لیے ایک بہترین نمونہ پیش نظرر ہتا تھا .....

آپ كى مندرجه ذيل تاليفات مفيده موجود بين:

ا-مفیدنامہ جدید ۲- جدید مفوۃ المصادر ۳- مفیداصاغر واکابر ۴۰- رسالہ ناور شرح صفوۃ المصادر اور ۵- انشائے فارغ جس میں مبتدیوں کے لیے فاری زبان کے خطوط اس حسن تر تیب کے ساتھ درج کیے گئے بیں کہ ابتدا، بہت آسان پھر کسی قدر مشکل پھرای طرح ترقی کی گئے ہے۔ ان چندرسائل کو اچھی طرح پڑھا دیا جائے تو بہت آسانی کے ساتھ بچہ فاری زبان پر قادرادراس کے قواعد کا حافظ ہو جاتا ہے۔ اللہ مولانامفتی محمد شفیع کلھے ہیں۔

''ہ صفر ۱۳۹ اھ کو یہ صفرون ختم ہورہا ہے' بہی تاریخ والد ماجد کی وفات کی ۱۳۵۹ اھی جس کو آج ارتمیں سال پورے ہوکرانتالیسوال شروع ہوگیا ہے اور والدصاحب کا یہ جملہ گویا کانوں میں گونج رہا ہے جو وفات ہے ایک دن پہلے مجھے مخاطب کر کے فر مایا تھا کہ''شفیع! بھول تو جایا ہی کرتے ہیں گر اتن بات کہتا ہوں کہ جلد بھول نہ جانا''۔ والدصاحب کا یہ جملہ لوح قلب پر ایسا کندہ ہوگیا کہ اب جالیس سال ہونے کو آئے ہیں الحمد للہ بھی فراموش تہیں ہوتا''۔

وفات پر دومر شیے ایک عربی میں اور آیک اردو میں مولانا مفتی محر شفیع نے لکھے اور ایک مولانا ظفر احمر عثانی نے مفتی صاحب کا اردو مرثیه "د کشکول" اور عرابی مرثیه

ا مولانامفتی محمد شفیع میرے والد ماجد کرا جی ۱۹۵۹ عص۱۱ تا ۱۹ (اس کتاب میں مولانا سیداصغر حسین کا تعزیق مضمون شامل کیا گیا ہے) ع مولانامفتی محمد شفیع میرے والد ماجد کرا جی ۱۹۵۹ عیس۱۱



### "نغمات" میں ہے-مولا تاظفر احمد عثمانی راہید کامر ثید عربی ہمراہ ہے-

الىي أين أبكي واحدا بعد واحدٍ. و ان الىذى قىد طيار قىلبىي لفقده هنيشا يسين الكمريم قدومة هنيشاليه جنات عدن بظلها هنيشا للمس قلد كان مثلك ابنه هنيئاله قرب الحبيب محمد فكسان ابوك الخيس خيبر معلم فيطوبي لمن قد كان مثلك خلفه و ما مات من كان خلف مثلكم فيحيى بك الاسلاف طراويهتدي

فليسس امرؤ مناهناك بخالد ابسوك ابو البحير افيضل عبابيد عملي ربنا الرحمن رب العوائد فيسا خيسر مورود ويبا خيبر وارد فيسا حيسر متولودو يناخيتر والد فيا خيىر مشهود و يا خير شاهد و انك بنحر العلم زين المشاهد فياحير مفقودويا حيرفاقد نجوم الهدي من سائق الخير قائد بكم خلف من بين غمر و راشد

> فسصبسرا شفيع البسرو انك عسارف بسان ليقساء السلسه حيير الفوائدك



### عارف بالله:

# مولانا حضرت سيدا صغر حسين ديوبندي ملتقيه

### المعروف حضرت ميال صاحب برايثيه

عارف بالتدحضرت مولاتا سيداصغر حسين ديوبندي ريتي كاشارا كابرعلاء ديوبند

میں ہوتا ہے۔

آپایک عظیم محدث مفر محقق فقیداور شخ کامل سے آپ کا تاریخی نام مختار احراراصل نام اصغر حمین ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش ۱۹۳۱ھ ہے آپ کے والد ماجد کا نام محرحسن شاہ ہے فاندان سادات سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی رہم ہم القد آپ کے نام محرحسن شاہ ہے فاندان سادات سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی رہم ہم القد آپ نے اپ نانا میاں جی شاہ صاحب یعنی مناشاہ صاحب نے کرائی اور فاری کی تعلیم آپ نے اپ والد سے حاصل کی پھر دارالعلوم و یو بند میں داخل ہو کرمولا نامحرینین صاحب دیو بندی اور مولا نامحرینین صاحب دیو بندی فاری سے اور مولا نامخور احمد صاحب سے فاری کی جمیل کی اس کے بعد اسلامی میں فاری سے فارغ ہوکر دارالعلوم کے شعبہ عربی میں داخل ہوئے اور شمیل درس نظامی کی۔ آپ کے متاز اسا تذہ میں شخ البند مولا نامحود الحسن و یو بندی مولا نامفتی عزیز الرحمٰن عثانی "مولا نا مفتی عزیز الرحمٰن عثانی "مولا نا مفتی عزیز الرحمٰن عثانی "مولا نا مفتی عزیز الرحمٰن عثانی " مولا نامفتی عزیز الرحمٰن عثانی " موسی حافظ محمد احمد قائی اور مولا نا حبیب الرحمٰن عثانی " وغیر ہم ہیں۔

ماسار میں علوم عربی کی تکیل سے فارغ ہوکر آپ دارالعلوم دیوبند میں ایک سال چند ماہ تک دفتری کام کرتے رہاں کے بعد الاسار میں آپ کوجو نبور مدرسہ مجد الالے کا صدر مدرس بنا کر بھیج دیا گیا اور وہاں کا سال میں بدستورد نی خد مات انجام دیتے رہے گیا ہے کہ کا سال میں حضرت شیخ البندگی طلبی پر دوبارہ دارالعلوم دیوبند تشریف لے آئے رہے کی میں حضرت شیخ البندگی طلبی پر دوبارہ دارالعلوم دیوبند تشریف لے آئے

اور درس و تدریس کے ساتھ ماہنامہ' القاسم' کی ایڈیٹری بھی فرماتے رہے۔ صبر وشکر:

اسباق میں پابندی اوقات آپ کی بلند پایدخصوصیات میں ہے ہے چنانچہ سے ہے چنانچہ سے ہے جانچہ سے ہے جانچہ سے ہے کہ بروااور آپ نے نہایت صبر وشکر کے ساتھ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور حسب دستور وقت مقرر دیک سبق پڑھا یا اور حبق کے ساتھ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور حبنازہ تیار ہونے پرشریک جنازہ ہو گئے۔ نماز جنازہ حضرت مولا نا السید حسین احمد مدنی پرشید نے پڑھائی۔

آپ بیعت حضرت شاہ عبداللہ عرف میا نجی مناشاہ صاحب ہے ہیں' منا شاہ صاحب آپ بیعت حضرت شاہ صاحب کے ماموں اور اپنے زمانہ کے کاملین میں صاحب آپ کے والدمجم حسین شاہ صاحب قائمی مہتم دارالعلوم دیو بند ججة الاسلام حضرت مولانا قاری مجم طیب صاحب قائمی مہتم دارالعلوم دیو بند ججة الاسلام حضرت مولانا مجمد قاسم نانوتوی ہے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت دارالعلوم دیو بند کی بنیاد میں پہلی اینٹ رکھنے کا موقع آیا تو حضرت نانوتوی نے ارشاد فرمایا کہ پہلی اینٹ وہ رکھے گا جس کے دل میں بھی گناہ کا ارادہ بھی نہ ہوا ہواور فورانی حضرت شاہ صاحب کا نام پیش کردیا جس کو مل میں بھی گناہ کا ارادہ بھی نہ ہوا ہواور فورانی حضرت شاہ صاحب کا نام پیش کردیا جس کو صرب نے بیند کیا۔

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مظله دوسری روایت میں فرماتے ہیں که حضرت منا شاہ صاحب پراس قدراستغراق رہتا تھا کہ عزیزوں کوشناخت بھی نہ کر پاتے سے - چنانچہ آپ کے ایک واماد الله بندہ سے جب وہ حضرت شاہ صاحب کے پاس آتے تو حضرت شاہ صاحب ڈریافت کرتے کہ بھائی کون ہو؟ آپ کے واماد فرماتے حضرت شاہ صاحب فرماتے کہ الله بندہ ہوں - حضرت شاہ صاحب فرماتے کہ الله بندہ ہوں - حضرت شاہ صاحب فرماتے کہ الله بندہ ہوں - حضرت میں آپ کا داماد ہوں میرانام الله بندہ ہی ہے۔

ای طرح ایک تیسری روایت میں اور ہے کہ حضرت شاہ صاحب اپنے پیمیوں کومٹی کے لوٹے میں رکھا کرتے تھے عرض کرتے حضرت الایے لوٹے میں رکھا کرتے تھے عرض کرتے حضرت الایے لوٹے کو دھوپ لگا دیں کہیں چیموں کو چھوٹی نہ لگ جائے۔ چنا نچہ اس میں

ے کچھ میے نکال لیتے اور کہددیتے کہ حضرت اتنے پیے سو کھنے ہے کم ہو گئے بہر حال حضرت مولانا سید اصغرحسین صاحب را تیر نے سلوک کے منازل ان ہی بزرگ کی صحبت میں رہ کر طے کیے ہیں- اجازت بیعت حضرت حاجی امداد الله صاحب مہا جر کی راہی کی جانب ہے بھی ہے جس کو حضرت مناشاہ صاحبؓ نے حضرت حاجی صاحبؓ سے کہد کر عاصل کیا تھا- پھر اسلام میں حضرت منے شاہ صاحب نے بھی اینے وصال سے ایک دن قبل آب کو اجازت و بیعت اور خلافت عنایت فرمائی - آپ نے اپنی حیات میں تمن عج کیے میں پہلا جج مع الصفی دوسرا میں اور تیسرا جج مع اور میں ادا فرمایا-ليكن اس شان سے كہ حتى الا مكان اين آ مدوروا تكى كوصيغه راز ميں ركھتے تھے- اكثر حصه زندگی درس و تدریس میں گزارا اور کچھ تالیفات بھی این قلم فیض رقم سے تالیف فرمائیں جن مين فآوي محمدييٌّ، وسعت غيب اذان وا قامت ُ حيات خضرُ فقه الحديثُ نيك بيبيال اور حيات شيخ الهند ريشيه علمي شامكار جي-

قناعت

آپ دارالعلوم دیوبند کے اکابر مدرسین میں ایک متاز مقام رکھتے تھے اور ایک ز بردست محدث ونقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ زمد وتقوی اورخلوص وللہیت میں اپنی نظیر آب سے چنانچاس سلسلہ میں مفتی اعظم یا کتان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع و يوبندي راهي فرماتے ہیں:

" حضرت مولانا سيد اصغر حسين صاحب رايني جو ديوبند من حضرت ميال صاحب کے لقب سےمعروف تھے دارالعلوم ویو بند کے درجہ علیا کے استاد تھے ان سے ابوداؤ دشریف بڑھنے والے اب بھی موجود ہیں اور پورے برصغیر میں ہزاروں افراد ہوں مے جنہوں نے ان سے شرف کمذ حاصل کیا ہوگا-آب علوم قرآن وحدیث کے بہت بڑے ماہراور جملہ علوم وفنون کے کامل محقق مگر بہت کم کو۔ حدیث کے درس میں نہایت مخضر مگر جامع تقریر ایس ہوتی تھی کہ حدیث کامفہوم دل میں اتر جائے اورشبہات خود بخو د کافور ہو جا کمیں۔ دیو بند

میں آید کا مکان اورنشست گاہ کچی مٹی کی بنی ہوئی تھیں۔ ہرسال برسات کے مواقع براس کی لیائی بائی ناگز برتھی جس میں کافی پیداور وقت خرچ ہوتا تھا ایک مرتبہ احقرنے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت! جتنا خرج سالانہ اس کی لیائی برخرج ہوتا ہے اگر ایک مرتبہ پختد اینوں سے بنانے میں خرچ کرڈ الیں تو دو تین سال میں وہ خرج برابر ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس محنت ہے نجات ہو- یہ من کر پہلے تو فر مایا! ماشاءاللہ' بات تو بہت عقل کی کہی ہے ہم بوڑھے ہو مکئ ادھر دھیان ہی نہ آیا۔ پھر پچھ توقف کے بعد جو حقیقت حال تھی وہ بتائی اور تب پنہ چلا کہ بید حضرات کس مقام سے سوچتے ہیں' فرمایا''میرے پڑوں میں تمام غریوں کے کیے مکان ہیں اگر میں اپنا مکان پخته بنوالول تو غریب پروسیوں کوحسرت ہوگی اور اتنی وسعت نہیں کہ سب کے سب مکان پختہ بنوا دوں'' - اس وقت معلوم ہوا کہ بید حضرات جو پچھ سوچتے ہیں وہاں تک ہرایک کی رسائی نہیں ہوسکتی- چنانچہ انہوں نے اس وقت تک اینے مکان کو پختہ نہیں کیا جب تک پڑوسیوں کے مکان کے نہیں بن -"<u>2</u>2"

ای طرح ایک مرتبہ میں ان کے گھر حاضر ہوا تو انہوں نے آ موں سے تواضع کی جب آ م چوں کر فارغ ہو گئے تو میں تھلیوں اور چھکوں کوٹو کری میں ڈال کر باہر چھنگنے کے لیے چلا- حضرت نے دیکھا تو پو چھا- بیٹو کری کہاں لے چلے ہو؟ میں نے عرض کیا محکولت باہر چھنگنے جار ہا ہوں 'ارشاد ہوا چھنگنے آتے ہیں یانہیں؟ میں نے عرض کیا حضرت! یہ حکیکے پھینکنا کون ساخصوصی فن ہے جسے سکھنے کی ضرورت ہو فرمایا ہاں! تم اس فن سے واقف نہیں ہو'لاؤ مجھے دو' خودٹو کری اٹھا کر پہلے چھکے کم شموں سے الگ کیے اس کے بعد باہر تشریف لائے اور سڑک کے کنارے تھوڑ ہے تھوڑ نے فاصلے سے معین جگہوں پر چھکے رکھ دیئے اور اور ایک خاص جگہ محصلیاں ڈال دیں۔ احقر کے استفسار پر ارشاد ہوا کہ ممارے مکان کے قریب تمام غرباء و مساکین رہتے ہیں۔ زیادہ تر وہی لوگ ہیں جن کو

نان جویں بھی بھٹکل میسر آتی ہے اگر وہ بھلوں کے جھکے کیجا دیکھیں مے تو ان کواپی غربی کا شدت سے احساس ہوگا اور ب ما کی کی وجہ سے حسرت ہوگی اور اس ایذاء دیجی کا باعث میں بنوں گا اس لیے متفرق کر کے ڈالٹا ہوں اور وہ بھی ایسے مقامات پر جہاں جانوروں کے گلے گزرتے ہیں 'یہ چھکے ان کے کام آجاتے ہیں اور گھلیاں ایسی جگہر کھی ہیں جہاں نی جہاں نی جہاں نی جہاں نی جہاں نی جہاں ایک جگھیلے ہیں وہ ان کو بھون کر کھا لیتے ہیں یہ چھکے اور گھلیاں بھی بہر حال ایک فیت ہیں ان کو بھی ضائع کرنا مناسب نہیں۔

بہر حال آپ آپ وقت کے جلیل القدر محدث اور عارف کامل متے ۲۲ مرم ۱۳۲۳ ہے کو وفات پائی – اٹاللہ واٹالیہ راجعون – اپنی وصیت میں حضرت نے فر مایا کہ: ''میں اپنے احباب سے بیڈ گذارش کرتا ہوں کہ ہر سنت کا پورا پورا اہتمام رکھیں اور کسی سنت کوخواہ وہ کتنی بھی جیموئی ہی ہؤ معمولی نہ مجھیں کیونکہ آنحضرت علامی ہر ہر سنت اللہ تعالیٰ کومجوب ہے''۔

#### اوصاف وكمالات:

مفتی اعظم پاکتان رائیے کے بڑے صاحبز ادے مولانا محمدز کی کیفی مرحوم جنہیں حضرت میاں صاحب ہے ایک خاص لگاؤ اور تعلق تھا اپنے مشاہدہ و تاثر ات ( کچھ شگفتہ تذکرے) کے عنوان سے تفصیلی طور پر بیان فرماتے ہیں جو ہدیہ قارئین ہیں - حضرت مولانا محمدز کی کیفی صاحب فرماتے ہیں کہ:

جمگھٹ وہ گل رخوں کے البی کدھر منے ؟ کیا ہو گیا گلاب کا تختہ کھلا ہوا ؟

تقریباً تمیں بتیں سال پہلے کی بات ہے گرمیوں کی ایک منے کولا کین کی مست نیند سے بیدار ہوا تو گھر بحرکومغموم اور گریاں پایا معلوم ہوا کہ شاہ صاحب کا انقال ہو گیا۔ خبر سنتے ہی دل بیٹے گیا اس لیے نبیں کہ مجھے شاہ صاحب سے عقیدت تھی بلکہ صرف اس تصور سے کہ ہمیں جومٹھائی ہر دفعہ ان کے پاس جانے سے ملاکرتی تھی وہ بند ہوجائے گی۔

بيرتو بعد مين معلوم ہوا كه اس وقت شاہ صاحب (مولانا انور شاہ كشميريّ) كا انتقال ہواتھا'مياں صاحب مولا نااصغرحسين كانبيں-

شاہ اور میال کے فرق کو سمجھنے کا اس وقت شعور بی کہاں تھا؟ بہر حال میاں صاحب مولا تا اصغر حسین کی محبت و شفقت کا میر ہے ذہن پرید پہلانقش تھا۔

اس کے بعد میاں صاحب کی زیارت سنر وحضر میں بار ہا ہوتی رہی اور ہر بار
ایک گہرانقش چھوڑتی رہی اس پر میں جس قدر بھی اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کروں وہ کم ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے ان گنہگار آ تھوں کو بھی اپ ان مخلصین کی زیارت کا شرف بخشا جو دوراول
کے علم وعمل اوراخلاص ومحبت کا چلنا بھر تا نمونہ نے اگر چدا پی بدا عمالیوں اور لغزشوں کے
تصور سے بھی کا نب اٹھتا ہوں اور سو چتا ہوں کہ کیسے کیسے رحمتوں کے بادل برسے لیکن
میں اپنی بدنھیبی اور شامت اعمال کی وجہ سے اپنے لب بھی تر نہ کر سکا اگر اس بات پر پکڑ
ہوگئی تو خدا کو کیا جواب دے سکوں گا۔

میاں صاحب عضرت مولانا اصغر حسین کے متعلق خود میاں صاحب کے بر مول اور اساتذہ کو ان کا احترام کرتے دیکھا اور یہ فرماتے سنا کہ یہ تو مادرزادولی ہیں۔
اساتذہ جی نام لینے کے بجائے میاں صاحب ہی کہتے تھے۔ حضرت شیخ البندمولانامحود الحسن صاحب قدس سرہ جواس وقت دارالعلوم کے سیدالطا کفہ تھے وہ بھی ان کو ہمارے سید صاحب کہہ کر خطاب فرماتے۔

میاں صاحب بطن اور صلاح و تقوی کوتو اہل علم صاحب باطن اور صلاح و تقوی کوتو اہل علم صاحب باطن اور صاحب بصیرت حضرات ہی جانے ہوں گے۔ اس بناہ حال و گنہگار نے اس مجمد شفقت و اخلاص کوجن حالتوں میں دیکھا جوالفاظ زبان فیض تر جمان سے سنے جونصائح وعبران کی صحبت سے حاصل ہوتے رہے ان کے جس رخ پر بھی جتنا زاکد سے زاکد کھا جائے وہ کی صحبت سے حاصل ہوتے رہے ان کے جس رخ پر بھی جتنا زاکد سے زاکد کھا جائے وہ کم ہے اور اس کی ضرورت بھی بہت ہے کیکن ظاہر ہے کہ بیکام کس عالم اہل دل کے کم ہے اور اس کی ضرورت بھی بہت ہے کیکن ظاہر ہے کہ بیکام کس عالم اہل دل کے کرنے کا ہے میں نہتر میر پر قدرت رکھتا ہوں نہ ان علوم ومعارف سے آشنا جن کے میاں صاحب شناور ہے۔

تفصیلی حالات زندگی لکھنے کی نہ مجھ میں صلاحیت ہے اور نہ اس کا یہ موقعہ ہے اس وقت صرف وہ چند واقعات جواس وقت ذہن میں آ گئے پیش کر رہا ہوں ممکن ہے میر کی اس ہے میر کی اس مے میر کی اس مے میر کی اس مے میر کی اس مے میر کی اس مضمون لکھنے کا داعیہ پیدا ہوجائے۔

میری عمر پندرہ سولہ سال کی ہوگی ایک روز میاں صاحب کی خدمت میں حاضری کا داعیہ پیدا ہوا۔ صبح کے دس بجے ہوں گے کہ میں اس آستانہ ہدایت پر پہنچا۔ میاں صاحب کی زیارت سے دولت سرمدی حاصل کی۔ میاں صاحب تو سراپا شفقت اور پیکر محبوبیت بھے مختلف نصیحتیں فرماتے رہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت! میں عربی کی ابتدائی کتب پڑھ رہا ہوں دعا فرما کیں کہ اللہ تعالی علم عطا فرمائے۔

میاں صاحب معمول کے مطابق کچھ دیر شہج و استغفار میں مشغول رہے کھر فرمانے نگے میاں عام انسان میں تکبر بیدا کر دیتا ہے اور انسان خود کو عام لوگوں سے بلند و بالاسجھنے لگتا ہے اگر علم کے ساتھ تقوی اور خشیت نہ ہوتو جہل اس سے بدر جہا بہتر ہے! اہل علم کے لیے ان جملوں میں جو درس عبرت ہے اس کی اہمیت و قیمت کا انداز وصرف وہی حضرات کر کھتے ہیں جن کو اللہ تعالی نے نور بصیرت عطافر مایا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اہل علم کے لیے علمی برتری کا احساس ہی ایساروگ ہے جوان کی اس فضیلت کومعصیت میں تبدیل کر دیتا ہے اور خدمت خلق اور افاد ہَ عوام کے لیے سد سکندری بن جاتا ہے۔

حفرت میاں صاحب کوحق تعالی نے مرجع خلائق بنایا تھا ہروقت آنے والوں کا بجوم رہتا تھا' ادھر طبعی نداق خلوت پبندی کا تھا اس کے ساتھ علمی خد مات تھیں جن کی جبہ سے اکثر دروازہ بند کر کے بیٹھتے تھے عصر کے بعد عام مجلس ہوتی تھی' دوسرے اوقات میں دروازہ بند رہتا تھا اس وقت کوئی حاضر ہوتو دروازہ پر دستک دے کر اجازت لینے کا معمول تھا۔ کچھ بیچی مقصود ہوتو بعید نہیں کہ شریعت کا بیتھ م اور رسول اللہ کو تھا کی بیسنت معمول تھا۔ کچھ بیچی مقصود ہوتو بعید نہیں کہ شریعت کا بیتھ م اور رسول اللہ کو تھا کی بیسنت کسی کے مکان پر جاؤ تو بلا اجازت واخل نہ ہو عام لوگوں میں متروک ہور ہی ہے۔ اس

سنت کا احیاء کرنا چیش نظرتھا' لیکن مجھ پر چونکہ بے حد شفقت تھی اور میر بےلڑ کپن کی وجہ ہے بھی صرف نظر بھی فرماتے تھے میں بغیراطلاع بی اندر چلا جایا کرتا تھا-

ا یک روز حاضر ہوا تو درواز ہ پر چند ذی و جاہت لوگوں کوا جازت ملنے کا منتظر یا فورا ہی دل میں فخر وغرور کا ایک جذبہ بیدار ہوا کہ میں میاں صاحب نے اس قانون ے مشتیٰ کر رکھا ہے اس فخر کے اظہار کے لیے بلا تامل اندر پہنچے گیا- میاں صاحب صحن مکان کے ایک گوشہ میں جاریائی پرتشریف فرما تھے جا کرسلام عرض کیا-

میاں صاحب کی نظر حقیقت شناس نے فورا ہی دل کا چور بکڑ لیا' غصہ کے انداز میں ملکی سی گوشالی فرماتے ہوئے ارشاد ہوا' ارے مولوی کے لڑکے! تم بڑے بدتمیز ہو' کہ بغیر اجازت حاصل کیے مکان میں تھس آئے 'چلونکلویہاں سے اور درواز ویر جا کر بلند آ واز ہے کہوکہ زکی آیا ہے اور حاضری کی اجازت جا ہتا ہے۔ باول ناخواستہ پسیا ہو کر تعمیل ارشاد کی گئی اور تھوڑ ہے ہے وقفہ امتحان کے بعد حاضری کی اجازت مل گئی۔

اگرصرف اس وقت نفیحت پر ہی اکتفا کر لیا جاتا تو پیراٹر کہاں :۶۰ اس معمولی ہے مجاہدے نے وہ کام کیا کہ شاید عرصہ دراز کی محنت سے بھی وہ مطلب حاصل نہ ہوتا ۔ فخر وغرورنفس تکبرواد عا کے امراض ایک مسیحانفس کی ہلکی می تدبیر سے دفعتا غائب ہو گئے۔

وہ دن اور آج کا دن نہمجی پھراس برغرور اور تکبر ہوا' اور نہالی ہا حتیاطی' اوراس کا ثمرہ ہے کہ اب سنت نبوی کے مطابق اینے گھر میں بھی آ واز دے کر جانے کی توقیق ہوجاتی ہے۔

کہاں میں اور کہاں وہ تکہت گل نسيم صبح تيري مبرباني شام کو بعد نماز عصر عام مجلس ہوا کرتی تھی جس میں بر شخص کو حاضری کی اجازت تھی' عموماً دارالعلوم دیوبند میں زیرتعلیم طلباء اور میاں صاحب کے عقید تمند اہل شبر اتنی کثیر تعداد میں جمع ہو جاتے کہ میاں صاحب کے مکان کا خاصہ براضحن بھر جایا کرتا تھا۔ ایک روز میں بھی حاضر ہوا۔ بجمع زیادہ تھا، میں بھی ایک گوشہ میں جاکر بیٹے گیا،
اور ملفوظات سنتار ہا، مغرب کی اذان پر بیعلوم و معارف کی مجلس برخاست ہوئی، میں بھی
اٹھ کر چلا قریب چینچنے پرسلام عرض کیا، دیکھا کر پہچان لیا اور روک کر ارشاد فر مایا کہ جب
کسی مجلس میں پہنچوتو صاحب خانہ کے علم میں تمہاری موجودگی ہوئی چاہے۔ خاموش سے
بغیر اطلاع دیئے بیٹے جانا درست نہیں، بعض اوقات اس سے بہت غلط فہمیاں پیدا ہوسکت
بین، ممکن ہے میں کوئی بات تم سے مخفی رکھنا چاہتا ہوں اور تمہاری موجودگی کاعلم نہ ہونے
کی بنا ہر وہ بات کہددوں تو؟

یہ تو ارشاد فرمایا' اور ایک سبب اس کا بیبھی تھا کہ حضرت میاں صاحب کی عادت تھی کہ کتنا ہی بڑا مجمع ہو جائے ہرایک سے پچھ خصوصی خطاب فرما کراس کی دلجوئی کیا کرتے تھے یہ پسندنہ تھا کہ کوئی شخص مجلس میں آئے اور چلا جائے نہ حضرت کواس کاعلم ہواور نہ وہ حضرت کے خصوصی خطاب سے مستفید ہو سکے۔

تعلیم کے زمانہ میں طلباء کاعملی سیاست میں الجھنا میاں صاحب کو نابیند تھا'اور
اس سلسلہ میں ہمیشہ طلباء کو اپنے مخصوص مشفقانہ انداز میں نقیحت فرماتے رہتے تھے۔
خصوصاً کاعمریی سیاست کومسلمانوں کے لیے معز جانے تھے'اورای وجہ سے گاندھی ٹوپی
سے سخت نفرت تھی بعض طالب علم وہ پہن کر آ جاتے تو فرمایا کرتے تھے کہ اس شیطانی
کیپ کا داخلہ میرے اس جمونیزے میں ممنوع ہے'اور کہیں تو میر ااختیار نہیں' مگریہاں کا
میں صاحب اختیار ہوں' اگریہ ٹوپی پہننا ہے تو میرے یاس نہ آئیں۔

ایک روز والد صاحب برظلہم (حضرت مولانا مفتی محرشفیع صاحب ) اور یہ ناکارہ بعدمغرب در دولت پر حاضر ہوئے فرمانے گئے آم چوسو مے؟ والد صاحب ناکارہ بعدمغرب اور پھر حضرت کے عطا فرمودہ نورعلی نور! مضرورعطا ہوں میاں صاحب المعے ایک ثوری میں آم لاکرر کے اور آیک خالی ٹوکری تشملی چھکوں کے لیے سامنے لاکر رکھ دی ہم آم چوس کر فارغ ہوئے تو والد صاحب شخصلی اور چھکوں سے بحری ٹوکری اٹھا کر باہر پھیکنے کے لیے جائے ہو چھا یہ ٹوکری کہاں لے کر جلے عرض کیا حظکے باہر پھیکنے کے کر باہر پھیکنے کے لیے جلے ہو چھا یہ ٹوکری کہاں لے کر جلے عرض کیا حظکے باہر پھیکنے کے

لیے جارہا ہوں ارشاد ہوا کہ چینکے آتے ہیں یائیس؟ والدصاحب نے فرمایا کہ حضرت ہے چینکے کھینگنا کون ساخصوصی فن ہے جس کو سیکھنا ضروری ہے؟ فزمایا ہاں تم اس فن سے واقف نہیں الاؤ مجھے دو خودٹو کری اٹھا کر پہلے چیلکے تھلیوں سے علیحدہ کیے اس کے بعد باہر تشریف لائے اور سزک کے کنار ہے تھوڑ ہے قوڑ ہے فاصلے ہے متعین جگہوں پر چیلکے رکھ و ہے اور ایک خاص جگہ تھلیاں ڈال دیں والد صاحب کے استفسار پر ارشاد ہوا کہ ہمارے مکان کے قرب و جوار میں تمام غرباء و مساکین رہتے ہیں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جمارے مکان کے قرب و جوار میں تمام غرباء و مساکین رہتے ہیں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جن کونان جویں ہم مشکل ہی میسر آتی ہے اگر وہ پھلوں کے بیجائی چیلکے دیکھیں گے تو ان کو اپنی غربی کا شدت سے احساس ہوگا اور بے مائلی کی وجہ سے حسرت ہوگی اور اس لیزا دبی کا باعث ہیں بنوں گا - اس لیے متفرق کر کے ڈالتا ہوں اور وہ بھی ایسے مقامات بر جہاں جانوروں کے گئر رہتے ہیں یہ چیلکے ان کو بھون کر کھا لیتے ہیں اور شکلیاں ایسی جگہ رکھی ہیں جبرال بانوروں ایک کھیلتے کود تے ہیں نہ چیلکے ان کو بھون کر کھا لیتے ہیں یہ چیلکے اور گھلیاں بھی ہبرحال ایک نعت ہے ان کو بھون کر کھا لیتے ہیں 'یہ چیلکے اور گھلیاں بھی ہبرحال ایک نعت ہے ان کو بھون کر کھا لیتے ہیں 'یہ چیلکے اور گھلیاں بھی ہبرحال ایک نعت ہے ان کو بھون کر کھا لیتے ہیں 'یہ چیلکے اور گھلیاں بھی ہبرحال ایک نعت ہے ان کو بھون کر کھا لیتے ہیں 'یہ چیلکے اور گھلیاں بھی ہبرحال ایک نعت ہے ان کو بھون کر کھا لیتے ہیں 'یہ چیلکے اور گھلیاں بھی ہبرحال ایک نعت ہے ان کو بھون کر کھا لیتے ہیں 'یہ چیلکے اور گھلیاں بھی ہبرحال ایک نعت ہے ان کو بھون کر نامناسب نہیں۔

یہاں یہ بات بھی پیش نظرر ہے کی ہے کہ میاں صاحب خود تو شایر بھی کوئی آم
چو لیتے ہوں عموا مہمانوں ہی کے لیے ہوتے تھے اور محلے کے غریب بچوں کو بلا بلاکر
کھلانے میں استعال ہوتے تھے اس کے باوجود چھکے گھلیوں کا کیجا ڈھیر کر دینے سے
سریز فرماتے تھے کہ غریوں کی حسرت کا سبب نہ بن جا کیں 'بعض فقہاء نے بازار کے
سانے سے اس لیے پر ہیز فرمایا ہے کہ ان پر غریوں کی نظریں پڑتی ہیں اور ناواری کے
سبب وہ ان کی حسرت کا سبب بنتی ہے۔

د کیھنے ان اللہ والوں کی نظر دنیا کے کاموں میں کیسی دقیق ہوتی ہے اور ہر چیز کا حتی سس طرح ادا کرتے ہیں-

حفزت میاں صاحب کے لیے جو کھانا گھرے آتا تھا خودتو بہت کم خوراک تھے باتی کھانا محلے کے بچوں کو بلا کر کھلاتے تھے جو بوٹی نے جانے اس کو بلی کے لیے دیوار پررکھ دیتے اور جونکڑے نئے جاتے ان کوچھوٹا چھوٹا کر کے چڑیوں کے لیے اور دسترخوان کے ریزوں کو بھی ای جگہ جھاڑتے تھے جہاں چیونٹیوں کا بل ہے حق تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر پہچانا' ان کو ٹھکانے لگانا انہیں صاحب بصیرت بزرگوں کا حصہ تھا آج تو ہرگھر میں بچا ہوا کھانا مرتا ہے اور نالیوں میں جاتا ہے جس کا اگر اہتمام کیا جاتا تو بہت سے غریبوں کا پیٹ بھرتا۔

اعزا' اقربا' احباب' اہل محلّہ کے حقوق و جذبات کی جس قدر رعایت کرتے ہوئے اس مرد باخدا کودیکھااس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ میاں صاحب کا اکثر مکان کیا تھا جس پر ہرسال کبھل ہونا ضروری تھی' اگر نہ کی جاتی تو مکان منبدم ہونے کا خطرہ تھا' ہر سال برسات سے پہلے اس پر کبھل کرانے کا معمول تھا' اور اس وقت گھر کا سارا سامان باہر نگالنا پڑتا تھا۔ ایسے ہی ایک موقع پر والدصاحب نے عرض کیا کہ حضرت ہرسال آپ کو یہ تکلیف ہوتی ہوتی ہو اس کا خرج بھی جو اس پر ہوتا ہے وہ جوڑا جائے تو یا نے سات سال میں اتنا ہوجائے گا کہ اس سے بختہ اینٹوں کا مکان بن جائے۔

اخلاق کریمانہ سے کسی کی بات کا شنے کا وہاں دستور ہی نہ تھا۔ بری دلداری اورحوصلہ افزائی کے ساتھ فر مایا' ما شاء اللہ آ پ نے کیسی عقل کی بات ہی میرا ہیں انداز یہن ہے کہ پانچ سات سال میں جتنا خرج اس پر ہو جاتا ہے اشنے خرج میں پختہ مکان بنا کراس مم سے نجات ہو سکتی ہے ہم بڈھے ہو گئے اتن عقل نہ آئی کہ ایک دفعہ ایسا کر لیسے' بیر کہ کر فاموش ہو گئے۔ اس کی جواصل حقیقت تھی اس کا اظہار اس طرح فر مایا کہ میرے پڑوی میں جتنے مکان ہیں سب غریبوں کے ہیں اور کیے اس طرح فر مایا کہ میرے پڑوی میں جتنے مکان ہیں سب غریبوں کے ہیں اور کیے ہیں ایسی حالت میں' میاں صاحب کیا ایجا گاتا کہ اپنا مکان پختہ بنا کر ہمٹے جاتا' پڑوسیوں کو حسرت ہوتی۔

اس وقت بیراز کھلا کہ بید عفرات س مقام بلند پریں ان کے اعمال وافعال کا اندازہ لگانا دشوار ہے کہ ان میں کیے سیے اسرار پوشیدہ ہیں پروسیوں اور غریزوں کی رعایت اوران کی خدمت جو حفرت میاں صاحب کی فطرت بنی ہوئی تھی دوسروں کا اس کی طرف دھیان جانا ہمی آسان نہ تھا ہے۔

### در نیابد حال پخته نیج خام بس نخن کوتاه باید و السلام

میں نے دیکھا کہ اس کے بعد بھی ہمیشہ سالانہ یہ تکلیف برداشت کرنے کا سلسلہ جاری رہا' یہاں کے پڑوسیوں نے اپنے مکانات پختہ بنائے تب حضرت میاں صاحبؓ نے بھی اینے مکان کو پختہ بنوایا-

یے حضرات ہیں جن کوسلف کا نمونہ کہا جاسکتا ہے حضرت فاروق اعظم ہوائٹن کے عہد خلافت میں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں تھی گراں ہو گیا' تو امیر المؤمنین فاروق اعظم ہوائٹن نے کھی کھانا ترک کر دیا' اور فر مایا میں اس وقت تھی کھاؤں گا جب مدینہ کے عوام تھی کھانے لگیں۔

یہ واقعہ تاریخ میں پڑھااور سنا تھا گرایٹار 'ہمدردی اور اخوت کے اس مقام بلند کی جیتی جاگتی تصویر حضرت میاں صاحب ؓ ہی کی زندگی میں نظر آئی۔

ایکمشہور عالم دین بزرگ ہے بعض سیاسی مسائل میں حضرت میاں صاحب کوشد بداختلاف تھا جس کا اظہار ہمیشہ بر ملا فرماتے رہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کی شان میں اگر کسی ہے بھی کوئی نامناسب کلمہ نکل بھی جاتا تو بڑی تختی کے ساتھ تنبیہ فرماتے۔ اختلاف بھی۔'' اختلاف امتی رحمۃ'' کی تشریح پر تھا اختلاف کی حدود سے سرموتجاوز انکی فطرت ہی نہیں تھی۔

انبی مختلف الخیال بزرگ نے ایک دفعہ امساک بارال کی شدت دیکھ کرنماز استنقاء پڑھنے کا اعلان کیا – میال صاحب کو غالبًا کشف کے ذریعہ معلوم ہو چکا تھا کہ ان ایام میں بارش نہیں ہوگی کیکن اس کے باوجود والد صاحب سے فرمایا کہ میال بارش تو ہوتی نہیں البتہ نماز کا ثواب عاصل کرنے کے لیے چلنا ضرور ہے۔ چنا نچہ والد صاحب نے ان کی معیت میں نماز استنقاء اداکی بارش کو نہ ہوتا تھا نہ ہوئی – ان بزرگ نے دوسرے روز کے لیے بھی نماز کا اعلان فرما دیا تو اس دن بھی وی پہلے دن والی بات فرما کر دوسرے روز کے لیے بھر نماز کا اعلان فرما دیا تو اس دن بھی وی پہلے دن والی بات فرما کر فراد اکر نے بینے گئے اور بغیر بارش ہوئے واپس آگئے۔ تیسرے روز کے لیے پھر نماز کا

اعلان ہواتو میاں صاحب تیسرے دن بھی نماز کے لیے میدان میں پہنچ گئے۔ اور خودان برگ ہے۔ اور خودان برگ ہے۔ اور خودان برگ ہے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو آج نماز میں پڑھا دوں ہر مخض جیرت سے دکھے رہا تھا کہ میاں صاحب تو بھی بنج وقتہ نماز لوگوں کے اصرار پر بھی نہیں پڑھاتے 'آج انہوں نے خود نماز پڑھانے کی پیش کش کیسے کی ؟

بہر کیف نماز استقاء میاں صاحب کی امامت میں شروع ہوئی۔ میاں صاحب کے عقیدت مندوں کے دل میں بار بار بید خیال پیدا ہور ہاتھا کہ آج بارش ضرور ہوجائے گئ شاید میاں صاحب نے کشف کے ذریعہ معلوم کر کے بیتبدیلی کی ہوگی لیکن بی ہوجہ بھی دھوب ای شدت کے ساتھ چیکتی رہی اور بادل کا دور دور بھی نام ونشان نہ تھا ' مجبور ہوکر بورا مجمع شکت دل اور مغموم واپس ہوا۔

والد صاحب نے اس خلاف عادت علی پر استفسار کیا کہ آپ تو مجھی نماز ہوگانہ میں بھی امت نہیں فرماتے آج یہ کیا مجراتھا؟ تو فرمایا میرامقصداس کے سوا پچھ نہ تھا کہ جو عالم دین دوروز سے نماز پڑھارہ ہیں لوگوں کو ان پر ہی بدگمانی نہ ہو میں بھی اس میں شرکیک ہوجاؤں کو تک دیہ جھے اندازہ تھا کہ بارش اس دفت ہونا مقدر نہیں کسی عالم یا مقدس ہستی کا اس میں کیا تصور ہے۔ اب اگر بدنا می ہونی ہے تو تنہا ایک عالم کی نہ ہو۔

سوچے! ان اہل اللہ اور ہم دنیا داروں میں کس قدر بعد المشر قین ہے؟ ہماری تمام کوشش اور سعی کامحور صرف بیہ ہوتا ہے کہ اپنے خالف کا کوئی کمزور پہلو تلاش کر کے اس کو مجروح کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کے لیے ہر جائز و نا جائز حربہ آز مایا جائے اور اگر قابو چل جائے تو اس کو بوری طرح ذلیل ورسوا کردیا جائے۔

لیکن یمی اختلاف جب اسلامی سانچه میں دھلتا ہے تو کس درجه حسین اور دلفریب ہوجاتا ہے کہ جس پرسیکروں اتحاد قربان کیے جاسکتے ہیں۔

حقیقت تو یہ ہے کہ ان بزرگوں کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ دنیا میں رہنے اور دنیا کو دنیا میں رہنے اور دنیا کو دنیا دار کہتے ہیں اور دنیا دار کہتے ہیں ان کواس کے لطف کی ہوا بھی نہیں لگتی -

حفزت میاں صاحب کو روز مرہ کے واقعات سے عبرت آ موزی کا خاص اندازتھا آنے والے ہر واقعہ سے کوئی عبرت ونفیحت حاصل کرتے تھے۔ آپ کا مکان دارالعلوم سے کافی فاصلہ پرمحلہ قلعہ میں ہے شہرسے باہر باہرآنے کا دستورتھا 'راستہ میں جنگل بھی پڑتا تھا۔

دارالعلوم میں تشریف لانے کے بعد معمول بیتھا کہ ایک کمرہ جس میں معنرت موصوف کی تصانف کی اشاعت کا سلسلہ بھی تحا" دارالتد رئیں والا شاعت' کے نام سے موسوم تھا' میر سے والد ماجد مولا نامفتی محم شفیع صاحب بھی درس سے فارغ اوقات میں یہاں جیسے تھے اور معنرت میاں صاحب بھی سبق پڑھانے سے پہلے اور بعد میں بچھ دیر یہاں تشریف رکھتے تھے۔

ایک روز مکان سے تشریف لائے تو والدصاحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آج ہم ایک عجیب تماشا دیکھ کر آئے ہیں والدصاحب اس تماشے کی حقیقت سفنے کے لیے ہمہ تن گوش ہو گئے۔

فرمایا کہ محلہ کو فلہ سے باہر جنگل میں چند چھوٹی فرئیاں بیٹی ہوگی آئیاں بیٹی ہوگی آئیاں بیٹی ہوگی آئیاں بیٹی و معلوم ہوا کہ بیسب بل کر جنگل میں فزر ہی تھی ایک دوسر ہے و مارتی تھی۔ ہم قریب پنجے تو معلوم ہوا کہ بیسب بل کر جنگل سے گو برچن کر لائی بیں اور ایک جگہ ڈھیر کر دیا ہے اب اس کی تقسیم کا مسکلہ زیر نزاع ہے معموں میں کی بیشی پر نزنے مار نے پر تلی بوئی ہیں۔ اول نظر میں جھے بنی آئی کہ بیک گندی اور ناپا کے چیز پر لا رہی ہیں ہی مان کی کم عقلی اور بچگا نہ ذہنیت پر ہنتے ہوئے ان کی لزائی بند کرانے کی وشش میں گئے ہوئے ہتھے کہ قدرت نے دل میں ڈالا کہ ان کی بیقو فی لا بینے والے جو دیا کے مال و دولت اور جاہ و منصب پر لاتے ہیں اگر ان کوچٹم حقیقت پر بینے والے جو دیا ہی مال و دولت اور جاہ و منصب پر لاتے ہیں اگر ان کوچٹم حقیقت نے بیا گر ان کوچٹم حقیقت نے بیا کہ ان کی میں اس کو بیشلہ میں ایک گو بر سے ان کی جائے والی بیس ہے نکل جانے والی بیسب چیز ہیں ہی آخرت کی نعتوں کے مقابلہ میں ایک گو بر سے زیاد و حثیت نہیں رکھیں۔ حدیث میں رسول کریم پر بیٹیل نے اس مضمون کے لیے ارشاد زیاد و حثیت نہیں رکھیں۔ حدیث میں رسول کریم پر بیٹیل نے اس مضمون کے لیے ارشاد زیاد و حثیت نہیں رکھیں۔ حدیث میں رسول کریم پر بیٹیل نے اس مضمون کے لیے ارشاد زیاد و حثیت نہیں رکھیں۔ حدیث میں رسول کریم پر بیٹیل کے اس مضمون کے لیے ارشاد

فرمايانه

الدنيا جيفة و طالبواها كلاب.

'' د نیاایک مردار جانور ہے اوراس پر جھٹنے والے کتے ہیں''۔ غور سیجتے اس طرح کے سینکڑوں واقعات سب کی نظروں سے گزرتے ہیں مگر کہاں ہے وہ نظر وفکر جوان ہے عبرت حاصل کرے؟ الحات زندگی کی قدرشناسی:

ا یک روز والدصاحبٌ حسب معمول مغرب کے بعد حاضر خدمت ہوئے عموماً مغرب ہے عشاء تک بیجلس رہا کرتی تھی' آج خلاف عادت فر مایا کہ آج جماری گفتگو عربي ميں ہوگى-سبب يو حيضے كى تو جرأت نه ہوئى' خود ہى ٌ نفتگو كى ابتداءعربي ميں فرما دى پھروالدصاحب نے جو پچھ بھی کہا عربی ہیں میں گہا۔ نیکن طرفین کوعربی زبان میں مکالمہ کی عادت تو تھی نہیں' اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سوچ سوچ کر صرف ضروری باتیں کہی اور سنی تنیں۔ این زبان میں جس بسط وتفصیل سے کلام ہوا کرتا تھا اور ایک منت کی بات میں یا نئے منت خرج ہوجایا کرتے تھے۔اس کااپیاانسداد ہوا کہ وقت سے پہلے ہی مجلس ختم ہوگئے۔

اس وقت فرمایا که زندگی کا ایک ایک منٹ براقیمتی بلکہ بے بہا جوا ہرات میں ان کوفضول کام یا کلام میں صرف کرنا بڑی بے عقلی ہے میں جانتا تھا کہ فقتگوعر ہی میں كري كي تو صرف ضروري كلام ہى ہوگااس ليے بيدكها تھا- اور فرمايا كه بهاري مثال اس دولت مندانسان کی می ہے جس کے خزانے میں بے شار گنیاں کھری ہوئی ہیں اور وہ ہے در پنج خرج کررہا ہے مگرای طرح ایک ایبا وقت آ گیا جب خزانہ خالی ہونے کے قریب آیا اور چندگن چنی گنیاں رو گئیں تو اب وہ بہت دیکھ بھال کرخری کرتا ہے ہاتھ روک ہے۔

الله تعالی نے ہمیں عمر کے بے شار جوا ہرات عطا فر مائے تھے جن َوہم ہے دریغ خرج کر چکےاب عمراً خریج خزانہ خانی ہونے کو ہےاں لیے ایک ایک منٹ دیکھ بھال کر خرچ کرنا جاہیے۔

6)8**2536**8655386

میاں صاحب کی زندگی کا ہر گوشہ بلکہ ہرحرکت وسکون ہر بات ہرادا مسجح اسلامی زندگی کا ایک عظیم درس تھا' کاش ہم اس سے سبق حاصل کرتے۔

اس دقت جو واقعات دیکھے ہوئے یا سنے ہوئے حافظہ میں محفوظ تھے بغیر کسی ترتیب کے حوالہ قرطاس کر دیئے ہیں۔ اگر پھر پچھ واقعات یاد آ مھے تو کسی دوسری محبت میں بیش کردیئے جائیں گے \_

> موتوف ہوغم میر کہ شب ہو چکی ہم دم بس اور کسی روز یہ انسانہ کہیں کے

> > چندجملوں کا ایک خط:

" حضرت ميال صاحب بريمضمون حضرت مولانا مفتى محم شفيع صاحبٌ دامت بركاميم نے ملاحظة فرمايا تو مندرجه ذيل چندسطري بطور تمته تحرير فرما كمن" - (اداره)

برخوردار عزیز مولوی محمر زکی سلمہ نے حضرت میاں صاحب روحتے کے میکھ حالات ومقالات مجھ سے بی سنے ہوئے لکھ لیے اس سے تو خوشی ہوئی کہ انہوں نے ان کلمات کی قدر پیجانی اور یا در کھا-

لیکن اس بگانه روز گارہتی کے علمی وعملی کمالات اورمخصوص طرز زندگی کی کوئی جملک بھی ان چند کلمات کے ذریعے نہیں دیکھی جاسکتی برخوردار نے یہ چند سطور لکھ کر ماضی کی ایک ایک بعولی ہوئی مجلس کا نقشہ آ تھوں کے سافنے کر کے تزیاعی دیا حضرت میاں صاحب برجير كانوراني چمره كويا سامنة آحيا أب كلمات دلنواز كانول من كونجند كيئ تجمى تجمى كے واقعات ياد آنے كيے- كران كوضبط تحرير عن لانے كى طاقت فرمت كبال سے لاؤل صرف ايك خط كے الفاظ اس وقت ب ساختہ قلب وزبان برآ مكے جو حضرت میاں صاحب رہیم کی مخلفتہ اور معنی خیزتح رہے ایک نمونہ ہے۔ اس جگہ لکھنے پر اکتفا

حضرت میں صاحب برخیر نے اپنا تجارتی ستب خاند آخر میں تحوری کی قیمت

اگاکر جمعے عطا فرمادیا تھا اور اس کی قیمت بھی بہت کم مقدار کی ماہوار فتطوں میں اداکرنا طعیم ہوا تھا۔ آخر عمر میں ایک مرتبہ بطور علاج آپ دلی میں گئے ہوئے تھے بیم ہیند کی قسط میں نے بذریعہ معنی آرڈروہیں بھیج دی اس کے جواب میں والا نامہ صادر ہوا جس کے بیر کھے الفاظ یاد ہیں:

"آپ کا مرسله عطیداحب الاشیاء والغضبا وصول ہوائروز روز کے احسانات کا شکرید کہاں تک بس دعاء کرتا ہوں اور آپ سے بھی حیا و میتا دعا کا امیدوار ہوں'۔

دوسطر کا خط ہے گر ذرا دیکھئے اس میں سموئے ہوئے مضامین ایک قرض کو منطوں میں وصول کرنے کا جواحیان مجھ پر فر مایا تھا اس کو میرااحیان قرار دیتے ہیں اور اس کا نام تخدر کھتے ہیں اس کے ساتھ مال دئیا کی حقیقت اس عربی جملہ میں کہیں واضح فرمائی کہ شایداس سے زیادہ مقصود نہیں کی جائتی کہ مال ایسی چیز ہے کہ ایک طرف اس کی برابر کوئی چیز مجوب نہیں کیونکہ وہ ساری محبوب چیز وں کے حصول کا ذریعہ ہے دوسری طرف وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی برابر دنیا کی کوئی چیز مبغوض نہیں ہوگئی کہ باپ کو طرف وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی برابر دنیا کی کوئی چیز مبغوض نہیں ہوگئی کہ باپ کو بیٹے سے بیٹے کو باپ سے شوہر کو بیوی سے بیوی کوشوہر سے لڑا دبتی ہے۔ انسان ایک دوسرے کا گلاکا لئے کو تیار ہوجا تا ہے۔

آ خری جملہ میں ہر وقت موت کے استحضار کو واضح کرتے ہوئے دعا کی ترغیب فرمائی – فللہ در ہ وعلیہ اجر ہ

بنده محمد شفيع

٨/ريع الاول ١٣٨٤ هـ



# رئيس لتبليغ

## حضرت مولا نامحمرالياس كاندهلوي ملتيمه

رئیس التبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی کا ندھلوی براتیہ اپنے وقت کے جید عالم دین اور عارف کامل ہے۔ آ پ ساسلا ھیں قصبہ کا ندھلہ ضلع مظفر گر ہو۔ پی میں بیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد مولوی محمد اساعیل صاحب براتیہ اس زمانے میں دبلی میں بیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد مولوی محمد اساعیل براتیہ کے خاندان میں کی نواحی استی ' نظام الدین' میں رہتے تھے۔ مولوی محمد اساعیل براتیہ کے خاندان میں محرصہ دراز سے علم وفضل کی دولت چلی آتی تھی اور دین حق کی تبلیغ واشاعت میں نہایت حریص ہے۔

مولانا محرالیاس صاحب نے حفظ قرآن کی دولت اپنے والد ماجدے پائی۔
فاری اور عربی کی ابتدائی تعلیم بھی اپنے والد صاحب سے حاصل کی۔ پھران کے بوے بھائی مولانا محدیجی صاحب کا عدهلوی آئیس اپنے ساتھ کنگوہ لے گئے یہ قصباس زمانے میں علاء وصلیاء کا مرکز بنا ہوا تھا اور قطب الاشاد حضرت کنگوہ ٹی فرات عالی صفات کے سبب رشد و ہدایت کا سر چشمہ تھا۔ مولانا محد الیاس صاحب کنگوہ میں آٹھ نو برس رہ۔ ببال ان کی بہترین اخلاقی تربیت اور دین تعلیم ہوئی۔ حضرت کنگوہ ٹی سے آپ و بیعت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ پھر المالا میں حضرت شخ البند مولانا محد و الحسن دیو بندی کے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ پھر المالا میں حضرت شخ البند مولانا محد و الحسن دیو بندی کے اس کے درس میں شرکت کے لیے دیو بند پینچ اور تر ندی و بخاری شریف کی ساعت کی۔ اس کے بعد برسوں اپنے بھائی مولانا محمد بجی صاحب سے صدیت پڑھتے رہے۔ حضرت گنگوہی کی وفات کے بعد شخ العصر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہار نبوری سے سلوک کی تحیل کی وفات کے بعد شخ العصر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہار نبوری سے سلوک کی تحیل کی اور مدرسہ مظا ہر العلوم سہار نبور میں مدرس مقرر ہو گئے۔

ہم ہم جے بیت اللہ سے مشرف ہوئے - اگلے سال ان کے بڑے بھائی مولا نامحہ یجی صاحب کا دبلی میں انتقال ہوا اور آ پستی نظام الدین میں مستقل قیام کے مولا نامحہ یجی صاحب کا دبلی میں انتقال ہوا اور آ پستی نظام الدین جرہ تھا' درسگاہ نظام لیے دبلی آ گئے - یہاں آیک حجوثی می مسجد ایک کیا مکان اور آیک جرہ تھا' درسگاہ نظام الدین اولیاء کے جنوب میں ایک مختصری آ بادی تھی - چند میواتی اور غیر میواتی طالب علم آ پ سے پڑھا کرتے تھے -

آ ب توکل علی الله سارے کام انجام دیے رہے بھی بھی کا قول کی نوبت بھی آ ئی مگر پائے استقلال میں جبنش نہ ہوئی 'جنگل میں جاتے اور گول کھا کر پید بھر لیتے ۔ طلبا ، کو چھوٹے چھوٹے اسباق نہایت کا وش سے بڑھاتے 'حدیث کا درس بڑے اہتمام سے ہوتا مگر مدرسے سے زیادہ آ پ کا عظیم کا رنامہ بینے کی تحریک کا شروع کرنا ہے اس کا آغاز میوات سے ہوا۔ یہاں کے لوگ محض نام کے مسلمان سے ورنہ

معاشرت اور تہذیب وہی ہندوؤں کی سی تھی- مولائا نے شب وروز محنت سے اس علاقے میں بہت سے کمتب قائم کیے اور آہستہ آہستہ اصلاح وتبلیغ کا کام تھیلنے اور اثر دکھانے لگا-

دوسرے جے سے واپس آ کر مولانا محمد الیاس نے عمومی دعوت و تبلیغ کا منصوبہ بنایا اور تبلیغی گشت شروع کر دیئے - مولا نانے دوسروں کو بھی دعوت دی کہ عوام میں نکل کر دین کی اولین اصول و ارکان یعنی کلمہ تو حیداور نماز کی تبلیغ کریں پھرانہوں نے جماعتیں بنا کرمختلف علاقوں میں تبلیغ کے لیے جمیعنی شروع کیں۔ چند برس کے اندر اندراس کام میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ دور دور تک تبلیغی جماعتیں جانے لگیں اور بورے برصغیر میں اصلاح وتبلیغ کا کام ہونے لگا- علامہ سیدسلیمان ندوی نے لکھا ہےکہ:

"حضرت مولانا محرالیاس نے نہایت خاموثی کے ساتھ صرف این مخلصانہ سادہ طریق اور سیح اصول و دعوت کے ذریعے بچیس برس کی انتک محنت میں میواتیوں کوان خالص اورمخلص مسلمانوں کی صورت میں بدل ویا جن کے ظاہر و باطن برخاندانی مسلمانوں کوبھی رشک آتا''-مولا ناسید ابوالحن علی ندوی کے الفاظ میں:

''میوات میں دینداری کے امرات ظاہر ہونے گئے دین کی رغبت پیدا ہو منى - جس علاقے میں كوسوں مسجد نظرنہيں آتى تھى وہاں گاؤں گاؤں مسجديں بن كئيں صديا كتب اور متعدد عربي كے مدرسے قائم ہو كئے حفاظ قرآن كى تعدادسینکڑوں سے متحاوز ہوگئی- ہندوانہ لباس اور وضع سے نفرت ہوگئی سود خوری جاتی رہی شراب نوشی ختم ہوگئی- بد اخلاقیوں کا تنا سب گھٹ گیا' بدعات و رسوم اور فسق و فجور کی باتیں اور عادتیں خود بخو د مضمحل ہونے

غرض مولا نامحد الیاس صاحب نے جتنی توجہ ول سوزی انہاک ایثار اور آئن سے بیتحریک

چلائی اتنی بی تیزی اور وسعت ہے اسے مقبولیت نصیب ہوئی - مولانا کی زندگی بھرکی جدو جہداور دعوت وتح کیک بنیادای امر واقع کا ادراک تھا کہ مسلمانوں بیس دین کی بنیاد تزلزل پر ہے اور اصل کام اس کا استحکام ہے۔ آپ کی ساری جدو جبد کا محور و مرکز یبی تھا۔ آپ نے مصوس کرلیا تھا کہ مسلمانوں بیس ایمان ویقین رو بہ تنزل ہیں دین کی قدر دلوں سے اٹھی جارہی ہے لبندا اس وقت سب سے مقدم اور ضروری کام مسلمانوں بیس ایسیا کی اس ہونے کا احساس بیدا کرنا ہے اور یہ کہ دین سکھے بغیر نہیں آتا اور دنیاوی جیزوں سے زیادہ اس کے سکھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں بیس دین کی طلب بیدا کی جائے۔ اسلام کا کلمہ طیب بی اللہ کی رسی کا وہ سرا ہے جو ہر مسلمان کے ہاتھ میں ہے اس میں مرے کو پکڑ کرآپ اسے پورے دین کی طرف تھنے جی ہے۔

مسلمان جب اس کلے کا اقرار کرتا ہے اسے دین کی طرف لے آنے کا موقع باقی ہے اس کے بعد اسے نماز کی طرف لایا جائے جواحکام میں سب سے عمومی اور سب سے مقدم ہے۔ نماز میں اللہ نے بی قوت رکھی ہے کہ وہ سارے دین کی استعداد پیدا کر د جی ہے۔

مولانا محرالیاس کے فردید اس عظیم کام کے لیے عالم اسلام میں ایک عموی اور دائی حرکت کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں نے جب سے جماعتی زندگی اور حرکت چھوڑی ہے اس وقت سے ان کا انحطاط شروع ہوگیا ہے۔ اور وہ روحانی زوال اور اندرونی ضعف کا شکار ہو گئے ہیں۔

بہر طال مولانا کی ساری زندگی اس تحریک کی نذر ہوگئی اور انہوں نے اپنی آگھوں سے اسے کامیابی سے ہمکنار ہوتے دیجے لیا اور آج پوری دنیائے اسلام میں بید عظیم کام ہور ہا ہے۔ آپ کے مقام کے اندازہ کے لیے اتنا بی کافی ہے کہ حضرت شیخ البند قرمایا کرتے تھے کہ:

"جب میں مولوی محمد المیاس کود مجمتا ہوں تو صحابہ یاد آتے ہیں"-

آپ نہایت متواضع 'متکسر المزان اور لطیف الروح تھے۔ بہت ضعیف و
کمزور تھے اور علم وفضل اور زہد وتقویٰ کے پیکر تھے۔ آخر دم تک انتخک کوششوں کے
ذریعے جس دعوت کو لے کرا شخصے تھے اس میں کامیاب ہوئے اور بزاروں افراد ایسے
پیدا کر دیئے جو آپ کے بعد آپ کی دعوت کو لے کرائیس اور آپ کے نشان راہ پر چلا
کیس۔ آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیام آخرت آگیا۔ اور ۱۴ ان جولائی ۱۳۳۰ء کی
شب میں پچھلے پہر آپ اپنے محبوب حقیقی سے جا طے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔
آپ کے بعد آپ کے سیج جانشین فرزند رشید مولان محمد یوسف صاحب
دبلوئ امیر جماعت تبلیغ اور سالار قافلہ منتخب ہوئے جو کہ دم آخر تبلیغی خدمات انجام دیے
دبلوئ امیر جماعت تبلیغ اور سالار قافلہ منتخب ہوئے جو کہ دم آخر تبلیغی خدمات انجام دیے
دبلوئ امیر جماعت تبلیغ اور سالار قافلہ منتخب ہوئے جو کہ دم آخر تبلیغی خدمات انجام دیے
دبلوئ امیر جماعت تبلیغ اور سالار قافلہ منتخب ہوئے جو کہ دم آخر تبلیغی خدمات انجام دیے



# رئيس المناظرين

## حضرت مولانا سيدمرتضى حسن جاند بورى مرايتيه

#### ولأوت:

آپ کی ولاوت ۱۲۸۵ ہے گئے ہوگی ہوگی۔ آپ کے والد تھیم سیر بنیادعلی صاحب قصبہ جاند پورضلع بجنور کے مشہور اور حاذق طبیب ہے آپ کے اجداد میں عارف بالند شخ طریقت اور صاحب کرامات جناب سید عارف علی شاد صاحب تھے جن کا سلمنسب حضرت شاہ عبدالقاور جیلائی برٹیجہ سے جاملتا ہے۔ تعلیم : تعلیم :

آپ درس نظامی کی تعلیم کے لیے ہے <u>والے میں دارالعلوم دیوبند میں داخل</u> ہوئے۔ آپ بیشہ اپنی جماعت میں اعلی و امتیازی نمبر حاصل کرتے رہے۔ آپ کے جلیل القدر اور ممتاز اساتذہ میں مولانا محمد یعقوب نانوتو کی معترب شیخ البند مولانا ذو الفقار علی مولانا محمد میں مولانا معتبدن شامل شیمے۔

وارالعلوم و بوبندست فراغت کے بعد حضرت گنگوبی کی خدمت میں رہ کر تعرر اور قا حدیث بال کی غرض سے اور قا حدیث بڑھا اور فیض صحبت حاصل کیا ۔ فن معقولات میں مجتمعیل کرنال کی غرض سے معقولات کی معقولات کے مامور اور مشہور استاذ حضرت مولا نا احمد حسن صاحب کا نبوری کی اعلیٰ کشب بڑھ ھے کراس فن میں مہادت تا مدھ اصل کی ۔

مراجعت وطن:

تخصیل علم سے فراغت کے بعد آپ اپنے وطن جاند بور واپس آ گئے اور

اپنے والد کے مطب میں مشغول ہو کرتشخیص امراض و تجویز نسخہ جات میں اور فن دوا سازی میں بدرجہ کمال عبور حاصل کیا-اب آپ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر و حاذق طبیب بھی تھےطبیب بھی تھےتدریس:

اسی زمانہ میں مولانا منور علی صاحب فلیفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی نے در بھنگہ کے قریب مدرسہ امدادیہ قائم کیا اور حضرت تھانوی سے ایک قائل مدرس کی فرمائش کی - حضرت تھانوی کی فرمائش پر آپ طبی شغل چھوڑ کر در بھنگہ تشریف لے گئے اور وہاں علمی درس میں مصروف ہو گئے - ایک زمانہ تک و ہیں صدر مدرس رہے چھر کچھ عرصہ مدرسہ امدادیہ مراد آباد میں صدر مدرس رہے - 191ء میں حضرت شخ البند نے مالٹا سے واپسی پر چھر دار العلوم دیو بند میں واپس آنے کا تھم دیا اور حضرت حافظ محمد احمد صاحب اور مولانا حبیب الرحمٰن صاحب نے غیر معمولی اصرار فرمایا - چنانچہ آپ دار العلوم دیو بند تشریف لے گئے - جہاں آپ کو ناظم تعلیمات مقرر کیا گیا - ساتھ ہی سلسلہ تدریس بھی حاری رہا -

#### بیعت وارشاد:

تعلیم سے فراغت کے بعد مولانا شاہ رفیع الدین صاحب فلیفہ حضرت شاہ عبدالغی صاحب کے سبت میں رہ کرتعلیم و عبدالغی صاحب کی صحبت میں رہ کرتعلیم و تربیت سے مستفیض ہوئے - حضرت شاہ رفیع الدین صاحب کے صحبت میں رہ کرتعلیم و تربیت و ارشاد سے ایک عرصہ تک گنگوئی سے بیعت کی اور مکرر حدیث پڑھی اور تعلیم و تربیت و ارشاد سے ایک عرصہ تک مستفیض رہے - زمانہ قیام کا نپورا کثر مولانا فضل الرحمٰن صاحب کنج مراد آبادی کی ضدمت میں برابر حاضر ہوتے رہے - حضرت گنگوئی کے انقال کے بعد آپ نے حضرت شخ البند کی طرف رجوع کیا - پھر حضرت شاہ عبدالرجیم رائپوری کی سر پرتی میں زندگی بسر کرنے کی طرف رجوع کیا - پھر حضرت شاہ عبدالرجیم رائپوری کی سر پرتی میں زندگی بسر کرنے میں ان کے انقال کے بعد آپ بعد حضرت مولانا محموم کی صاحب مولگیری کو اپنا سر پرست اور مربی بنایا ۔ حضرت مولگیری کے بعد آپ نے اپنا بزرگ و سر پرست حضرت تھا نوی کو بنا مربی بنایا ۔ حضرت مولگیری کے بعد آپ نے اپنا بزرگ و سر پرست حضرت تھا نوی کو بنا مربی بنایا ۔ حضرت مولگیری کے بعد آپ نے اپنا بزرگ و سر پرست حضرت تھا نوی کو بنا

لیا- باوجود یکه حضرت تھانوی آپ کے ہم عصر ہے- اور دونوں حضرات نے ایک ہی اساتذہ سے استفادہ کیا تھا لیکن اس کے باوجود حضرت تھانوی سے آپ کو تعلق اور عقیدت ایس بی تھی جیسے اکابرواسلاف سے تھی-

هج بيت الله:

فراغت علوم کے بعد جب آپ این والد کے پاس طبی مشغلہ میں مصروف تے۔ای زمانہ میں جناب محیم بنیاد علی صاحب این دونوں صاحبز ادوں کوہمراہ لے کر جج کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس وقت حضرت حاجی صاحب مہاجر کی بقید حیات تھے۔ حکیم صاحب کوحضرت حاجی صاحب ہے بے صدعقیدت تھی اور حضرت حاجی صاحب کو بھی ان سے خصوصی تعلق تھا - حکیم صاحب نے مع مولانا جاند پوری جج کی سعاوت حاصل ی- اور ساتھ بی حضرت حاجی صاحب کی صحبت سے بھی فیضیاب ہوتے رہے- بعد فراغت حج حکیم صاحب کا مدینه منوره ی میں انقال ہو گیا- صاحبز ادگان کو حکیم صاحب کی جدائی کا بے صد صدمہ ہوا-حضرت حاجی صاحب مہاجر کی نے دونوں کی سریرسی فرمائی اور ان کوسلی وسفی دیتے رہے۔ دوسری مرتبد حضرت مولا نا جاند پوری جج کے لیے مكمعظمة تشريف لے محينة وہال سے كتب علميدكا كافي ذخيره خريد كرلائے تھے-تيسرى مرتبه آب نے حضرت شیخ البندگی رفاقت میں جج کیا- اس سفر میں مخصوص رفقاء شامل تنے جب فریضہ ج کی ادائیگی کے بعدسب لوگ مدیندمنورہ پنچے تو کچھ عرصہ قیام کے بعد مولا نا مرتفنی حسن صاحب کوامیر قافله بنا دیا تھا- کیونکه مولوی صاحب موصوف کوا تنظام سے خاص دلچیس ہے اور منجملہ ویگر کمالات کے اس میں بھی ان کو خاص کمال ہے مولوی صاحب موصوف نے ہرتتم کا انتظام اینے ہاتھ میں رکھا تھا اور جملہ خد مات نوبت ہوبت انجام یاتی تھیں- چونکہ تمام رفقاء الل علم ایک فداق عصاس لیے نہایت خوش اسلوبی سے بيسغر فرحت وسرور كے ساتھ طے ہوا - (سغرنامہ فيخ البندص ٢٥) وغوت وتبليغ:

اکناف کا کوئی بھی حصداییا ند ہوگا جوآپ کے مواعظ حسنہ سے مستفید ند ہوا ہو۔ آپ کوئن تقریر میں ملکہ تامہ حاصل تھا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے کو وعظ سے قبل دل میں کوئی مضمون نہیں ہوتا۔ خطبہ بڑھنے کے بعد ہی مضمون اس وقت ذہن میں آتا ہے۔ اس پر بعونہ تعالیٰ تقریر شروع کر دیتا ہوں۔ آپ کی تقریر پند و نصائح کے ساتھ لطا کف علمیہ و تکات حکمیہ معرفت عباوات مصص و حکایات سے مملوء ہوتی تھی۔ آپ کوئن مناظرہ میں بھی ید طوئی حاصل تھا۔ آریہ سات کے مشہور ومعروف مقرر پندت رام چندر سے امرو ہہ میں مناظرہ ہوا اور پندت کولا جواب ہوکرد بلی واپس جانا بڑا۔

تصنيف وتاليف:

آپ نے باطل فرقول کے خلاف کمٹرت رسائل تصنیف فرمائے۔ ابتداء میں جناب احمد رضا خان صاحب بریلوی کی تر دید میں کمٹرت رسائل تصنیف کیے۔ جن میں سے چند رسائل بنام ' مجموعہ رسائل چاند پوری' پاکستان میں انجمن ارشاد اسلمین لا ہور کی طرف سے طبع ہو چکے ہیں۔ آپ کے زمانہ قیام مراد آباد میں آریہ ساج مراد آباد کی جانب سے بنام اہل مراد آباد متعدد سوالات شائع کیے گئے ہے۔ مولاناً نے ان کے جواب میں بے مثال جوالی رسائل تحریفر مائے۔

آپ نے قادیا نیت کے ردیمی بھی بہت سے رسائل تحریر فرمائے جواس وقت خصوصیت کے ساتھ بنجاب صوبہ سرحد میں بہت مقبول اور پبندیدہ ہوئے جن میں سے پچھ رسائل بنام' مجموعہ رسائل' مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کی طرف سے طبع ہو چکے ہیں جس میں درج ذیل رسائل شامل ہیں۔

فتح قادیان کا ممل نقشہ جنگ مرزائیوں کوچینی قادیان میں قیامت خیز زلزلہ مرزائیت کا خاتمہ مرزائیت کا جنازہ بے گور دکفن مرزائیوں سے خدائی مبللہ مرزااور مرزائیوں سے خدائی مبللہ مرزااور مرزائیوں کو دربار نبوت سے چیلنی الابطال لاستدلال ..... تعلیم النبیر فی حدیث این کیر مرزائیوں کے مگلے میں لعنت کا طوق صاعقہ آسانی برقادیانی اس کے علاوہ مولانا کا رسالہ 'اشدالعذ ابعلی مسیلمۃ الفنجاب' بھی ہے۔

مولانا رومرزائیت کے سلسلہ میں اپنے رسائل کے متعلق نہایت پر اعتاد لہجہ

میں فرماتے ہیں:

"مسلمانوں کے پاس اگر کفریات مرزا' اول السبعین' دوسری سبعین' یعنی بہی مرزائیت کا جنازہ' وفع العجاج' مرزائیت کا خاتمہ' مرزائیوں کی تمام جماعتوں کو چیننج صرف بہی رسائل اور اشتہارات ہوں تو بڑے سے بڑا مرزائی بھی خدا چیاہے ایک ادنی مسلمان سے بات نہ کر سکے گا- اور ان رسائل میں عام فہم باتیں ہوں جولا جواب ہیں اور بفضلہ تعالی لا جواب ہیں - بڑائی مایہ نازمسکلہ جو مرزائیت کا لب لباب ہے بلکہ تخم اور درخت اور پھل پھول وہی ہے ۔ یعنی سیلی علی اور کسی مثل ہو ایک مرزائیت کا لب لباب ہے بلکہ تخم اور درخت اور پھل پھول وہی ہے ۔ یعنی سیلی علی اور کسی مثل ہو تا اور کسی مثل ہوتا کی مرزاصا حب کے افر ارسے ایسا ثابت ہوا کہ بیشی اس رسالہ میں بفضلہ تعالی مرزاصا حب کے افر ارسے ایسا ثابت ہوا کہ بیشی اور ہمت ہوتو متفق ہو بیشی وے سے تناز مرزاصا حب کے افر ارسے ایسا ثابت ہوا کہ جا کسی اور ہمت ہوتو متفق ہو جا کسی عمارات ہیں اور ان کا مطلب ہے' ۔ (مجموعہ رسائل میسی) صاحب کی عمارات ہیں اور ان کا مطلب ہے' ۔ (مجموعہ رسائل میسی)

" تاريخ دار العلوم ديوبند" من آپ كاسواني تذكره حكيم الاسلام مولانا قارى محمد

طيب ريش في ان الفاظ على كيا ب

"" بمولا ناجم لیقوب صاحب کے ارشد تلافہ میں سے اور حضرت تھانوی کے ہم عمروں میں سے تھے۔ ذکی طباع اور تیز فہم علاء میں سے تھے آ ب ک تقریم معرول میں سے تھے۔ ذکی طباع اور تیز فہم علاء میں سے تھے آ ب ک تقریم میں روازہ آ پ بی نے بہنچایا عرصہ دراز تک در بھنگہ اور مراد آ باد میں صدارت تدریس کے فرائض انجام دیئے اور آ خر میں دارالعلوم کے عہد نظامت تعلیم ادر پر نظامت تبلیخ پر فائز ہوئے وارالعلوم میں درس و تدریس کا سلسلہ میں جاری دیا آ ب کی فمایاں اور غیر معمولی خطابت نے ملک کے گوشہ گوشہ کو مستنیض کیا آ ب کی فرائس اور دوقادیا نیت سے خاص شغف تھا اور اس سلسلہ میں آ ب

کی بہت ی قابل قدر تصانیف ہیں چوطیع ہو چکی ہیں'۔ وطن والیسی:

چونکہ عوارضات ضعف ہیری عیاں ہو چکے تھے اس لیے تقریباً نصف صدی سے زائد اپنے وطن چاند پورسے باہررہ کرواپس آ گئے اور یہاں صرف ذکر وعبادات اور اوراد میں تاحیات معروف رہے۔

#### وفات:

رحمه الله رحمة واسعه.

(ماخوذ مامنامه الرشيد لامور)



# يثنخ الاسلام

### حضرت مولا ناسيد حسين احمرمدني مراتتيه

ينخ الاسلام حضرت مولامًا سيد حسين احمد مدنى بريشي كى شخصيت كسى تعارف كى محاج نہیں ہے وہ اپنے زمانے کے جید عالم دین اسلام کے عظیم مجاہد اور اپنے وقت کے عارف كال تض اين وتت ك في كال ته-

آب كى تاريخ ولادت ١٩/شوال المكرم ١٩١١م ٦٠ اله الله وطن موضع الله داد بورتصبه نا غروشلع فيض أباد ب-

آب كا تاريخي نام جراغ محرب آب حيني سيد بين اورآب ك والدماجد سید حبیب الله صاحبٌ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمٰن عمنج مراد آیادی کے خلیفہ خاص

آپ کی ابتدائی تعلیم اینے والد ماجد کی زیر گمرانی ہوئی' آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے یا بچ سیارے قرآن شریف کے پڑھے اور بقیہ بارے والد صاحبٌ سے يره هے- جب آپ كى عمر ١٣ سال موئى تو آپ وسال ه ميں دارالعلوم ديو بند تشريف لائے اور اپنے بڑے بھائی موا! نا صدیق احمرصا حبُّ اورشفیق استا: حضرت شخ الہند مولا تامحمودالحسن دیو بندیؑ کی زیر گمرانی دارالعلوم دیو بند میں تعلیم یا نے رہے باوجود یک حضرت نظیخ الہند قدس سرہ دورہُ حدیث کی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے' کیکن آپ کو ہونہار یا کر ابتدائی کتابیں بھی خود ہی پڑھائیں اور تو جہات خصوصیہ ہے نوازا' آ ثارِ سعادت اور جذبہ خدمت آپ میں پہلے ہی ہے موجود تھا' اس پر حضرت بینخ الہند برائیر

کی توجهات نے سونے پر سہائے کا کام کیا' ستر و فنون پر مشتمل درس فظامی کی عاد کتابیں آپ نے ساڑھے حیوسال کی مدت میں ختم کر ڈالیں اورعلم نبوت کے نیراعظم بن کر دارالعلوم کے درود بوار کومنور کرنے گئے ہرایک استاذ کی نظر شفقت آپ پر یڑنے لگیٰ اساتذہ غایت شفقت اور محبت کی وجہ ہے' نیز کم عمر ہونے کے باعث آپ کو مستوراتی منشی'' کہدکر یکارا کرتے تھے اسا تذہ کی حجوثی سے حجوتی اور بڑی ہے بڑی خدمت کرنے میں آپ کو مجھی عار محسوس نبیں ہوا۔

ا یک مرتبہ حضرت شیخ البند کے یہاں ہے کسی نے بھنگی کی فرمائش کی کہ بھنگی ہے نا لی صاف سرا دو بھنگی نہیں ملا' مگر نالی صاف ہوکر دھل بھی گئی' معلوم ہوا کہ اس نالی 'وحسین احمد نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا۔

ای طرح ایک دفعہ حضرت شیخ البند پرٹنے کے پہاں بہت سے مہمان آ گئے تھے بیت الخلاء صرف ایک ہی تھا' لہذا دن مجر کی گندگی ہے پر ہو جاتا تھا' لیکن تعجب تھا کہ روزانہ صبح صاوق ہے پہلے ہی صاف ہو جاتا تھا' چنانچہ ایک دن اس راز کومعلوم كرنا جاباتود يكها كياكدرات كدو بجآب توكراليكر ياخان مي داخل موت اور یا خانہ ٹوکرے میں بھر کر جنگل کا رخ کیا۔ سجان اللہ! بیٹمی تواضع اور خاکساری جس نے آ ب کوفنائیت کے درجے پر پہنچایا ہوا تھا۔

بہرحال جب آپ اسلاھ میں دارالعلوم دیوبندسے فارغ ہوئے تو آپ کی چند خارج از درس کتابیں طب اوب ہیئت میں باقی رہ گئی تھیں کہ آپ کے والد ما جد نے عزم ہجرت کیا تو آپ بھی معہ والدین و برداران وغیرہ مدینہ منورہ کے لیے روانه ہو گئے اور او بیات میں باقی کتابیں مدیند منورہ کے معمر اور مشہور اویب مولاتا الثینح آفندی عبدالجلیل برادُّهٔ نے پڑھیں۔

آ پ کو حدیث میں علاوہ حضرت شیخ البند قدس سرہ کے مضرت اقدس مولا نا حليل احد سبار نبوريٌ ، حضرت مولانا عبدالعلى صاحبٌ ، مولانا شيخ حسب التدشافعي المكي اورمولا نا سیداحد برزنجی ہے بھی شرف کمندَ حاصل ہے۔ جس وقت آپ کے استاذ کرم حضرت شیخ البند قدی سرہ آپ کو مدینہ منورہ رخصت کررہے تھے تو تھیجت کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ'' پڑھانا ہرگز نہ چھوڑنا چاہے ایک دو ہی طالب علم ہوں'۔ چن نچہ آپ نے اپنے استاذ کی اس نصیحت کو ایسا گرہ میں باندھا کہ آخر دم تک پڑھاتے رہے۔ مدینہ منورہ کی فاقہ شی کی زندگی اور ہندوستان کی قید و بند کی زندگی میں برابراس تھیجت پڑھل پیرارہ اوراهتخال بالعلم رکھا اور علم کے دریا بہاتے رہے۔

مرکز علم مدینه میں آپ کو وہ خصوصیت حاصل ہوئی کے عرب کی حدود سے نگل سر آپ مما لک غیر میں بھی'' شیخ حرم نبوی'' مشہور ہو گئے اور عرصۂ دراز تک حرم نبوی میں پڑھانے کے بعد 1771 ہ میں آپ ہندوستان واپس تشریف لائے اور حضرت شیخ البند کے حلقہ درس میں شرکت فرمائی اور اربابِ اہتمام وشور کی نے آپ کومعقول شخواہ پر وارالعلوم ویوبند میں مدرس رکھ لیا۔ اس کے بعد وسسوا میں آپ پھر مدیندمنورہ تشریف لے گئے اور اسارت مالٹا کے زمانے تک برابر درس و تدریس میں مشغول رہے' الناہے واپسی کے بعد آپ نے کچھ دنوں امروب کے مدرسہ جامع مسجد میں بھی تعلیم دی ا مچروہاں سے حضرت شیخ البند رہتیے نے آپ کوائی خدمت میں باالیا۔ کچھ دنوں کے بعد ككته عصمولانا ابوالكلام وزاؤ في مدرسه عاليه كى صدرمدرى كے لئے معرب يفخ البندكى خدمت میں عریضہ ارسال کیا تو حضرت کے البند براتیے کے حکم پر آپ کلکتہ تشریف لے محتے اور تدریس میں مشغول ہو گئے۔ کراچی کے مشبور مقدمہ تک آپ کلنتے میں رہے۔ بعد میں آب اس کی مدری ہے بوجہ گرفتاری وجیل علیحدہ ہو گئے۔ ۱۹۲۳ء سے ۱۹۲۸ء تك تقريبا جيدسال بكال مين اور بحرسلبث كے جامعداسلاميد مين شخ الحديث كي حيثيت ے بڑھاتے رہے اس اس ساف زمان تدریس میں بزاروں افراد آب کے فیض علمی ے مستفید ہوئے۔

سلوک وتصوف میں بھی آپ کامل شیخ من ۱۳۱۱ ہمیں آپ آستان عالیہ رشیدیے تنگوہ تشریف لے سئے اور حضرت قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوی قدس سرہ سے بیعت نوب ہے وقت آپ کا ارادہ مکمعظمہ جانے کا تھا اس دجہ سے حضرت کنگوہی قدس سرونے ارشاد فرمایا کہ:

"میں نے تو تمہیں بیعت کرلیا ہے ابتم مکم معظمہ جارہے ہوؤوہاں شیخ المشائخ حضرت حاجی المداد اللہ تھا اوی مہاجر کی قدس سرہ موجود ہیں ان سے عرض کرنا وہ تہ ہیں ذکری تلقین فرمادیں گئے "-

غرض بید که آپ مکه معظمہ پنج کر بارگاہ امدادیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

"حضرت گنگوہی براتی نے ہی ان کو بیعت کرلیا تھا گر بیفر مایا تھا کہ تلقین ذکر حضرت کے حاصل کر لینا" - اس پر حضرت حاجی صاحب نے آپ کو تلقین فرمائی اور فرمایا کہ منح آکر یہاں بیٹھا کرواوراس ذکر کوکرتے رہو- ان تو جہات باطنی کے ساتھ آپ کی تربیت روحانی ہوتی رہی اور جب آپ مکہ شریف سے مدینہ طیب کے لئے روانہ ہوئے تربیت روحانی ہوتی رہی اور جب آپ مکہ شریف سے مدینہ طیب کے لئے روانہ ہوئے تو حضرت حاجی صاحب قدس سرہ باتھ پھیر کرفر مایا کہ" تم کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں ''۔

اس کے بعد جب مدینه منورہ پنچے تو عرصد دراز تک حرم نبوی میں نبوت محدیہ کی اس کے بعد جب مدینه منورہ پنچے تو عرصد دراز تک حرم نبوی میں نبوت محدید کی وجہ سے متعدد رؤیائے صالحہ اور بشارات آیک وحاصل ہوئیں۔

اسلاہ میں حضرت کنگوبی قدس سرہ کا والا نامہ برائے طبی مدینہ منورہ پہنچا اور آپ حسب الارشاد آستانهٔ عالیہ کنگوہ حاضر ہوئے اور کچھ دنوں کے بعد بارگاہ رشیدی سے آپ کو اجازت بیعت حاصل ہوئی اور حضرت گنگوبی نے دستار خلافت اپنے دست مبارک سے آپ کے سر پر باندھی اور اس طرح آپ کمالات رشید یہ وامدادیہ کے مجمع البحرین ہوگئے۔

بہر حال آپ کمالاتِ روحانیہ میں ابنی نظیر آپ سے اس کا اندازہ حضرت شخ الہند کے اس ارشادگرامی ہے ہوسکتا ہے جس کو حضرت مولا ناسید اصغر حسین دیو بندی پرایتیہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ: "مولا تاحسین احمد صاحب براتی جواس زمانے میں" برکہ خدمت کردا و محدوم شد" کے مصداق ہو مجے بین بمیشہ سزود عفر میں خدمت کر کے آپ حفرت بین البند براتی کوراحت پہنچاتے رہے تھے ایک دن حسب عادت پاؤں دبانے گے اور خاکسار محروم الحذمت کو جمی حرص آئی اور دوسرا پاؤں دبانے بیٹے گیا اور بنس کر میں نے مولا تاحسین احمد صاحب سے کہا کہ" مولوی صاحب آج تو بنس کر میں نے مولا تاحسین احمد صاحب سے کہا کہ" مولوی صاحب آج تو بم بھی آپ کے برابر ہو مجے بیں" - اس پر حضرت مین البند نے فرمایا:" بھائی مم بھی آپ کے برابر ہو مجے بیں" - اس پر حضرت مین البند نے فرمایا:" بھائی

ان بزرگاندتو جہات کے باعث آپ کووہ مقام حاصل ہوا کہ حضرت مولا ناسیدا صغر حسین دیو بندی جیسے عارف اور محدث کو بھی لکھنا چڑا کہ جفرت شخخ البند کے تمام تلافدہ جس یہ خصوصیت اور کمال کسی کو حاصل نہیں تھا جو حضرت مدنی کو حاصل تفااور بقول حضرت مولانا احمالی لا ہوری :

" معرت مدنی " اس زمانے میں اولیاء اللہ کے امام تھ" خطیب اسلام حضرت مولا ٹا اختشام الحق صاحب تھا نوی پرلٹند فرمایا کرتے تھے کہ ا " حضرت الاستاذ مولا ٹا مدنی قدس سرہ حضرت پینخ الہند کے سیح علمی و سیاس جانشین تھے اور ولی کامل تھے" -

الغرض تدریسی اورروحانی خدمات کی مصروفیات کے باوجود آپ اسلام کے ساس رخ سے بھی عافل نہیں سے اور بڑی تن دہی سے سیاسی میدان میں بھی خدمات انجام دیتے رہے۔ جعیت العلماء بند کے صدر اور قائد کی حیثیت سے آپ نے ایک بلندمقام حاصل کیا اور ہندوستان کی تحریک آزاوی کے سلسلے میں کئی بارقید و بندکی صعوبتیں اٹھاتے رہے اور بالا فرطک کو آزاد کر الیا اور تمام عمر آزادی ہندکی فاطرا بی جانی اور ملکی آزادی کے لیے سیاسی خاطرا بی جانی اور ملکی آزادی کے لیے سیاسی جدد جہد میں سردھڑ کی بازی لگا دی جیلوں میں سختیاں جھیلیں اور فرقی تشدد آپ کے جدد جہد میں سردھڑ کی بازی لگا دی جیلوں میں سختیاں جھیلیں اور فرقی تشدد آپ کے بائے استقلال کو ذرا بھی لغزش میں نہ لا سکا اور ہمیشہ فرقی حکومت کو بائے استقار سے

330

ٹھکراتے رہے۔

آپ کے سیاس کارناموں میں زبردست کارنامہ بدے کہ عامول میں جب بندوؤل نے بھارت میں مسلمانوں پرعرصہ حیات تنگ کر دیا تھا اور حیاروں طرف ہندو اور سکھوں کے سفاک ہاتھوں نے مسلمانوں کے قبل عام سے ہاتھ رنگین کر کے سرزمین بندكو لاله زارينا ديا تفا' اس وقت مولا ناحسين احمد مد في اورمولا نا حفظ الرحمٰن سيومارويُّ گولیوں کی بوجھاڑ میں جان بھیلی پررکھ کرمسلمانوں کی جان و مال اورعزت و ناموں کی آ خاطر دبلیٰ سہار نیور' مراد آباد اور میرٹھ کے گلی کو چوں میں پھر رہے تھے اور حقیقت یہ ہے ! کہ ہندوستان کےمسلمانوں کی قیادت کا سبراحضرت مولا نا سیدحسین احمدٌ مدنی ئے سر . تھا اور یا کستان کی قیاوت کا سہرا ﷺ الاسلام علامہ شبیر احمدٌ عثمانی کے سرتھا.... بید دونوں حضرات ایک ہی ما درعلمی دارالعلوم دیو بند کے فرزند اور ایک ہی مکتب فکر کے سر بلند عالم نتط ایک دارالعلوم دیو بند کا صدر مدرس تفا اور دوسرا دارالعلوم دیوبند کا صدرمهتم تفاق ' دونوں ایک ہی استاذ شیخ البند مولانا محمود الحن دیو بندی راہی کے شاگرو رشید اور حضرت شیخ البند کے علمی و روحانی جانشین تھے' گرایک نے اپنے غور وفکر اورعلمی اجتہاد ﴿ ے کا تگریس کا ساتھ دیا اور دوسرے نے مسلم لیگ کے ساتھ رہنا اپنے اجتہاد کا ثمرہ سمجھا' اور دونوں حضرات اینے اپنے موقف اور سیاسی نظریے کے مطابق خلوص نیت ے دین ملکی اور ملی خدمات انجام دیتے رہے.....اللہ تعالیٰ ان حضرات اکابر کی ﴿ قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے اور ہمیں ان کے متعلق ہرفتم کی بدگمانی ہے ﷺ بجائے-آمین

مفتی اعظم پاکتان سیدی ومرشدی حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب نورالله مرقده فرماتے ہیں کہ:

" حضرت شیخ الاسلام مولا ناسید حسین احد مدنی جو حضرت شیخ البند کے اخص الله نده میں سے بیں جو دار العلوم ویو بند میں تعلیم سے فراغت پاکرتز کیافس کے لیے چند سال حضرت قطب عالم مولا نا رشید احد منگوی قدس سرہ کی

خدمت میں رہے اور بالآ خران کے خلیفہ مجاز ہوئے اور اٹھارہ سال تک مدینہ منورہ مجد نبوی میں علوم قرآن وصدیث کا درس دیا ' بھراہے استاذ کرم حضرت شخ البند کے ساتھ جہاد آزادی میں شرکت فرما کر چارسال مالنا جیل میں ان کے ساتھ رہے ' بھر رہائی کے بعد بھی ای مشن کی تحمیل میں جدوجبد کرتے رہے اور آخر میں دیسال ھے کے ساتھ میں دارالعلوم دیو بند کے صدر مدرس اور ناظم تعلیمات کی حشیت سے علمی خدمات انجام دیو بند کے صدر مدرس اور ناظم تعلیمات کی حشیت سے علمی خدمات انجام دیے بند کے صدر مدرس اور ناظم تعلیمات کی حشیت سے علمی خدمات انجام دیو بند نبرص سے اور آ

الحاصل آپ ساری زندگی اسلام اور ملک و ملت کی خدمت میں مصروف رہے اور آخر کارید مردح سال جمادی الا ولی کے الدے مردز جمعرات بعد نماز ظہرائے مالک حقیقی سے جانے۔ اناللّٰه و انا الیه رجعون.

بزاروں عقیدت مندوں نے شخ الحدیث مولانا محمہ زکریا براتیہ صاحب کا ندھلوی مدظلہ کی امامت میں آپ کی نماز جنازہ پڑھی اور قبرستان قاعی دیو بند میں تہ فیہ میں آئی - حق تعالی جمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے - آمین ثم آمین -

(تفصیلی حالات آپ کی خوونوشت سوانخ نقش حیات میں ملاحظ فرمایے)



## حضرت مولانا پيرفضل على قريشي رايتيه

مولا تافضل علی قریش بن فرزند علی قریش معلا مام ۵ می داور خیل می بیدا موسد کا مسلم الدین سے کتب ورسید کی تصیل کی اور دروو مدیث مولا تا احمد علی محدث سارن بوری (م الای الدی سے بڑھا۔

من نیوں کے ساتھ داؤدخیل سے ترک سکونت کر کے صلع مظفر گڑھ آئے اور صحومت سے بچھ رقبہ لے کرکا شتکاری شروع کی- ان کی کوششوں سے جنگل ہی لہلہاتے ہوئے کہ مسکین ہور' سے نام سے ایک بستی آ باوہ وگئی-

مولانافعنل علی قریش نے ابتداء میں مولانا سیدلعل شاہ ساکن وندہ شاہ بااول سے بیعت کی۔ ان کے وصال کے بعدموی زئی شریف محے اور خواجہ سراج الدین (م ۲۲/ربع الاولی ۱۳۳۳ ھے) کے ہاتھ پرتجدید بیعت کی۔ موصوف اجھے خوشنویس تھے۔ خواجہ سراج الدین مرحوم کی خط و کتابت ان بی کے ذھے۔

علائے دیوبندگی فدمات دینیہ کے قدردان ہے۔ ایک دفعہ دیوبندگئے تو مولانا حسین احمد مدنی (م کے اور کاری محمد طیب اور دوسرے اکابر دیوبند نے عزت و احترام کا سلوک کیا۔ دیوبند سے دبلی آئے اور مفتی کفایت اللہ (م الے اور مفتی کفایت اللہ (م الے اور مفتی کفایت اللہ (م الے ایک مدرسہ امینیہ تشریف لے گئے۔ فرق باطلہ کے خلاف علائے دیوبند کا ساتھ ویا۔ ایک مدرسہ مطاء اللہ شاہ بخاری بغرض تقریر قادیان جا رہے تھے۔ وہ مولانا فضل علی کو باصرارساتھ لے گئے چنانچہ قادیان میں ان ہی کی صدارت میں خانہ زاد نبوت کے بخیے باصرار ساتھ لے گئے چنانچہ قادیان میں ان ہی کی صدارت میں خانہ زاد نبوت کے بخیے ادھیزے گئے۔

مولا نافضل علی کا ذریعه معاش کا شت کاری تھا۔ خود بل چلاتے اور فارغ اوقات میں اصلاح و ارشاد کے فرائض انجام دیتے تھے۔ مہمان نواز' ایثار پیشہ اور متواضع بزرگ تھے۔ کوئی مہمان بوقت آ جاتا تو اپنا کھانا مجوادیے اور خودمبر وشکر کر لیتے تھے۔ ا

موصوف کوتمبا کو سے نفرت تھی اور ان کی توجہ کا ملہ کا اثر تھا کہ بیعت ہوئے والدخص اگر تمبا کو پینے یا کھانے کا عادی ہو۔ تو وہ اس بری عادت سے توبہ کر لیہا تھا۔ بیا تھا۔ بیا

کیم رمضان ۱۳۵۴ مل ۱۹۳۵ و مربو ۱۹۳۵ و کومسکین پور می واصل بحق ہوئے اور و میں مزار ہے۔ مرحوم کے ۲۷ خلفائے عظام کی فہرست جناب محمد عبدالما لک صدیقی نے مرتب کی ہے۔ یہ

ان میں سے مندرجہ ذیل نے علمی ووی میدان میں کار بائے نمایاں انجام دیتے:

ا- مولا ناعبدالغفورعباس مدنى يراتيه

٣- مولانا محدعبدالما لك صديقي ساكن احر بورشرقيه

س- مولانا حسين على قريشي (مسكين بور)

٣- مولا نامحرعبداللدمرحوم (بهلي شريف)

٥- خواد محرسعيد قريش (م ١١٣١ه)

٧- مولا ناعلى مرتضني ذيروي براتيه

مولانا فضل علی کے پیماندگان میں تین صاحبزادے اور تین صاحبزادیاں تھیں۔ (تذکرہ علاء پنجاب)



#### سلسله عاليه نقشبند بيمين داخل ہونے والوں كے ليے

## جيم معمولات كي تفصيل

۱- ذکر: (وقوف قلبی ذکرقلبی) ہر گھڑی ہرآن رکھنا ہے دھیان کہ میرا دل کررہا ہے-اللہ، اللہ، اللہ

۳- فکر: (مراقبہ) چوہیں تھنٹوں میں ایک مرتبہ آدھ پون تھنٹے کے لیے دنیا و مافیہا
 سے بٹ کٹ کے اللہ ہے لولگا کر بیٹھنا اور فیض کا انتظار کرنا۔

٣- تلاوت قرآن مجيد: ايك پاره روزانه-

۳- درووشریف: دوسومر تبدروزاند-

اللهم صبل على سيدنا و مولانا محمد و على ال سيدنا و مولانا محمد و بارك و سلم.

٥- استغفار: دوسوم تبدروزانه

استغفرالله ربي من كل ذنب و اتوب اليه.

٧- رابط فيخ: دين ميمين اورترتيب عاصل كرنے كے ليے شخ ك رابط ركھنا - فيخ كى خدمت ميل آكر بهنا - فيط وكتابت كرتے رہنا -



#### كفيحيث

#### از شيخ المشائخ عارف كامل حضرت مولا نافضل على قريشي صاحبٌ

عزیزو! دوستو! یارو! بیه دنیا دار فانی ہے ول اپنا مت لگاؤ تم قبر میں جا بنائی ہے تم آئے بندگی کرنے تھنے لذات دنیا میں ہوئی اندھی عقل تیری تیری کیسی جوانی ہے گناہوں میں نہ کر برباد عمر این تو کر توبہ! کہاں گئے باب دادا سب کہ تو جن کی نشانی ہے کہاں گئے خوبصورت بہلواں صاحب عقل محارے پھرے مغرور ہو اندھا بڑی تیری نادانی ہے تو کر نیکی نمازال کرھ خدا کو یاد کر ہر دم جو آخر میں یمی نیکی تیرے خود کام آنی ہے نہ ہو شیطان کے تابع نہ بے فرمان رب کا ہو نی سکھی کے در کا خادم ہومراد اچھی جو یانی ہے شریعت کی خلامی کر ممناہوں سے تو چ مارا بری حالت ہو ظالم چور کی جو مرد زاتی ہے تو روزی کما طال این سرایا نور تقوی بن کہ تقویٰ میں ترقی ہے بیانعت ماودانی ہے

کیڑ لے پیر کامل کو کہ بیعت بھی ضروری ہے بجز مرشد کے اچھی بات کس تم کو بتانی ہے

علامت پیر کائل کی کہ دیکھے اللہ یاد آئے بجز مرشد کے ونیا کی محبت کس منانی ہے

شریعت کا غلام ہوو ہے عجب اخلاق ہوں اس میں عجب روشن ضمیر ہووے کشادہ جس کی بیثانی ہے

اگر تو طالب مولی ہے طالب دین و ایمان کا تو جلدی کر کیر مرشد نصیحت بید ایمانی ہے

رہائش شہر کلیانہ ہوئی دن سات اے یارو رہے سر سبر سے قصبہ خدا کی مہربانی ہے

محمد عبد المالک مولوگ آئے رہے اس میں جواس کے آنے میں لوگوں کی بیٹک حق رسانی ہے قریشی "دست بستہ عرض کرتا ہے سنو بھائی فتم رب کی نہ جھوٹ اس میں نہ لائق بد گمانی ہے



#### اجازت نامه حضرات نقشبند بيمجد وببعثانيه

﴿ يَا اَيُهَا اللَّذِينَ امْنُوا اتقوالله و ابتغوا الله الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ﴾

''اے ایمان والو! ڈروائٹد ہے اور اس کی طرف پہنچانے کے لیے ذریعہ تلاش کرواور اس کی راہ میں جہاد کرویقیناً تم کامیاب ہوگ'۔ ﴿المجاهد من جاهد نفسه فی طاعة الله﴾ ''مجاہدوہ ہے کہ جوخدا کی فرمان برداری میں اپنے نفس کا مقابلہ کرے'۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب فعلمين و الصلوة و السلام على حبيبه سيد المرسلين واله الطاهرين و اصحابه الطيبين اجمعين الى يوم الدين..... الخ

#### امالِعد!

می گویدفقیر حقیر لاخی محمد فضل علی قریشی باشمی عباسی که این عاجز خاکسار ذره به مقدار در خاندان نقشبندیه مجددیه عثانیه داخل شده علم سلوک تام دوباره تادیره لاتعین از حضرت قبله عالم حاجی حافظ مولانا مولوی محمد سراج الدین صاحب دامانی حاصل نموده و شرف اجازت از آنخضرت قبله یافته برائے تحقیق سلسله شریف موجود است پی ازی عاجز لاشی برادر طریقت-

مولوی حافظ غلام حبیب صاحب ولد غلام می الدین ساکن کروبی علم سلوک و جذب و حالات و واردات صححه حاصل نموده برائے تعلیم اسم ذات وعلم سلوک برائے طالبان مولی و برائے خدمت اسلام بموجب ضرورت اجازت دادہ شد طالبان راہ حق جل وعلیٰ رامناسب است که زود فیض ظاہری و باطنی ازیں شیخ کامل حاصل نمایند و بیج خطرہ و شک در دل نیار ند که جناب خلیفه صاحب موصوف لله فی الله خدمت اسلام و برداران اسلام کند' فقط:

رستخط:

محمد فضل علی قریش عباس ہاشی تاریخ ۲۹/ ماہ شعبان ۱۳۵۳ ایھ یوم دوشنبۂ وقت قریب عصر مقام سکین پورشریف

الخير باهتمام:

خاكسار ذره بمقدار محم فضل على قريثي بإشى عباس از فقير بورشريف



### حضرت پیرسیدمهر علی شاه گولز وی را تقیه

حضرت پیرسید مهر علی شاہ بن سید نذر "دین شاہ بن سید غلام حید "شاہ بن سید روش دین کم رمضان ۵۷۱ هر الربال ۱۸۵۹ و گوائر ہشریف ضلع رادلیندی میں پیدا ہوئے ۔ ان کا سلسلہ نسب ۲۵ ویں بشت میں شاہ عبدالقادر جیلانی بغدادی سے جا ملکا ہے۔ ان کی نانی حضرت سید جلال الدین بخاری او چی کی اولا دمیں سے تھیں۔ پیرسید مہر علی شاہ نے اجداد میں سید روش دین پہلے محص سے جنہوں نے گوائر ہ شریف میں سکونت ملی شاہ نے اجداد میں سید روش دین پہلے محص سے جنہوں نے گوائر ہ شریف میں سکونت اختیاری۔

پیرسیدمبرطی شاہ کے خاندان میں علم وعمل کی انچی روایات چلی آ رہی تھیں۔
انہوں نے مقامی کمتب میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ غلام محی الدین ہزاروی ؓ سے درس نظامی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ اس کے بعد بھوئی (ضلع راولینڈی) جا کرمولانا محرشفتی کے درس میں شامل ہوئے اور دوسال ان کی خدمت میں رہ کرصرف ونحو کی متوسط کتب اور منطق میں ''وقطی'' پڑھی۔ یہاں سے انگہ (ضلع سرگودھا) کئے اور مولانا سلطان محمود ؓ سے استفادہ کیا۔ راستے میں مگھی و حوک (ضلع انک) رکے مرمولانا سلطان محمود کی کشش اس قدر غالب تھی کہ یہاں قیام نہ کیا۔ انگہ میں اڑھائی سال مقیم رہے اور درس نظامی کی اکثر و بیشتر کتابیں پڑھیں۔ ووالا اسلطان محمود کیا۔ مولانا سلطان محمود کیا۔ مولانا نظامی کی اکثر و بیشتر کتابیں پڑھیں۔ ووالا استفادہ کے لئے کا نبور صاضر ہوئے مر وہ سفر جج کے اس مولانا لطف اللہ علی گڑھی لیے یا برکاب تھے۔ اس لیے کا نبور سے علی گڑھ چلے کئے جہاں مولانا لطف اللہ علی گڑھی (مہساسے) کی مند تدریس بحی ہوئی تھی۔ مولانا لطف اللہ کے سامنے ذائو نے تلمذ تہہ کر (مہساسے) کی مند تدریس بحی ہوئی تھی۔ مولانا لطف اللہ کے سامنے ذائو نے تلمذ تہہ کر استفادہ کے ایک میں میں اور نا کو کیا تھی کر دی سے اس کے کا نبور سے علی گڑھ جو کے جہاں مولانا لطف اللہ کا کر دی تھی کر دی تھی کر دو تلمذ تہہ کر دو سفر تھی۔ کر دو تسل کے کا نبور سے علی گڑھ جو کے جہاں مولانا لطف اللہ کے کر دو تلم کر دو تلمذ تہہ کر دو تلمد تھی۔

ے ریاضی کی کتب عالیہ کا درس لیا-۲/۲ سال بعد مولانا احمد علی محدث سبار نپوری (م <u> کا اور ۱۲۹۵ کے</u> یاس حاضر ہوئے اور الصحیحین کا درس لیا اور ۱۲۹۵ مرا میں ان سے سند حدیث حاصل کی ۔ اس طرح بیس سال کی عمر میں علوم متداولہ کی تحصیل کر لی۔

پیرسیدمبرعلی شاہ کے استاد گرامی مولا نا سلطان محمود انگوی حضرت ممس الّدین

سالویؓ کے مرید خاص تھے۔ ان کے توسط سے پیرصاحب نے بھی حضرت سالویؓ کے ہاتھ پرسلسلہ چشتیہ میں بیعت کی اور خلافت واجازت سے مشرف ہوئے۔

علوم مروجہ کی تخصیل ہے فارغ ہوئے تو سیرو سیاحت کے لیے وطن سے نکل کھڑے ہوئے- تین حارسال لا ہور میں مقیم رہے- ان کا قیام حافظ محمد دینٌ ( کشمیری بازار) کے ہاں تھا- زیادہ وقت دریائے راوی کے کنارے ریاضت وعبادت میں اً لزارتے تھے یا شخ الہی بخش کتب فروش کی دکان پر گزرتا تھا- ان کی علمی و جاہت کے پیش نظر انجمن نعمانیہ لاہور نے ان کی خدمات مدرسہ نعمانیہ کے لیے حاصل کرنے کی کوشش کی-اسار مرام ۸-۱۸۸سء میں انہوں نے درس و تدریس کا سلسله شروع کیا-طلبہ شاہی مسجد لا ہور کے جمروں میں رہتے تھے اور وہ درس کے لیے مسجد حاضر ہو جاتے تنے۔ قیام لا ہور کے بعد مالیر کوٹلہ ملتان مظفر گڑھ اور ڈیرہ عازی خان کے اصلاع کے سفر کیے-اسی زمانے میں اجمیر شریف بھی گئے-

ك الله ١٨٩٠ من سفر حج يرروانه موئ - مكه معظمه مين مولانا رحمت الله كيرانوى (باني مدرسه صولتيه مكه معظمه) سے ملاقات ہوئی - مدرسه صولتيه كے مدرس مولا نامحمہ غازی پیرصاحب کے علم وتقوی سے اس قدرمتار ہوئے کہ وہ ان کے ہمراہ گولڑہ شریف آ گئے تھے-حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کلی (م مےاسل ہے) کے درس مثنوی میں شریک ہوئے۔ پیر صاحبؑ نے مسئلہ وحدت الوجود کے موضوع پر الی علمی اور پر تا ٹیر گفتگو کی کہ حاجی صاحب نے خوش ہو کرسلسلہ چشتیہ صابر بیر کا شجرہ لکھ کرعنایت کیا-

پيرصاحب لکھتے ہيں:

"بوقت زیارت بیت اللہ کے حاجی الداد اللہ صاحب کداہل کشف وکرامت معے خود ہی نعت باطنی بخشے کواس عاجز کی طرف متوجہ ہوئے - ہمارے دل میں خیال آیا کہ جو چہرہ ہم نے دیکھا ہے وہ جہان میں نظر نبیں آتا - ان کے کمال اصرار کے بعد کہا گیا کہ ہم کوتو حاجت نبیں لیکن آپ کی عنایت بھی جوآپ کی رضا مندی ہے ۔ غیر مشکور نبیں اور نیزید عنایت بھی ہم اپنے شیخ کی جانب رضا مندی ہے ۔ غیر مشکور نبیں اور نیزید عنایت بھی ہم اپنے شیخ کی جانب سے جانے ہیں۔ بعدہ انہوں نے سلسلہ صابرید اکرام فرمایا" کے

عاجی صاحب نے پیر صاحب کومشورہ دیا کہ وہ جلد ہندوستان واپس چلے جائیں کیونکہ'' ہندوستان میں عنقریب ایک فتنہ برپا ہونے والا ہے''- چنانچہ بیرصاحب اس مشورے کے مطابق قیام حرمین کا ارادہ ترک کر کے واپس وطن آ گئے-حضرت حاجی صاحب کے کشف کو بیرصاحب '' ''مرزا قادیا نی کے فتنہ' سے تعبیر کرتے تھے۔ کیا۔

پیرصاحب نے مرزا قادیانی کے فتنے کی روک تھام کے لیے '' شخے' قدے اور قلے'' کام کیا۔ انہوں نے کا اللہ ایت فی اللہ ایک رسالہ ''مثم الہدایت فی اثبات حیات اس '' لکھا۔ ان کی یہ کوشش بہت بیند کی گئی۔ مولانا عبدالجبار غزنوی (م التا ہے) نے پیرصاحب کولکھا:

'' کتاب شمس البدایت دررد ملاحدهٔ دبر و زنادقه عصر خذکهم الله از نظر احقر گذشت-ازمطالعهاش حظ وافروخیرظا مربرداشتم'' - یق

مرزا صاحب نے کتاب کا کوئی جواب دینے کے بجائے ۲۲/جولائی مرزا صاحب کوئا کوئی اشتہار چھاپ دیا اور پیر صاحب کو مخاطب میں استہار چھاپ دیا اور پیر صاحب کو مخاطب

ل مقالات مرضيه ص ١٤٠١

ع الضأص ١٠١٠

س بحواله مبرمنير

کرتے ہوئے کربی زبان میں تغیر نولی کا چینج داغ دیا۔ پیر صاحب نے چینج تبول کرتے ہوئے کھا کہ مرزا صاحب علاء وصوفیاء کو دعوت مبازرت دیے رہتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ علماء سے اپ دعادی اور عقائد پر گفتگو کریں اور اگر وہ عربی زبان میں مہارت دکھانے پر بھند ہیں تو وہ اس کے لیے بھی حاضر ہیں۔ اشتہار بازی کے بعد ۲۲ اگست و ۱۳۰۰ء کر مرات الله کو شاہی معجد لا ہور میں مناظرہ طے پایا۔ پیر صاحب اور دوسرے علاء شاہی معجد میں وقت مقررہ پر پہنچ گئے گرم زا صاحب نے راہ فرار افقیار کی اس کے بعد مرزا صاحب نے راہ فرار افقیار کی اس کے بعد مرزا صاحب نے تغییر سورہ فاتح (اعجاز اسے) شائع کر کے فرار افقیار کی گئی کوشش کی گر پیرصاحب نے ''سیف چشتیائی'' میں مرزا صاحب کی عربی دائی کا تعی کوشش کی گر پیرصاحب نے مرف وٹو گئیت' بلاغت ومعانی اور منطق کے تواعد کی رو سے '' اعجاز اسے '' کی اغلاط گنائی ہیں نیز سرقہ' تحریف اور التباس کے تقریبا ایک صداعتراضات کے ہیں جو آج تک قائم ہیں۔ ''سیف چشتیائی'' کے بارے میں مولانا اشرف علی تھانویؒ (م ۱۲۳ ساتھ) نے اپنی تغیر '' بیان القرآن' (زیر سورہ نیاء آیت اشرف علی تھانویؒ (م ۱۲ ساتھ ) نے اپنی تغیر '' بیان القرآن' (زیر سورہ نیاء آیت اشرف علی تھانویؒ (م ۱۲ ساتھ ) نے اپنی تغیر '' بیان القرآن' (زیر سورہ نیاء آیت

''حیات وموت عیسوی کی بحث میں کتاب سیف چشتیائی قابل مطالعہ ہے''اس طرح مولا نامحمد انور شاہ کا شمیریؒ نے اپنی تالیف''عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ عَلِاتِلُنا'' کے دیاجہ میں اس کی تعریف کی ہے۔

پیرسید مبرعلی شاہ نے مولانا عبدالاحد خانبوری کے ساتھ بعض مسائل میں اختلاف کیا اور دونوں طرف سے رسالہ بازی ہوئی - نذر و نیاز ساع موتی اور اسمعد او وغیرہ ان رسائل کے موضوعات تھے۔

پیرصاحب صوفی صافی اور فلفہ وحدت الوجود پر گہری نظر رکھنے والے تھے۔ شیخ اکبرابن عربی (م ۱۳۸ھ) کے رمزشناس تھے۔ علامہ اقبال نے بھی اس مسللے کے لیےان کی طرف رجوع کیا- انہیں ایک خط میں لکھتے ہیں:
''اس وقت ہندوستان مجر میں کوئی اور درواز ونہیں جو پیش نظر مقاصد کے لیے
کھٹکا یا جائے''-

پیرصاحب ۲۹/صفر ۱۳۵۲ ای/۱۱ مئی ۱۹۳۷ء کوفوت ہوئے اور گولڑہ شریف

میں دفائے گئے۔ان سے حسب فریل کتب یادگار ہیں:

١- عُتِين الحق في كلمة الحق (فارى ١٣١٥هـ)

٢- عش الهدايت في اثبات حيات أمسي (١٣١٥)

٣- سيف چشتائي (واسله ه)

٧- اعلاء كلمة الله في بيان "مااهل بلغير الله" (٣٣٢ م)

٥- الفتوحات العمديه (١٣٢٥ه)

٢- تصفيه مابين من وشيعه (غيرمطبوعه)

۷- فآوی مهربیه

۸- کتوبات مهربه

پیرصاحب پنجابی اور فاری میں بھی بھی نعتیہ اشعار کہتے تھے اور مہر تفاص کرتے تھے۔ ان کی اس پنجا بی نعت ہے۔ ان کی اس پنجا بی نعت سے شاید ہی کوئی پنجا بی بولنے والا نا آشنا ہو۔ ع مقے مہر علی کتھے تیزی ثنا گستاخ انھیں کتھے جالڑیاں





#### حضرت مولا ناحسين على نقشبندي ميانوالي رايتييه

#### آ پ کے بارے میں مولا ناحکیم عبدالحی الحسنی لکھتے ہیں:

الشيخ العالم الصالح حسين على ابن الحافظ ميان محمد بن عبد الله الحنفى النقشبندى الوانى احد كبار المشائخ النقشبندى.

ولد بقرية و ال بجهرال من اعمال بنول سنة ثلاث و ثمانين و ماتين والف٬ و قيل سنة خمس و ثمانين و ماتين و الف و نشابها٬ وقرء الكتب الدرسية من ميزان الصرف الى حمد الله على اساتذة بلاده شم سافر الى كانپور وقرء سائر الكتب الدرسية على مولانا احسمد حسن الكانيوري معقولا و منقولا (وقرء الحديث على الامام رشيد احمد بن هداية احمد الگنگوهي قرء عليه الصحيحين و سنن الترملذي و سنن ابي داؤد و قيد دروسه و تحقيقاته اثناء الدرس في دقة و ايسجاز٬ و احبه٬ و اثر طريقته و عقيدته ) ثم رجع الى بلاده و لازم شهر جع الى بىلاده و لازم الشيخ عشمان بن عبدالله السقشبندي، واحذ عنه الطريقة و نال منه الاجازاة، ودرس عنده زماناً ومرء عليه الشيخ سِرَاج بن عشمان النقشبندي و خلق احرون ثم رجع الى وطنه و تولى الشياخة بها. (و من مؤلفاته بلغة الحيران في ربط ايات الفرقان و تفسير بي نظير٬ و تحريرات حديث و تلخيص الطحاوي و تحفه ابراهيمية توفي فِي شهر رجب سنة ثلاث و ستين و ثلاث مأة وألف الم اس تحریر ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت العالم الصالح حسین علی ابن حافظ میاں محر ُ بن عبداللہ حنفی نقشبندی الوانی کہارمشائخ نقشبندیہ میں سے تھے۔

وان بچرال ضلع بنول میں پیدا ہوئے ۱۲۸۳ اے میں بیکھی کہا گیا ہے کہ ۱۲۸۵ اے میں بیکھی کہا گیا ہے کہ ۱۲۸۵ اے میں وجی نشو ونما ہوئی وری کتابیں میزان الصرف سے حمد اللہ تک علاقہ کے علاء سے پڑھیں کچر کانپور کا سفر کیا اور معقول ومنقول کی تمام دری کتابیں مولا تا احمد حسن کانپوری سے پڑھیں۔

حدیث میں بخاری مسلم تر ندی اور الوداؤد حضرت مولا نا رشید احد کنگوئی سے
پڑھیں۔ اثنائے درس میں ان کے اسباق اور تحقیقات کونہایت محنت اور اختصار کے ساتھ
ضبط کیا۔ پھر وطن واپس آ ئے اور شخ عثان بن عبداللہ نقشبندی کی خدمت میں رہ کر
منازل سلوک ملے کیس اور ان سے خلافت حاصل کی۔ ان کے ہاں ایک عرصہ تک
پڑھاتے رہان سے شخ سراج بن عثان نقشبندی کے علاوہ بہت سے لوگوں نے پڑھا۔
پڑھاتے رہان سے شخ سراج بن عثان نقشبندی کے علاوہ بہت سے لوگوں نے پڑھا۔
پر ھاتے رہان کر طریقہ کی نشر واشاعت میں لگ گئے۔

ان کی تالیفات میں بلغة الحیر ان فی ربط آیات الفرقان تفسیر بے نظیر تخریات حدیث تلخیص طحاوی اور تخد ابراہیمیہ ہیں-رجب ۱۳۲۳ اصیمی وفات پائیمولا نامجوب النبی تکھتے ہیں:

"حضرت مولا ناحسین علی صاحب رواتی - علوم عربیہ کے جید عالم محدث اور فقیہ تھے - حدیث مولا نا رشید احمد کنگوبی اور مولا نا محمد مظاہر نا نوتوی رحمہما الله سے پڑھی سلوک حضرت خواجہ محمد عثان رواتی کی خدمت میں طے کرنا شروع کیا اور خواجہ محمد سراج الدین قدس سرو سے تحمیل کے بعد مجاز فی الطریقہ ہوئے دیکر سلاسل طریقت میں بھی اجازت مطلقہ سے سر فراز ہوئے - اپ شخ دھرت خواجہ عثان کے مجموعہ "فوائد عثانی" کی تقیح فرمائی اور ان پرحواشی بھی تحریت خواجہ عثان کے مجموعہ "فوائد عثانی" کی تقیح فرمائی اور ان پرحواشی بھی تحریت خواجہ عثان کے مجموعہ "فوائد عثانی کے عام حسین علی کی طرف اشارہ ہے بہت سے سالکان طریق آپ سے مستفید ہوئے - درس قرآن و حدیث آپ کا سے سالکان طریق آپ سے مستفید ہوئے - درس قرآن و حدیث آپ کا سے سالکان طریق آپ سے مستفید ہوئے - درس قرآن و حدیث آپ کا



خصوصی مشغلہ تھا- بڑی سختی سے بدعات مروجہ کی تر دید کرتے تھے- ترویج سنت اور تبلیغ تو حید میں ہم*ہ عمر سرگرم رہے''*کے سجاد بخاری لکھتے ہیں:

" حضرت مولا ناحسین علی <u>۱۲۸ میں پیدا ہوئے ۲ مسام</u>یں مولا نا رشید احمد تحنگوی قدس سره کی خدمت میں گنگوه حاضر ہوکر حدیث پڑھی اور سند حاصل ۔ کی-<u>۳۰۳۱</u> هیں عارف ربانی حضرت مولا نامحد مظہر نانوتوی کی خدمت میں حاضر ہو کرتفیر بردھی اور میں مواا نا احد حسن صاحب سے کانپور میں منطق وفلسفہ وغیرہ فنون کی پھیل کی اور وطن مراجعت فرمائی 'وطن واپس آنے کے فورا بعد درس و تدریس کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اور تقریباً ساٹھ برس تک یاک و ہند کی سرزمین میں شع ہدایت فروزال کیے رہے۔ آخر جار دانگ عالم میں رشد و ہدایت کی روشنی بھیلانے اورعلوم ومعارف کا نور بھیرنے کے بعد اينے وقت كا وہ بہت برا محدث اور عظيم مصلح رجب السلام ميں اپنے رب رحیم اورمولائے رؤف سے جاملا'' ی<sup>ع</sup>

مولا ناعبدالحميد سواتي لكفية بن:

" حضرت مولا ناحسین علی کواللہ تعالی نے بڑا وسیع علم عطا فر مایا تھا-خصوصاً علم حدیث اور تغییر' فقه علم کلام اور تصوف وسلوک میں بردا وسیع دستگاه رکھتے' اور بڑی تھوں علمیت اور استعداد کے مالک تھے۔علم اساءالرجال میں آپ کی نظر برس وسیع تھی' احادیث کی نفذ وجرح میں کامل تھے اور مختلف احادیث کی تطبیق میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور مطالب کے بیان کرنے

مولا نامحبوب اللي تخدسعديدلا مورس 196 مس ٢٥ م ١٥ (خواجه عثان عيم مجازت ) مولانا سجاد بخارى مولانا جسين على تعليم القرآن (ما منامه) رآوليندى ماه نومبر ١٩٢٥م وفيوضات قسینی ص ۸

347

میں اور مضامین کے استحضار اور آیات اور سورتوں کا ربط بیان کرنے میں تو اپنی نظيراً بي سے - آپ كوعلم وعمل دونوں من الله تعالى في وافر حصه عطا فرمايا تھا- علاوہ ازیں بہت ذاکر مشاغل اور فنافی التوحید تھے- ہم نے ایک بار پینخ النفير حضرت مولاتا احماعلی لا ہوری کی زبان مبارک سے سناتھا' آپ فرماتے تھے کہ "حضرت مولانا حسین علی کاملین میں سے تھے آپ قرآن کے عاشق تعے اور توحیدان کا حال تھا''-

تصانيف

- ا- بلغة الحير ان في ربط آيات الفرقان (أردو) ية قرآن كريم كي آيات وسوركا باہم ربط بیان کرنے اور تغییری نکات اور خاص خاص الفاظ کی تشریح اور مشكلات كے على يرمشمل ہے- اس كوا ثنائے درس ميں مولانا غلام الله خان <u>صاحب اورمولانا نذ رحسین</u> شاہ صاحب نے قلمبند کیا ہے۔ یہ کماب تغییر میں بہت عمرہ ہے۔
- ۲- تبیان فی تغییر القرآن (اردو) قدیم نام تغییر بے نظیر ہے۔ اس می قرآن کریم کی تمام سورتوں کا الگ الگ خلاصہ درج کیا گیا ہے۔
- س- سلخیص الطحاوی (عربی) بدامام طحادی کی شرح معانی آلا فارکی تلخیص ہے اس كے تمام ابواب كا خلاصہ الك الك ديا كيا ہے- اس يرمولانا محمد مسلم عثاني دیوبندی مرحوم کے حواثی بھی بعض بعض جگہ ہیں۔ نہایت بی عمدہ کتاب ہے اگر درس میں شامل کریی جائے تو تمام طحاوی کا مخص نہایت ہی تلیل وقت میں حاصل کیا جاسکتاہے۔

الم- تحريات مديث (عربي) بوے سائز كے ٢٥٨ صفات كى كتاب ہے۔جس ميں احادیث کی شرح ہے جس کوملتان کے موادی رب نواز نے ۱۹۳۳ء میں طبع کرایا

ہے- احادیث کے اشکالات اور مشکلات کوحل کرنے کے لیے بوی مفید کتاب ہے-

- تقریر البخو حی علی سی ابنجاری (عربی) یہ بخاری شریف کی تقریر ہے جملہ منحات ۱۰۳ میں دوران جوعلمی اور محقیق بین حضرت کنگوی رہتے ہے بخاری شریف کے درس کے دوران جوعلمی اور محقیق باتیں بنیں آپ نے عربی زبان میں ضبط کیا۔ یہ کتاب تدریس حدیث کرنے والوں کے لیے مفید ہے۔

۱۶ تقریر البخو حی علی صحیح المسلم (عربی) مفات ۱۸ عفرت کنگونگ کے افادات کو تعلیقات کی صورت میں آپ نیایت ایجاز ہے جمع فرمایا ہے۔

۸-رسالهٔ ش اوسق

١٠- رساله ذبح فوق العقد ه

١١- تخذابراميميه (تصوف مي)

۱۵- اورحواثی فوائد عثانی <sup>ل</sup>

ے- برہان انسلیم

9- رساله رفع سبابه

اا- رساله جريدتين

ساا- عون المعبود على سنن ابي داؤد

١٣- فلاصد فتح القدير



### حضرت مولانا ابوالسعد احمدخان نقشبندي مراشيه

مولانا ابوالمعد احمد خان بن متى خان بن ملک غلام محر" راجبوت تلوكن قبیلے کے چتم و چراغ ہے ۔ ١٩٤٤ هـ ١٠٥ و ١٨٥ ميں بكور اضلع ميانوالى ميں بيدا ہوئے - ان كو والد ماجد ملك متى خان زراعت پيشہ ہے گراپ بينے كو عالم دين ديكھنے كے شائق سے والد ماجد ملك متى خان زراعت پيشہ سے گراپ بينے كو عالم دين ديكھنے كے شائق سے چنا نچه مولانا غلام محمد بكھرو وئ ہے ابتدائی تعلیم حاصل كى - موضع سيوان ميں مولانا عطا محمد قريش ہے اور موضع بنديال (ميانوالى) ميں مولانا نائى ہے استفاده كيا - بنديال ميں متوسطات تك كتابيں پڑھ كر مدرسہ شائى مراد آباد چلے سے - وہاں سے كانپور سے مولانا احمد من كانپور گا و والحجہ السامے ميں مولانا احمد من كانپورئ اور مولانا عبيدالله بكھرو وئ ہے تھيل تعليم كى - ماه ذو والحجہ السامے ميں وطن مالوف والحجہ السامے ميں

جی زمانے میں بندیال میں پڑھتے ہے۔ پیرسیدلال شاہ خلیفہ مجاز خواجہ مجم عثان کے ہاتھ پرسلسلہ نقشندیہ میں بیعت کی تھی۔ پیرسیدلال شاہ کی رحلت پرخواجہ مجم عثان سے تجدید بیعت کی درخواست کی۔ انہوں نے پہلے تحیل تعلیم کا مشورہ دیا۔ جب فارغ انتھ سیل ہوئے تو حفرت خواجہ محم عثان دنیا سے اٹھ چکے تھے چنا نچ تجدید بیعت خواجہ سراج الدین ان پر بمیشہ کرم نوازی سراج الدین (موک زئی شریف) کے کی۔ خواجہ سراج الدین ان پر بمیشہ کرم نوازی فرماتے تھے۔ ایک بارانہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا "من پیری ومریدی برائے تو می مولا نااحمہ خان کے بوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ایک خلیفہ محال نااحمہ خان کے خطیفہ محال بھد میں مولا نااحمہ خان کے خطیفہ محال بھد میں مولا نااحمہ خان کے خطیفہ محال ہوئے۔

مولانا احدٌ خان كا آبائي كاوَل " بكور إن دريائ سنده كے بانی كى زديم تھا-جب بمى دريا يس طغيانى ہوتى - خاصا مالى نقصان ہوتا - اس ليے بكھروائے قتل مكانى كر كے ل تخد سعد سرم ٨٨٨

موضع '' کھولے'' میں سکونت اختیار کی گریہ گاؤں بھی سیلاب کی زد میں قعا- آخرا یک نئیستی بسانے کا خیال پیدا ہوا اور سی خیل "خانقاہ سراجیہ مجدد سیکندیاں" کی شکل میں متشکل ہوا۔

خانقاه سراجیه مجدد به کی تغمیر ۱۳۳۸ه می شروع کی گئی اور دوسال میں ضروری عمارتیں تغییر ہوئیں۔ بیس سال بہیں بیٹھ کرعلمی ودینی اور اصلاحی خدمات انجام دیں۔ آخر عمر میں متعدد جسمانی عوارض لاحق ہو مکئے تھے جن میں 'خضیق انفس'' سب سے زیادہ تكليف ده تھا- ارادت مندول من سے كئ حكيمول نے علاج كيا مرافاقہ نه ہوا- آخر ار مل بہواء میں عکیم عبدالوہاب تابینا سے علاج کے لیے دیلی محے - عکیم تابینا کے علاج ے بھی مرض کا ازالہ نہ ہوسکا - اس کے بعد متعدد ڈاکٹروں اور اطباء کا علاج جاری رہا-بالآخر کانپور کے احباب کی استدعا برا مارچ الم 191 ء کو بغرض علاج وہاں تشریف لے مجے۔ ڈاکٹرعبدالصمد کا پوری کے علاج سے افاقہ ہوا- کافی صحت یاب ہو محے اور کلکتہ جانے کا بروگرام بنایا مکرروائل سے ایک دن میلے ۱۲ صفر ۱۳۱۱ مارچ ۱۹۴۱ کو کوری کے وقت بیدار ہوئے۔ بحالت مراقبہ تکیہ پر سرر کھا اور ای حالت میں رفیق اعلیٰ ہے جا ملے۔ میت خانقاه كنديال لا في حمى اورسما صفر ٢٠١١ ها و تدفين عمل من آئي-مولا نا حكيم غلام رسولٌ نے اردو پنجابی فاری اور عربی می قطعات تاریخ کے-ایک فاری قطعہ تاریخ یہ ہے-

حضرت ما به تھم خالق خود مستجوں زدنیائے دار محنت رفت تبله يو سعد أحمد اكمل قرب حق يافة به كمنت رفت عَبِد تاريخ فوت باغم دل گفت ہادی بدر جنت رفت<sup>ک</sup>

3496,31 ,2 191 مولا نا احمد خان صاحبٌ كومطالعه كتب كا بهت شوق تعا-تغيير وحديث فقه وكلام أ

تاریخ وسیراورتصوف پربیش بها ذخیره کتب جمع کیا-کتب خانه خانقاه سراجیه میں بعض نادر و نایاب کتابی مجی موجود بین- ایک بارمولانا سید انورشاه کاشیری مولا باحسین علی کی وعوت برمیانوالی تشریف لائے تو ان کی "کتاب دوسی" انہیں خانقاہ سراجیہ لے آئی۔ مولانا کاشمیری تادر کتابوں کا بید ذخیرہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے جو وقت كت خانے ميں گزارا-اےمغتنمات زندگ ميں شاركيا-

351

مولانا احمد خان صاحب نے کتابیں جمع ہی نہیں کی تھیں بلکہ ان کا بغور مطالعہ بھی کیا- اکثر کتابوں پر ان کی یاد داشتیں اور حواثی موجود ہیں- ان کی کتاب دوستی کا بہ عالم تھا کہ ہمیشہ کتاب کا عمدہ ایڈیشن خرید تے۔ اعلیٰ درجہ کی مطلا ومنقش جلد بنواتے اور كتاب كى حفاظت كايوراا بتمام كرتے تھے۔

مولانا احمد خان صاحبٌ مرحوم ہے کوئی تصنیف پادگار نہیں۔ البتہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والوں نے ملفوظات قلمبند کیے ہیں۔ جوان کے مطالعہ و تحقیق کانچوڑ ہیں۔ ' و تحفہ معدیہ 'میں ان کے تد بروتفکر کے بعض نمونے نقل کیے گئے ہیں۔

مولانا احمد خان صاحب کے ہاتھ پر ہزاروں افراد بیعت ہوئے۔ ان کے خلفاه میں حسب ذیل نام بہت نمایاں ہیں۔

- مولا تامحمر عبدالله لدهميانويٌ فاضل ديوبند ( جانشين اعلىٰ )
- ۲- مولانا قاضی صدر الدین (مجاز) بانی خانقاه نقشبند بیز در بلوے شیشن بری پور-
  - س- مولا نامفتى عبدالغيّ (مجاز) ساكن رياست ماليركونله-
  - س- مفتى محمشفي (مجاز) باني مدرسه سراح العلوم سر كودها-
- ٥- مولانا نذريا حد عرشي (م ٢٧١ه) مؤلف "مفتاح العلوم شرح مثنوي مولانا روم" ٧- مفتى مميم الاحسان (مجاز) ساكن وهاكه-
  - عولا ناسيدمغيث الدين شأة (مجاز) فاضل ديوبندساكن جاند يورضلع بجنور-

الم مولانا عليم عبدالرسول" ( مجاز ) ساكن بمحر بارضلع شاه يور - ) مرز رمر الرائز (در

ا-مولانا محممعموم " ٢- مولانا محرصاد ق بزمانه طالب على وفات يا محك يته-

٣- مولانا فيرسعيد (تذكره علائ بنجاب)

### حضرت مولا ناعاشق الهي مبرتقي ملتقيه

عاشق الٰہیؓ بن یا دالٰہیؓ بن رحم الٰہی ۵ر جب ۲۹۸اھ/۳ جون ۱۸۸۱ء بروز جمعہ

ابتدائي تعليم

حارسال کی عمر میں الف با شروع ہوئی' سم میں جب کہ آپ کی عمر جھے سال کی تھی- قرآن پاک ناظرہ اور کچھ کتابیں پڑھ لی تھیں'<u>۳۰۵</u>ھ میں عربی شروع کی' اس کے بعد انگریزی سکول میں دوسال تعلیم یائی' جمادی الثانیہ ا<u>اسوام میں</u> تیرہ سال کی عمر <sup>ک</sup> میں مدرسہ قومی میر تھ میں داخلہ ہوا۔ اور ابتداء ہے میزان وغیرہ شروع ہوئی ۱۳۱۲ ھیں مشکوۃ شریف شروع ہوگئ جب کہ عربی شروع کیے ہوئے صرف دی مہینے ہوئے تھے دو سال میں جمله کتب صحاح و دبینیات ختم ہو گئیں اور حضرت مولا نا میرحسن صاحب ٌامروہی نے دستار بندی فر مائی'اس وقت آپ کی عمر ۱۷ سال کی تھی۔ مولوي فاضل:

ربیج الثانی ۱۳۱۵ هیں آپ کا نکاح ہوا اور اس سال رجب میں لا ہور''مولوی فاضل' كي تعليم ك لي حلي آئے اور اعلى نمبركى كاميابي حاصل كى-

سمحم ١١١١ ١٥ كوكامياني كا انعام لينے كے ليے لا مور رواند بوئ تو راسته ميں حضرت مولا نارشیداحد گنگوہی رایتیے سے بیعت کی ایک شب قیام کے بعد لا ہورروانہ ہو گئے۔ تدریس:

واپسی پر کے ۱۳۱۷ ھ میں ندوۃ العلماء کھنو کی طلب پر ملازمت پر گئے اور ۲۷/محرم

353

<u>ے اسا</u> کوندوہ میں ۲۵رویے ماہوار پربطور مدرس دوم آب کا تقرر ہوا' لیکن آب و ہوا کی عدم موافقت اورا کابر کی عدم پندیدگی کی وجہ ہے آخر رجب میں واپسی ہوگئی۔ خيرالمطالع:

مجهدوبية قرض لے كر صفر ١٣١٨ هيں "خير المطابع" كے نام مصبح كھولا جس سے اجرت پر کتابیں طبع کرانے لگے اور ساتھ ہی مفید کتابوں کے تراجم میں مصروف ہو گئے اورسب سے اول قرآن مجید کاسلیس اردو میں ترجمہ کیا اور ۱<u>۳۱۹ھ</u> میں بصورت حمائل اس کوطبع کرایا- ۱۳۲۰ ه میں اس کا دوسرا ایڈیشن طبع کرایا اور ساتھ ہی این تالیف "الاسلام" طبع كرائي ان في اتنا نفع مواكرة بكا قرض بهي ادا موكيا اورة بي يرجج بهي فرض ہو گیا۔

سترہ رجب اس اوکومع اپنی والدہ کے حج کے سفر کے لیے روانہ ہوئے محرم التلاطين واليس موئى اورايخ سابقة تجارتى كام مين مشغول مو كئے-

سسس میں دوسراجج جوایے والدی طرف سے جج بدل تھا کیا اور رہیج الاول ٣٢٣ هين واپسي موئي - ٢٣٢ هين "تذكرة الرشيد" شائع كي-

الماسا هيل حفرت مولاتا شاه عبد الرحيم صاحب رائ يوري اور حفرت مولانا خلیل احمد صاحب سہار نپورگ حج پرتشریف لے جارہے تھے تو آپ بھی ان کے ساتھ ہو ليئا اى سفر ميں شام فلسطين اور مصر كا بھى سفر كيا-

۲۲ محرم ۱۳۳۵ هیں آپ کی اہلیہ کا انتقال ہوا اور تین لڑ کے (ڈاکٹر محمود الہی) مولوی حافظ المسعو د اللی اور حافظ مقبول اللی ) اور دولژ کیاں بسماندگان جھوڑیں۔ ای سال رئيج الاول ١٣٣٥ هي آپ كا دوسرا نكاح موا اور ٢١/شوال ١٣٣١ هي مع دوسرى الميدك چوتھ ج كے ليے رواند موئے رہيج الاول ١٣٣٢ هكوواليسي موئى-

ذ والقعده ١٣٣٣ هو يانچوس ج كے ليے روانه ہوئ ج سے فراغت مرمصر جا كرنائب خريدا جس ير ہندوستان آكر''جمع الفوائد'' طبع كرائي –

#### مظا ہر العلوم کی سر پرستی:

سار جمادی الثانیہ کا سال ہے کہ جسرت مولا ناخلیل احمد صاحب مستقل قیام کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے جانے گئے تو تین حضرات کا مدرسہ مظاہر العلوم کی سر پرتی کے لیے انتخاب فرمایا 'حضرت اقدی مولا نا شاہ عبدالقادر رائے پوری ، حضرت مولا نا عام عبدالقادر رائے پوری ، حضرت مولا نا عاشق الہی میرکھی اور الحاج شیخ رشید احمد میرکھی ٹم پاکہتانی۔ حضرت میرکھی راتیجہ نے اپنائی مشاغل کے باوجود بہت ہی زیادہ انہاک اور توجہ سے اپنے شیخ کی یادگار سمجھ کر مظاہر کی ایسی سریری فرمائی کہ ماید وشاید۔

المسال المسل المس

میم شعبان ۱۳۱۱ ہے/۲۵ اگست ۱۹۴۱ء دوشنبہ کی صبح کو چھ بجے وصال ہوا۔ چار بجے شام مولانا محمد زکریا صاحب ؒ نے نماز جنازہ پڑھائی اور مکان کے قریب ہی اپنے خاندانی قبرستان میں تدفین ہوئی۔

ا مولانا محمد زكريا شيخ الحديث تحرير فرمات بي كه "حضرت ميرهى نور الله مرقده كى تصانيف بهى متعدد بين جو عام فهم مونے كے علاوہ بہت زيادہ دين حشيت سے مفيد بين- مر افسوس كه وہ سب ناياب موكنيس- بيرساله ارشاد السلوك بهى حضرت ميرهى كى تصنيف ہے تذكرة الخليل ص ١٠١٦ ٢٠

#### **(4)**

## حضرت مولا نامحمر عبدالله سليم بورى والتيد

ندل تک جدید تعلیم عاصل کر کے مولا نامحمد ابراہیم سلیم پوری ساکن دھرم کوٹ (ضلع فیروز پور) کے سامنے زانو نے تلمذ تہد کیا۔ دوسال بعد مدرسہ عزیز بیالدھیانہ گئے۔

کچھ عرصہ مدرسہ عربیہ امر تسر میں زیر تعلیم رہے۔ شوال ۱۳۳۳ ھ/۱۹۲۴ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور درس نظامی کے متوسطات سے دورہ حدیث تک تمام تعلیم یہیں حاصل کی۔ ۱۳۳۵ ھیں اعزاز وانعام کے ساتھ سند فضیلت حاصل کی۔

شعبان ١٣٣٥ هيں دارالعلوم ديوبند ہے فارغ ہوكرسر گودھا ميں مولا ناھيم عبدالرسول صاحب ن اللہ عليم على على عبدالرسول صاحب كے بال طبی تعليم كے ليے حاضر ہوئے - حكيم صاحب فن طب ميں علمی تدريسي اور مملی اعتبار سے امام فن تھے اور مولا نا ابوالسعد احمد خان نقشبندی (خانقاه سراجيه كندياں) كے ارادت مندول ميں ہے تھے-

مولانا محرعبداللہ نے دارالعلوم دیوبند کے زمانہ تعلیم میں مفتی عزیز الرحمان (م کی الے سے بیعت کا شرف حاصل کیا تھا بعد میں مولانا حکیم عبدالرسول صاحب کے زیراثر مولانا ابوالسعد احمد خان مرحوم ہے تعلق قائم کیا۔ مفتی عزیز الرحمان صاحب کی اجازت ہوئی اجازت ہوئی مخبت اس قدر پرکشش ثابت ہوئی کے طب کی تعلیم وغیرہ چھوڑ کرخانقاہ سراجیہ کے ہور ہے۔ 6)8**23686**3386

١٢/ صفر ٢٣١ ه كومولانا ابو السعد احمرٌ خان فوت موع - انبول نے اينے وصيت نامه ميں لکھاتھا:

"فقيراينا خليفه مجاز اورسجاده تشين مولوي عبدالله صاحب لدهيانوي كومقرركرتا ہےجن کوفقیرنے بوری توجہ اور دلسوزی سے نقشبندی سلوک طے کرا دیا ہے۔ وہ اس خانقاہ میں جس کا نام خانقاہ سراجیہ مجددیہ ہے۔مقیم رہ کرتر و بج سلوک اور توسیع سلسلہ میں ساعی رہیں گے- ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا شخص خانقاہ بذا میں سجادہ نشینی کا مدی نہیں ہوسکتا اور نہ اس کا دعویٰ مسموع ہوگا'' کے

مولانا محم عبدالله "ف باحس وجوه فرائض جانشيني ادا كي- سلسله نقشبنديه كي ترویج وتوسیع میںمصروف رہے۔ دینی اورعلمی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کی اور خانقاہ کے كتب خانه كى ترقى ميں كوشال رہے۔ جج كے ليے تشريف لے گئے تو مدينه منورہ كے كتب خانہ ایک نایاب قلمی کتاب "تحقیقات" کی فقل سات ٥٠٠ صوریال دے کر حاصل کی کتابوں کی تعداد میں ان کی دریا دلی سے خاطرخواہ اضافہ ہوا۔

ج سے واپسی برکراجی میں کشم آفیسر نے ان کا سامان دیکھ کر بوچھا کہ آپ کے ساتھ سونا تونہیں ہے؟ جواب میں انہوں نے فرمایا'' ہمارے لیے سونا یہ کتابیں ہیں-اگر ہمارے یاس رقم کی گنجائش ہوتی تو ہم بیسونا اورخرید لیتے"-

کتابوں کی حفاظت اور جلد بندی کے لیے مولا نا غلام محمہ صاحبٌ فاضل مظاہر العلوم سہارن بورکو مامور کیا تھا اور انہوں نے بیکام نفاست سے انجام دیا-

مولا نامحر عبدالله تقريبا ساز هي سوله سال سجاده نشين ره كر ١٤٠/شوال ١٤٧١هم ے جون ۱<u>۹۵۱</u> کوفوت ہوئے- دوسرے روز مولانا خان محمد صاحب ؓ نے نماز جنازہ یرْ هائی اور خانقاہ سراجیہ کندیاں میں دفنائے گئے۔

مرحوم کی اولا دبیں ایک صاحبزادی اور ایک صاحبزادے مولانا حافظ محمد عابد

## مخدوم الامت

#### حضرت مولا نامفتي محمدحسن امرتسري والتييه

آپ کے والد ماجد کا نام مولا نالند واد تھا۔ آپ ضلع کیمبل پور کے ایک موضع مل پور میں ایک نیک اور علمی خاندان میں پیدا ہوئے۔ کتب منطق آپ نے مولوی محمد معصوم صاحب سے پڑھیں۔ مولا نا موصوف اپنے زمانے کے علاء میں علوم عقلیہ میں ایک خاص مہارت رکھتے تھے۔ آپ جب مدرس ہو کرغز نویدامر تسر تشریف لائے تو اس ہونہار طالب علم کواپنے سے جدا کرنا مناسب نہ مجمااس لیے آپ کو بھی اپنے ہمراہ امر تسر لے آپ ورمفتی صاحب مدرس غزنویہ میں تکیل تعلیم عیں مصروف ہوگئے۔

آپ نے حدیث کا دورہ دو مرتبہ کیا تھا۔ ایک دفعہ تو مدرسہ غزنو یہ میں اور دوسری مرتبہ اس وقت کیا جب آپ حضرت کیم الامت کی خدمت میں بغرض بیعت تشریف لے مجھے تھے۔ حضرت کیم الامت بیعت ہونے کے لیے ہر شخص کے حسب منشاء شرائط تجویز فرماتے گریہ ہر شخص کے لیے ہیں تھا۔ بعضوں کو تو بغیر کسی شرط کے بھی منشاء شرائط تجویز فرماتے گریہ ہر شخص کے لیے ہیں تھا۔ بعضوں کو تو بغیر کسی شرط کے بھی بیعت کیا ہے۔ مفتی صاحب کے لیے آپ نے یہ شرائط عائد کیس کہ آپ کسی قاری سے قرآن پاک کی مشتی کریں۔ دوسرے کسی حنفی مسلک کے عالم سے بھی حدیث پنھیں چنانچہ آپ نے یہ شرائط قبول کیس اور دارالعلوم دیو بند تشریف لے گئے یہاں آپ نے مولانا انور شاہ شمیری سے کتب احادیث پڑھیں۔

درس وتدريس:

بعد فراغ درسیات آپ امرتسر ہی میں درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔

آ ب کو قابلیت کی بناء پرتھوڑ ہے ہی عرصے بعد مدرسہ نعمانیہ کا صدر مدرس بنا دیا گیا کہ کم و بیش حالیس سال آب نے تدریس کی خدمت انجام دی- جب تک آپ کا قیام امرتسر میں رہا آپ روزانہ مسجد نور میں بعد نماز فجر درس قرآن دیا کرتے تھے۔ آپ کے درس میں بے صدتا خیرتھی اور اس کی وجہ ریھی کہ آپ کے ساتھ آپ کے شیخ کی تو جہات شامل

فتوى نويسى:

درس و تدریس کے علاوہ فتویٰ نولی بھی آپ کا ایک مستقل شغل تھا۔ اس سلسلہ میں ملک کے ہر جھے ہے آپ کی خدمت میں استفتاء آتے جن کے محققانہ جوابات تحريفر ماتے- جب تك آپ كى صحت نے اجازت دى اس وقت تك آپ يدكام انجام دیتے رہے۔

جامعهاشر فيه كا قيام:

امرتسز میں آب نے ایک مدرسہ قائم کیا جوتعلیم قرآن کے ساتھ ساتھ علوم دینیه واسلامیه کی تعلیمی خدمت بھی سرانجام دے رہاتھا-اس مدرسہنے تقریباً 🙌 سال پیہ خدمت سرانجام دی قیام پاکتان کے بعداس مدرسہ کے خدام اور اساتذہ کو بھی لا ہور آتا یا - لا ہور میں نیلا گنبد کے علاقہ میں مول چند بلدنگ کا ایک حصہ مدرسہ کے لیے الاث ہو گیا- چنانچہ تو کلاعلی اللہ اس مدرسہ کی نشاۃ ثانیہ جامعہ اشر فیہ کے نام ہے 6 ذی قعد ۲۲<u>۳۱</u> همطابق ۲۸/متبر ع<u>م ۱۹</u> ء کوہوئی جوان اشعار کا مصداق ہے ۔

درس گاه علم دین این جامعه اشرفید از معارف لامعه یاد گار مولوی معنوی مولوی اشرف علی تھانوی اے خدا ایں جامعہ قائم بدار فیض او جاری بود کیل و نہار

جب جامعہ کی عمارت طلبہ واساتذہ کے لیے ناکافی ہوئی تو فیروز پورروڈ لا ہور یر مدرسہ کی جدید عمارت کے لیے ایک سو کنال اراضی خریدی گئی۔ جس طرح حق تعالی نے دارالعلوم و یو بند کو بیشرف عطا کیا تھا کہ اس کا سنگ بنیاد جملہ مقدسین نے مل کررکھا

تھا۔ اس طرح حق تعالی نے کیم الامت مولانا تھانویؒ کے نام اور حفرت مفتی صاحب کے خلوص برکت ہے اس جامعہ کے سنگ بنیاد رکھتے وقت اہل اللہ کو جمع فرما دیا۔ اس وقت جو حضرات موجود تھان میں مولانا قاری محمد طیب صاحب مولانا حافظ جلیل احمد صاحب مولانا شاہ سے اللہ خان صاحب مولانا خیر محمد صاحب مولانا شاہ سے اللہ خان صاحب مولانا خیر محمد صاحب مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مولانا محمد ادریس صاحب مولانا مفتی جمیل احمد صاحب اور مولانا داؤد غرنوی رحم ہم اللہ تعالی اجمعین شامل تھے۔

#### كمالات حسنه

مرض وآلام ميں صبر وشكر.

آپ کے پاؤل پرایک ہی قشم کا پھوڑا ہو گیا تھا۔ جس نے رفتہ رفتہ ساری پنڈلی کوا پی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ٹا نگ میں تکلیف اس قدرتھی کہ بیان نہیں کی جا سی لیک لیک اس کے باوجود آپ نے بھی بین طاہر نہ ہونے دیا کہ آپ کسی شدید تکلیف میں مبتلا ہیں۔ ہمیشہ ہشاش بٹاش رہتے اور جانے والے جب بھی اس سلسلہ میں دریافت فرماتے تو ہمیشہ یہی جواب دیتے کہ''الحمد للدا چھا ہول'' جب زخم او پر بڑھنے لگا تو اس وقت مخلصین کے اصرار پر آپ نے آپریشن کروانا منظور کرلیا۔

ڈاکٹروں نے ایسی دواد نی جاہی جس سے شدید تکلیف کا احساس نہ ہویا ہوتو کم ہوگر آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ ۵۰ سال کی عمر ڈاکٹر صاحب بہت پریٹان تھے لیکن آپ کے سامنے بات کرنے کی کس کو مجال نہ تھی۔ طوعا و کرھا ایک ٹیکہ لگا کرٹا تگ کاٹنا شروع کر دی۔ اس میں تقریبا ایک گھنٹہ لگا۔ آپ کے ڈاکٹر کا بیان ہے کہ آپریشن کے شروع سے اختتام تک نبض کی رفتار میں سر موفرق نہیں آیا۔ اس آپریشن کے بعد جو در دہوتا ہے اس کی شدت کا کوئی اور فر دمقابلہ نہیں کرسکتا۔

ٹا تک کٹنے کے بعد آپ کی آکلیف میں کی نہ ہوئی بکہ اکثر اوقات درد ہوتا ہی

رہتا تھا۔ آپ بھی بھی ارشادفر ماتے تھے کہ جس وقت میرے اس حصہ میں دردہوتا ہوت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جی کئی ۔ وقت سوچھر یوں سے تملہ کررہا ہو گر پھر بھی بھی آپ کے منہ سے اف تک نہ نگتی۔ ڈاکٹر حضرات کے ساتھ ساتھ اہل دل حضرات بھی جیران سے ہے۔ چنانچہ علامہ سید سلیمان ندویؒ آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ نے اس استقامت کا (جو کہ ٹا نگ کا نئے وقت تھی) راز پوچھا۔ آپ نے فرمایا "میں اس وقت اجر جزیل کی خوشی میں جومتشکل ہوکر سامنے آگیا تھا۔ ایسامحو ہوا کہ جھے کہیں پھھ یہ نہ چلا کہ کیا ہورہا ہے'۔

ایک مرتبه ارشاد فرمایا که'' جب میری تا تک کائی گئی تو ڈاکٹروں کوخطرہ تھا کہ میں شاید جانبر نہ ہوسکوں کرنل امیر الدین بھی گھبرائے ہوئے تھے کرنل ڈاکٹر ضیاء اللہ صاحب نبض پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ وہ مجھ رہے تھے کہ میں بھی پریشان ہوں گا گر میں نے کہا کہ میرے لیے بیعیدہے'۔

مجموعه امراض ہونے کے باوجود آپ کی زبان سے کی قتم کا کوئی جملہ شکایت و شکوہ نہیں سنا گیا بلکہ آپ اس حالت میں جن شانہ کی تعموں کاشکرادا کرتے رہتے تھے۔ شفاء الملک صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے حالت پوچھی تو فرمانے لگے کہ '' یہ صرف اللہ کی تعمت ہے'' میں نے عرض کیا کہ آپ تو امراض سے گھرے ہوئے ہیں تو فرمایا دیکھئے آپ کو بلاطلب اللہ تعالی نے بھیج دیا ہے اوراب آپ دوا بھیجنے کے متعلق کہہ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالی کی کتنی بڑی تعمت ہے پھر دوسر سے معالجین کو اللہ تعالی اس طرح متوجہ کرتے رہتے ہیں۔ کرا جی کے ایک طبیب کو میں نہیں جانیا گروہ برابر دوا کیں بھیجت رہتے ہیں۔ کرا جی کے ایک طبیب کو میں نہیں جانیا گروہ برابر دوا کیں بھیجت رہتے ہیں۔ کرا جی کے ایک طبیب کو میں نہیں جانیا گروہ برابر دوا کیں جھیجت رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالی نے رفقہ حیات ایک عطاکی ہے جو جملہ ضروریات کا خیال رکھتی ہے اور شب وروز سرگرم خدمت ہے۔

تلاشِ مرشد.

حضرت مفتی صاحب نے حضرت حکیم الامت سے پہلی ملاقات میں جب اپنی عاضری کا مقصد بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے میرے فلاں دوست سے اصلاح کا

تعلق قائم کرواوران ہے ۲۵ مرتبہ خط و کتابت کرنے کے بعد وہ خط و کتابت مجھے دکھاؤ پھر بیعت کے متعلق گفتگو کرتا - چنانچہ آپ نے اس مشورہ پڑمل کرتے ہوئے آپ کے خلیفہ کیم مصطفیٰ بجوریؓ ہے مسلسل دوسال تک اصلاحی تعلق قائم رکھا جب اس عرصہ علی محد خطوط کی تعداد پوری ہوگئ تو آپ نے یہ خطوط حضرت تھانویؓ کی خدمت میں پیش کیے ۔ حضرت کیم الامتؓ نے ان خطوط کو ملاحظہ کر کے اا ذی الحجہ ۱۳۳۳ اے کو آپ کو چاروں سلسلوں میں بیعت کیا - اس کے بعد آپ نے اپ آپ کو جمہ تن حضرت کیم الامتؓ کے سیرد کردیا -

اپی بہلی حاضری تھانہ بھون کے متعلق خود فر مایا کہ میری سب سے بہلی حاضری خانقاہ تھانہ بھون رمضان المبارک و ۱۳ و میں ہوئی۔ ہوایوں کہ میں دوصد رو بیہ کے قرض سے زیر بارتھا۔ رمضان شریف قریب تھا۔ امر تسر میں رمضان گزارتا تو ایک جگہ پر الکی صورت پیدا ہوگئ تھی کہ قرض کی رقم سے سبکدوش ہوجا تا لیکن ادھر تھانہ بھون میں پہلی مرتبہ حاضری کا بے حدیثوق ادھر طبیعت پر قرض کے بوجھ کا اثر اور قرض کی ادا یک کا خیال ایک کا خیال اس کا کھی میں تھا آخر تھانہ بھون حاضر ہونے کا فیصلہ کرلیا۔ جو نہی حضرت علیم الامت کی خدمت اقدی میں جاضر ہوا مصافحہ کیا۔ میرے ہاتھ پکڑے دیے اور بار بار جملے فرمات میں حدمت وار بار بار جملے فرمات میں ہو تھوں کی گرد ہے۔ میرے ہاتھ تب میں میں حاضر ہوا مصافحہ کیا۔ میرے ہاتھ یک جو تیوں کی گرد ہے۔ میرے ہاتھ تب جھوڑے کہ دو سورو بیر بھی کوئی چیز ہے بیاتو علاء کی جو تیوں کی گرد ہے۔ میرے ہاتھ تب جھوڑے کہ دو سورو بیر بھی کوئی چیز ہے اس موقع پر خانقاہ میں پہلی رات ایک خواب دیکھا جس میں موٹے حروف میں بیکھا ہوا تنا یا گیا تھا۔

" سنگ در بارگیلان شو چوخوای قرب ربانی<sup>"</sup>

اوراس کے بعد مسلورمضان سے کے کرسال سال ہوتک برابر ہرسال حاضری ہوتی رہی۔ خلافت:

جب علیم الامت نے اپنی خدادا دفراست سے یہ معلوم کرلیا کہ اب یہ درجہ سکیل کو پہنچ گئے ہیں۔ اور اب ان کے اندر اصلاح خلق کی پوری بوری اہلیت پیدا ہو چک

ہے تو آپ کو بیعت وتلقین کی اجازت سے مشرف فر مایا۔ پیر ومرشد سے تعلق:

حضرت تھانوگ اورمفتی صاحب کے تعلقات اور ربط قلبی کااس واقعہ ہے بخو بی اندازہ ہوسکتا ہے۔ حضرت تھانوگ کے ایک خادم نے آپ کی علالت کے متعلق مفتی صاحب کواطلاع دی چنانچہ مفتی صاحب تھانہ بھون تشریف لائے اور تقریباً ایک ہفتہ قیام کیا۔ اسی دوران حضرت تھانوگ کی طبیعت ٹھیک ہوگئ اورمفتی صاحب واپس تشریف لے گئے۔ خانقاہ میں پنجاب کے ایک بزرگ سائیں طور شاہ نے حضرت سے ارشاد کیا۔ "دخضرت خلیفہ جی چلے گئے۔ خانقاہ کی رونق کم ہوگئ ہے' اس پر حضرت تھانوگ نے ارشاد فر مایا' اس پر حضرت تھانوگ نے ارشاد فر مایا' اس اس میں جی میں بھی سے میں کرتا ہوں'۔

جب بھی حضرت تھانوی اپنی مجلس میں علماء کی موجود گی میں کوئی علمی مضمون بیان کرتے اور حضرت مفتی صاحبؓ وہاں موجود نہ ہوتے تو فر مایا کرتے کہ''مولوی محمد حسن اگر یہ سنتے تو بہت خوش ہوتے''۔

حفرت مفتی صاحب اپ شخ کے بارے میں فرماتے تھے۔

''حفرت کیسے تھے حفرت جو اصل تھے وہ کتابوں سے سمجھ نہیں آ سکتے ۔

کتابیں دیکھے کرانہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ کیسے تھے اگر کوئی تجوید کی کتاب دیکھے تو یوں سمجھے گا کہ حضرت بہت بڑے قاری تھے اگر ان کے فقہی اور اجتہادی کارنامے دیکھے گا تو سمجھے گا کہ بہت بڑے فقیہ تھے اگر احادیث کے شغف کو دیکھے تو محدث سمجھے گا ان کے مناظر انہ ارشادات کو دیکھے کو فلفی سمجھے گا لیکن حضرت ان سب چیزوں سے بلند تھے اور جنہوں نے حضرت کونہیں دیکھا وہ حضرت کی حقیقت نہیں سمجھے سکتے ''۔

جب ڈاکٹروں نے حضرت مفتی صاحب کے پاؤں کو کاٹے کا مشورہ دیا تو مفتی صاحب کے باؤں کو کاٹے کا مشورہ دیا تو مفتی صاحب کے ایک عزیز نے حضرت تھانوی سے اس کا تذکرہ کیا۔ اس بات کوئ کر حضرت تھانوی نے فر مایا''میں توبیہ بات تمہارے منہ سے من کربھی برداشت نہیں کرسکتا۔

سے متکوائی اور کہلے میں اور استفسار کرتے کا تصور آتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میرا اپنا پاؤں قطع کیا جاتا ہے'' - پھر آپ نے مولا ناشبیر علی تھا نوی صاحب سے اس کا تذکرہ کیا کہ بھائی کوئی الیمی دوائی نہیں جس سے آرام آجائے مولا ناشبیر علی نے کہا دعفرت یہ بیاری مدراس میں ہوتی ہے سنا ہے وہاں کوئی الیمی بوٹی ہوتی ہے جواس کے لیے مفید ہے حضرت نے فرمایا ''بھائی کوشش کر کے متکوالو ۔ انہوں نے یہ بوٹی مدراس سے متکوائی اور کہلے میں لگا کر اس کی دوائی بنا کر حضرت مفتی صاحب کو بھیج دی ۔ اس دوران حضرت تھا نوی بار باراستفسار کرتے رہے کہ دوائی بن گئی ہے یا نہیں اور اس معاملہ میں یوری دلچیسی لیتے رہے۔

ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب نے حضرت والا تھانوی کی خدمت میں مجھلی جھلی کو تین حصوں میں تقسیم کیا اور جس شخص کے ہاتھ روانہ کی اس کو ہدایت کر دی کہ ایک حصہ چھوٹے گھر کا ہے دوسرا حصہ دوسرے گھر کا اور تیسرا حصہ اس گھر کا جہاں حضرت کی باری ہوگی ۔ جب حضرت کو مجھلی ملی اور اس تقسیم کی بھی خبر ہوئی تو بہت خوش ہوئے اور کئی روز تک اس واقعہ پرخوشی کا اظہار کرتے رہے اور پھر فرمایا ''اس سے زیادہ میری اورکون رعایت کرسکتا ہے''۔

حضرت تھانویؒ ہے آپ کوعقیدت عشق کی حد تک تھی۔ آپ فر مایا کرتے تھے کہ حضرت کی کتابوں کے سواکسی اور کتاب کودیکھنے کی جراُت بھی نہیں رکھتا۔

ا پی وصیت میں آپ نے اپنی اولا د کونصیحت فر مائی کہ بہتی زیور' جزاءالا عمال' تعلیم الدین مواعظ' ملفوظات حضرت تھانوی مطالعہ میں رکھنا-

آپ فرمایا کرتے تھے کہ''اس زمانہ میں پیدا ہونا بھی بڑی نعمت ہے کہ تھوڑے سے عمل پر بھی بڑا اجرماتا ہے۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ حضرت والا سے جو بھی بالواسطہ یا بلاواسط متعلق ہوگیا اس کا خاتمہ ضرورا بمان پر ہوگا۔انشاءاللہ تعالی

حفرت مفتی صاحب کے متعلقین میں سے ایک صاحب کو جوآپ کے پرانے فادموں میں سے تھے جج کی درخواست دی اور عام مسلمانوں کی طرح دل میں امید لگا

رکی کداجاز سل جائے گی لیکن قرعداندازی میں ان کا نام ندنگا بیصاحب بہت پریشان ہوئے ان کی پریشانی کی اطلاع حضرت مفتی صاحب کو گی گئے۔ چنا نچ حضرت نے ان کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا''چودھری صاحب درخواست نامنظور ہوگئ"۔ چودھری صاحب نے برہت ہی آ زردہ آ واز میں کہا''حضور نامنظور ہوگئ۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کی بہت ہی آ زردہ آ واز میں کہا''حضور نامنظور ہوگئ۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کی بھرتو مون ہوگئی اور اس لفظ کو کئی مرتبہ دہرایا اس پرفرمایا '' جج کا ثواب تو تمہیں تمہارے ارادے پرل گیا ہے بھر گھرانے کی کیا بات ہے۔ جج کا ثواب تو گھر بینے ل گیا ہے'' اس سے صاحب معاملہ اور جملہ حاضرین کی یوری تعلی ہوگئی۔

آپ پر جب فالج کا اثر ہوا تو اس کے بعد پھی رام ہوا اور ہاتھ حرکت کرنے لگا۔ ایک روزمجلس میں بیٹے ہوئے لوگ خوش ہوئے اورخود بھی آپ پرصحت کا اثر دکھائی دیا تھا۔ اس پر فرمایا پہلے تو صرف ہے بھی میں آتا تھا کہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہیں لیکن اب معلوم ہوا کہ ہاتھ بھی اللہ کی نعمت ہیں لیکن ان کی حرکت ایک مستقل نعمت ہے اس طرح کھانے کو نعمت سمجھا جاتا ہے لیکن کھانے سے سیر ہو جاتا بھی ایک مستقل نعمت ہے اگر خدانخواستہ اس میں رکاوٹ ہونے گئے یا زیادہ ہونے گئے جب معلوم ہوگا کہ یہ بھی ایک نعمت ہے 'آخر میں نعمت ہے' آخر میں نعمت ہے' آخر میں نعمت ہے' آخر میں فرمایا۔ بھائی کہاں تک آدی گئے۔ ان تعد و انعمت الله لا تحصو ھا۔

ایک مرتبہ آپ جامعہ اشرفیہ نیلا گنبد سے گزرر ہے تھے کہ ساتھ والے سکول میں بچوں کوچھٹی ہوئی۔ بچوں نے عادت کے مطابق چھٹی کی خوشی میں شور مچاتے اچھلتے کورتے ہوئے باہر نکلنا شروع کیا تو آپ دھم بیل سے بچنے کے لیے ایک طرف کھڑے ہوگئے اور فرمایا:

''یہ بچاس پڑھائی کواپنے لیے مصیبت سیجھتے ہیں اور جب ان کواس سے نجات ہوئی تو کس قدرخوثی کا اظہار کررہے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ مونین کو کہیں گئے کہ تمہاری نجات ہوگئ تو اس وقت ان کوکس قدرخوثی ہوگئ'۔ ایک مرتبہ مفتی محمد شفیع صاحبؓ نے امرتسر میں حضرت مفتی صاحبؓ کے درس میں شرکت

فرمائی-اس درس میں شرکت کے بعدایے تاثرات کوحفرت مفتی صاحب مدخلانے یوں بیان فرمایا ۔

یہ اعجوبہ بہ فیض و فضل مولانا حسن دیکھا کہ امر تسر ہم نے آج اک تھانہ بھون دیکھا دیا وہ درس قرآنی کہ آئکھیں کھول دیں جس نے معارف ہائے قرآنی کا دریا موجزن دیکھا

حضرت خواجہ صاحبؒ نے فر مایا کہ حضرت تھانو کُ فر ماتے تھے کہ مجھے دنیا سے جانے کا کوئی فکر وخیال نہیں جب کہ میرے بعد بید دوموجود ہیں۔ احقر نے عرض کیا کہ بید دوکون ہیں فر مایا کہ 'ایک تو مفتی محمد سن ہیں'۔

آپ کو خاتمہ بالخیری اس قدر فکرتھی کہ تقریباً برمجلس میں اس کی اہمیت اور فکر کو ضرور فلاہر کرتے تھے۔ ایک دفعہ قاری خدا بخش صاحب عیادت کے لیے آئے۔ آپ کی طبیعت کافی روز سے ناسازتھی۔ ابتدائی گفتگو کے بعد ہی ذکر ہوا کہ بس سب سے بڑی نعت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرما کمیں چر بڑے زور دے کر فرمایا کہ '' حافظ ہی اگر خدانخو استہ فدانخو استہ ایمان نہ ملاتو؟'' یہ فرمایا اور ساتھ ہی آ واز متغیر ہوگئی اور آ تھوں میں آنسو چھلک آئے۔ قاری صاحب نے فرمایا کہ '' حضرت خدا کا شکر ہے ایمان حاصل میں آنسو چھلک آئے۔ قاری صاحب نے فرمایا کہ '' حضرت خدا کا شکر ہے ایمان حاصل ہے اور انشاء اللہ وہ اپنے فضل سے مرتے وقت بھی اس نعمت سے محروم نہیں فرما کمیں ہوگئی اور اپنے کہ مرتے وقت بھی ایمان ملے گرکیا ذمہ داری ہے کہ مرتے وقت بھی ایمان ملے گا اگر نہ خلاق'' ۔ یہ فرما کر مزید رقت اور گریہ طاری ہوگیا اور اپنے وقت بھی ایمان ملے گا اگر نہ خلاق'' ۔ یہ فرما کر مزید رقت اور گریہ طاری ہوگیا اور اپنے آئے وسنجال کربا واز بلندگئی بار فرمایا کہ

"يالشرايمان يالشرايمان يالشرايمان"

۱۱'ذی الحجه و ۱۳۸ ها کو کراچی میں آپ کا انتقال ہو گیا اور وہیں آپ کو سپر د خاک کر دیا گیا- حضرت مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوریؒ نے نماز جنازہ پڑھائی ہزاروں عقیدت مندول نے شرکت کی- (تنصیلی حالات احسن البواخ میں ملاحظ فرمائے)

#### **€** 360

# يثنخ النفسير

### حضرت مولا نااحمه على لا هوري مِلتَّنيه

یخ النفیر مولانا احمالی لا ہوری بن شخ حبیب اللہ قصبہ جلال ضلع گوجرانوالہ کے ایک نومسلم خاندان میں ۲ رمضان سی ۱۳۵ می کے ۱۸۸ و بیدا ہوئے - ان کے والد ماجد شخ حبیب اللہ این آبائی فرہب (ہندومت) ترک کر کے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے تھے - ان کے قبول اسلام سے خاندان نے مخالفت کی تو قصبہ جلال کی سکونت ترک کر کے موضع باہو جک میں رہائش اختیار کرلی -

مولانا احمر علی نے قرآن مجید والدہ ماجدہ سے پڑھا- کوٹ سعد اللہ کے پرائمری سکول میں داخل ہوئے- بعد میں خاندان کے موضع باہو چک آنے پر "کمونڈی کھجور والی' کے پرائمری سکول میں پڑھنے گئے- ابھی نو سال کے تھے کہ ان کے والد ماجد کا انتقال ہوگیا-

مولانا عبیداللہ سندھی کی مولانا احد علی کے خاندان سے عزیز داری تھی -حضرت مولانا غلام محمد دین پوری نے شخ حبیب اللہ مرحوم کی وفات کے بعد بچوں کی تکہداشت کے خیال سے مولانا احمد علی کی والدہ کا نکاح ٹانی مولانا عبیداللہ سندھی سے کر دیا۔ یوں مولانا احمد علی مولانا سندھی کے ربیب ہونے کے ناطے ان کے زیر تربیت رہے۔

مولانا سندھی ؒنے انہیں امروٹ شریف کے دوران قیام میں ابتدائی دری کتابیں پڑھائیں۔ وہاں سے مولانا سندھی کوٹھ پیر جسنڈا (نواب شاہ) منتقل ہوئے اور 1911 ھیں مدرسہ دارالارشاد کی بنیا در کھی۔"مدرسہ دارالارشاد کی سب سے پہلی فارغ

التحصیل جماعت میں پانچ طلبہ تھے۔ ان میں سے ایک مولانا احمالی تھے ۱۳۲۲ ھیں ان کی دستار بندی ہوئی۔

مولانا سندھیؒ دارالعلوم دیوبند اور بعد میں دہلی میں مقیم رہے۔ ان کی عدم موجودگی میں ''دارالارشاد'' کا انتظام مولانا احمالیؒ کے ہاتھ میں رہا۔ پچھ عرصہ بعد مولانا احمالیؒ نواب شاہ منتقل ہو گئے اور ایک ذینی مدرسہ قائم کیا۔ یہاں ان کے ساتھیوں میں مولانا سندھیؒ کے دوشا گردمولانا عبداللہ لغاریؒ اور مولانا محمد صالح بتھے۔

مولانا سندھی وہلی میں ''نظارت المعارف القرآنی' کے ذریعے قرآن کی تعلیم عام کررہے تھے۔ انہوں نے حضرت شیخ الہندؒ کے ایماء پرمولانا احمالی کونواب شاہ سے وہلی بلالیا۔ نواب شاہ کا دینی مدرسہ جو ابتدائی حالت میں تھا مناسب گرانی نہ ہونے کی وجہ سے دم توڑ گیا۔

''نظارت المعارف القرآني'' كی طرف ہے مولانا احمائی نے آگرہ كاتبلینی دورہ كیا۔ پہلی عالمگیر جنگ کے زمانے میں حضرت شخ الہند کی تحریک ریشی رومال میں شریک ہوئے۔ اس سلسلے میں دہلی سے گرفتار کیے گئے۔ راہوں ضلع جالندھر میں نظر بندكر دیئے گئے۔ وقتا فو قتاراہوں سے دہلی شملہ لا ہوراور جالندھر كی حوالات میں منتقل ہوتے رہے۔ آخر کے 191ء میں لا ہورآ گئے اور مسجد لائن سجان خان میں درس قرآن شروع كیا۔ مولانا مرحوم کے سوائح نگار نے لکھا ہے كہ لا ہور کے ابتدائی زمانہ قیام نیس کئی کئی دن فاقہ رہتا تھا۔ (مردمومن ص ۲۸)

ان کے ذریعہ معاش کے سلسلے میں قاضی محمد علی صاحب کا یہ بیان قابل ذکر ہے کہ:

" حضرت (مولانا احم علی ) ہفتے میں ڈیڑھ دن اپنی معاش کا ہندوبست کرتے ہے۔ سے مسابن بناتے اور بھی عربی کتابوں کی کتابت کی تھیجے فرماتے تھے۔ میں نے انہیں صابن بناتے دیکھا نہیں اس کا اہتمام شاید گھر کے اندر رہتا ہو۔ لیکن کتابت کی اصلاح میں مشغول دیکھا ہے۔ بیام آپ مسجد کے جمرہ میں لیکن کتابت کی اصلاح میں مشغول دیکھا ہے۔ بیام آپ مسجد کے جمرہ میں

كرتے تھے- اس ڈیڑھ دن میں جتنی آمدنی ہوتی تھی اسے ہفتہ بھر كھاتے تھے۔ یہ آمدنی کتنی ہوتی تھی یہ میں قطعی طور برنہیں بتا سکتالیکن ظاہر ہے کہ وہ بہت قلیل ہوتی ہوگی- میں نے ساہے کہ بعض دن پورے گھرنے صرف نیخے چبا کرگزارہ کیا-لیکن بایں ہمہ بیمکن نہ تھا کہ آپ کی شان خود داری اور فقر و استغناء کی آن میں کوئی فرق آسکے''- (مردمومن ص ۲۵)

مولانا ابوالحن على ندويٌ نے اپنے زمانة كمند (٣٣-١٩٣٣ء) كے مشامدات و تجربات کے پیش نظر لکھا کہ رمضان مبارک میں غریب مسلمانوں کے ہاں بھی کچھ نہ کچھ افطاری کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن مولا نا احمالی کے یہاں یہ اہتمام بھی نہ ہوتا تھا۔ ا مولانا احمالي سياس تحريكون مين پيش پيش رہتے تھے- ١٩٢٠ء مين "تحريك ہجرت افغانستان' کا آغاز ہوا تو لا ہور میں وہ اس تحریک کے نگرانوں میں سے تھے۔ انہوں نے اہل وعیال سمیت افغانستان ہجرت کی تحریک میں کوئی منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے مقاصد حاصل نہ ہوئے اور مہاجرین تباہ حال واپس آ گئے۔مولا ناتھی واپس لا ہور آ گئے- ۱۳۴۰ه/۲۲-۱۹۲۱ء میں انجمن خدام الدین لا ہور کی بنیاد رکھی جو قر آن و سنت کی اشاعت کا فریضہ انجام دے رہی ہے۔

مولا نا احماعلیؓ نے مولا نا سندھیؓ کے طرز تفسیر کو پنجاب میں عام کیا۔ قرآن مجید ہے انہیں والہانة علق تھا''ان کو قرآن مجید کے درس واشاعت کے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ اوران کی روح کی غذااور در د کی دواین گیا تھا- ان کے نز دیک اس درس میں ناغہ کرنا گویا گناه کبیر ه اورسخت کوتا بی تھی۔ ک

مولا ناصبح کی نماز کے بعد درس قرآن دیتے تھے جس میں عام لوگ شریک ہوتے تھے اور ان کی فہم وفر است کے مطابق تعلیمات قرآنی پیش کرتے تھے۔ دوسرا درس

ل يران يراغ ص١٥١

ع يراني چراغ ص ١٥١

قرآن بعد از نماز مغرب ہوتا تھا۔ جس میں فارغ انتصیل عالم اور جدید تعلیم یا فتہ لوگ شامل ہوتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللّٰہ کی تالیف'' ججۃ اللّٰہ البالغہ'' بھی بڑے اہتمام اور ذوق وشوق سے پڑھاتے تھے۔

مولانا احمالی کے دریگرانی '' انجمن خدام الدین' دینی و تبلیفی کامول میں مصروف ہے۔ اس کے علاوہ دوسری دینی اوراصلاتی انجمنوں کے کام میں تعاون کرتے رہتے تھے۔ مثال کے طور پر انجمن حمایت اسلام لا ہور کے رکن ہے۔ مثال کے طور پر انجمن حمایت اسلام لا ہور کے رکن ہے۔ مثال کے طور پر انجمن حمایت اسلام لا ہور کے رکن ہے۔ اس کے بعد انجمن کے کاموں میں بحثیبت عالم دین انجمن کی جمزل کوسل میں لیے گئے۔ اس کے بعد انجمن کے کاموں میں گری دلجی لیتے رہے جمنی کہ کا اور میں اور میں انجمن کے نائب عدر چنے گئے۔ اور تر دم تک اس منصب پر فائز رہے۔ ان کی وفات پر انجمن کے سکرٹری نے لکھا:

''مولانا مرحوم ومغفورضعیف العمری اور نا توانی کے باوجود انجمن کے اجلاسوں میں شرکت فرما کر اپنے قیمتی مشوروں سے انجمن کو مستفید فرماتے ہے۔

بالخصوص ان مشاورتوں میں جور دِعیسائیت کے سلسلے میں منعقد ہوئیں مرحوم نہایت ہی انہاک کے ساتھ دیگر علمائے کرام کے ساتھ صلاح مشوروں میں محصہ لیتے ۔ آپ انجمن کے سالانہ جلسوں میں بھی تشریف لاتے اور اپنے مواعظ حسنہ سے سامعین کونیش یاب کرتے تھے'' ہے'

قیام پاکستان کے بعد یہاں اٹھنے والی ہر دینی تحریک میں پیش پیش رہے۔ ۱/۹٪ کتوبر 1901ء کو پاکستان بھر کے 22اعلاء کی مجلس مشاورت ہوئی اور انہیں بالا تفاق مرکزی جمعیت علائے اسلام مغربی پاکستان کا صدر چنا گیا-

مولانا احمالی سلسلہ قادریہ میں مسلک ہے۔ اوکین میں مولانا غلام محمد دین اوری سے بیعت ہوئے ہے۔ اس کے بعد مولانا تاج محمود امروثی (م اسمال کے اس

ا المجمن کی خدمات کے لیے ایک الگ تعنیف کی ضرورت ہے۔ ع مردِمومن ص ۹۹

370

استفادہ کیا- مولانا دین پوریؓ کے ممتاز ترین خلیفہ تھے- مولانا احمیکؓ سے ہزاروں بندگانِ خدانے تعلق ارادت قائم کیا- ان کے خلفاء کی تعداد بیس سے زائد ہے۔ کی پندنام بیہ بیں:

ا- حافظ محمر حبيب الله مرحوم (خلف أكبر)

۲- مولانا عبدالعزيز جالندهري مرحوم

س- مولا نا سیداحیرٌ بخاری مرحوم

س- مولانا ابوالحسٰ على ندويٌ

۵- مولانابشيراحد بسروري مرحوم

۲- مولانا قاضي زابد الحسيني

-- مولا ناعبيدالله انورُ (جانشين)

۲۲ فروی ۱۹۲۳ء / ۱۷ رمضان المبارک الاسلیم کو لا بور میں فوت ہوئے اور قبرستان میانی صاحب میں دفنائے گئے۔ بوقت وفات تین صاحبز ادے حیات تھے۔

ا- مولانا حبيب الله مرحوم

٢- مولاناعبيداللدانور

٣- مولاناحميداللهُ

مولانا مرحوم کی وفات پرعلاء وفضلاء نے بھر پورخراج عقیدت پیش کیا-شعراء نے بکٹرت تعزیتی نظمیس اور قطعات تاریخ کہے-مفتی جمیل احمد تھانوی صاحبؑ کا ایک مادہ تاریخ سے ہے-

> وصف کی صورت ہے تاریخ وصال رہبر راہ خدا احمد علیؒ <u>اسمارہ</u>

#### عَدَّرُ واولِي عَرَولِي مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى

''انجمن خدام الدین'' کی طرف سے مولانا احماعلی مرحوم کی حسب ذیل قلمی یادگاریں زیورطباعت سے آراستہ ہو چکی ہیں-

۔ چونتیس رسائل تبلیغی مقاصد کے لیے مختلف اوقات میں یہ رسائل لکھے جاتے رہے۔ جولاکھوں کی تعداد میں تقسیم کیے گئے ہیں-

٢- خلاصة المشكوة

۳- ترجمه و حاشیة قرآن مجید (قرآن عزیز)

η- خطبات جمعه ( ۸جلدي )

۵- مجلس ذکر کےمواعظ (۸جلدیں)

٧- حق برست علماء کی مودودیت سے ناراضگی کے اسباب

1908ء میں ان کی گرانی میں ہفت روزہ'' خدام الدین'' جاری ہوا تھا جو تا حال اصلاحی وتبلیغی کام کررہا ہے-



### حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے بوری مراتید

جن لوگوں کو دین وعلم میں رسوخ حاصل ہے۔ وہ بخو بی جائے ہیں کہ دین کا ا یک اہم شعبہ احسان واخلاص ہے جو کہ شریعت مطہرہ کے تمام اعمال کی روح ہے اور پیہ بھی مسلم ہے کہ دین کے اس شعبہ کی خدمت وحفاظت اس امت کے تمام طبقات میں ے صوفیاء کرام نے سب ہے بڑھ کر کی ہے۔ خیر القرون کے بعد دین کی اس روح اور رسول الله ملط کے سیند میارک کی امانت لعنی "نورع فان" کومحبت وصحبت کے ذریعہ حاصل کر کے''محبت دصحبت''ہی کے ذریعے دوسروں تک منتقل کرنے اوراس روح اسلام اورنورعرفان کو دنیامیں باقی رکھنے کی جومساعی جمیلہ صوفیاء کرام نے کی ہیں-ان کے پیش نظرید کہا جا سکتا ہے کہ اس طبقہ نے رسول الله من الله کا صبح جانشینی کاحق ادا کردیا ہے۔ پھر بھارے اس دور میں مشائخ دیوبند کے حصے میں بیسعادت آئی کہ تمام مشہور سلاسل طریقت کے فیوض و برکات اوران کی نسبتیں ان کو حاصل ہوئیں' شیخ العرب والعجم حضرت عاجی امداد الله مهاجر کلی کے واسطہ ہے مشائخ چشت کا جذبہ در داورعشق و فنائیت حاصل ہوئی' خاندان ولی اللہٰی کے ذریعے نسبت نقشبند بیراور اتباع سنت کا ذوق نصیب ہوا اور عجامد کبیر حضرت سید احمد شہید ؒ کے واسطے سے جذبہ جہاد وسرفروشی ملاعشق وطریقت اور شریعت و جذبہ جہاد کے اس حسین امتزاج نے میخانہ یثر ب کی شراب اخلاص وغرفان کو دو آتشہ بلکہ سہ آتشہ کر کے حلقہ دیو بند کے متوالوں کو ایک امتیازی شان بخش دی ہے اور اب بجاطور پران کے متعلق کہا جاسکتا ہے \_

> برکفے جام شریعت برکفے سندان عشق ہر ہو سنا کے نداند جام و سنداں باختن

انہی مشائخ دیو بند کی آخری نشانی سیدنا ومرشد نا حضرت مولا نا اشیخ عبدالقادر رائے پوری

نور الله مرقدہ' نے جوتمام مشائخ متقدمین اور متاخرین کی نسبتوں کے جامع اور امین تھے' جن کے مقدس چہرہ کو دیکھ کر حضرت جنید بغدادی ،حضرت ابو بکرشیلی اور حضرت ابراہیم ادہم بلخی "کی نورانی صورتیں چٹم نصور کے سامنے آجاتی تھیں۔مجلس مبارک میں جب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پراتیر کے مواعظ وملفوظات پڑھے جارہے ہوتے تھے تو ہو بہو حضرت غوث الاعظم كي مجالس كا نقشه تصحيح جاتا اور جب موجوده اسلامي وملكي سياسيات ير تُفتَكُو مور بي موتى تو سيداحمه شهيدٌ، شاه اساعيل شهيدٌ اور شيخ الهندمولا نامحمود حسنٌ كي ياد تازه ہوجاتی ہے۔ علماء کرام کے مجمع میں جب علمی نکات بیان کیے جارہے ہوتے۔ اس وقت خاندان ولی اللّٰبی کے درس کی کیفیات کا نقشہ سامنے آجا تا اور جب اذ کار واشغال اور مرا قبات کی تلقین کی جا رہی ہوتی - حضرت مجدد الف ٹائی کے فیوض و برکات کے آثار نمایاں ہوتے 'جب بھی کوئی نو واردحضرت کے ہاں مہمان بن کر آتا تو آ دھی رات کے بعداطراف وجوانب ہے ذکراللہ کی پیم صدائیں سن کراہے حضرت کی قیام گاہ پرشنے کبیر شیخ فرید الدین شیخ شکرٌ اور شاہ ابو المعالی قادریٌ کی خانقا ہوں کا گمان ہوتا وسیع وسترخوان' كامل توكل وتبتل اور عالمكيراخلاق ومروت كود كمج كرحضرت محبوب البي خواجه نظام الدين دہلوئ کی خانقاہ کا ساں اہل بصیرت کی آئکھوں کے سامنے آ جا تا -غرض بیہ کہ حضرت ر<sup>یا تھی</sup>ہ اس دور کی ایسی جامع الصفات شخصیت تھی۔ جس نے ہندویا کستان کے مختلف المز اج اور مختلف الاستعداد مريدين ومسترشدين كى رائے بوركى خانقاه ميں بينه كر تربيت ياكى اور نصف صدی تک جملہ مشائخ سلاسل کی یاد کو تازہ رکھا۔ اس مختصر تمہید کے بعد حضرت کی زندگی کا ایک اجمالی نقشہ ذیل میں تھینجا جاتا ہے کہ اس مضمون میں شرح و بسط کی گنجائش

#### ولادت وخاندان:

حضرت کے آباؤ اجداد کا اصلی وطن موضع تھوہا محرم خان صلع کیمبل پور (پاکستان) ہے۔حضرت کے والد ماجد حضرت حافظ احمد برائید اپنے تین بھائیوں کے ہمراہ تھوہا محرم خان سے موضع ڈھڈیاں ضلع سرگودھا میں آ کرآ باد ہوئے اس خاندان میں کئی پشتوں ہے علم و تقوی وراثتاً چلا آ رہا تھا۔ حضرت کے تایا مولا ناکلیم اللہ حضرت اخوند صاحب صحات والوں کے خلیفہ ہے اورعوام میں ٹوپی والا کے نام ہے مشہور تھے حضرت کے ایک دوسرے تایا مولا نامحر احسن بہت بڑے عالم تھے اورعلم کے ایسے شیدائی تھے کہ دین کتب کے حصول کے لیے اگر اپنے گھر کا سارا اٹا ثہ بھی قربان کرنا پڑتا تو اس سے دریغ نہ فرماتے۔ حضرت کے والد ماجد حضرت حافظ احد ؓ نے تمام عمر قرآن پاک کی خدمت کی ہزاروں کو قرآن مجید کی تعلیم دی اور ساری عمراپنے ہاتھ سے کاشت کاری کر کے طیب و پاکیزہ روزی حاصل کی اور اس سے اپنی اور اپنے خاندان کی پرورش کی حضرت کی ولا دت موضع ڈھڈ یاں میں 179ھ ھے قریب ہوئی۔

تعلیم وتربیت:

حضرتٌ كے تايا مولا ناكليمُ الله كھيوڑ وضلع جہلم ميں ربائش ركھتے تھے انہي كے یاں رہ کر حضرت ؓ نے سب سے پہلے قرآن مجید حفظ کیا اور فاری کے چندرسالے انہی ہے یر ھے صرف ونحو کی کتابیں مولا نامحد رفیق صاحبٌ جھاوریاں ضلع سر گودھا والوں سے یڑھیں مولا نا محدِّر فیق قطب الارشاد حضرت مولا نا رشید احمر گنگوہی کے تلمیذ بتھے۔ بعدہ علائے سلف کی طرح رحلت کا مرحلہ پیش آیا اور شوق علم نے اینے وطن عزیز اور اعزہ وا قارب کوچھوڑنے پرمجبور کر دیا چنانچہ بچین میں مخصیل علم کے لیے ہندوستان کا لمباسفر کیا اور مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے رام پور بہنچ- کچھ عرصہ وہاں رہ کر درس نظامی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ پھر پانی پت سہارن پوراور دہلی کے مقامات پر قیام کر کے درس نظامی کی شکیل کی اور منطق و فلسفہ میں مہارت حاصل کی- حدیث کی کتابیں مدرسہ عبدالرب دبلی میں مولا نا عبدالعلیٰ ہے پڑھیں- مولا نا عبدالعلی مرحوم حضرت مولا نا محمہ قاسم صاحب نانوتوی کے شاگرد تھے۔ رہلی کے قیام کے دوران ہی بخاری وقت حضرت مولانا سیدانورشاہ راہی کے درس میں حاضر ہو کر تر مذی شریف کے چندا سباق کی ساعت کی بچین بی سے حضرت کی طبیعت بہت قانع واقع ہوئی تھی - جہاں کہیں بھی رہے جو پچھ میسر آ گیا- اسی پر قناعت کی'اسا تذہ پاکسی اور دوست آ شناہے بھی اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کیا۔ طالب علمی کے زمانہ میں حضرت نے بردی بردی مشقتیں اور تکلیفیں اٹھا کیں۔
خود فر مایا کرتے تھے۔ جب میں رام پورے وہلی گیا تھا۔ صرف ایک اکنی میرے پاس تھی اثمام راستہ بیدل طے کیا تھا 'کئے کے چنے لے کر جبائے تھے اور نکہ کشتی والوں کو دے کر دریاعبور کیا تھا۔ حضرت کے متعلقین سے یہ بھی سناتھا کہ طالب علمی کے زمانے میں گئ گئ وقت کا فاقہ برداشت کر لیتے تھے۔ لیکن کی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے تھے۔ منطق وفلے فہ اور فقہ وحدیث کی تکمیل کے بعد حضرت نے طب یونانی کی با قاعدہ تحصیل کی اور دوسرے منطق وفلے فہ اور فقہ وحدیث کی تکمیل کے بعد حضرت نے طب یونانی کی با قاعدہ تحصیل کی اور دوسرے شہرہ کر قرآن وحدیث کا درس بھی دیا۔ لیکن حضرت کی ب چین طبیعت کی حال میں بھی مطمئن نہ ہوئی۔ فرماتے تھے۔ میرے والد ماجہ جاتے تھے کہ میں ایک بڑا مولوی اور واعظ بوں۔ لیکن میری طبیعت اس طرف نہیں چلتی تھی اور طبیعت میں ایک خلش تھی۔ جو واعظ بوں۔ لیکن میری طبیعت اس طرف نہیں چلتی تھی اور طبیعت میں ایک خلش تھی۔ جو کہیں چین نہیں لینے ویتی تھی۔

تلاش حق:

علم کلام کی موشگافیوں اور منطق وفلفہ کے مسلمات (Axloms) ہے جب
کی طرح طبعت کی خلش دورنہ ہوئی تو ججۃ الاسلام حفزت اہام غزائی گی کتاب
"السنقدمن المضلال" کا مطالعہ کیا - اس ہے متاثر ہو کرطبعت نے یہ فیصلہ کیا کہ
اندرونی خلش کا علاج اگر کہیں ہے تو صرف صوفیاء کرام کے پاس ہے اور صوفیہ کی
بارے میں امام غزائی "ہی کی طرح حضرت کے دل ودماغ میں بیتاثر پیدا ہوگیا کہ
ان سیسرتھ ما حسس السیر و طریقتھ ما صوب المطریق و اخلاقھ م
اذکی الاخلاق بل لوجمع عقل العقلاء و حکم الحکماء و علم
الواقفین علی اسرار السرع من العلماء لبغیروا شیئا من سیرھم و
اخلاقھم و بسدلوہ بسما ہو خیر منہ لم یخد وا الیہ سبیلا و ان
اخلاقھم و بسدلوہ بسما ہو خیر منہ لم یخد وا الیہ سبیلا و ان
خصیع حرکا تھم و سکنا تھم فی ظاہر ہم و باطنھم مقتبسة من
نور مشکوۃ النبوۃ و لیس ور آء نور النبوۃ علی وجہ الارض نور



يستضاء به. (المنقذمن الضلال ص ٣٢)

''اہیں (صوفیہ) کی سیرت خوب تر ہے انہیں کا راستہ زیادہ سیدھا ہے اور انہیں کے اخلاق زیادہ پاکیزہ ہیں بلکہ اگرتمام عقلاء کی عقلیں سب حکماء کی دانائہاں اور علماء شریعت اور واقفان دین کے علوم اکتھے کیے جائیں۔ تب بھی اس قابل نہ ہوں کہ ان کے اخلاق وسیرت کے مقابلہ میں کسی اخلاق وسیرت کو چیش کر سیرت اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تمام حرکات وسکنات مشکلوۃ نبوت سے روشن ہیں اور نور نبوت کے علاوہ روئے زمین پر اور کوئی نور ہے ہی نہیں۔ جس سے روشن میں اور نور نبوت کے علاوہ روئے زمین پر اور کوئی نور ہے ہی نہیں۔ جس سے روشن عاصل ہو سکے'۔

امام غزالی رئیسے تغیر حال اور نظامیہ بغداد کی صدارت کو چھوڑ کر تصوف کے دامن میں پناہ لینے کامفصل واقعہ حضرت رئیسیہ بڑے مزے سے اپنی مجالس مین بیان فرمایا کرتے تھے اور اس طرح سردلبران کو' حدیث دیگراں'' کی صورت میں ظاہر فرماتے تھے۔

آ خرعنایت ربانی نے دھیری فرمائی اور درس و تدریس کے مشاغل کوچھوڑ کر تلاش حق میں دیوانہ وارنکل کھڑ ہے ہوئے اور ایک عرصہ تک سرگردال رہے۔ حتیٰ کہ قطب العالم حضرت مولانا شاہ عبدالرجیم صاحب رائپوریؒ کی خدمت میں پنچ بڑے حضرت کوسلسلہ قادر پینقشبند یہ میں قطب زمانہ حضرت شاہ عبدالرجیم صاحب سہاران پوریؒ سے اجازت و خلافت حاصل تھی اور سلسلہ چشتہ صابر یہ اور نقشبند یہ میں قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوبیؒ ہے اور اس وقت کوہ شوالک کے دامن قصبہ رائے پور میں نہر کے کنارے ایک باغ میں متو کلانہ گزران کر کے طالبین حق کی تربیت میں مصروف نہر کے کنارے ایک باغ میں متو کلانہ گزران کر کے طالبین حق کی تربیت میں مصروف نہر کے کنارے ایک باغ میں متو کلانہ گزران کر کے طالبین حق کی تربیت میں مصروف نہر کے کنارے ایک باغ میں بی حضرت عالی کود کھے کر اس قدر متاثر ہوئے کہ بمیشہ کے لیے انہیں کا ہور ہے کی تمنا کا اظہار کیا اور بیعت ہونے کی درخواست کی اس وقت حضرت گنگوبی رہتے بقید حیات تھے۔ بڑے حضرت نے حضرت کوگنگوہ عاضر ہونے کا مشورہ دیا۔ گنگوبی رہتے بقید حیات تھے۔ بڑے حضرت نے حضرت کوگنگوہ عاضر ہونے کا مشورہ دیا۔ کہ مجھے جناب بی سے پوری مناسبت ہے۔ میں اور کہیں جانا

نہیں چاہتا۔ فرمایا اچھا اتی کیا جلدی ہے استخارہ وغیرہ کر کے اپی طبیعت کا اطمینان کر لیں۔ چنانچہ ذکر وغیرہ بتلا کر حضرت کو رخصت فرما دیا۔ حضرت والا اپنے وطن تشریف لیں۔ چنانچہ ذکر وغیرہ بتلا کر حضرت کو روبارہ ہندہ ستان کا سفر کیا۔ خانقاہ رائے پور حاضر خدمت ہو گئے مضرت نے بیعت فرمالیا اور ذکر اذکار کی تلقین فرمائی فرماتے سے ایک روز میر ہے حضرت نے بیعت فرمالیا اور ذکر اذکار کی تلقین فرمائی فرماتے سے ایک روز میر ہے حضرت نے بیعت فرمالیا اور ذکر ادکار کی تلقین فرمائی فرمائے سے ایک روز میر ہے حضرت نے بیعی کی کوئی ہے میں نے عرض کیا جی بال! میر ہے والدین ہیں بھائی بہن اور رشتہ دار موجود ہیں۔ فرمایا اوہ و! ہیں تو چاہتا تھا کہ زندگی کے دن اکھے بی گزاریں گے! عرض کیا حضرت ایسے بی ہوں جسے کسی کا کوئی نہ ہواگر چہ میر ہے سب رشتہ دار موجود ہیں لیکن میں نے سب سے یکسو ہوکر حضرت بی کا جور ہے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ یہن کر حضرت نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا۔

رياضت ومجامده :

رائے پور کی خانقاہ کے قیام کے دوران میں حضرت نے بڑا مجاہرہ کیا طالب علمی کے زمانے کے مصابب جیلئے سے پہلے ہی بہت کچھ تزکینفس ہو چکا تھا۔ اب شخ طریقت کی رہبری میں سلوک کی با قاعدہ منزلیں طے کرنے کا مرصلہ در پیش تھا۔ بڑے حضرت بالکل متو کلا نہ گزران کرتے تھے اور را بُور کی خانقاہ کا وہ زمانہ نہایت عمرت کا زمانہ تھا' عام طور پر کمکی باجرے یا چنے کی خشکہ روٹی کھانے کو کمتی تھی' حضرت فرماتے تھے روٹی پکانے والے نہایت لا پرواہی سے روٹی پکاتے تھے اور پکی کی جیسی مل جاتی ہم اس پرگزارہ کر لیتے ایک بار خیال آیا کہ حضرت سے اس کی شکایت کریں' لیکن پھر خیال آیا کہ کہیں حضرت بین فرماویں کہ یہاں تو یہی کچھ ہے اگر اچھی روٹی کھانی ہے تو کہیں اور تشریف لے جائے ہوں کر خاموش ہو گئے۔ متواثر کی سالوں تک خشکہ روٹی کھانے تشریف لے جائے ہوں ذکر بالجم کرنے کی وجہ سے حضرت کو مختلف تسم کے امراض اور اس کے ساتھ ساتھ بہروں ذکر بالجم کرنے کی وجہ سے حضرت کو مختلف تسم کے امراض خدمت بھی خدمت شخ میں معروف رہے۔ ذکر اذکار کے ساتھ ساتھ بڑے حضرت کی ضدمت بھی خدمت شخ میں معروف رہے۔ ذکر اذکار کے ساتھ ساتھ بڑے حضرت کی ضدمت بھی خدمت ہی کے دھرت کی خدمت بھی

کہ پہلے پہل جب میں رائے پورگیا- میرے پاس کوئی بستر نہیں تھا- سردیوں کا موسم آیا تو میں نے خانقاہ کے چھپر کے ایک کونے کوصاف کر کے اپنے لیے سونے کی جگہ بنائی اور ایک پھٹا پرانا کمبل کہیں سے دستیاب ہوگیا- جس کو میں نے دھوکرصاف کر لیا'اسی کو میں آ دھانے چے بچھالیتا اور آ دھا او پر اوڑھ لیتا تھا-

ان تمام مرحلوں کو حضرت نے بڑی خندہ بیثانی سے طے کیا اور کبھی کوئی حرفِ شکایت زبان پرنہیں لائے- بڑے حضرت کی توجہات بھی ہمیشہ حضرت پرمبذول رہیں اور آخر دم تک حضرت سے راضی رہے- بوقت وصال حضرت کو اپنا خلیفہ و جانشین بنایا اور رائے پور قیام رکھنے کی تلقین فر مائی - مسند ارشاد پر جلوہ افروزی:

چودہ پندرہ سال مسلس حضرت عالی کی خدمت میں رہ کر اور سخت مجاہدات کر کے سلوک کی انتہا کی منزلیں طے کیں اور چاروں سلسلوں کے فیوض و برکات حاصل کیے چونکہ بڑے حضرت پرنسبت نقشبند بی قادر بیکا غلبہ تھا۔ اس لیے حضرت بھی اس رنگ میں رکئے گئے۔ آخر ۲۱ مربع الثانی کے ۱۳۳۱ھ کو حضرت شاہ عبدالرجیم صاحب راتی کا انتقال ہوا' تو حضرت مندارشاد پر جلوہ افروز ہوئے اور پورے پینتالیس سال تک رونق تلقین ہوا' تو حضرت مندارشاد پر جلوہ افروز ہوئے اور پورے پینتالیس سال تک رونق تلقین و ارشاد کا باعث بنے رہے۔ ابتداء خضرت کو بڑی مشکلات کا سامنا ہوا لیکن فضل خداوندی نے ہر حال میں دھگیری فرمائی اور بھی پائے استقامت میں لغزش نہ آئی۔ فرماتے تھے حضرت عالی کے وصال کے بعد میں نے یہ فیصلہ کرلیا تھا کہ قوت لا یموت فرماتے تے حضرت عالی کے وصال کے بعد میں نے یہ فیصلہ کرلیا تھا کہ قوت لا یموت حاصل کرنے کے لیے بان بٹ کر سہارن پور جا کر بھی آئی اور اللہ کے فضل سے ہمیشہ غیب مشخول رہوں گا۔ لیکن الحمد للہ کہ ایکن فوجت کرمیا۔

پینتالیس سال کے اس عرصہ میں دنیا میں سینکڑوں انقلابات رونما ہوئے ' اسلامی ممالک کے جصے بخرے ہوئے - برطانوی شہنشا ہیت کا نہ غروب ہونے والاسورج غروب ہوگیا' برصغیر پاک و ہندنے برطانوی سامراج کی غلامی سے نجات پائی' بیسیوں

نہ ہی وساسی تحریکیں چلیں' بہی خواہان ملک نے ہزاروں رنگ بدلے در دمندان قوم نے نے رنگوں اور طرح طرح کے لباسوں میں ظاہر ہوئے نام نہا دمشائخ وسجادہ نشینان نے عوام کوخوب خوب بیوتوف بنایا اور دنیا کولوٹا- مگر واہ رے پیکر صدِق و اخلاص کہ مبھی بھولے سے بھی شہرت و ناموری کی خواہش نہیں کی اور دنیا کے مزخر فات کو عمر بھر نظر التفات سے نہیں دیکھا۔ دنیا کی کوئی چیزحتیٰ کہ استعال یار جاجات تک بھی اپنی ملکیت میں نہیں رکھے- دنیا اور اہل دنیا ہے بےغرض ہوکراینے مالک کے آستانہ پر جس تو کل و تبتل کے ساتھ سررکھاتھا' ہمیشہ ای طرح رکھ رہے اور بزبان حال یہ کہتے رہے ہے وہ تیری گلی کی قیامتیں کہ لحد سے مردے نکل بڑے

یہ میری جبین نیاز تھی کہ جہاں دھری تھی دھری رہی

ایے عمل واخلاص ہے خلق محمری کو دنیا میں عام کیا اور اشاعت وتر و یج میں ہر ممکن کوشش کی'سینکژوں علاء کوروحانی منازل طے کرائیں لاکھوں مسلمانوں کونسق و فجور اور بدعات سے توبہ کرائی علاوہ ازیں ہر طبقہ کے لوگوں کا روباریوں ملازموں ادیوں شاعروںمقرروں اور سیاستدانوں کواینے اخلاق ومحبت سے اپنا گرویدہ بنائے رکھا اور ہر ایک کی استعداد کے مطابق سب کی اصلاح وتربیت فرماتے رہے سیاس لیڈروں کواپنی خدا دادسیای بصیرت سے راہ نمائی فرمائی جمعیة العلماء کانگرس احرارمسلم لیگ اور دوسری ندہبی وساسی جماعتوں کےلیڈروں کو نازک موقعوں پر نہایت مناسب ہدایات دیں۔ جن یم کم کرنے سے ملک وقوم کے حق میں نہایت مفید نتائج کا ظہور ہوا۔ کی ایک ذہنی فتنوں کی روک تھام کی اور اہل حق وصداقت کی جلائی ہوئی شمع کوآ خردم تک روشن رکھا۔ مكارم اخلاق:

حضرت کے مکارم اخلاق کی بوری تصویر تو حضرت کی مستقل سوانے حیات ہی مں ال سکتی ہے یہاں حضرت کے چندنمایاں اوصاف کامخضرا ذکر کیا جاتا ہے۔ عالى ظرفى اور عالمكير مروّت:

ایوں تو حضرت کے سارے ہی اخلاق و عادات خلق محمری کے بورے بورے

آ مَنِه دار تنص - ليكن سب سے نمايال وصف جيے ہركه ومدمحسوس كرتا تھا - حضرت كى عالى ظر فی اور عالمگیر اخلاق و مروت کا ہے۔ جس کی بدولت حضرت کے اندر ایک الیی مقناطیسی کشش معلوم ہوتی تھی جوانسانوں کو بے اختیار کر کے اپنی طرف کھنچے لیتی تھی اور ا بنا والد وشید ابنائے رکھتی تھی- یہی وجہ ہے کہ حضرت کے متوسلین کا دائرہ بہت وسیع ہے اور ہندو یا کتان کا کوئی کونہ ایبانہیں ہے۔ جہاں مسلمانوں کی آبادی ہو اور ان میں حضرت کے دامن سے وابستگی کا شرف ان کو حاصل نہ ہو- یہی وجہ ہے کہ حضرت کے متوسلین میں ہر قماش کے لوگ مل جاتے ہیں-حضرت کی مجلس مبارک میں ہم نے بار ہا متضاد خیالات رکھنے والوں اور مختلف المز اج اشخاص کوایک جگہ جمع دیکھا ہے۔ ایک ہی مجلس میں ایک طرف کیے لیگی بیٹھے ہیں اور دوسری طرف کٹر کا مگری ایک طرف احراری رہنماؤں کا حلقہ ہے اور دوسری طرف جمعیۃ العلماء کے مشائخ جلوہ افروز ہیں-احرار رہنما سیدعطاء الله شاہ بخاری اور کا تگرس اور احرار کے مشہور لیڈرمولا تا حبیب الرحمٰن لدھیانوی حضرت ہی کے دامن سے وابستہ تھے۔ دوسری طرف مسلم لیگ سے رہنما صوفی عبدالحميدٌ صاحب (سابق وزبر زراعت ياكتان) كوحفرت بي كاخادم خاص مونے برناز ہے۔ آ زاد فتح بوری اورمولا نا عبدالمنان دہلوی جیسے قادر الکلام شعراء اورمولا نامحمر منظور نعمانی "اورمولانا سید ابو الحن علی ندوی جیسے وسیع النظر ادباء کو حضرت ہی کے آستانہ مبارک يرسرارادت خم كرنے كا فخر حاصل ہے۔ شيخ الحديث حضرت مولانا محمد زكريا صاحب سهار نپوری استاذ العلماء مولانا محد ابراہیم صاحب میاں چنوں والے مولانا عبدالعزيزٌ صاحب رائے بوری مولا نامحمر صاحب نوریؓ فیصل آبادی اور استاذی حضرت مولا تا محمد عبدالله صاحبٌ وهرم كوئي رحمهم الله اجمعين جيسے مقدين ومتى علاء آب كوحضرت جی کی مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں اے اور ان کے ساتھ ساتھ بدنام کنندہ كونامان راقم السطور جيے نك إسلاف كوبھى آب حضرت كے دامن عفو ميں پناه ليتے ہوئے یا ئیں گے-

بڑے بڑے مشائخ اور علماء صلحاء اور حکماء کی سیر توں کا مطالعہ کرنے سے معلوم

ہوتا ہے کہ ایسے عالی طرف اور عالی استعداد جن کے ہاں ہر چیز کی سائی ہو۔ دنیا میں بہت ہی قلیل لوگ ہوئے ہیں۔ حضرت کا معمول تھا کہ مجل میں جس شم کا کوئی آ دی آ جا تا۔ حضرت والا اس سے اس کے مزاج اور افقاد طبیعت کے مطابق ہی گفتگو فر ماتے۔ راقم السطور کے آ باؤ اجداد چشتی ہے۔ اس لیے جب بھی حاضر خدمت ہوتا۔ حضرت راہی مشائخ چشت کا تذکرہ فر ماتے۔ ایک دفعہ ارشاد فر مایا کہ مشائخ کی دوخصوصیات ایس مشائخ چشت کا تذکرہ فر ماتے۔ ایک دفعہ ارشاد فر مایا کہ مشائخ کی دوخصوصیات ایس ہیں۔ جو انہی کا حصہ ہیں۔ ایک تو عشق و محبت ہے اور دوسری جذب و فنائیت اپر بل ہیں۔ جو انہی کا حصہ ہیں۔ ایک تو عشق و محبت ہے اور دوسری جذب و فنائیت اپر بل اسلامی میں احقر نے اپنی کتاب تذکرہ سلیمان تو نسوی کا ایک نسخہ حضرت کی خدمت میں رائے پورشریف روانہ کیا جے حضرت نے مجلس میں پڑھوا کر سنا ، جب آ خری دور ہے میں باکتان تشریف لائے اور راقم السطور حاضر خدمت ہوا تو فر مایا۔ ''میں نے آ ہی کی کتاب بن ہے ماشاء اللہ خوب کھی ہے' ۔ پھر فر مایا:

"ہارے تو سارے ہی بزرگ ہیں خواجہ محمسلیمان تو نسوی ،خواجہ مسالدین سیالوی اور پیرمبر علی شاہ گواڑوی ہی کوہم مانے ہیں اور پیرسب نہایت ہے لوگ ہے'۔

بعض اوقات صاحب استعداد مریدین کی مخفی استعدادوں کو اجا گر رنے کے لیے ان کے کی شیحے وصف کی جونی الواقعہ ان میں پایا جاتا - تعریف فرماتے اور اس طرح ان کواپ ساتھ جوڑ کر نہایت حکیمانہ طور پر ان کی تربیت فرماتے - مشہور ماہر نفسیات ڈیل کارنیکی نے اپنی مشہور عالم کتاب ' ہیٹھے بول میں جادو ہے'' - میں لوگوں کو دوست بنانے کا ایک بیاصول بھی لکھا ہے کہ'' ہر خفس کی جائز تعریف سیجے اور اسے دوست بنانے کا ایک بیاصول بھی لکھا ہے کہ'' ہر خفس کی جائز تعریف سیجے اور اسے دوست بنانے'' ۔ عبیب بات ہے کہ اس قتم کے تمام اصول جو علم الاخلاق کے ماہرین بڑی کدوکاش کے عبیب بات ہے کہ اس قتم ہیں کرتے ہیں۔ ہم کو علی طور پر چر رسول اللہ کا تھا کے بیات ہو کھن علی طور پر چر رسول اللہ کا تھا کے جائے ہیں۔ ہم کو علی طور پر چھر رسول اللہ کا تھا کے جائے ہیں۔ ہو خود اخلاق وعلی سے عاری اور اس معاملہ میں درواز وں پر بھیک ما تھنے جاتے ہیں۔ جو خود اخلاق وعل سے عاری اور اس معاملہ میں دوسروں کے تاج ہیں اور جن کے پاس تھوڑ ا بہت جو پھی ہی ہارے ہمارے ہی گھر (اسلام) دوسروں کے تاج ہیں اور جن کے پاس تھوڑ ا بہت جو پھی ہمی ہے' ہمارے ہی گھر (اسلام) سے مستعار لیا گیا ہے۔

#### سياسي بصيرت عالى د ماغي اورسلامت فهم:

حضرتٌ کا دوسرا نمایاں وصف حضرت کی خدا دادفہم وفراست ٔ عالی د ماغی اور ساسی بصیرت کا ہے۔ نصف صدی کی موجودہ اسلامی سیاست پر حضرت ہمت گہری نظر رکھتے تھے اس دور کی تمام تحریکوں سیاس جماعتوں اور سیاسی لیڈروں کے متعلق ایسی جی تلی رائے رکھتے تھے جس سے زیادہ معقول ومناسب رائے دنیا کا کوئی بڑے ہے بڑا مدبر بھی قائم نہیں کرسکتا۔ زمانہ حال میں دنیا کے تمام اسلامی ملک نے جن ابتدائی حالات کا سامنا کیا۔ سب کی تاریخ حضرت کے حافظ میں پوری طرح محفوظ تھی۔ مولانا ابوالکلام آ زارٌ ،مسٹرمحمعلیؓ جناح' بنڈ ت نہرواور گاندھی وغیرہ اس دور کے بڑے سیاست دان مانے حاتے ہیں- ان لوگوں نے مجھتو اپنی ذہانت اور مجھ سیاسی تجربات سے سیاسی بصیرت حاصل کی- بیلوگ عملاً سیاست کے میدانوں میں اتر کر تھوکریں کھانے اور نشیب وفراز کا تج بہ کرنے کے بعد مدبر ہے-لیکن حضرت نے دنیا ہے الگ تھلگ خانقاہ کے ایک ' کوشے میں زندگی گزاری' نہ بھی کسی ماہر سیاسیات کی شاگر دی اختیار کی اور نہ کوئی سیا ی جماعت بنا کرکوئی عملی تجربہ کیا۔ اس کے باوجود حضرت کا ذہن سیاسی معاملات میں وہاں تک پہنچتا جہاں تک برے برے سیاستدانوں کے اذبان کی رسائی ناممکن ہے اور یہ نتیجہ ہےریاضات ومجاہدات کے ساتھ ساتھ کامل اتباع سنت کا جے اگر کوئی جا ہے تو علم لدنی کانام دے لے-

حضرت نے اپنی مومنانہ فراست سے ہمیشہ سیای زعماء کی رہبری فرمائی 'جمیۃ العلماء 'مجلس احرار اسلام اور کا گرس وغیرہ کے بعض لیڈروں کو بروقت نہایت مفیداور قیمی مشورے دیئے گوخود عملا سیاست کے میدان میں بھی نہیں اترے تاہم سیاسی معلملات میں ہمیشہ حضرت مولا تا سید حسین احمد مدنی کی ہمنوائی کی اور بار ہا فرمایا کہ 'نہم تو حضرت مدنی "کے ساتھ ہیں' حضرت مدنی کو بھی حضرت کے ساتھ ایسا اخلاص تھا کہ ہراہم قدم اشات و قت حضرت سے مشورہ لیتے اور اکثر حالات میں اس برعمل کرتے۔

اس سیاسی بصیرت کے ساتھ ساتھ حضرت کی سلامتی فہم بھی اس درجہ کی تھی کہ اس سیاسی بصیرت کے ساتھ ساتھ حضرت کی سلامتی فہم بھی اس درجہ کی تھی کہ اس سیاسی بصیرت کے ساتھ ساتھ حضرت کی سلامتی فہم بھی اس درجہ کی تھی کہ

مجھی فکری مبالغے سے کام نہیں لیا'جس چیز کا جومقام و درجہ ہوتا۔ اس کواس درجہ میں رکھتے' نہ بھی سیاسات کے معاملے میں افراط سے کام لیا اور نہ بھی عبادات و معاملات کے معاملہ میں تفریط سے' نہ بھی عشق و محبت کے پہلو پر اتنی توجہ دی کہ دین کے دوسر سے پہلوؤں سے بالکل اغماض ہی ہوجائے اور نہ بھی خشک فقاہت ہی کوا تنا درجہ دیا کہ اخلاص واحسان اور ذوق و شوق کے جذبات بالکل مردہ ہوکررہ جا کیں۔ ایسی سلامتی فہم صرف انبیاء کرانم ہی کونصیب ہوتی ہے۔ جن کی پوری زندگی کا نے پرتی ہوئی ہوئی ہوتی ہے یا پھر ان لوگوں کو جن کے قلوب و ارواح کو انبیاء علیم السلام کے قلوب و ارواح سے پوری پوری مناسبت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے اور ایسے جامع الصفات لوگ صدیوں کے بعد و جود میں آیا کرتے ہیں۔ بقول اقبال ً

سالہا در کعبہ و بتخانہ مے نالد حیات تاز بزم عشق یک دانائے راز آید بروں الحمد للّٰد کہ ہمارے حضرت کا شارا کیے ہی خوش نصیب لوگوں میں ہے۔ فنائیت:

حضرت کا ایک تیسرا امتیازی وصف اپ آپ کو بالکل مٹا دینے کا ہے جن لوگوں نے اپنی عمریں حضرت کے ساتھ بسر کی ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ حضرت کے کسی قول وفعل سے بھی بین ظاہر نہیں ہوا کہ حضرت اپ آپ کو بچھ بچھتے ہیں' تمام عمر ہیں بھی بھولے سے بھی اپنی کسی خوبی یا وصف کا ذکر نہیں فر مایا۔ حتی کہ تحدیث نعمت کے طور پر بھی بھی بھی بھی بھی کوئی بات بیان نہیں فر مائی جیسا کہ بعض بزرگ بعض مصالح کے پیش نظر اپ خصوصی حالات بیان فر ما دیا کرنے ہیں۔ جانے اور پر کھنے والے بخوبی جانے ہیں کہ خصوصی حالات بیان فر ما دیا کرنے ہیں۔ جانے اور پر کھنے والے بخوبی جانے ہیں کہ دل ود ماغ کے ایک ایک گوشہ سے حب جاہ کو نکال کر حضرت نے صدیقین کے مقام میں رسوخ حاصل کرلیا تھا۔ ذالِک فضلُ اللّٰہ یو تِیْه مَن یَّشَآء .

انتیازی کارناہے:

تربیت اور ہزاروں مم مشتکان بادیہ ضلالت کی رہنمائی و بھیری کرنے کے علاوہ حضرت کے چندایسے امتیازی کارناہے بھی ہیں۔ جن کا ذکر کرنا حضرت کے سوانح نگار کا فرض ہے- اول میے کہ تقسیم ملک کے بعد ملک کے دونوں حصوں میں ایک عام افراتفری اور بے چینی پھیلی ہوئی تھی- بالخصوص علماء دین پر ایک مایوی و بد دلی کی سی کیفیت طاری تھی، حضرت ؒ نے انہی ایام میں ہندو یا کستان میں مسلسل دورے کر کے علماء کوتسلی وتشفی دی اور جس جگہ اور جس حال میں کوئی جیشا تھا۔ اس کو اس جگہ اور اس حال میں اللہ پر تو کل کر کے کام کرنے کی تلقین فرمائی' اس ہے علماء کی ہمتیں بڑھیں اور جگہ جگہ نئے دینی مدارس قائم ہو گئے' دیکھا دیکھی برانے دینی مدارس کے بے جان ومردہ نظام میں بھی زندگی کی ایک لہر دوڑ گئی اوراس طرح اشاعت دین کا کام وسیع تر ہو گیا- دوسرے بیہ کہ تشیم ملک کے ساتھ ہی یا کتان میں چند یا مال مزہبی فرقوں نے سر اٹھایا- مرزائیت شیعیت عیسائیت اور بدعت کے علمبر داروں نے حاروں طرف ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ حضرت نے ایک طرف تو احرار رہنماؤں کومناسب مدایات دے کرایک کام پرلگایا اور اس طرح مرزائیت کے بڑھتے ہوئے فتنے کا سد باب ہوا- ساتھ ساتھ دوسرے علماء سے شیعیت عیسائیت ' یرو بزیت اور بہائیت وغیرہ کی تر دید کروائی - دوسری طرف اہل قلم علاء ہے باطل فرقوں کے رومیں کتابیں لکھوائیں - مولانا سید ابوالسن ندوی سے " قادیا نبیت " اسی سلسلہ میں لکھوائی - جس کاعلمی اور سجیدہ حلقوں میں خاطر خواہ اثر ہوا۔ یہ ہیں حضرت کے وہ كارنامے جن كى وجد سے حضرت نے اہل جن وصداقت كے دلون ميں ايك خاص مقام حاصل کرلیا ہے اور اب ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ہ

اولئك آبائى فحثنى بِمِثْلِهِمَ إِذَا حَمَعُتَنِى يا حريرَ المحامع وفات و حانثين :

آخریدآ فاب حکمت و ہدایت زندگی کی تقریباً نوے منزلیں طے کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے غروب ہوگیا' ۱۳ رہے الاول ۱۳۸۲ ہوکولا ہور کے مقام پر حضرت کا انقال ہوا' جنازہ لا ہور سے ڈھڈیاں لایا گیا' نماز جنازہ لا ہور' لائل پور' سرگودھا اور

ڈھڈیاں چارمقامات پر پڑھی گئی اور پنج شنبدجمعہ کی درمیانی شب میں ڈھڈیاں شریف کی مجد کے بہلومیں سحری کے وقت فن کیے گئے۔ اٹاللہ واٹا الیہ راجعون-

آپ کے خلفاء کی تعداد بہت زیادہ ہے۔مشہور ومعروف درج ذیل ہیں:

ا- حضرت مولانا شاه عبدالعزيز صاحب معلوى مدظله سركودها

٧- حضرت مولا نامحمه زكريا صاحبٌ دامت بركاتهم مهاجر مدني

س- حضرت مولانا عبدالجليل صاحبٌ ساكن دُهدُ ما ل شريف سركود با

۵- حضرت مولانا عبدالوحيدصاحب ساكن دهد يال شريف سركود با

۲- حضرت مولا ناعبدالرحمٰن صاحب حیک نمبر سے دریا خان میا نوالی

حضرت مولا ناعبد العزيز مظلم رائے يورى ساكن چك نمبر ااسام يوال

۸- حضرت مولا ناعبدالله صاحب شيخ الحديث جامعه رشيديه ساهيوال

9- حضرت مولا ناعبدالعزيز صاحب مدخلائه ساهيوال

-۱۰ حضرت مولانا خان محمد بوسف خان صاحب مدخلهٔ ساکن نورارته سامیوال

اا- حضرت مولاناسعيداحرصاحب رائبوري

۱۲- حضرت مولانا قاضي عبدالقا درصا حب جماوريان سركود ما

ا ا- حضرت مولا نا مخدوم عبد الغفور صاحب مد ظلهٔ ساكن جلد مخدوم سركود با

۱۳- حضرت مولانا ميال منظور محمصاحب منظلة موجره مندى فيصل آباد

اسطور جمنگ
 حضرت مولا ناحکیم شیر محمر صاحب مدخلهٔ ما لک ارسطور جمنگ

۱۲- حضرت مولا ناعبدالجليل صاحب مدخله كيمبل يورى

حضرت مولا ناعبدالغفورصاحب مدخلهٔ مدرسة عليم القرآن كلوركوث

۱۸- حضرت مولانا سيدمعروف على صاحب بهداني مدخلة قصور

احضرت مولا ناسیدانور حسین صاحب نیس رقم گیسودرازی لا بور

حضرت مولانا محریجیٰ صاحب بہالتکری

386

۲۱ - حضرت مولا ناسيد عطاء أمنعم شاه صاحب امير مجلس احرار الاسلام

حضرت مولا نا حافظ صاحبزاده محمدا كرم صاحب مدخلا كيوژه

۳۳- حضرت مولانا ڈاکٹر صاحبزادہ محمد حسین صاحب مدخلانہ سمجرخان راولپنڈی

۲۴- حفرت مولانا حافظ عبدالرشيد صاحب مدظلهٔ رائے يور

حضرت مولا نا فخر الحن صاحب مدخلهٔ استاذ العلوم دارالعلوم دیوبند

۲۷- حضرت مولا ناافتخارالحسن کا ندهلوی مدخلهٔ

٢٧- حضرت مولا نافتح محمه صاحب مدخلهٔ د بلی

٢٨- حضرت مولا ناسيد ابوالحن على ندويٌ ناظم ندوة العلماء لكھنۇ

٢٩ حضرت مولا نامحم منظور نعمانی صاحبٌ منظلهٔ مدیر الفرقان لکھنؤ

·٣٠ حضرت مولا ناصوفی انعام الله صاحب مدخلهٔ لکھنوک

اس- حضرت مولا نا عبيدالله صاحب بلياوي مدخلهُ العالي ·

۳۲- حضرت مولانا حاجی حافظ محمعلی صاحب سر گودهوی

۳۳-حضرت مولا ناعبدالستارصا حب چھٹملپورضلع سہارن پور

۳۳- حضرت مولانا زامدحسین صاحب سهارن پور

گلزاررجیمی قادری کے وہ خلفاء جو دار فانی سے دار البقا کوتشریف لے گئے ہیں-

۳۵- حضرت مولا نا خدا بخش صاحب ساكن فاضلكاضلع فيروز بور

۳۱- حضرت مولا نا احمد دین رائے پوری ساکن رائے پورگجرال ضلع جالندھر

٣٥- حضرت مولا نامحم عبدالله فاروقي صاحبٌ

٣٨- حضرت مولانا سيدعطاء الله بخاري صاحبٌ ملتان

۳۹ - حضرت مولانا حافظ عبدا کلیم صاحب "

۰۸- حضرت مولانا حضرت مولانا محمر عبد الله صاحب دهرم كوفي " مخصيل خوشاب

اله- حضرت مولا نافضل احمد صاحب رائے پوری چک نمبراا ساہوال

۳۲- حضرت مولانا ڈاکٹرمحمد اسیرصاحب گرداسپوری مزارکو ہائشہر

۳۷ - حضرت مولا نامحمه صاحب انوریٌ مزار بردا گورستان فیصل آباد

سه- حضرت مولانا حافظ انيس الرحمٰن صاحب لدهيانويٌ

۵۷- حضرت مولانا الحافظ محمد ابراجيم صاحب سليم پوري مزارميال چنول

٢٧٨ - حضرت مولانا صاحبز اده عبدالرحن صاحبٌ بهاول ممرى

سم- حضرت مولانا سيدمحمد اسحاق صاحب سنسار بوري مخصيل وضلع سهارن بور

٨٨- حضرت مولاناعبدالمنان صاحب د الوي

وسم - حضرت مولا ناسید مسعود علی شاه صاحب آزاد فتح پورگ

٥٠- حضرت مولا ناسيد نياز احمه صاحب گيلاني "تلنبه ضلع ملتان

۵۱ حضرت مولانا پیرجی عبداللطیف صاحب رائے پورگ

۵۲- حضرت مولا ناغلام رسول صاحبٌ جالندهري مزارشيخو بوره شهر

٥٣- حضرت مولا نامحمة قمرالدين صاحب فيروز يوريّ تلميذ حضرت شيخ الهندّ

م٥- حفرت مولانا قارى محدشبيرصاحب لكصنوى

٥٥- حضرت مولانا عبيب الله صاحب احمر بورشرقيه

ان کے علاوہ بھی کئی حضرات گلزار رحیمی وگلزار قادری سے خلافت واجازت

ہے مشرف ہوئے۔



## حضرت حكيم محم مصطفي بجنوري راتتيه

آپ کے والد ماجد مردان علی صاحب بڑے عہد دار اور خطاب یا فتہ کارگزار اور اس کے ساتھ ہی نہایت دیندار بھی تھے۔ اپنے سب صاجز ادوں کو بجائے اگریزی کے عربی کی تعلیم دلائی۔ جناب کی مصاحب کی استعداد علمی بہت اعلیٰ پاید کی تھی۔ حضرت والا کے مواعظ کو تقریر کی روائی کے وقت بھی بلا تکلف قلم برداشتہ عربی عبارت میں ضبط کرتے جاتے تھے کیونکہ عربی الفاظ جامع اور مختمر ہوتے ہیں۔ پھر بعد میں اس کی اردو کرتے ہوئے۔ آپ نے مناجات مقبول کا ایبانفیس اور معنی خیز اردو ترجمہ کیا ہے کہ حضرت تھانوی اس کی اکثر تعریف فرماتے تھے کہ اول خود اپنے ذہن میں اس کے کی فقرہ کا ترجمہ سوچا۔ پھر میسم صاحب کے ترجمہ کو فقرہ کا ترجمہ سوچا۔ پھر میسم صاحب کے ترجمہ کو بڑھا ہوا یا یا۔

سب سے پہلے حضرت تھانویؒ کے مواعظ کو آپ ہی نے قامبند کرنا شروع کیا تھا جو امت مرحومہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ثابت ہوا۔ آپ نے حضرت تھانویؒ کی مشہور تھنیف الا نتباہات الحفید ہ عن الاستباہات الجدیدۃ کی جونو تعلیم یافتہ حضرات کے شبہات کے رد میں لا جواب کتاب ہے ایک نہایت نفیس شرح بھی تحریر فرمائی جس سے آپ کی تابلیت اور علوم عقلیہ میں مہارت بخو بی واضح ہو جاتی ہے۔ فرمائی جس سے آپ کی تابلیت اور علوم عقلیہ میں مہارت بخو بی واضح ہو جاتی ہے۔ آپ نے حضرت والا کے رسالہ 'شوق وطن' کی بھی تسہیل فرمائی ہے آپ فن طب کے بھی ماہر تھے اور میر ٹھ کے ایک مشہور حاذق طبیب تھے' اور بہت سے نافع اور عیب و غریب مرکبات کے موجد تھے۔ آپ نہایت لطیف الطبع اور ذکی الحس تھے' یہاں تک کہ بعض اوقات کی کے فقت معلوم کر لیتے تھے اور بعض اوقات کی کے فقت معلوم کر لیتے تھے اور فاس و متنے کے قاروروں میں فرق کر لیتے تھے ہوتی زیور کے حصرتیم میں اور بہتی گو ہر فاس و متنے کی اور بہتی گو ہر

میں سب اصناف امراض کے متعلق اپنے خاص خاص مجر بات بور اپنے تحری فرما کر اور نہایت مفید معالجات و تد ابیر طیب درج فرمائی ۔ آپ اس کے علاوہ ''معمولات اشر فیہ ' باس انکمت' امثال عبرت' وغیرہ کے بھی مصنف ہیں۔ حضرت والا کے ارشد خلفاء میں سے تھے۔ آپ کو تقوی کا بہت ہی اہتمام تھا' اور دقیق دقیق شوائب نفس پر نظر رہتی تقی۔ صدق و خلوص آپ کا شعار اور عبدیت و انکسار آپ کا حال تھا۔ سفر حج میں موثر چلانے والے نماز کے وقت جب کسی طرح موثر روکنے پر راضی نہ ہوئے تو تحکیم صاحب چلی موثر سے کو دنے پر تیار ہو گئے لیکن خدا کی شان موثر میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی اور اسے خود بخو در و کنا پڑا۔ آپ کا رہائے خیر کے بے صدحریص تھے اور مساکین کا نہایت توجہ کے ساتھ مفت علاج کرتے تھے۔ نیز اپنے آشنا عاز مین جج کو سفر میں کام آپ کا نہایت توجہ کے ساتھ مفت علاج کرتے تھے۔ نیز اپنے آشنا عاز مین جج کو سفر میں کام ہیئے عطافر ماتے تھے بڑی عرص کام پاک حفظ فر مایا اور حافظوں کو لقمہ دینے میں خاص میں خور سے ماہر تھے۔ غرض آپ کی ذات والا صفات مجموعہ کمالات جلیلہ اور مخزن اوصاف حیر تھی۔

کیم صاحب کو حفرت کیم الامت مولا نا تھانوی قدس سرہ سے کس قدر عشر اور عقیم ساحب کو حفرت تھانوی کے اس سفر کی روئیداد کے ابتدائی نقروں سے ہوتا ہے جس کو خود کیم صاحب رالیے نے قلم بند کیا۔ انہوں نے تحریر فر مایا '' احقر محم مصطفیٰ بجنوری عرض رسا ہے کہ مدت دراز سے فاکسار کو یہ تمناتھی کہ کسی موقع پر اپنے پیر ومرشد زبدۃ الحقین مجدد الملۃ والدارین حضرت مولا نا اشرف علی تھانوی صاحب مدفلا کے ساتھ طویل سفر کرے تا کہ حضرت والا کے اخلاق ومعا ملات ومعاشرت سے استفادہ کر سکے مگر اس آرزو کے پورا ہونے میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی مانع موجود رہا۔ انفا قا ماہ محرم سے استفادہ کر کے ایس استر سے استفادہ کر کے خرمایا بہت قریب ایک سفر کور کھور ہونے کا ہے اگر چلنا ہے تو یہ موقع ہے اور خرج کی ۔ فرمایا بہت قریب ایک سفر کو جو خوشی ہوئی بیان نہیں کرسکتا اور باوجود کشرت علائق اور سفر تیرا ہمارے ذمہ۔ احقر کو جو خوشی ہوئی بیان نہیں کرسکتا اور باوجود کشرت علائق اور

بعض خاص عوائق کے تہیہ کرلیا اور تاریخ ۱۹/صفر ۱۳۳۵ھ کو میرٹھ سے مراد آباد پہنچ کر حضرت کے ہمر کاب ہو گیا-

جن لوگوں نے حضرت والا کی صحبت اٹھائی ہے یا ایک وفعہ بھی زیارت کی ہے وہ بخوبی اس بات کی تصدیق کریں گے کہ حضرت والا کی ذات بابر کات کوئی تعالیٰ نے سے بخوبی الامت بنایا ہے اور حضرت والا کا کوئی فعل وقول بلکہ ادنیٰ حرکات وسکنات بھی تھکمت سے خالی نہیں اور شک وشبہ وجود باوجوداس کا مصداتی ہے ہے

اے قبائے راہنمائی راست بربالائے تو علم و حکمت را شرف از گوہر والائے تو

احقر کا ارادہ خود ہی پہلے سے تھا کہ اس سفر کے تمام واقعات وملفوظات قلم بند کر ہے اور اس مقصد سے بعض حمیم حضرات مثل خواجہ عزیز الحسٰن صاحب اور میر معصوم علی صاحب کی فرمائش نے اور بھی موکد کر دیا اور کا غذ و پنسل کا فی مقدار میں ہمراہ لے ایا اور تمام سفر میں اس کے سر رہا کہ حتی الا مکان قلم کسی ملفوظ اور واقعہ کو قلمبند کرنے سے نہ چھوڑ ہے۔ اہمے بیٹھے اور سوتے جا گتے ہر وقت کا غذ پنسل پاس رہتا ۔ افسوس ہے کہ قلم زبان کا پورا ساتھ نہیں دے سکتا ورنہ ایک لفظ بھی حضرت والا کا ضائع نہ جانے دیتا۔

حفرت حکیم الامت قدس سرہ نے فرمایا'' حکیم محمصطفیٰ میر کھی کہتے ہیں کہ میں قارورہ دیکھنے سے مومن و کافر' فاسق اور متقی میں انتیاز کر لیتا ہوں۔ نیز نبض سے بے نمازی ہونے کا ادراک ہو جاتا ہے۔ نیز خط کے الفاظ سے کا تب کی حالت کا ادراک ہو جاتا ہے کہ کس حالت میں اس نے خط لکھا ہے۔

علیم محمط فی بجوری صاحب نے ایک مرتبہ خواب دیکھا جورسالہ 'صدق الرؤیاء' سے نقل کیا جاتا ہے۔'' بندہ نے ایک خواب ۱/ اکتوبر ارواء کو لیعنی رجب الرؤیاء' سے نقل کیا جاتا ہے۔'' بندہ نے قیام خانقاہ کا ابتدائی زمانہ تھا۔ بمقام مراد آباد دیکھا کہ حضرت والا مرظلۂ خانقاہ تھا نہ بھون میں جنوب کی جانب طلبہ کو درس دے رہے

یں اور تہجد کا وقت ہے۔ چاندنی کھلی ہوئی ہے۔ عجب سہانا وقت ہے استے میں صبح سادق ہوئی طلبہ سبق ختم کر کے نماز کی تیاری کے لیے نکلے ان کے منہ سے مشک کی وشہو ہ تی جا بندہ نے عرض کیا کہ ان حضرات کے واسطے کوئی معجون مقوی کیوں نہ ائی جائے۔ حضرت والا نے فر مایا۔ ان کے واسطے معجون مشا کین بنائی گئی ہے بس میری کا کھل گئی یہ خواب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کولکھا گیا تو آپ نے میہ الکہ ان

رومشفقهم سلمہم اللہ تعالی السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکاتہ خواب بہت اچھا ہے۔ یہ خوشبوعلم و ذکر کی ہے جس میں بندگان خدا یہاں مشغول ہیں۔ مشائین سے مرادسالکین ہیں۔ مشی اورسلوک کے معنی متقارب ہیں۔ آپ نے اپنے کوان میں شامل دیکھا آپ کے لیے بھی بثارت عظمیٰ ہے'۔ والسلام حضرت مولا نا ظفر احمد عثانی صاحب مدظلہ راہیے تحریر فرماتے ہیں:

"خیم صاحب معنی الامت قدس سره کے شاگردیمی تھے مریدیمی - پھر خلافت سے سرفراز ہوئے ان کی علمی قابلیت رسالہ "حل الانتبابات" سے خطر رسالہ انتبابات کی شرح کا ہر ہوئی جو حضرت قدس سره کا رسالہ ایک جزو سے زیادہ نہیں گر حکیم صاحب کا رسالہ کی سوصفیات سے متجاوز ہے - اس رسالہ میں اگریزی تعلیم یافتہ طقہ کے شہبات کا جواب ہے حکیم صاحب اگر طب کا مشغلہ افتیار نہ کرتے - ورس و شہبات کا جواب ہے حکیم صاحب اگر طب کا مشغلہ افتیار نہ کرتے - ورس و تدریس کا شغل افتیار نہ کرتے - ورس و نے فہم و فراست عطا فر مائی تھی اور اس کے ساتھ تقویٰ کی دولت سے بھی نواز سے کئے تھے - مکا کہ نفس پر بردی گہری نظر تھی - تربیت السالک میں آپ نواز سے کئے تھے - مکا کہ نفس پر بردی گہری نظر تھی - تربیت السالک میں آپ کے خطوط کے جوابات حضرت حکیم الامت نے بردی تفصیل سے دیے ہیں - ایک طویل کمتوب کا نام بھی مستقل رسالہ کی صورت میں غالباً الشفاء لاہل الکے اللے طویل کمتوب کا نام بھی مستقل رسالہ کی صورت میں غالباً الشفاء لاہل الصطفاء تبحویز فرمایا ہے ''-

حضرت قدس سرہ نے عکیم صاحب کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: '' حکیم مصطفیٰ فقیہ النفس ہیں جسمکا کدنفس پر بردی مہری نظر ہے''۔

حفرت کیم الامت قدس مرہ سے کیم ماحب کو خاص تعلق تھا-حفرت قدس مرہ ان کی بری عزت وقدر کرتے ہے۔ تمام خلفاء میں غالبًا کیم صاحب ہی کی ذات الیم ہے جن پر حفرت کیم الامت کا بھی عالب بیس ہوا۔ کیم صاحب کوفن طب میں بھی کال حاصل تھا بہتی زیور حصہ نم میں جو طب یونانی کے نسخ ہیں وہ کیم صاحب ہی کے تحریر فرمودہ ہیں اور فرمائے شعے کہ بعض نسخے بے نظیر ہیں۔

حکیم صاحب کوتقوی کا خاص اہتمام تھا جب کسی ایسے مریض کے گھر جاتے جس کی آمدنی حرام ہوتو اس سے فیس اس طرح لیتے کہ وہ کسی ہندو سے ان کے سامنے قرض لے اور قرض لے کر حکیم صاحب کو دے دے اور پھراپی آمدنی سے ہندو کا قرض ادا کرے۔

( كاروانِ تعانويٌ)



# حضرت خواجه عزيز الحسن مجذوب ملتقيه

خواجہ عزیز الحن مجذوب کی تاریخ پیدائش ۱۲ جون ۱۸۸۸ء ہے۔ ایم اے او کالج علی گڑھ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ڈپٹی کلکٹر کے عہدہ پر فائز ہو گئے مگر سات برس بعد نصف تخواہ پرمحکمہ تعلیم میں اپنی خدمات منتقل کر والیں اور انسپکٹر آف سکولز کے عہدہ پرتر تی یائی۔

حضرت تعانوی قدس سرہ اللہ آباد تشریف لائے خواجہ صاحب کو جب آپ کی آمد کی حضرت تعانوی قدس سرہ اللہ آباد تشریف لائے خواجہ صاحب کو جب آپ کی آمد کی اطلاع ہوئی تو آپ بے تابانہ جلے گاہ میں تشریف لے گئے۔ اپنی پہلی ملاقات کے متعلق خود فرمایا ''جلتی دھوپ میں دوڑ ھائی میل کی مسافت طے کر کے پہنچا۔ حضرت اس وقت قیلولہ فرما رہے تھے۔ نماز ظہر کا وقت آیا۔ حضرت بیدار ہو کر قیام گاہ سے باہر نگلے۔ حضرت والاحسب عادت نیجی نگاہیں کے متانہ وارجھو متے ہوئے اس شان سے تشریف لا رہے تھے کہ چرہ مبارک تو نہایت شاہانہ گرلباس بالکل فقیرانہ بالکل سادہ کرت اور کرتے لا رہے تھے کہ چرہ مبارک تو نہایت شاہانہ گرلباس بالکل فقیرانہ بالکل سادہ کرت اور کرتے کے اور کا بٹن کھلا ہوا۔ کا ند سے پر رومال آ تکھیں سرگیں نمار آلوداور چونکہ سوکرتشریف لا رہے تھے لہذا قدرے سرخی مائل اور بال بھی کسی قدر بکھرے ہوئے تھے بس کسی کا بیشعر بالکل حسب حال تھا اور ہو بہوصاد ق آرہا تھا۔

قبادا کرده وکاکل پریثال کرده می آید بهبین این بےسروسامان چهسامال کرده می آید

حضرت تعانوی سے تعلق کے بعد آپ کی زندگی میں ایک انقلاب رونما ہو گیا تھا-حقوق العباد کی ادائیگی پرخصوصی توجہ فرمانے لگے- ایک مرتبہ تھانہ بھون سے اپنے گھر تشریف لے جارہے تھے شیشن ماسٹر سے کہا کہ میرے پاس اتنازا کد سامان ہے- میرے

سامان کا وزن کرلیس تا کہ میں کراہے اوا کرسکوں۔ سامان چونکہ پچھ زیادہ نہیں تھا اس لیے سٹیشن ماسٹر کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں ایسے ہی لے جاؤ مگر آپ اپنی بات پرمصررہے کہ سامان کا وزن کروایا جائے۔ اس بات کو دیکھے کرشیشن ماسٹرائیک دوسرے ھخص کوانگریزی میں کہنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے کہ بیخص نشے میں ہے۔ بیان کرخواجہ صاحبؓ نے فرمایا ﴿ " إل مجھے حقوق العباد كى ادائيكى كا نشه چڑھا ہوا ہے' -خود حضرت تھانوى قدس سرہ نے آ ب كتفوى وطهارت كمتعلق فرماياكه "تقوى وطهارت برسى چيز ہے مگر آج كل هر طبقے میں اس کی کمی ہے۔ علماء ومشائخ میں اس کی کمی بہت مذموم ہے اور خدا کافضل ہوتا ہے تو غیرعلاء کو یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ دیوبند مدرسہ میں خواجہ صاحب کا قیام ہوا شب کا وقت ہوا-خواجہ صاحب نے مہمان خانہ میں خادم مدرسہ کوروشن کرنے کا حکم دیا-خواجہ صاحب نے کہا کہ اگریہ لالٹین اور تیل آپ کا نجی ہے تو پھرکوئی حرج نہیں اور اگر مدرسه کا ہے تو میں خود انتظام کرلوں گا- ایک مرتبه حضرت تھانوی قدس سرہ اور خواجه صاحب جو نبور سے بنارس کا سفر کر رہے تھے۔ صبح کی نماز حضرت علیم الامت نے ڈب کے فرش برادا کی-حضرت خواجہ صاحب کو ڈبہ کی یا کی برشبہ ہواور دریافت فرمایا کہ کیااس پر نماز ہو جائے گی-اس پر حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا (و خواجہ صاحب کوتو تقویٰ کا ہیفیہ ہو گیاہے''-

حفرت کیم الامت قدس سرہ اور خواجہ صاحب کے تعلق کی مثال حفرت امیر خسر و اور حفرت سلطان جی رحم اللہ کی ماند تھی۔ ایک مرتبہ سفر دبلی میں خواجہ صاحب حضرت تھانوی قدس سرہ کے ہمراہ تھے۔ ایک روز حسب معمول سیر کے لیے تشریف لے گئے جو احباب سفر میں ساتھ تھے ان کواس وقت ساتھ چلنے کی ممانعت فرما دی گئی۔ خواجہ صاحب بھی واپس جانے گئے تو حضرت قدس سرہ نے ان کو واپس بلالیا۔ راستہ میں خواجہ صاحب سے فرمایا کہ "ممانعت تو ان لوگوں کے لیے تھی جن سے بے تکلفی نہیں ہے۔ اگر ماحب سے فرمایا کہ "ممر سے ساتھ بی کی اتعلق رکھا جائے تو بیاس کی جمافت ہے"۔ ہر عورت جا ہے گئے کہ میر سے ساتھ بی کی کا تعلق رکھا جائے تو بیاس کی جمافت ہے"۔ ایک مرتبہ خواجہ صاحب نے حضرت قدس سرہ کوایک خط لکھا حضرت سے والہانہ عقیدت و

مجت کی بناء پر خط کافی طویل ہوگیا۔ آخر میں طوالت مضمون پر معذرت چاہی اس پر معزت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا ''مجوب کی رافیں جتنی دراز ہوں آئی ہی پند ہوتی ہیں' ایک موتبہ خواجہ صاحب تھانہ بھون تشریف لے گئے بچھروز قیام کے بعد جب واپس جانے گئے تو بچھ نفتہ ہدیہ پیش کرنے کے لیے اپنی اچکن کی اوپر والی جیب سے روپیہ نکا لئے گئے لیکن چونکہ جیب تک تھی اس لیے روپیہ نکا لئے میں تو قف ہوا اور پچھ در گی۔ معزت قدس سرہ نے اس پر مزاحاً فرمایا کہ روپیہ بیس نکا تو اچکن ہی اتار کر مجھے دے دیں میں خود ہی نکال لوں گا''۔

ایک مرتبہ حضرت قدس برہ نے خواجہ صاحب کے متعلق فرمایا کہ"خواجہ صاحب بے متعلق فرمایا کہ"خواجہ صاحب بے متعلق ماحب بے اس شعر کے متعلق صاحب بے صدب نفس آ دمی بین "حضرت تھانوی قدس مرہ آ پ کے اس شعر کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ اگر میر بے پاس ایک لاکھ رو پید ہوتا تو خواجہ صاحب کو انعام دیتا۔

ہر تمنا دل سے رخصنت ہوگئ اب تو خلوت ہوگئ

ایک مرتبہ حضرت تھیم الامت نے خواجہ صاحب کو ہم یوم سکوت کا تھم دیا۔ ادھر حضرات فرقی محل حضرت خواجہ صاحب کے کلام کے دلدادہ تھے جب ان کو حضرت قدس مرہ کے اس تھم کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کی خدمت اقدس میں ایک عریف لکھا کہ خواجہ صاحب کی شاعری ہم سب کے لیے غذائے روح ہاں صرف مخصوص سامعین کی فشست ہوتی ہے۔ اس لیے درخواست ہے کہ یہاں کی نشست کو اس سے متنیٰ فرما دیں۔ حضرت قدس سرہ نے جواب دیا کہ میرا اورخواجہ صاحب کا تعلق مریف اور طبیب کا جم صاحب کا فرم سے کہ وہ اگر چاہیں تو کو مفرسے کے اس سے رجوع کر ایس خواجہ صاحب کو یہ تی حاصل ہے کہ وہ اگر چاہیں تو کسی دوسر سے طبیب سے رجوع کر لیں۔ خواجہ صاحب کو یہ تی حاصل ہے کہ وہ اگر چاہیں تو کسی دوسر سے طبیب سے رجوع کر لیں۔ خواجہ صاحب نے جب یہ خط پڑھا تو چینیں نکل کئیں عش کھا کرگر پڑے بہت دیر بعد ہوش آیا تو روتے دوتے فرمایا: کہ کرگر پڑے بہت دیر بعد ہوش آیا تو روتے دوتے فرمایا: کہ کر مخرت نے یہ کیے لکھ دیا کہ دوسر سے طبیب سے رجوع کیا جا سکتا ہے'۔

یہ تماعشق کا عالم حضرت تعانوی قدس سرہ رایتیہ کی وفات کے بعد حضرت خواجه صاحب کی حالت بہت نا قابل بیان ہو گئ تھی۔ آپ کی زبان پر اکثر بداشعار رہے گئے \_

> پھرتا ہوں دل میں یار کومہماں کیے ہوئے روئے زمین کو کوچہ جاناں کیے ہوئے میں بے قرار کس کو خبر ہے کہ قلب میں سامان صد قرار ہوں بنہاں کیے ہوئے

حضرت قدس سرہ کے انقال کے بعدیہ نظرہ'' اللّٰہ میرے حضرت کے درجات کو بلند کرے'-آپ کا تکیہ کلام بن گیا تھا- ایک مرتبہ کسی ہندووکیل ہے کسی مقدمہ کے بارے میں گفتگو کررہے تھے لیکن درمیان میں بار بار کہدرہے تھے:

"الله میرے حضرت کے درجات کو بلند کرے-الله میرے حضرت کے درجات کو بلند کرے'۔

١٤/اكست ١٩٣٣ م كو چنستان اشرفى كاييلبل بزار داستان اس دار فانى س رخصت ہوکر وہاں پہنچ کیا جہاں کچھ عرصہ قبل اس کا محبوب کل سرسبد کلستان چشتیہ (حضرت تعانوی قدس سره) زینت بخش ہو چکا تھا-تفصیلی حالات کے لیے ملاحظہ ہو کتاب '' ذکر مجذوب''-



## رئيس الامت

# حضرت مولا ناجليل احمد شرواني مريشيه

آپ ضلع علی گرھ کے رئیس خاندان شروانی سے تعلق رکھتے ہے 17 اور ہو ہیں اور تجوید کی تعلیم ایک حافظ مصلح الدین صاحب نے گھر پیدا ہوئے اور قرآن پاک اور تجوید کی تعلیم ایک صاحب کمال اور صاحب نبیت بزرگ حضرت مولانا قاری مجمہ صدیق خراسانی " سے حاصل کی جب آپ نے قرآن کریم حفظ کر لیا تو آپ کے والد گرامی حافظ مصلح الدین صاحب نے بطورانعام آپ کے استاذ مرم کوایک بنگاء عطافر مایا - قرآن کریم کی تعلیم کے بعد آپ کے والد صاحب نے آپ کو دنیاوی تعلیم میں لگا دیا گر بحبین ہی ہے آپ کا بعد آپ کے والد صاحب نے آپ کو دنیاوی تعلیم میں لگا دیا گر بحبین ہی ہے آپ کا ربحان دین کی طرف تھا اور اپنے استاذ کرم مولانا قاری محمصدیق صاحب کی صحبت سے دین میں مزید پچھکی پیدا ہوگئ تھی اسی زمانہ تعلیم ہی میں مسلم یو نیورش میں وعظ ہوا تو آپ دین میں مزید چھکی الامت حضرت مولانا اشرف علی تعانوی کا مسلم یو نیورش میں وعظ ہوا تو آپ اس قدر متاثر ہوئے کہ مجر ساری زندگی حضرت میں الامت قدس سرہ کے ہی ہوکر رہ اس قدر متاثر ہوئے کہ مجر ساری زندگی حضرت میں جو آپ کوز مانہ طالب علمی میں نصیب سے سے سے سے سے سے سالمت قدس سرہ کے ہی ہوکر رہ گئے۔ یہ حضرت میں الامت کی بہلی وفعہ زیارت تھی جو آپ کوز مانہ طالب علمی میں نصیب ہوئی۔

حكيم الامت تعانوي سيخصوص تعلق:

آپ کے والد ماجد کو بھی حضرت تھیم الامت سے ایک خاص عقیدت تھی اس لیے حضرت تھیم الامت نے حضرت تھیم الامت نے حضرت تھا تو گئی منظور فرمائی اور مکان پرتشریف کے صح حضرت تھا تو گئے نے اپی خداداد فراست بخوشی منظور فرمائی اور مکان پرتشریف کے صح حضرت تھا تو گئے نے اپنی خداداد فراست

ے آپ کو بچپن بی کے زمانہ میں پہچان لیا اور آپ کے والد کوفر مایا کہ یہ لڑکا آپ کے کام آئے گا۔ اس ملاقات کے بعد آپ نے حضرت تھانویؒ ہے با قاعدہ خط و کتابت شروع فرما دی اور اپنے استاذ قاری محمر صدیق صاحب سے حضرت کیم الامتؒ کے مواعظ و ملفوظات لے کر پڑھنا شروع کر دیئے اور کیم الامتؒ سے اصلاح باطن اور بعت کی درخواست کی جو بارگاہ اشرفی میں منظور ہوئی اور کیم الامتؒ نے باقاعدہ آپ کو بعت کی درخواست کی جو بارگاہ اشرفی میں منظور ہوئی اور کیم الامتؒ نے باقاعدہ آپ کو بعت فرمالیا۔ بیعت کے بعد آپ کی دنیا ہی بدل گئے۔ ہر بات میں حضرت کیم الامت سے مشورہ لیتے تھے سے مشورہ طلب کرنے لگے حتی کہ اپنے فائی امور تک میں حضرت کیم دورہ لیتے تھے حضرت تھانویؒ سے اتناتعاتی اور عشق ہوگیا کہ اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد مستقل طور پر تھانہ بھون قیام کا ادادہ کر لیا تا کہ حضرت کیم الامتؒ کے قریب رہ کر زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا جا سکے۔ آپ نے اپنے اس ادادے سے حضرت کیم الامت کو مطلع کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا:

''اگر جائداد کی گرانی کا خاطرخواه انتظام ہو جائے تو بے شک اس ارادہ پرعمل کریں''۔

چونکہ بفضلہ تعالیٰ جا کداد کا ایک معتد بہ حصہ ورافت میں ملا تھا اس لیے اتی ہڑی جا کداد کا انظام کرنا بھی ایک مشکل کام تھا لیکن آپ این پیرومرشد تھیم الامت تھا نو کی خدمت اقدس میں حاضری کا معیم ازادہ فرما چکے تھے۔ اور ادھر تھیم الامت بھی دعا کیں فرماتے تھے۔ تو منجانب اللہ ایک گران کا انظام ہوگیا۔ اگر چہ بعض نتظمین حضرات نے خورد برد بھی کی گرآپ نے اپنے شخ ومر بی کی خدمت بابر کت میں حاضری کو ترجیح دی۔ اور مالی نقصان کو برداشت کیا۔ تھانہ بھون میں آپ کو قیام کے لیے ایک کو ترجیح دی۔ اور مالی نقصان کو برداشت کیا۔ تھانہ بھون میں آپ کو قیام کے لیے ایک معلوم تھا۔ اس لیے حضرت کو اس کی فکر تھی کہ ایسا مکان ہوجس میں ہرفتم کی مہوئت موجود معلوم تھا۔ اس لیے حضرت کو اس کی فکر تھی کہ ایسا مکان ہوجس میں ہرفتم کی مہوئت موجود ہو۔ چنا نچہ متعدد مکانات میں رہائش رکھنے کے بعد حضرت نے خود اپنا ذاتی دولت خانہ ہو۔ چنا نچہ متعدد مکانات میں رہائش رکھنے کے بعد حضرت نے خود اپنا ذاتی دولت خانہ آپ کور ہائش کے لیے عطا فرمایا' آپ چودہ سمال تک اس دولت کدہ میں قیام فرما دے۔ آپ کور ہائش کے لیے عطا فرمایا' آپ چودہ سمال تک اس دولت کدہ میں قیام فرما دے۔ آپ کور ہائش کے لیے عطا فرمایا' آپ چودہ سمال تک اس دولت کدہ میں قیام فرمارے۔ آپ کور ہائش کے لیے عطا فرمایا' آپ چودہ سمال تک اس دولت کدہ میں قیام فرمارے۔ آپ کور ہائش کے لیے عطا فرمایا' آپ چودہ سمال تک اس دولت کدہ میں قیام فرمارے۔

گرآپ کے بار بارعرض کرنے کے باوجود حضرت عیم الامت نے اس کا کوئی کرایہ بیں لیا۔ قیام تھانہ بھون کے دوران آپ نے عربی نصاب کو کمل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ چنانچ حضرت آپ کوکاندھلہ لے کر گئے اور شیخ الحدیث حضرت مولا نامحد ادر لیس کاندھلوگ کے والد ماجد مولا نامحد اسلمیل صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب! اس کا آپ ایسا ہی خیال رکھیں جیسے آپ میری اولا دکار کھتے ۔ اور دیکھئے دو باتوں کا خیال رکھیے ایک تو یہ کہ رات کو تنہانہیں موسکتے ۔

دوسرے میہ کہ اندھیرے میں ان کو نیندنہیں آتی - چنانچہ آپ نے مولا نامحمر استعیل صاحبؓ کے اس مدرسہ میں با قاعدہ دین تعلیم حاصل کی اس کے بعد آ یہ تھانہ بعون واپس تشریف لے آئے اور حضرت تھیم الامت کے مشورہ سے یہاں بھی حضرت مولا نا ظغر احمرعتانی ٔ اور چند دیگرا کابرعلاء ہے استفادہ کیا -حضرت تفانوی کی دعاؤں اور دوسرے اکابر علماء کی خصوصی تو جہات اور اپنی رات دن کی محنت اور شوق ہے بفضلہ تعالیٰ چند ہی روز کے اندرآ ب میں وہ قابلیت پیدا ہوئی جوآٹھ آٹھ دس دس سال لگانے والوں میں بہت ہی کم پیدا ہوئی ہے اس کی بری وجہ یہ ہے کہ ہر کام اینے شیخ معظم کے مشورہ کے بغیرنہیں کرتے تھے۔ کماب کا انتخاب ہو یا کسی استاد کا ہر کام حضرت تھانوی کے مشورہ ے کیا جاتا تھاغرض یہ کہ حضرت حکیم الامت تھانویؓ کی ذات بابر کات ہے آپ کوالی والہانہ عقیدت ومحبت تھی کہ اکثر مجلسوں میں بار بار حکیم الامت ؒ کے ارشادات ہی کا ذکر فرماتے تھے اکثر جب کوئی مسئلہ بیان فرماتے تو اس مسئلہ پربطور استدلال واشتہا د تو طیح حضرت حکیم الامت کے ملفوظات بیان فرماتے تھے جب کسی مسئلہ کو بیان فرماتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت تھیم الامت کے علوم آپ کی طرف منتقل ہورہے ہیں-حضرت عيم الامت سے عقيدت ومحبت كى وجهسة آپ نے اپنى كوشى جس كا نام بہلے جكيل منزل تھا۔ گر حضرت سے تعلق کے بعد اس کا نام تبدیل کر کے اشرف منزل رکھ دیا۔ آپ کے لیے ہرکام میں اپنے شیخ کا اتباع ضروری تھا- آپ پہلے شیروانی زیب تن فرماتے تھے جب یہ سنا کہ حضرت تھانوی علماء کے لیے شیروانی پندنہیں فرماتے تو آپ نے شیروانی

بہنا چھوڑ دیا۔ اور حضرت کے اتباع میں چھ کی والی اچکن بہنا شروع کردی اور زندگی بھر بہنا چھوٹی والی اچکن زیب تن فرماتے رہے ای طرح جب آپ کومعلوم ہوا کہ حضرت والا علماء کے لیے اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ ہاتھ برگھڑی باندھیں تو آپ نے بھی اسی دن سے ہاتھ پر گھڑی باندھیں تو آپ نے بھی اسی دن سے ہاتھ پر گھڑی استعمال کرنا میں دن سے ہاتھ برگھڑی باندھنا چھوڑ دیا اور اس کے بعد سے جیبی گھڑی استعمال کرنا شروع کر دی۔ مخضر ہے کہ ہر قول وفعل میں اپنے شخ کا اتباع فرماتے تھے۔ آپ نے حضرت کے حضرت کے ارشاد پرخود بھی ممل کیا۔ اور عوام وخواص کے لیے بھی حضرت کے ملفوظات وارشادات کو صبط کر کے ایک ایساعظیم کارنامہ انجام دیا جور ہتی دنیا تک یا در ہے گا۔ اور جس سے قیامت تک لاکھوں کروڑوں افراد استفادہ کر کے اپنی روحانی بیاس گا۔ اور جس سے قیامت تک لاکھوں کروڑوں افراد استفادہ کر کے اپنی روحانی بیاس جھاتے رہیں گے۔

آپ نے حضرت کیم الامت کے ارشادات کو ہوئی محنت اور شوق سے جمع کیا اور 'الا فاضات الیومیہ' کے نام سے سات حصول میں ہزاروں ملفوظات کا ذِخیرہ جمع کر کے شائع کیا جس کے اندر 'القول الجلیل' کے نام سے بھی تین چار حصے شائع ہوئے ہیں اور دو حصے 'القول الجلیل' کے نام سے علیحہ ہمی شائع ہو چکے ہیں حق تعالیٰ کا آپ ہیں اور دو حصے 'القول الجلیل' کے نام سے علیحہ ہمی شائع ہو چکے ہیں حق تعالیٰ کا آپ پر یہ برد افضل وکرم تھا آپ کی محنت کوشرف قبولیت بخشے آ مین - اس کے علاوہ آپ کی گئی تصانیف بھی شائع ہوئی ہیں - جو' ملفوظات التصوف' قرآن کا برد امتجزہ ورآن کا بجیب وعدہ آٹار رحمت' جمہوری نظام وغیرہ ناموں سے طبع ہوئی ہیں - یہ آپ کے لیے صدقہ

عاربية إن مجلس صيانة السلمين كا قيام:

حضرت مولا ناجلیل احمد شروانی صاحب کی گرده کے ایک رئیس فاندان کے فرد سے - ہرتتم کا آرام و راحت بفضلہ تعالی آپ کونصیب تعا- محرمحض دین کے تحفظ کے جذبے نے آپ کوترک وطن اور ہجرت پر مجبور کیا چنانچہ قیام پاکستان کے بعد آپ اپنا سب کچھ جھوڑ کر پاکستان تشریف لے آئے اور یہاں آ کرسب سے پہلا کام جو آپ نے انجام دیا۔ وہ اپنے شخ ومر بی حضرت تھانوی کی عظیم اور دلی خواہش کو منظر عام پرلانا

تھا۔ حضرت تکیم الامت کی وہ دلی خواہش اور تمنا کیاتھی؟ وہ بیتھی کہ یہاں یا کستان میں ہمی صیاعہ السلمین کو قائم کیا جائے۔ اور اس کے مرتبہ قواعد وضوابط کے تحت اصلاح و تربیت کا کام اجتماعی انداز میں کیا جائے۔ مجلس صیاخہ السلمین کی اہمیت کا انداز ہ حضرت تھانوی کی نظر میں دیکھنا ہوتو مجلس صیاخہ السلمین حضرت تھانوی کی نظر میں دیکھنا ہوتو مجلس صیاخہ السلمین حضرت تھانوی کی نظر میں دیکھنا ہوتو مجلس صیاخہ السلمین حضرت تھانوی کی نظر میں دیکھنا ہوتو مجلس صیاخہ السلمین حضرت تھانوی کی نظر میں دیکھنا ہوتو مجلس صیاخہ السلمین حضرت تھانوی کی نظر میں دیکھنا ہوتو مجلس صیاخہ السلمین حضرت تھانوی کی نظر میں دیکھنا ہوتو مجلس صیاخہ السلمین حضرت تھانوی کی نظر میں دیکھنا ہوتو مجلس صیاخہ السلمین حضرت تھانوی کی نظر میں دیکھنا ہوتو مجلس صیاخہ السلمین حضرت تھانوی کی نظر میں دیکھنا ہوتو مجلس صیاخہ السلمین حضرت تھانوی کی دیکھنا ہوتو مجلس صیاخہ السلمین حضرت تھانوی کی نظر میں دیکھنا ہوتو مجلس صیاخہ السلمین حضرت تھانوی کی دیکھنا ہوتو مجلس صیاخہ السلمین حضرت تھانوں کی دیکھنا ہوتو مجلس صیاخہ اللمین حضرت تھانوں کی دیکھنا ہوتو میں دیکھنا ہوتوں کی دیکھنا ہوتوں کیکھنا ہوتوں کی دیکھنا ہوتوں کی دیکھنا ہوتوں کی دیکھنا ہوتوں کیکھنا ہوتوں کی دیکھنا ہوتوں کیکھنا ہوتوں کی دیکھنا ہوتوں کیکھنا ہو

آپ نے آپ فی جرق و کی حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوئ کے ہر تول وفعل کو عام کرنے کا کام جاری رکھا اور اسی مقصد کے لیے پہلے آپ نے علی گڑھ شہر میں مجلس صیاعہ المسلمین قائم فر مائی اور قیام پاکستان تک بدکام علی گڑھ میں جاری رہا۔ پاکستان ہجرت فرمانے کے بعد حضرت اقدس مولا نا مفتی مجمد حسن صاحب امر تسری بانی جامعہ اشرفیہ لا ہور کی سر برسی میں لا ہور شہر میں مجلس کا کام شروع کیا اور آج بحمد لللہ پور پاکستان میں بیظیم الثان کام بڑے ذوق وشوق سے ہور ہا ہے اور جہال ہمی حضرت علیم الامت کے متوسلین اور عقیدت مند موجود ہیں مجلس صیاخہ اسلمین قائم ہے اور ایسی کون می جگہ یا شہر ہے جہال حضرت تھا نوئ کے چاہئے والے نہ ہوں - حضرت مولا نا شروانی صاحب کی بہی خواہش تھی کہ تمام مسلمان حضرت علیم الامت کے مواب نظام کوخود بھی اپنا کیں - اور دوسروں کو بھی اس طرف دعوت ویں بتلائے ہوئے اس نظام کوخود بھی اپنا کیں - اور دوسروں کو بھی اس طرف دعوت ویں اور پھر سب مل کر اس نظام کے تحت افرادی اور اجتماعی طور پر معاشرہ کی اصلاح میں ۔

اس جدوجہد میں آپ نے دا ہے در مے قلمے اور قد مے ہرطرح کا م کیا اور اپنے ہمراہ لایا ہواکل سر مائیہ بھی ای کام کی اشاعت اور جدوجہد میں لگا دیا اور جب تک آپ حیات رہے اس وقت تک اس کی اشاعت میں مصروف رہے اور جب آپ کو امراض نے گھیرلیا۔ تو کی کمزور ہو گئے۔ ہمت نے جواب دے دیا اور آپ نے دیکھا کہ مجلس کے کام کو پوری محنت سے نہیں چلایا جا سکتا تو احباب کے مشورے سے اپنے مخلس کے کام کو پوری محنت مولانا سید جم آئے ن تھانوی مدظلہ کو جمل کی خدمت پر مامور فرما

کرصدر بنا دیا اور اب اس کام کو بفضلہ تعالیٰ آپ کے صاحبز اوہ مولا نا وکیل احمد شروانی استاذ و نائب مفتی جامعہ اشر فیہ لا ہور اور مولا نا مشرف علی تھا نوی ناظم اعلیٰ مجلس صیانة اسلمین پاکتان بڑے احسن طریقے سے جاری رکھے ہوئے بیں اس لحاظ سے حضرت مولا ناجلیل احمد شروانی مرحوم کو پاکتان میں مجلس صیانة المسلمین کا بانی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔

آپ نے اپ شخ کی تعلیمات کو عام کرنے کا بورا بوراحق ادا کیا- اور ساری عمرا پ شخ کی ہدایات برعمل پیرار ہے اورا نہی کے مسلک ومشرب پر قائم رہے آخر کاریہ مردحق ساری زندگی اسلام کی خدمت کرتے ہوئے- ۱۰ رہیج الثانی اللہ کی خدمت کرتے ہوئے- ۱۰ رہیج الثانی درجات بی کے سالکہ میں میں میں جا ملے- انا للہ وانا الیہ راجعوں ۔ اللہ تعالی درجات بلند فرمائے- آمین

و (ماہنامہ الحن لاہور)



# اميرشرلعت

### سيدعطاءالتدشاه بخاري مريتيه

سیدعطاء اللہ شاہ بخاری بن سید ضیاء اللہ ین احمد بن سید نور اللہ ین احمد کے آباؤ اجداد بخارا ہے ترک سکونت کر کے برصغیر پاک و بند میں وار د بوئے - اس خانواد ب کے بی افراد نے علمی اور دینی حلقوں میں نام پیدا کیا ہے - اس خاندان کے چیش روسید عبد الغفار "بخاری 'سلطان زین العابدین والی شمیر کے مرشد شھے -

ایک دوسر فردسیدا کمل الدین بخاری متوطن دبلی مضرت شاہ غلام علی دبلوی (م میں ایک دوسر فردسیدا کمل الدین بخاری متوطن دبلی سے سر ہالی ضلع (م میں ایک خلیفہ مجاز تھے اور مباراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں دبلی سے سر ہالی ضلع سیم اندگان سے انہوں نے سر ہالی میں سفر آخرت اختیار کیا اور ان کے بسماندگان سیمیں آباد ہوگئے۔

سیدعطاء الله شاہ بخاریؒ کے دادا' سیدنورؒ الدین' خواجہ شمس الدینؒ سیالوی کے ادادت مند تھے۔ وہ سر ہالی سے ایک دوسرے گاؤں ناگڑیاں منتقل ہوئے۔ سیدنورالدین احمہ کے فرزندسید ضیاء الدین احمہ چشمینے کا کاروبار کرتے تھے۔ اور اس سلسلے میں ان کی پہننہ میں آمہ ورفت رہتی تھی۔ انہوں نے پٹنہ کے حکیم سید احمہ اندرانی کی دختر نیک اختر سے شادی کی۔

سیدعطاء الله شاہ بخاری کم منتج الاول استاج (۲۳ متبر ۱۸۹۳ کواپے نفسیال پندمیں پیدا ہوئے کے شاہ صاحب کی عمر ابھی تین جارسال سے زیادہ نبھی کہ ان کی والدہ 404

ما جده كا انتقال مو گيا- ان كى يرورش اور ابتدائى تعليم نھيال ميں موئى -

انہوں نے عربی اور فاری کی ابتدائی کتابیں اینے نانا حکیم سیداحمہ اندرالی (جو طبیہ کالج لکھنؤ کے فارغ انتحصیل تھے اور علوم دینیہ پر گہری نظرر کھتے تھے ) ہے پڑھیں۔ شاه صاحبٌ من بلوغت كو يهنيج تو پنجاب كاسفرا ختيار كيا- اس سفر ميں انہيں كافي مشكلات و مصائب ہے دو جار ہونا پڑا- امرتسر آئے اور اسا تذہ وقت کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کیا- مولانا نور احمد امرتسری (م ۱۳۲۸ه) سے تفییر قرآن مولانا مفتی محمد حسن سے حدیث اورمولا نا غلام مصطفیٰ قاسمی (مماسله) سے فقد کے اسباق پڑھے-

مولانا سیدعطاء الله شاہ بخاری نے عملی زندگی کا آغاز امرتسر کی ایک جھوتی سی مسجد میں فرائض امامت کی انجام دہی ہے کیا- اللہ تعالیٰ نے آ واز اور زبان میں بے پناہ تا ٹیررکھی تھی- بحثیت واعظ ان کی شہرت امرتسر سے پھیل کر ملک میر ہوگئی - اینے دور كعظيم مقررتسليم كيے گئے-شاہ صاحب كے سوائح نگارة غاشورش كاشميرى مرحوم نے بجا طور برلکھا ہے:

''جس طرح ہر بڑے آ دمی کی خصوصیت اس کا نام لیتے ہی حافظہ کی لوح پر آ جاتی ہے۔مثلاً غالب کا نام لیتے ہی ایک عظیم شاعر کا تصور بندھتا ہے۔ ای طرح شاہ جی کی ذات خطابت ہے مختص ہوگئی ہے۔ وہ سرایا خطابت ہیں' کے ١٩٢٢ء/١٩٥٨-١٣٣٢ه مين ايك جلسه عام دبلي دروازه لا مور كے باغ مين مولاتا محمطی جوہر (م وسمارے) کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس جلے کے ایک مقررشاہ صاحبٌ تقے-مولانا جو ہر نے اپنے تاثرات كااظهاران الفاظ ميں كيا ہے:

" كاميالي كاسبرا اس بے مثال مقرر كے سرر ہا- جن كا نام سيد عطاء الله شاه بخاریؒ ہے۔ ان کی قرآن خوانی' ان کی اردو' ان کی پنجائی' ان کی متانت' ان کی ظرافت عرض ہر چیز نے سامعین کومسور کیے رکھا۔ لوگوں کا تقاضا تھا کہ شاہ صاحبٌ این تقریر جاری رکیس- شاہ صاحب بھی تیار تھے مگرمیرے کہنے سے انكاركرديا-جلسه غالبًا دو بج شب ختم بهوا- ورندو بين صبح بهو جاتى "ك

مولانا سیدعطاء اللہ شاہ بخاریؒ نے تح یک خلافت کے زمانے میں سیاست میں حصہ لینا شروع کیا اور قیدو بند زندگ کے معمولات میں شامل ہوگئ۔ بہلی بارای تحریک میں اس اس میں ہارای آباء ایر ہوئے اور تین سال قید باشقت کی سزا میں ہارای ہوئے اور تین سال قید باشقت کی سزا کائی۔ اس کے بعد برصغیر میں اضفے والے ہر جذبہ آزادی کو اپنایا۔ آریہ ساجیوں کی دریدہ دی جب حد ہے گزرگئ۔ تو میدان عمل میں آئے اور ۲'جولائی کے 191ء/۲' محرم اس اس کے لیے جیل چلے گئے۔ 190ء/۴۵ میں کا تحریل کی کہانے کہ سال کے لیے جیل چلے گئے۔ 190ء/۴۵ میں کا تحریل کی تحریل کی کہانے کے ساتھ گرہ میں شمولیت کی پاداش میں جھ اہ قید ہوئے۔ ۲۹ دمبر 1919ء/ ۸ شعبان سنی گرہ میں شمولیت کی پاداش میں جھ اہ قید ہوئے۔ ۲۹ درمبر 1919ء/ ۸ شعبان میں جو اور خوا اسلام کی تحریک سنیاد میں دو سال ہی دیوارز نداں رہے۔ دوسری میں جگل کے آغاز سے چند دن پہلے مختلف شکین الزامات کے تحت گرفتار ہوئے۔ مقدمہ چلا تو پولیس رپورٹر کے انکشاف نے حکومت کی سازش عیاں کر دی۔ اور جھ ماہ قیدرہ کر باعزت بری ہو گئے۔

یور در این میان در این از درگی میں بنیادی انہیت'' انگریز دشمنی'' کو حاصل تھی۔ وہ خود کہا کرتے تھے:

''(میں) سیابی ہوں۔ تمام عمر انگریزوں سے لڑتا رہا اور لڑتا رہوں گا۔ اگر اس مہم میں سور بھی میری مدد کریں گے تو میں ان کا منہ چوم لوں گا۔ میں تو ان چیونٹیوں کو نگر کھلانے کے لیے تیار ہوں جوصاحب بہا در کو کا شکھ کھا کیں۔ خدا کی فتم! میرا ایک ہی وشمن ہے۔ انگریز۔ اس ظالم نے نہ صرف ملسال ملکوں کی این سے این بیائی۔ ہمیں غلام رکھا اور مقبونات بیدا کیے بلکہ نیرہ چیشی کی حد ہوگئی کہ قرآن تحییم میں تحریف کے لیے مسلمانوں میں جعنی نبی بیدا ہے۔ بلکہ نیرہ پیدا کے بیدا کے بلکہ نیرہ پیدا کیا ہوں میں جعنی نبی بیدا ہے۔ بیدا کے بیدا کو بیدا کی بیدا کے بیدا کے بیدا کو بیدا کی بیدا کے بیدا کو بیدا کو بیدا کو بیدا کی بیدا کو بیدا کے کے بیدا کو بیدا کر بیدا کو بیدا ک

کیا- پھراس خود کاشتہ پودے کی آبیاری کی اور اب اس کو چہیتے بچے کی طرح پال رہاہے' یا

قیام پاکتان سے چند ماہ پہلے سے فسادات شروع ہو گئے تھے۔ شاہ صاحب مارچ کے الاسلام کے بعد وہ سیاست سے مارچ کے الاسلام کو ہمدتن تبلیغی جماعت بنا دیا۔ اور کنارہ کش ہو گئے۔ دو سال بعد مجلس احرار اسلام کو ہمدتن تبلیغی جماعت بنا دیا۔ اور قادیا نیت کے تعاقب میں تیخ برہندہو گئے۔ تحریک ختم نبوت میں بھر پور حصہ لیا اور ایک سال سنت یوسفی بھی ادا کی۔

مولانا سیدعطاء الله شاہ بخاری ابتداء میں بیر مبرعلی شاہ گولزویؒ ہے۔ سلسلہ چشتیہ میں بیعت ہوئے بعد میں مولانا عبدالقادر رائے پوری (م۲۸سامے) کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ آخری ایام حیات میں ملتان منتقل ہو گئے تھے۔ وہیں ۹' رہیج الاول ۱۸سامے/۲۱' اگست ۱۹۷۱ء کوفوت ہوئے۔

مولانامرحوم کی اولادمیں چارصاحبزادیاں اور چارصاحبزادے ہیں-صاحبزادوں کے نام یہ ہیں:

ا- مولانا حافظ سيدعطاء المنعم بخاري (سيد ابومعاويه ابوذر بخاري)

۲- حافظ سيدعطاء أمحسن بخاريٌ

٣- حافظ سيدعطاء المومن بخاري مدخلا

٣- حافظ سيدعطاء المهيمن بخارى مدظله

مولانا مرحوم کی قلمی یادگاروں میں ان کا مجموعہ کلام'' سواطع الالہام'' ہے۔ جو مولانا حافظ سیدعطاء المنعم بخاری نے ترتیب دیا ہے۔



### حضرت مولانا شاه عبدالغني بهولبوري ملتيب

آپ ۱۳۹۳ ہے کو اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے اپ شیخ ومرشد حضرت سیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدل سرہ سے عمر میں تیرہ برس چھوٹے تھے آپ ضلع اعظم گڑھ کے ایک گاؤں بہ چھاؤں کے رہنے والے تھے گر چونکہ عمر کا بیشتر حصہ پھول پور میں گزارا تھا اس لیے پھولپوری کے نام سے مشہور ہو گئے گاؤں ہی میں ایک پرائمری سکول میں داخلہ لیا۔ ابھی دو تین ہی روز گزرے تھے کہ آپ کے دادا نے آپ کی دالدہ صاحب کو خواب میں ہوایت کی کہ وہ عبدالوہاب سے کہہ دیں کہ اس نیچ کو دین کی تعلیم دلوا کیں آپ کے دادا صاحب سے بیعت تھے ہوں کے دادا صاحب سے بیعت تھے اور مولانا عبدالسجان صاحب سے بیعت تھے جن کا سلسلہ بیعت چار واسطوں کے بعد حضرت مرزا مظہر جان جاناں سے جا ملکا جس کے والدصاحب نے آپ کو دین گئی رہو تھی کے لیے جو نیورمولانا ابوالخیر کی رہو تھی کے ایم جو نیورمولانا ابوالخیر کی رہو تھی صاحب خلیفہ حضرت سیداحم شہید کے جمیلے تھے خدمت میں بھیج دیا جومولانا سخاوت مگی صاحب خلیفہ حضرت سیداحم شہید کے جمیلے تھے تھے مولانا ابوالخیر کی سے دوسال تعلیم حاصل کرنے کے بعدمولانا سیدا میں الدین نصیر آب دکی خدمت میں تشریف لے گئے۔

اس کے بعد جامع العلوم کا نپور میں مظلوۃ شریف تک تعلیم حاصل کی اس دوران میں ایک مرتبہ حضرت کیم الامت قدس سرہ کا نپور تشریف لائے تب ہی سے آپ کے دل میں حضرت کیم الامت تھا نوگ کی عقیدت اور محبت بیٹے گئی اور تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے حضرت کیم الامت تھا نوگ سے بیعت ہونے کا ارادہ کر لیا آپ کو چونکہ معقولات کا بہت شوق تھا اس لیے مدرسہ عالیہ رامپور تشریف لے گئے جو اس زمانہ میں منطق اور فلسفہ کا مشہور اور مخصوص مرکز تھا تعلیم سے فراغت کے بعد مدرسہ عربیہ سیتا بور میں کچھ عرصہ کے لیے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا بھر جو نپور مدرسہ عربیہ سیتا بور میں کچھ عرصہ کے لیے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا بھر جو نپور

میں تقریا یا نج سال تک صدر مدرس کے عہدہ پرفائز رہاس زماند میں آب جعرت عیم الامت تھانویؓ کے ہمراہ سرائے میر اعظم گڑھ تشریف لائے جہاں حضرت کا وعظ ہوا اور عیدگاہ ہی میں ۱۳۳۸ھ میں آپ نے حضرت حکیم الامت ہے بیعت کی اور خلافت سے نوازے گئے سسسا هیں آپ نے حضرت تھانوی قدس سرہ کے مشورہ سے مجولپور میں مدرسه روضة العلوم قائم كيا جس كى بنياد حضرت تعانوي في اين بالحصيب ركمي اورواد شاط فرمایا کہ اس مدرسہ کا نام پھولپور کی نسبت سے روضة العلوم رکھتا ہوں اسسارے میں ا حضرت پھولپوریؓ نے تصبہ سرائے میر میں ایک اور مدرسہ بیت العلوم بھی قائم کیا اور حضرت تفانوی نے اس مدرسہ کی سریری بھی قبول فرمائی اوراس مدرسہ کا نام بھی حضرت تھانوی ہی کا تجویز کردہ ہے اس کا نام سرائے کی نبیت سے بیت العلوم رکھا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اس کو دارالعلوم بنادیں مولانا پھولپوری اس مدرسہ کے انتظام کی خاطرایئے گھر پھولپوری ہے یانچ میل دور قصبہ سرائے تشریف لے جایا کرتے اور اگر مجھی وہاں بورا دن تھہر نا ہوتا تو گھرے آٹا نمک تھی لے جا کر علیحدہ پکواتے اور تناول آ فرماتے' آپ نے مدرسہ سے مجھی نمک تک نہیں چکھا اور نہ ہی مجھی سخواہ لی محض رضائے البی کے لیے سمیل کا سفراختیار کیا کرتے سے آب کی سادی کے متعلق خود حضرت حكيم الامت "نے فرمايا:

" ولا ناعبدالغی ماشاء الله سیابی آ دی بین برد مستعدین پہلوان آ دی بین برد کے مستعدین پہلوان آ دی بین پر علمی و ملی ممال جدا مرضع سے مطلق معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بھی پچھ بیں یہ ذکر کا اثر ہے ذکر عجیب چیز ہے سب اصلاعیں ای سے ہوتی بین مولوی عبدالغنی کس قدر سادہ بین کہ یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ پر ھے لکھے بھی بین ذکر بناوٹ کو تو بالکل اڑا دیتا ہے مولوی محمد عیسی صاحب بہت خوش پوشاک بین اور تزئین میں کیا آر جے یہ تو جمال ہے اور صدیت میں ہے کہ السلسه جمیل و یحب الجمال اور یہ جب تک ہے حقیقت منکشف نہیں ہوتی اور جب حقیقت منکشف ہوجائے گی تو اللہ جمیل و یہ حب الجمال سے

استدلال رکھارہ جائے گا' پھر پھھ عرصہ بعد فرمایا: کہ اب ان کی حالت ویکھئے اچکن اور گھڑی سب بعول مسئے جن غریبوں کی ہی وضع ہوگئ ہے ہدکیا ہے ہیہ سب پھھذکر کی برکت ہے'۔ (بزم اشرف کے چراغ)

حضرت مولانا مجولپوری رواند کو شروع بی سے راہ خدا میں اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ ہروقت بے جین رکھا تھا ای کیفیت کے تحت آپ نے ایک مشہورا سناذکو اپنے مدر پہولپور میں آیک معتدبہ مشاہرہ پروس بیک رکھا اور ان سے فن سپاہ گری کے فنون کی بخیل کی آیک استاذ سے مشتی بھی سکھتے رہے اس لیے قوت جسمانی بہت قوی تھی تھی تھا نہ بھون میں اپنے میخ کے تھم سے بعض اہل علم حضرات کو آپ لائٹی سکھاتے تھے آپ تھی تھا نہ تھون میں اپنے می کے تھے میانوں نے آپ کی فن سپاہ گری کو دکھے کر فرمایا کہ جب آپ لائٹی کے ہاتھ دکھا رہے تھے قو جھے جوش آ رہا تھا - ایک دفعہ اور موقعہ پر فرمایا کہ جب آپر ان مولوی عبد النی ہرار آ دمیوں کے مقابلہ کے لیے تنہا کانی ہیں اور اگر ہم کر کہمی فوج کی ضرورت ہوئی تو ہماری فوج اعظم گڑھ میں ہے''۔

آپ کے مزاج میں خلاف دین کاموں کو دیکے کر سخت تغیر ہوتا اور جوش غضب میں خلفین دین کی جمیعہ بے لاگ بخ کئی فرماتے 'ایک بار ایک مولوی صاحب نے حضرت تعانوی قدس سرہ ہے آپ کے غصہ کے متعلق شکایت کی تو انہوں نے فرمایا کہ معرف میں ایک گرم آ دمی کی بھی ضرورت ہے ورنہ دشمن کھا جا کمیں سرہ ہے ۔ "اپ آ دمیوں میں ایک گرم آ دمی کی بھی ضرورت ہے ورنہ دشمن کھا جا کمیں سے "۔

حضرت بھولپوری کے زہد وتقوی کا بید عالم تھا کہ آپ کپڑے ہمیشہ گھر میں دھلواتے تھے اگر ضرورة مجمی دھونی کے پہال کپڑا دیا محیا تو بعد میں دوبارہ اس کو گھر میں دھلوا کراستعال فرماتے اور بیدارشا دفر ماتے : کہ

'' میں اس ممل پرفتو کی نہیں دیتا ہوں حق تعالیٰ سے میرا خاص معاملہ ہے کہ اگر میں اس کے خلاف کرتا ہوں تو میری زبان ذکر میں بند ہو جاتی ہے اس لیے میں اپنے نفس کے لیے بیا ہتمام کرتا ہوں''۔ حضرت حکیم الامت تھانوگ کے یہاں آپ کا جو خاص مقام تھا اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک مرتبہ مولانا پھولپورگ نے تھانہ بھون حاضری کی اجازت جائی تو حضرت تھانوگ نے تحریر فرمایا

''اے آمدت باعث صدشادی ما'' ای طرح ایک بارتح بر فرمایا: ''اجازت چه معنی بلکه اشتیاق''

ایک مرتبہ آپ بلا اطلاع تھانہ جمون حاضر ہوئے اس وقت حضرت تھانوی گیے ہوئے تھے۔ آپ کود کھ کر فرط مسرت سے کی قدم چل کر سینے سے لگا لیا اور فرمایا:

''نعمت غیر مترقب' ایک مرتبہ حضرت شخ البند ؓ نے حضرت تھانوی ؓ نے مولانا پھولپوری ؓ

دیو بند میں پڑھانے کے لیے ایک آ دمی بھیج دیجئے ' حضرت تھانوی ؓ نے مولانا پھولپوری ؓ

دیو بند میں پڑھانے کے میں آپ کود یو بند بھیجتا ہوں آپ کیا تنخواہ لیس کے آپ نے عرض کیا کہ حصے یقین کہ حضرت چنے چبا کر پڑھاؤں گا'۔ اس پرحضرت تھانوی ؓ نے ارشاد فرمایا کہ جھے یقین ہے کہ آپ ایسابی کریں گے' بہر حال حضرت پھول پوری کا مقام بہت بلندتھا اور اپنے شخ ہے خاص لگاؤ اور عشق تھا۔ آپ نے درس ویڈ ریس اور تبلیخ واصلاح کے علاوہ گئی ہے۔ کہ آپ ایف فرما کیں جن میں ''معرفت اللہی'' اور معیت اللہیہ ہیں جو اپنے شخ کے ارشادات کی روشنی میں کھی ہیں۔ ''صراط متنقبے' اللہ کی مجت پر ایک الہا می کتاب ہے۔ ارشادات کی روشنی میں کھی ہیں۔ ''صراط متنقبے' اللہ کی مجت پر ایک الہا می کتاب ہے۔ ارشادات کی روشنی میں کھی ہیں۔ ''صراط متنقبے' اللہ کی مجت پر ایک الہا می کتاب ہے۔ ارشادات کی روشنی میں کھی جن سے ملفوظات ہیں جن تعالی ان تالیفات کو قبول فرمائے۔ ارا اگست ۱۹۲۱ء کورصلت فرمائی اور پاپوش گر کراچی کے قبرستان میں تدفین ہوئی۔ ادار اگست الام کا دراجت کندایں عاشقان یا کی طینت را

(برم اشرف کے چراغ)



## حضرت مولانا حمادالله باليجوى بريتيه

#### الماله الماله

آپ میاں محمود بن حماد اللہ کے فرزند ہیں-اسلاھ کو'' ہالی '' سندھ میں بیدا ہوئے-آپ اپنے والدین کے اکلوتے فرزند ہیں-

چار پانچ سال کے سے کہ والدصاحب نے آپ کی تعلیم کی خاطر محبر میں ایک مولوی صاحب کو مقرر کیا' تھوڑ ہے رہے بعد والدصاحب کا انتقال ہو گیا اور اس کا کول کے جنوب میں ایک اور گاؤں کے مولوی مضاصاحب ہے قرآن پاک پڑھا' پھر ماموں صاحب حبیب اللہ صاحب نے قرآن پاک پختہ کرا دیا۔ نام حق بھی انہی سے ماموں صاحب حبیب اللہ صاحب نے قرآن پاک پختہ کرا دیا۔ نام حق بھی انہی سے پڑھی۔ کھیل کود اور بکریاں چرانے کے بعد ایک مرد صالح کی نصیحت سے تحصیل علم کا شوق پیدا ہوا۔ مدرسہ بستی ابراہیم میں داخلہ لیا اور مولوی محمد واصل صاحب برد تن سے پڑھنے گئے اور خوب محنت کی اور اکثر علوم کی تحصیل ای مدرسہ میں کی' بقیہ کتب بعض دوسرے مدارس میں پڑھ کر فراغت حاصل کی۔ آپ نے اپنے علاقہ کے ممتاز علاء سے تعلیم حاصل کی۔

فراغت کے بعد اپنے گاؤں اور پھر قاضی عبداللہ کی تحریک پر قاضی دھن میں بی پڑھانا شروع کیا' کی طلبہ نے آپ سے فراغت حاصل کی۔ پھرٹھیرڈی میں بھی تدریس کی۔ تدریس کے دوران میں شدت محبت رسول می آئے اگر کی وجہ سے آئکھوں سے آنسو جاری ہوجاتے اور کتاب پر میکنے رہتے۔ فقیر عبدالغنی کی تحریک پر ۲۲ 'رمضان کو حضرت مولانا تاج محمود امروثی کی خدمت میں پنچ۔ انہوں نے بڑی شفقت فرمائی اور جب ارشوال کو فقیر عبدالغنی نے اجازت طلب کی تو فرمایا کہ ''مولوی صاحب (حماد الله

صاحب) کو جو کچھ پڑھانا تھا یا دینا تھا میں نے دے دیا۔ حالانکہ ظاہری طور پر کچھ بھی تعلیم نہیں دی ابتداء آیة الکری اور درود شریف کی تعلیم دی۔ پھر آ مد و رفت اور تعلیم کا یہ سلسلہ جاری رہا آ پ حضرت مولانا تاج محمود امروئی کے محبوب خلفاء میں سے تھے۔ مضرت امروئی نے ایک بار آ پ کے متعلق فر مایا کہ: دودھ تو سب نے لیا مگر مکھن جماد اللہ نے نکالا اللہ

#### علامه سيدمحد يوسف بنوريٌ لكصة بين:

و بالجملة ان الشيخ حماد الله كان عالماً عارفاً زاهداً عابداً محققاً في علومه و معارفه كان واقفاً باسرار الذكر و خواصه قلما يجاريه احد من العلماء و الاولياء و كان طبيباً حاذقاً مرشداً هادياً متبعاً لِسُنة النَّبويته الكريمة مشغول باتباع الشريعة وكان وصل الى منزلة عالية.... مارايت في خصائصه من يضاهيه.

حاصل کلام یہ کہ حضرت جماد اللہ بلاشبہ ایک عالم عارف زاہد عابداور اپنے علوم و معارف بیں کم اور اولیاء میں کم و معارف میں محقق تھے۔ علاء اور اولیاء میں کم لوگ ہی آپ کی طرح ہوئے ہیں آپ طبیب حاذق اور مرشد وہادی اور سنت نبویہ کے متبع اور اتباع شریعت سے انتہائی شغف رکھنے والے تھے۔ میں نے ان جیسی صفات کسی اور میں نہیں دیکھیں۔

مولانا عبدالواحد فاضل دیوبند (خلیفه حضرت ہالیویؒ) کا بیان ہے کہ ''جب میں حضرت موا تو انہوں نے مجھ سے میں حضرت موا تو انہوں نے مجھ سے روحانی تعلق کے بارے میں استفسار کیا' جب میں نے حضرت شیخ حماد اللہ صاحب کا نام لیا تو حضرت نے فرمایا کہ

'' حضرت مولانا حماد الله كوعارف بالله توسارا عالم شليم كرتا ہے مگر ظاہرى علوم ميں بھى ان كے يائے كاكوئى عالم نہيں''- یشخ القرآن مولانا غلام الله خال کا کہنا ہے کہ 'میں نے دو شخصوں کو دیکھا کہ وہ کم کے ساتھ عارف کامل بھی ہیں۔' ایک پنجاب میں' دوسرے سندھ میں مگر ہالیجو گُ نرفت میں پنجاب والے بزرگ سے بہت بلند و بالا ہیں''۔

علامه سيدمحر يوسف بنوري لكصت مين:

"وهذا ممايورث الحيرة و العجب رجل ينشأ في هذه البلاد و يتعلم في هذه لمدارس الدينيته و يعيش في رجال لامساس لهم بالا ذواق الادبيته و لا دقائق اللغته ثم لا يشتغل كثيراً بالكتب الادبية و يصل الى هذه الدرجة و المزيته فيبنا على شخصية فذة و عبقريته كا ملة ذلك فضل الله يوتيه من يشآء و الله ذوالفضل العظيم.

یہ انہائی جرت و تعجب کی بات ہے کہ ایک شخص اس دیار میں پیدا ہوا اور پھر
تعلیم بھی یہیں کے مقامی مدارس دینیہ میں حاصل کی اور پوری زندگی ایسے لوگوں کے
ساتھ گزاری جنہیں نہ عربی ادب کا کوئی ذوق ہے اور نہ لغات عربی ہے کوئی مس اور نہ
اس نے عربی ادب کی زیادہ کتابیں پڑھائی ہوں اس کے باوجود قرآن حکیم کی لغات کو
اس خوش اسلوبی ہے حل کرتا ہوا اس مقام تک پہنچ جائے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے
کہ یہ کوئی نادر روزگار اور عبقری (Genius) شخصیت تھی کی یہ محض اللہ تعالی کا فضل ہے
جس یہ جاہتا ہے کرتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

وہ ریاء ہے بہت دور نہایت طیم صاحب کشف وکرامات علاء وفقراء کے محب اور نہایت صابر شاکر بزرگوں میں سے تھے آ باپ وقت کے نہایت ہی عابد وزاہداور صالح و پارسابزرگ تھے آ ب نے بہت ہے لوگوں کی اصلاح فرمائی اور وہ میچے دین پر چلنے گئے۔

آ ب نے سے سے سے سے قال میں مدینۃ العلوم کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا جو بڑی کامیا بی سے چل رہا ہے آج کل اس کے صدر مدرس مولانا ابو محمد امین اللہ بماولیوری ہیں۔

آپ كى گرال قدر تصانف ميں شرح اساء الله الحسني شرح السبع المعلقات شرح قصيده بانت سعاد تعليقات على تفسير الكثاف للزمخشري الحد مسائل اور الياقوت و المرجان فی شرح لغات القرآن (عربی) موخرالذكر كتاب لا جواب كتاب ہے اور اس ير علامه محمد بوسف بنوريٌ نے جومقدمہ تحریر فرمایا ہے وہ بھی لا جواب ہے۔ اس میں حضرت ہالیجویؓ نے حل مفردات کے علاوہ بہت می تفاسیر اور کتب نحو سے عمدہ نکات پیش کیے ہیں۔' یہ لغوی مجم ہی نہیں فہرست والی مجم ہے وہ ابوا یہ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ وصال:

\$\$**\\$\\$\\$\\$\\$**\$\$

۱۲ ذیقعده ا<u>۳۸ م</u> بروز چهارشنبه نماز فجر کے وقت وصال هوا-حامد ذات حق حماد اللہ ہے تاریخ وفات نکلتی ہے۔

تفسيرقرآن ميں كمال:

الله تعالی نے آب کوتفسیر قرآن اور علوم حدیث میں بڑا ہی کمال عطا فرمایا آپ کے تفسیری نکات کوئ کر بڑے بڑے علماء یہ کہنے برمجبور ہوجاتے کہ بیعلوم کتابوں میں نہیں مل سکتے۔

آیک مرتبه علامه سید محمد بوسف بنوری نے درج ذیل آیت کی تفسیر اور آیت کے الفاظ کے مصداق بیان کرنے کی درخواست کی تو ایک گھنٹہ سے زائد نہایت مفصل اور مدل بيان فرمايا:

﴿ وَ مَن يُطع اللَّه و رسُوله فاولَّنكَ مع الَّذين انعم اللَّه عليهم من النَّبيين و الصَّدِّيقين و الشَّهداء و الصَّالِحِيْنَ وَ حَسُنَ اولَّئِكَ

اور یہ نکتہ بھی سامنے آیا کہ انبیاء علیهم السلام وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے وحی اللی کا مورد بنایا ہے کہ ان یہ وحی کا نزول ہوتا ہے- صدیق اس وحی کے برتن ہیں۔ شہداء اپنے جان و مال کی قربانی دے کروحی کی حفاظت کرتے ہیں اور صالح وہ لوگ ہیں جو وحی اللی کے مقتضاء پڑمل کرتے ہیں۔ پس ان میں سے عمل کے لحاظ سے اور سب کے حفائق کی معرفت میں سب سے زیادہ سبچ اور احق وہ حضرات ہیں جنہیں اللہ تعالی نے وحی کا مورد و مبط بنایا ہے 'پھر وہ جن کے دلوں کو وحی اللی کی حفاظت کے سلسلہ میں اس کا برتن بنایا ہے 'پس وہاں بھی وحی اللی ضائع نہیں ہو سکتی 'پھر شہداء اور پھر صالح حضرات کا نبرت بنایا ہے 'پس وہاں بھی وحی اللی ضائع نہیں ہو سکتی 'پھر شہداء اور پھر صالح حضرات کا نبرت تاہے '

آب نے فرمایا کہ''صبر کی تمین تشمیں ہیں صبر علی الطاعة '۲' صبر عن المعصیة '۳' صبر علی الطاعة '۲' صبر علی الطاعة 'عور علی الطاعة 'بیت ہے کہ عبادات (نماز' روزہ 'جج' زکوۃ 'جہاد) کی ادائیگی میں جو تکلیف ہنچاس برصبر کرے اور عبادت کو کما حقدادا کرے۔

• صبر عن المعصية بيہ كہ جوخوا ہش بھى خلاف شريعت ہواس سے بازرہاور صبر على المصيبہ بيہ ہے كہ جو تكليف بھى (بيارى متنگى وغيرہ) آئے اس پر جزع فزع اور واويلانه كرے ادرانالله پڑھتارہے-

آیت: الله نور السموات و الارض ......کی تفسیر میں فرمایا: که "طاق ہے مراد بنده مومن کا سینداور شیشہ ہے مرادمومن کا دل ہے اور چراغ ہے مرادلطیفہ قلبی ہے جو کہ رکھا ہوا ہے شیشہ قلب کے اندر اور زیت (تیل) ہے مراد فکر اللہ ہے جس سے کہ قلب مؤمن منور ہوجاتا ہے۔ جب فکر اللہ سے قلب مومن منور ہوجاتا ہے۔ جب فکر اللہ ہوتی ہیں بی نور علی نور ہوجاتا ہے تو تجلیات حق تعالی مومن کے قلب منور پر مجلی ہوتی ہیں بی نور علی نور ہے "۔

تصوف كي حقيقت:

تصوف کی حقیقت اکھاڑ نا اور بونا ہے۔ حق تعالیٰ کے غیر کے تعلق کو دل سے

ا مولانا محد يوسف بنورى المقدمات المبوريدكرا جي م ٩ مولانا محدد محدد هم عبد الله اللغة العربية في باكتان اسلام آباد ١٩٨٠ م ١٣٣٠

اکھاڑ کرحق تعالی کودل کے کھیت میں بونا یہی حق تعالی کا راستہ ہے۔ تعلق بالشيخ كياب؟ فرمايا: كه

ی دوسرے کی حاجت وضرورت اور کسی دوسرے کی حاجت وضرورت

سائل کے سوال کہ 'میں تصور شیخ کرلیا کروں؟'' کے جواب میں فرمایا: " تصور شخ کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کا تصور کافی ہے '-

مَانَعْبُدُ هُمُ إِلَّالِيقِرَّ بُونَا إِلَى اللَّه زُلُفَى ...

" بم تو ان کی برستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب منا

اور سی بھی فرمایا کہ یہی جواب مجھے اسیے شیخ مولانا تاج محمود امروثی "نے دیا تھا-چندمكفوطات:

طالب کو جاہیے کہ حق تعالی کی طلب میں مایوی کو راہ نہ دے اور استقامت اختياركر \_ انشاء الله مقصود حقيقي كويا لے كا-

طالب کو جاہیے کہ جو کچھ طاعث وعبادت کررہا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جانے اور اینے آپ کو ہر محص سے کمتر سمجھے اور تکبر سے یر ہیز کرے- جو محض اینے نفس کے عیوب پر نظر رکھے وہ دوسروں کے عیوب پر نظر نہیں كريكا-انسان كوباطن مين عقا كد صيحه اور ظاهر مين إعمال صالحه يه آراسته مونا جايي-چندخلفاء:

آپ کے خلفاء میں مولانا احمد الدین، صاحبزادہ مولانا محمود اسعد مولانا عبدالواحداورمولانا حافظ عبدالجليل خاص طورير قابل ذكري -ب-

(ماخوذ مشاميرعلاء جلداول مطبوعه ملتان)



### حضرت مولا ناعبدالجبارصاحب حصاروي مايتيه

حضرت مولانا عبدالجبار صاحب براتید ۲۵ مارچ ۱۸۹۳ء موضع ڈر بی مخصیل سرسہ ملع حصار میں بیدا ہوئے آپ راجیوت برادری کے متوسط درجہ کے زمیندار گھرانے کے فرد تھے۔ آپ کے والد صاحب مولانا محمد شاکر صاحب حضرت گنگوہی براتید کے خصوصی شاگردوں میں سے تھے اس لیے گھر کا ماحول نہایت ہی عمدہ اور دین دار تھا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے گھریں حاصل کی۔

آ پاپ والد کے اکلوتے فرزند تھے لبذا آپ کے والد نے آپ کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ جب آپ کھی شعور کو پنچ تو مزید تعلیم کے لیے آپ کورائور گرال منلع جالندهر کے شہرہ آفاق مدرسہ میں واخل کرادیا گیا۔ جبال آپ نے موقوف علیہ دورہ کک تعلیم استاذ العلماء حضرت مولانا فقیر القدصا حب براتی سے حاصل کی اور پھر تحکیل کے لیے مدرسہ عالیہ عبدالرب وہلی میں واخل ہوئے جہال سے آپ نے مند فراغت حاصل کی۔

تعلیم سے فراغت کے بعد حضرت مولا نامحود الحن صاحب براتیہ سے بیعت ہوئے اور ابنی تمام تو جہات تعلیم و تبلیغ کے لیے وقف کر دیں اور ابنی مستقل رہائش ابو بر منڈی فیروز پور میں اختیار کر لئ جہاں ایک عظیم الثان جامع مبجد تغییر کروائی - اور مدرسہ اشرف المدارس کا اجراء کیا - علاقہ باگر ریاست بیانیر کے بزار بالوگوں نے آپ سے اشرف المدارس کا اجراء کیا - علاقہ باگر ریاست بیانیر کے بزار بالوگوں نے آپ سے اکتساب فیض کیا - حضرت شخ البند نے اپنی وفات کے وقت آپ وحضرت تھا نوی براتی کی طرف رجوع کا تھم فرمایا چنانچہ آپ حضرت شخ کی وفات کے بعد حضرت تھا نوی قدرس و سے بیعت ہوئے۔

میچه عرصه بعد حضرت تھانوی قدس سرہ نے آپ کوخلافت سے نواز آپ اکثر

فرمایا کرتے تھے کہ حضرت قدس سرہ کی برکت ہے اور صحبت کی وجہ سے امور شرعیہ امور طبعیہ بن گئے ہیں۔حضرت قدس سرہ کی آپ برخصوصی شفقت تھی۔

418

آپ حقہ پیتے تھے ایک مرتبہ آپ نے حضرت تھانوی قدس سرہ سے دریافت کیا کہ جنت میں حقہ ملے گا حضرت قدس سرہ نے ازراہ تفنن فرمایا کہ ہاں مگر آگ لینے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا-

جب علامہ مشرقی نے تذکرہ مولوی کا غلط مذہب وغیرہ لکھیں تو حضرت قدی سرہ نے آپ کوان کے رد پر مقرر فرمایا آپ نے حسب الحکم تمام ہندوستان کا دورہ کیا۔ اس دورہ کے دوران کی مرتبہ آپ پر قاتلانہ حملے ہوئے۔ اطراف ملک سے بہت سے لوگوں نے آپ کی تقریر اور اس کی تاثیر کے متعلق حضرت تھانوی قدیں سرہ کی خدمت میں لکھانو حضرت تھانوی قدیں سرہ کی خدمت میں لکھانو حضرت تھانوی قدیں سرہ نے فرمایا:

"عبدالجبارك بيان ميس ميرى دعاشامل ہے"-

حضرت تھانوی قدس سرہ نے مسلم لیگ کے اجلاس پٹنہ میں شرکت کے کیے علاء کا ایک وفد تر تیب دیا تھا حضرت مولا ناعبد الببار صاحب بھی اس وفد میں شامل تھے۔
حضرت قدس سرہ کے تھم پر آپ دارالعلوم دیوبند میں عرصہ تک صدر تبلیغ کے فرائض انجام دیتے رہے۔ آپ کو حضرت قدس سرہ سے ایس محبت تھی کہ قلم سے اس کا اظہار ممکن نہیں شاید ہی کوئی ایس مجلس ہوجس میں آپ حضرت قدس سرہ کا ذکر نہ کرتے ہوں۔

حضرت قدس سرہ کی وفات کے بعد اکثر آپ کا ذکر کرتے وفت رو پڑتے ہے۔ جب حضرت تھانویؒ کے انقال کی خبر دارالعلوم دیو بند پنجی تو آپ ریل کا انظار کیے بغیر پیدل ہی تھانہ بھون چل دیئے باوجود بکہ راستہ میں کئی پرخطر ندیاں آتی ہیں اور حضرتؓ کے جنازہ میں شریک ہوئے۔ آپ اپ مواعظ میں اکثر فرمایا کرتے تھے ۔ معزتؓ کے جنازہ میں شریک ہوئے۔ آپ اپ مواعظ میں اکثر فرمایا کرتے تھے ۔ ماہر چہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم الاحدیث یار کہ تکرار می کنیم

آپ ایک بہت مشہور واعظ تھے۔ قرآن پاک بہت اچھا پڑھتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں جنگل میں ہوتا ہوں اور بعد نماز فجر سننے والا کوئی نہیں ہوتا تو میں درختوں سے خطاب کر کے انہیں ترجمہ سنا تا ہوں۔

حضرت موادنا خیر محمر صاحب جالندهری رئیتی نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجاہدہ کے دوران حضرت حکیم الامت قدس الله سرہ نے آپ کو وعظ کرنے ہے منع فرما دیا تھا۔ بعد میں اجازت فرمائی تھی کہ کتاب دیکھ کر وعظ کیا کرو۔ پھر پچھ عرصہ بعد خود وعظ کرنے کی اجازت دے دی لیکن فرمایا کہ نظر کتاب پر ہواورلوگ یہی سمجھیں کہ کتاب دیکھ کر وعظ کر رہے ہو۔ پھر اصلاح کے بعد اجازت وعظ دے دی۔ اور آخر میں آپ کو خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون کے لیے واعظ مقرر کر دیا تھا۔

جب آپ نے فاضلکا میں سکونت اختیار کی تو ابو ہر میں ایک شاندار مہد تغییر کروائی اور اس کے نام کے متعلق حضرت کیم الامت نور القد مرقدہ سے مشورہ کیا کہ اگر اجازت ہوتو اس کا نام ''اشرف المساجد' رکھ دیا جائے کیونکہ آپ کا معمول تھا کہ اپنی امور تک کی ہر جزئیات کے لیے حضرت قدس سرہ سے مشورہ لیتے تھے۔ کیم الامت فائلی امور تک کی ہر جزئیات کے لیے حضرت قدس سرہ کی طرف سے جواب موصول ہوا کہ'' بیت الجبار'' رکھنے میں کیا حرج ہے۔ اس سے آپ حضرت قدس سرہ کا منشا ہمھے گئے کہ مساجد تو بجن سہ سرابر ہیں چر ''اشرف المساجد'' کا کیا مطلب۔ پھر آپ نے اس کا نام اشرف المساجد نہیں رکھا۔ اس کے بالقابل حضرت کا اپنا پختہ مکان تھا جس میں بیٹھک بالا خانہ سہ دری وغیرہ بھی تھے۔ بالا خانہ میں کتابوں کا کافی ذخیرہ تھا جس میں حضرت تھا نوی قدس سرہ کی تمام میسر شدہ کتا ہیں موجود تھیں۔

تبلیخ تو آپ کی تھٹی میں پڑی ہوئی تھی' حضرت کیم الامت ؒ نے آپ کو مجلس'' دعوت الحق نو آپ کی مجلس'' دعوت الحق'' کا مبلغ بنا دیا اور ضرورت سفر کے لیے ایک خادم بھی دے دیا تھا۔ پچھ عرصہ بعد دارالعلوم دیو بندگی طرف سے تبلیغ کا کام آپ کے سپر جوا اور آپ نے ایک دورہ فرمایا۔ آپ جب آپ نے این دنوں ہندوستان کے دور افزادہ علاقوں کا دورہ فرمایا۔ آپ جب

بزرگانِ دین کا تذکرہ کرتے تو آپ پر وجد طاری ہوجاتا تھا اور سامعین کوتڑیا دیتے ہے۔ جو حصہ وعظ کا بزرگان دین کے تذکرہ سے خالی ہوتا اس میں لوگوں کی آنکھیں خلک ہوتیں' جونہی حضرت مولا نا اسلمیل شہیدؓ وغیرہ حضرات کا ذکر فرمایا تو لوگوں کو آنسوصاف کرتے دیکھا۔ جب آپ دیکھتے تھے کہ سامعین پراٹر کم ہورہا ہے تو اہل اللہ کا ذکر شروع فرما دیتے بس فوراً سامعین پرسنا ٹا چھا جاتا تھا۔ آپ پرسامعین کی پیجا اللہ کا ذکر شروع فرما دیتے بس فوراً سامعین پرسنا ٹا چھا جاتا تھا۔ آپ پرسامعین کی پیجا بلیل اور خلاف اصول نشست و برخاست کا بھی اثر ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک شخص سامنے بلیل اور خلاف اصول نشست و برخاست کا بھی اثر ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک شخص سامنے میشا ہوات بھیر رہا تھا فرمایا کہ بھائی یہ وقت میری بات سننے کا ہے تبیع دوسر پر وقت پھیر لینا۔ ایک شخص گھٹنے کھڑے کے جینا تھا فرمایا بھائی ادب سے بیشو میری طبیعت بنتی ہے جو مجبور ہو وہ آنکھوں سے اوجسل بیٹھے۔ البتہ سامعین کی کی بیشی کا اثر سیس ہوتا تھا۔

صرف سامعین کی دلجیس اور توجہ جائے تھے۔ صبح کے درس میں عام مجمع کے وعظ سے زیادہ حظ حاصل ہوتا تھا۔ شدت مرض اور نہایت تکلیف میں کئی دفعہ بیشعر پڑھتے ہے۔

سکھ دیویں یا دکھ دیویں میں کون جو حضرت دم ماران جو دکھ دی لذت جان گئے اوسکھ دے کولوں نسدے نی اثنائے ذکر میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کئی کی مناجات''گلزار معرفت''کےاشعار پڑھا کرتے تھے جیسے ہے

مرض لا علاج کی دواکس سے چاہوں تو ہے شافی اور میں بیار تیرا کہاں جائے جس کا نہ تجھ بن ہوکوئی! سے ذھونڈھے جو طلب گار تیرا حضرت حکیم الامت قدی القدیرہ کی خدمت میں ایک دفعہ لکھا کہ معاش کے متعلق کسی دفتہ ذہن میں آتا ہے کہ کوئی ذریعہ معاش اختیار کراوں تو جواباار شادفر مایا کہ تو بھرمشورہ سیجئے ۔ بس آپ مجھ گئے کہ شنخ کا منشا ، اپنے ہی طرز طریق پررکھنے کا ہے۔ فرمایا بھرمشورہ سیجئے ۔ بس آپ مجھ گئے کہ شنخ کا منشا ، اپنے ہی طرز طریق پررکھنے کا ہے۔ فرمایا بھرمشورہ سیجئے ۔ بس آپ مجھ گئے کہ شنخ کا منشا ، اپنے ہی طرز طریق پررکھنے کا ہے۔ فرمایا

ابوہری معجد جس اکیے بیٹے ہوئے رات کو درد کھری آ واز جس بارگاہ النی میں درخواست کی کہموئی اپنا اور اپنے حبیب کا در بارد کھلا-معلوم نہیں وہ آ واز کسی کے کان میں پڑھئی یا باری تعالیٰ کی طرف ہے اس کو الہام ہوا کہ جب آ پ کچھ در یا بعد معجد سے نظارتو ایک آ دی دروازہ پر ملاکہ آپ کو جج کے لیے جتنے رو پ کی ضرورت ہو حاضرے۔

ایک دفعہ دات کو ابو ہر کے ایک جلسہ میں بمعہ الل وعیال تشریف لے مجے۔ جبران ہو جب دائیں آئے تو تفل ٹوٹا ہوایا اور گھر کا سامان تمام کن میں بھرا بڑا ہے۔ جبران ہو مجے۔ ہرایک چیز کوسنجالا تو بالکل درست پایا حضرت تھانوی نورائٹد مرقدہ کواطلاح دی تو شخ نے جوات تحریفر مایا:

رسیدہ بود بلائے ولے بخیر گزشت اور ہدایت فرمائی کہ اس طرح آئندہ گھر خالی نہ چھوڑ نا جا ہے-

حضرت کے ایک خادم تحریر مراتے ہیں کہ ایک قصبہ میں آپ کا بیان تھا میں تہد کے وقت مجد میں آ یاو ہیں کچے در بہوگئی سردی کا موسم تھا - حضرت نے میرے بلانے کے لیے آ دمی بھیجا - میں حاضر خدمت ہوا تو فر مایا سردی میں وہاں کیوں بیخہ رہے ۔ فلل پڑھ کر بہاں ذکر کر لیتے - آپ ضبح کو درس دینے کے بے قر آ ن شریف و کھ رہے تھے میں آ ہت ذکر کرنے لگا تو فر مایا اپنے حسب معمول ذکر کرو بھی پر آ واز کا الرنہیں ہوگا - میں نماز مغرب کے لیے گیا' وہاں دیر ہوگئی آ ب نے آ واز دی میں باہر نکلا تو مسجد کے دروازے کے سامنے اپنے مکان کے دروازے پر کھڑے ہیں' فر مایا ذکر دوسرے وقت دروازے کے سامنے اپنے مکان کے دروازے پر کھڑے ہیں' فر مایا ذکر دوسرے وقت کی ہوسکتا ہے حقوتی العباد کا خیال رکھا کرو - میز بان کورو ٹی کے لیے انتظار کی تکلیف ہو گئ آج وقوت ہے وہ انتظار کر رہے ہوں گے - میں نے عرض کیا کہ حضرت میں علیل ہوں' کھانے میں پر ہیز ہے تو فر مایا کہ شادی وغیرہ کے کھانے جو نام ونمود کے لیے ہوں' کھانے میں پر ہیز ہے تو فر مایا کہ شادی وغیرہ کے کھانے جو نام ونمود کے لیے موسکت ہوتے ہیں مضر ہوتے ہیں خلصانہ دعوت کا طعام نقصان نہیں کرتا - جھے نی شکایت کا ڈر تھا' می مانقہ تھی کا فور ہوگئی۔

#### حضرت تھانوی قدس سرہ اور خضرت مولانا صاحب کے خطوط:

عرض: میرے کیے احیاء العلوم کا دیکھنا مناسب ہے یا صرف حضور کے مواعظ پر اکتفا کروں-

ارشاد: تقديم اس كى جايي بحرتربيت السالك-

عرض مناظرہ سے نفع سمجھ نہیں ہوتا بلکہ مخالفت زیادہ بھڑ کتی ہے۔

ارشاد: بس تواليس تغل كوترك ديا جائے-

عرض: بفضله تعالى بركت حضور والاتركه كے متعلق مشيرگان سے تصفيه كرليا ہے-

ارشاد: مبارک ہو اگر اولا و کی مقبوضہ جائیداد میں کوئی پھوپھی شریک ہوتو اس کا بھی ایسا تصفیہ کرلیا جائے۔

عرض: کل دو پہر کوخواب میں حضرتؓ نے دریافت فر مایا کہ عبدالجبار عشاء کی اذان ہوگئ' میں نے عرض کیانہیں-

ارشاد: فرمایا که کہومیں نے اذان کہی' نماز پڑھنا یادنہیں۔ مجلس میں بعض دفعہ جی بھر آتا ہے چینیں مارکررونے کو جی کرتا ہے بمشکل ضبط کرتا ہوں۔

عرض: میں پکھاہلانے کے فن سے واقف ہوں اگر اجازت ہوتو بھی بھی اس کام کوکر لیا کروں۔

ارشاد: بهتر-

حضرت مولانا عبدالجبار صاحب نے پیھے کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا کہ جب پہلی دفعہ خانقاہ امدادیہ میں حاضر ہوا تو ایک صاحب حضرت کیم الامت کا پکھا کھیج رہے تھے اور حضرت کچھ کر فرما رہے تھے۔ میں نے پنجابیوں کے طریق پر بلا اجازت ان سے پکھا لیے کر زور زور سے کھینچنا شروع کر دیا۔ جب ہوا تیز ہوئی تو حضرت کے کاغذار نے لگے۔ میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جب تہمیں ہلانانہیں آتا تو بلا اجازت اس سے چھینا کیوں اب کاغذار رہے ہیں میرا وقت ضائع ہور ہا ہے اس وقت معلوم ہوا کہ میں کہ میں کھیم الامت کی تربیت کا کتنامخان ہوں۔

عرض: حفرت والا کا گرامی نامه ملا بے حدندامت ہوئی کہ میں نے ایک اجنی شخص کے ہاتھ وسی لفافہ بھیج دیا اور حفرت کو ناحق تکلیف پہنچائی 'جھے اپنی اس خلطی پر بے حد ندامت ہوئی اس پر جھے کو جو صدمہ ہوا وہ میں ہی جانتا ہوں -عہد کرتا ہوں کہ آئندہ ہمیشہ خط بذریعہ ڈاک ہی بھیجا کروں گا - نہایت عاجزی کی عرض ہے کہ غلام کی غلطی معاف فرمائی جائے -

ارشاد: بيآپ كى محبت ہے جھے كورى خط سے تكليف نہيں ہوئى اس كے لفا فدند ديئے سے ہوئى ہے-

عرض: حضور نے گرامی نامہ میں اس ناچیز کو بیعت وتلقین کی اجازت فرمائی ہے چونکہ یہ میرے گمان میں بھی نہیں تھا اس لیے نعمت خداوندی سمجھ کر قبول کرتا ہوں اور ارادہ ہے کہ کچھ مدت حضور کی خدمت میں رہ کراپنی اصلاح کی سعی کروں' دعا فرما ئیں کہ اللہ تعالیٰ اس ارادہ کو پورا فرما ئیں نہایت بے چین ہوں۔

ارشاد: دعا کرتا ہوں-

#### این ایک خط میں تحریر فرمایا:

"میں تھانہ بھون محض حضرت والا کی زیارت و ملاقات کے لیے حاضر ہوا تھا۔
حضرت نے مجلس" دعوۃ الحق" کا کام سپر دفر مایا۔ درحقیقت مجھے اللہ تعالی اور
بھراپنے شخ کی رضا مندی مقصود ہے۔ قبل ازیں لکھنو 'پٹنہ عظیم آباد جو کہ کلکتہ
کے قریب ہے اور دبلی دغیرہ کا بھی دورہ کیا ہے۔ تھانہ بھون بھی قیام ہوتا ہے۔
یہاں کی مساجد میں بھی حضرت والا کے مشورہ سے وعظ ہور ہے ہیں۔ میر سے
یہاں کی مساجد میں بھی حضرت والا کے مشورہ سے وعظ ہور ہے ہیں۔ میر سے
کام سے شخ بے حد خوش ہیں شخواہ سے انکار کیا گیا تھا۔ گرشنوائی نہیں ہوئی۔
مسٹر جناح اور بہت سے بڑے برے بڑے آ دمیوں سے ملاقات کر کے ان کو تبلیغ

ا پنے فیخ قدس مرہ سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہاران الفاظ میں کیا '' بخدا سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت والا کی تعلیم اور ہر امریر دن بدن فر افیت تذكره اوليائے ديوبند ١٤٥٥ مي الله

ہوتا جاتا ہوں اور محبت میں اضافیہ ہور ہا ہے اگر بیوی بچوں کا جھکڑانہ **ہوتا تو** ا بن عمر خانقاه شریف کی جاروب کشی میں گزار دیتا۔ اب بھی انشاء اللہ جلدی جلدی حاضری کی کوشش رکھوں گا''-

#### ایک خط میں تح رفر مایا:

"اب تو ہروقت ایل ناکائی پر توجہ رہتی ہے اور بید خیال رہتا ہے کہ حفرت اقدس محض عنایت سے برگزیرہ مجلس میں جیسنے کی جگہ دیتے ہیں .....ورند مجھ مين تواجعي تك انسانيت عي پيدانهين جوئي - آه اين عمر كامعتد به حصه برباد كرليا مرالحمد للدكه حضوري بركت سے خلاف شرع امور سے قدرتی نفرت آئی می ہاورارتکاب ہے کراہت'-

آب مزاج اورلباس کے سادہ اور صفائی پند تھے جماعت اور خطبہ کے وقت عمامه زیب تن فرماتے اور یا بندی شرع کا عالم پیتھا کہ خلاف شرع امور پر خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔

قیام یا کتان کے بعد ای مستقل رہائش ہارون آ باد میں اختیار کی اور یہاں سابقہ مدرسہ اشرف المدارس كا اجراء كيا ١١/ ايريل ١٩٥١ء كوآب بميشہ كے ليے اس دار فافي كوخير بادكهه من - (مامنامدالبلاغ كراجي)



# حضرت حافظ محمر حبيب التداعظم كرهي والتيه

حافظ قاری محمد حبیب اللہ قصبہ مو ناتھ بھنجن ضلع اعظم گر ہ کے رہنے والے سے ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں پائی پھر سخیل در سیات کے لیے اللہ آ باد تشریف لے محنے جہاں تعلیم سے فراغت کے بعد مشن ہائی سکول میں فاری کے استاد مقرر ہوگئے۔

آپ کو دینی ذوق بزرگانِ دین سے لگاؤ اور ان کی طرف میلان بھین بی سے تھا۔ دورانِ قیام اللہ آ باد جہاں کسی دینی جلسہ یا وعظ وتقریر کی آپ کو اطلاع ملتی آپ اس میں ضرور شرکت فرماتے کئی بار حضرت تھانوی کی تقاریر سننے کا موقع ای طرح حاصل ہوا۔ آخر میں انہی مواعظ حبنہ سننے کے بعد آپ نے دوسرے جلسول میں شرکت ترک کر دی۔ طالب علمی کے زمانہ بی سے حضرت تھانوی کی طرف گروید میں بی بیر حتی بی جی بیر حتی ہی بیر مقرق کی طرف گروید

#### اس زمانے میں محتے ہوش کہ جب ہوش نہ تھا

بعض ہم جماعت طلبہ نے حضرت تھانویؒ سے بیعت ہونے کا خیال ظاہر کیا گر چونکہ حضرت کا اصول دوران تعلیم کسی کو بیعت کرنے کا نہ تھا لہٰذا آپ فی الحال فاموش رہے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد جب ملازمت اختیار کی تو دوبارہ خط و کتابت شروع کر دی اور تھانہ بھون حاضری کی اجازت جابی جونی الفور مل گئے۔ پہلی بار چنددن تھانہ بھون میں قیام فرما کر چولو نے تو ول کی کیفیت ہی بدل چکی تھی۔ محبت وعقیدت کی تعلیم جن جو چیکے چکے دل میں سلگ رہی تھی۔ شعلہ جوالہ بن کر بھڑک اٹھی جہاں سکول میں تعطیلات ہو میں۔ فورا تھانہ بھون روانہ ہو گئے ۔

وہیں چلئے وہیں چلئے محبت کا تقاضا ہے وہ محفل ہائے جس محفل میں دنیالٹ گئی اپی پہلی ہی حاضری میں شرف بیعت حاصل ہو گیا اور چندماہ کے تعلق کے بعد اجازت بیعت و تلقین بھی مل گئی-اس وقت تک حضرت تھانویؒ کے خلفاء کی تعداد جید یا سات ہی تھی - حضرت تھانویؒ سے تعلق کے بعد آپ کی زندگی میں ایک عظیم انقلاب بیدا ہو گیا-آپ فر مایا کرتے تھے کہ کتابیں تو بہت پڑھر کھی تھیں گر حقیقت علم تھانہ بھون میں حاصل ہوئی-

آپ کو اتباع سنت کا بے صد اہتمام رہتا تھا جوم ض الموت تک ای آب و
تاب کے ساتھ جاری رہا – عالم باعمل اور مون کامل تھے – علماء کے اشکالات فی الوقت بلا
کتاب دیکھے اور بغیر کسی تیاری کے آسان اور عام فہم طریقہ سے حل فرما دیتے ہر بات کا
ہر جستہ اور شانی جواب عطا فرماتے – طالبین کے باطنی امراض ان کے چہرے سے مجھ
ہیتے یا تحریر سے اندازہ فرما لینے گر اپنی طرف سے ایک لفظ اشارۃ یا کنایۂ اس وقت تک
نفر ماتے جب تک کہ طالب خود اپنی زبان یا تحریر سے بیان نہ کرتا – آپ کا ظاہر و باطن
کیاں تھا – زبان سے وہی فرماتے جو دل میں ہوتا – جو پھے ارشاد فرماتے نہا ہے واقعی
کیاں تھا – زبان سے وہی فرماتے جو دل میں ہوتا – جو پھے ارشاد فرماتے نہا ہے واقعی
کیاں تھا – زبان سے وہی فرماتے جو دل میں ہوتا – جو پھے ارشاد فرماتے نہا ہے واقعی
کی اور برزگ کو اس قدر بے لاگ اور صاف صاف بات کہے نہیں سنا گیا – فرمایا کہاگر
میں کوشش بھی کروں تو کوئی بات اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا اور نہ ہی تی کو چھپا سکتا ہوں
کوئی معتقد ہو یا بدا عقاد کسی کی پرواہ نہیں – جس کا مزاج چاہے رجوع کرسکتا ہے جس کا

تھانہ بھون میں ایک بزرگ اپنے ہمہ وقت کے قہقہوں اور بلند آواز سے ہنے اور ایک بزرگ برگریہ بافتیار کی وجہ سے ایک بکاءاور دوسراضحاک کہلاتا تھا۔ بلند آواز سے بننے والی ہتی بہی ذات تھی۔ خود فر مایا کہ قیام تھانہ بھون کے دوران گریہ غالب رہتا تھا۔ ایک بار حضرت حکیم الامت کہیں جانے کے لیے تائے پرسوار ہوئے۔ غلبہ شوق میں حضرت کا ہاتھ بکڑ کرزار و قطار رونے لگا حضرت نے فرمایا: ''رونے کی کیا بات ہے ہنا سے بیے'' اس وقت سے یہ حالت ہوئی کہ حالا ہمہ خنداں نظر آنے گے۔ ایک مرتبہ ایک

خواجہ تاش نے آپ کواس طرح بے جھبک ہنتے دیکھا تو اپنے قریب والوں سے کہا کہ بیہ مخص بڑا ہے باک معلوم ہوتا ہے۔ عنقریب مجلس سے نکالا جائے گا اس کی بھنک معفرت تھا نوی کے کانوں میں بھی بڑگئی۔ آپ اس وقت ڈاک دیکھ رہے تھے سراٹھایا اور فرمایا۔

تو اے افسردہ دل واعظ کیے در بزم رندال شو کہ بنی خندال برلب ہاد آتش پارہ دردل ہا

چندیوم کے بعد جب آپ تھانہ بھون سے رخصت ہونے گئے تو حضرت سے رخصت ہونے گئے تو حضرت سے رخصتی مصافی کرتے وقت گریہ طاری ہو گیا جتنا صبط کرتے اتنا ہی بڑھتا حتی کہ بچکیاں بندھ گئیں۔حضرت نے تسلی دی طبیعت بچھ تبھی اور وطن روانہ ہو گئے بہی خواجہ تاش اس وقت خانقاہ ایدادیہ میں حاضر تھے یہ منظر دیکھ کرسکتہ میں آگئے۔

حضرت تھانویؒ کے برسہا برس کے تعلق کے دوران ہمیشہ سرخرور ہے نہ مجی مجلس سے اٹھائے گئے اور نہ بھی کسی معاملہ پر معمولی ی خفگی کا اظہار ہوا - حضرت تھانویؒ۔
کے النفات خاص مسن سلوک شفقت محبت دل جوئی اور عزت افزائی کے ہمیشہ گن گایا کرتے ۔ ایسے موقعوں پر تعریف شنح میں غلونہ کرتے جو کچھ ارشاد فرماتے بڑے حزم و احتیاط تفکر اور وثوق سے فرماتے جب بھی بے اختیار گریہ طاری ہوجاتا تو وہیں خاموش ہو حاتے۔

آپ ہروت کی نہ کسی کام کی مصروف رہتے۔ یہ روحانی قوت تھی جوآپ کو تھکنے نہ دی آپ کام پرآ رام کور جی نہ دیتے ۔ طالبین کے لیے تو تعلیم اور تا کیدیتی کہ حسب ضرورت آ رام کومقدم رکھیں اور جتنا کام بآسانی ہو سکے اتنا کریں مگرخود ابناعمل سے تھا کہ کام مقدم اور آ رام مؤخر - تمام زندگی اسی طرح گزار دی - خالی اوقات اول تو ہوتے ہی تھے اور جو ہوتے بھی تو ان محدود کھات میں بھی تلاوت قرآن کا سلسلہ جاری رکھتے ۔ باوجود سادہ مزاجی کے آپ کے مزاج میں نفاست پہندی اور صفائی کوٹ کوٹ کر مرک ہوئی تھی ۔ ہر بے قرینہ چیز نگا ہوں پرگراں گزرتی ۔

بچوں کی شرارتوں بلکہ ان کی برتمیز ہوں سے سرور ہوتے اور ہمہ وقت ان پر
روک نوک کو تاپند فرماتے - ایک مرتبہ اپ ایک عقیدت مند کے پہاں تشریف لے باتے - ان کے بچھٹی میں کھیل کود میں مصروف تھے اور نگے پاؤں فرش اور چاور پر چلے آتے - میز بان ان کو ڈانٹے اور اندر بھیج دیتے - آپ نے انہیں منع فرماتے ہوئے کہا کہ مٹی سے تو بدن مضبوط ہوتا ہے اور رہا چا در وغیرہ کا گندہ ہونا تو فرش وغیرہ تو میلے کو متے ہیں اور دھو بی ان کو دھو دیتا ہے ہوئے کہا ہوتے ہیں اور دھو بی ان کو دھو دیتا ہے ہوئے کہا کہی صاحت اور شرک کی ہوتے ہیں اور دھو بی ان کو دھو دیتا ہے ہی حال طالب صادت اور شخ کا مل کا ہوتا ہے - طالب این واغ دار قلب کو پیش کرتا ہے اور مرشدان داغوں کو دھو ڈ النے کی ترکیبیں بتاتا ہے - بھی مجاہدہ کبھی ریاضت بھی نوافل بھی استغفار اصل چیز تو بہی ہے کہ ہم گندے ہیں اور ہمیں صفائی کی ضرورت ہے بوافل بھی استغفار اصل چیز تو بہی ہے کہ ہم گندے ہیں اور ہمیں صفائی کی ضرورت ہے جب تک یہ جذبہ زندہ رہے گا صفائے قلب حاصل ہوتی رہی گی جس دن اپنی صفائی کا بحب تک یہ جذبہ زندہ رہے گا صفائے قلب حاصل ہوتی رہی گی جس دن اپنی صفائی کا بھین آتی رک جائے گی - پھریہ سلملہ ہی رفتہ رفتہ نقطع ہوجائے گا - پھر یہ سلملہ ہی رفتہ رفتہ منقطع ہوجائے گا -

### اندر ایں راہ می تراش وی خراش تادے آخر دے فارغ مباش

مضائی کھل وغیرہ کے ہدایا جو بے تکلف احباب اور ارادت مند پیش کرتے بھیب خاطر قبول فرمالیتے جن حضرات سے بے تکلفی نہ ہوتی ان سے بچھ قبول نہ فرماتے اگر وہ اصرار کرتے تو فرماتے کہ پہلے بے تکلفی بیدا کرنے کے لیے بار بارتشریف لائیں اور مجھے کوئی دینی خدمت کا موقعہ دیں پھر مدیہ بھی قبول کرلیا جائے گا۔

اپنے بیر بھائیوں سے ملاقات کے ہمیشہ متمنی رہے۔ آخر وقت میں انتقال سے صرف چند ماہ قبل سکھر سے کراچی اس حالت میں تشریف لائے کہ انتہائی نقابت و کمزوری کی وجہ سے بدست دگر ہے وسنت بدست دگر ہے مصداق تھے۔ فالج کا ہکا ساحملہ ہو چکا تھا۔ ابھی ہاتھ پاؤں میں تھوڑی می قوت آئی تھی کہ خبر پہنچی کہ حضرت تھا نویؒ کے ایک خلیفہ خاص ہندوستان سے تشریف لائے ہیں اور چند ہی روز کے بعد

ان کی واپسی ہے۔ اس موقعہ پر اعزاوا قارب نے بڑی دلوزی سے سفر کی خالفت کی عرقب نے ایک ندئی۔ سعر سے کراچی اس نازک حالت میں سفر کیا اور ۲۳ سی خطے قیام کے بعد واپس تشریف لے آئے۔ وہ منظر بھی بڑا رفت آ میز تھا۔ جب ایک میخانہ کے دوقد یم بادہ کش عمر کے ایک ہی پہنے میں اور صحت جسمانی کے اعتبار سے دونوں قریب قریب معذور ایک دوسرے سے رخصت ہونے کے لیے بغل میر ہو رہے تھے آ واز گلو میر آ تکھیں آ بدیدہ اور ہونٹ لرزاں تھے باہمی دعائے خیر کی استدعا اس کی بنریائی اور اس پنریائی پر چہروں پرشاد مانی دیکھی والوں نے دیکھی اور دل تھام کررہ گئے۔

۱۷/ ذیقعد و <u>۱۳۷۹ ه</u> مطابق ۱۹/مئی و<mark>۱۹۱</mark>۶ کوسکھر میں آپ نے سفر آخرت افتیار کیا - (کاروان تھانو ٹ)

ازراقم:

بخارى غفرلهٔ



### حضرت مولا نا شير محمر گھوڻو ي

### مهاجر مدنى ملتقيه

مولانا شیر محمد صاحب محوی سیم میں مسل میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سید محمد عارف شاہ صاحب فاری کے جید عالم اور بہت نیک آ دمی ہے۔ ہروقت تبیح وتحلیل میں مصروف رہتے اپنے بڑے کا اوب بھی حد درجہ کرتے۔ یہاں تک کہ جب بھی باہر جاتے تو اپنے بڑے جیا زاو بھائی ہے اجازت لے کر جایا کرتے۔ مہمان نوازی میں محوی شہر میں ان کے مثل کوئی اور نہیں تھا۔ اگر بھی دشمنوں پر بھی کوئی تکلیف آن پڑتی تو ساری باتوں کو بھلا کران کی مدد کو جا پہنچتے۔

مولانا شیر محم صاحب نے قرآن شریف ناظرہ پڑھ کرسندھی زبان میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد فاری اور دیگرعلوم وفنون کی تعلیم حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد اپنی زمین داری کے کام میں مصروف ہو گئے۔ شکار اور گھوڑ سواری میں بہت ماہر سے۔ اپنی داری طرح شروع ہی سے نماز روزہ کے پابند سے۔ قرآن شریف کے ورد میں بھی بھی کہی ناغہ نہ ہونے دیے۔ ویانت داری میں آپ بے مثل سے۔ ایک مرتبہ آپ کو بہت سے سے زیورات ایک کپڑے میں لیٹے ہوئے ملے۔ اسی وقت تمام شہر میں اعلان کروادیا کہ جس کے موں نشانی بتلاکر لے جائے۔ ایک ہندوآیا اس نے سے خوائی بتلاکر سے جائے۔ ایک ہندوآیا اس نے سے خوائل بتلادی جنانچاں کو قبانی بتلادی ہندوآیا اس نے سے خوائلت پہنچاد ہے۔

حضور اکرم می تا ہے عشق آپ کی تھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ آپ کی تمام عمر دین علوم کی خدمات میں گزری اور عملی زندگی کا ہر پہلوعشق رسول میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ حضور اکرم میں تا تھال و اقوال کی اطاعت و پیروی کوفرض عیر، اور جزو ایمان سجھتے تھے۔ حب رسول میں آپ کوفنانی الرسول کا درجہ حاصل تھا۔ جب بھی سی محلس میں حضورا کرم کے بھی سے اللہ کا تذکرہ آتا تو آپ کی آتھوں ہے باختیار اشک رواں ہو جائے۔ اکثر تنہائی میں حضورا کرم کھی کی شان میں نعت پڑھتے رہتے۔ اپنے ایک عزیز کوفر مایا کرنے تھے کی حضور اکرم کھی ادھر چین نہیں آتا'' کے تعبیب اللہ دعا کرو کہ حضور میں تا کے قدموں میں سوجاؤں مجھے ادھر چین نہیں آتا'' اکثر یہ شعر بھی ورد زبان رہتا۔

فرض کر دم کہ بیادے تو دلم خرسند است لیکن ایں دیدہ دیدار طلب راچہ علاج

اگر چہ ٹی بار آ پ نے جج اور روضۂ مبارک کی زیارت کی تھی گرواہی پر آ پ
پہلے سے زیادہ گریہ طاری ہوجا تا تھا۔ انجام کار آ پ نے اس جذبہ محبت میں سرشار ہو
کر وطن اولاد اور جملہ علائق دنیوی کو ترک کر کے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور عمر کے
آ خری چودہ سال بارگاہ رسول میں گزار کر وہیں دفن ہونے کی ابدی سعادت حاصل کی۔
اگر چہ آ پ کے وطن میں معیشت و معاشرت کی تمام و کمال سہوتیں حاصل تھیں۔ نیک و
سعید اولا و موجود تھی گر محبت رسول مگا گھا کے بے بناہ جذبے کے تحت آ پ نے تمام
آ سائٹوں کو ترک کر کے جوار پاک میں بقیہ زندگی اس طرح گزاری کہ چودہ برس تک خود
اینے ہاتھ ہے اپنی روٹی پکا کر کھاتے رہے۔

سادگی آپ کی طبیعت کا خاصہ تھی - مولا نامنظور نعمائی نے اس شمن میں لکھا کہ ''جب الفرقان' بریلی سے شائع ہونا شروع ہوا تو اس کے ابتدائی دور میں گھوکی تھر سے سالانہ چندہ کا ایک منی آرڈر آیا - مرسل کا نام صرف'' شیر محمد' ککھا ہوا تھا اور تحریکی سادگ سے اس کا شبہ بھی نہیں ہوا کہ بیکوئی طالب علم ہو سکتے ہیں - چنا نچہ فریداروں کے رجسر میں صرف شیر محمد لکھ دیا - عرصہ کے بعد الفرقان میں ایک مضمون کے بارے میں ان صاحب کا خط آیا جس میں امداد الفتاوی کے حوالہ سے اس مسلد کے متعلق حضرت تھا نوی کی ایک خاص تحقیق کا ذکر کیا گیا تھا - اس خط سے پہلی دفعہ یہ معلوم ہوا کہ یکوئی عالم دین ہیں - جب مولا نا گیر محمد لکھا ہوا تھا

تو مدوح نے مجھے لکھا''میں عالم نہیں ہوں عامی ہوں۔ اکابر کی کتابیں ویکھنے کا شوق ہے ان سے کچھ باتیں معلوم ہوگئی ہیں اس لیے میرے نام کے ساتھ مولا ناند لکھا جائے''۔ حضرت تھا نو کی سے تعلق:

آپ کومسائل فقہ ہے کائی ولچین تھی ای غرض سے پنجاب اور سندھ کے علاء سے مسائل میں استفادہ فرماتے رہے - حضرت تھانوی قدس سرہ سے بھی ای سلسلہ میں بذریعہ خط و تتابت کئی مسائل دریافت فرمائے - اس طرح حضرت قدس سرہ کی کتابیں دیکھنے کا موقعہ ملا اور حضرت سے بیعت ہونے کا شوق پیدا ہوا اور اپنی اس خواہش کا اظہار اپنے ایک خط میں کیا - حضرت قدس سرہ نے جواب میں فرمایا کہ میں خیر پورکسی کی دعوت پر آنے والا ہوں آپ مجھ سے خیر پور میں ملاقات کرلیں چنانچہ خیر پور میں آپ نے حضرت قدس سرہ کے جاتھ پر بیعت کی - حضرت سے تعلق سے پہلے آپ کے خاندان میں مروجہ رسوم و روان کا بہت زور شور تھا گر بیعت کے بعد آپ نے تمام رسومات کا خاتمہ کیا ۔

سندھ میں ایک زمانہ میں کانگری کا بہت زور شورتھا اور آپ کے اکثر احباب آپ کو کانگری میں شرکت کی دعوت دیتے تھے گر آپ فرماتے کہ ہم اپنے شیخ حضرت تھا نوئ کے چچھے ہیں-اس معالم میں ہماری کوئی رائے نہیں ہے-

عا وی سے پیپے ہیں اس میں سے یہ اول وں راسے یہ جا بدل کرانے کے لیے
ایک مرتبہ حضرت تھا نوگ کی خدمت میں کسی شخص نے جج بدل کرانے کے لیے
رقم ارسال کی اگر چہ آپ کے یہاں بہت سے حضرات موجود رہنے گر آپ نے جج بدل
کے لیے آپ بی کو منتخب فر مایا چنا نچہ آپ نے حضرت تھا نوی کے تھم پر عمل فر مایا کے لیے آپ بی کو منتخب فر مایا چنا نچہ آپ نے مدینہ منورہ میں انتقال فر مایا - اور جنت ابقیع میں تد فین
ہوئی - (بزم انٹر ف کے جاغ)



# عارف كامل يثنخ العصر

# حضرت مولا ناعبدالرحمٰن كامليوري والتييه

حضرت مولا ناعبدالرحمٰن کامل بوری کاسلسله نسب مشہورافغان قبیله یوسف زئی سے منسلک ہے آپ کے آباؤ اجداد شرافت و دیانت پاکیزگی عمل اور دینداری میں امتیازی حیثیت رکھتے تھے آپ کے والدمولا ناگل اپ وقت کے مشہور طبیب ایک شجیدہ عالم دین متورع متی اور عبادت گزارانسان تھے۔

آپ کی پیدائش ۱/۱گت ۱۸۸۱ء کوضلع کیمبل پور میں ہوئی۔ آبائی وطن
کیمبل پور ہونے کی وجہ سے نبیت کیمبلپوری ہونی جائے تھی گر بینبت آپ کے نام
سے مناسبت نہیں رکھتی تھی اس لیے کمال تقوی وعلم کی وجہ سے کامل پوری نبیت مشہور
ہوئی۔ حضرت تھی الامت کی لطیفہ گوئی بذلہ نجی اور لطافت طبع مشہور ہے۔ آپ کے
ہوئی۔ حضرت تھی الامت کی لطیفہ گوئی بذلہ نجی اور لطافت طبع مشہور ہے۔ آپ کے
بارے میں ای سبب فرمایا کرتے تھے کہ''کامل پوری نہیں کامل پورے ہیں'' بچپن ہی
سے آپ میں خداتری رحمہ لی'خوش فلقی' سنجیدگی اور عابدانہ زندگی کا اثر نمایاں تھا۔ تعلیم کا
آپ کو بچپن سے شوق تھا۔ ماحول زراعت کا تھا گرآپ نے اس طرف توجہ نہ کی۔ قرآن
مجید کی تعلیم اپ وطن میں عاصل کی گر چونکہ کھر کے بیش وآ رام کی وجہ سے بہودی میں
مزید تعلیم مشکل تھی۔ اس لیے آپ گاؤں سے دور کی جگہ حصول تعلیم کے تمنی تھے چنانچہ
فاری عربی کی ابتدائی کتب کے لیے شس آ بادتشریف لے گئے۔ صرف ونحوکی ابتدائی کتب
مولا نافشل حق صاحب سے پڑھیں جو جاجی المداد اللہ صاحب ہے شاگر دیتے اور کھر مکھڈ
تشریف لے گئے جو اس وقت بہت بڑا علی اور روحانی مرکز تھا قاضی عبدالرحمٰن صاحب

سے شرح جامی اور ملاحسن تک کتابیں پڑھیں۔ سرحدو پنجاب کے یکنا ومشہوراسا تذہ سے فیض حاصل کرنے کے بعد آپ نے وہندوستان کاعزم کیا۔ ۱۹۱۳ء میں آپ نے مظاہر العلوم میں داخلہ لیا۔ اس زمانہ میں مظاہر العلوم میں مولا ناظیل ؓ احد مولا ناعنایت علی مولا ناعبدالوحید ؓ اورمولا ناعبداللطف ؓ جیسے اکابر مدرسین موجود تھے۔ دورہ جدیث کی اکثر کتابیں آپ نے مولا ناظیل احمد صاحب ؓ سے پڑھیں۔ اس السے میں مدرسہ مظاہر العلوم سے سند فراغت حاصل کی۔ ہندوستان کے ایک علمی چشمہ سے سیرانی کے بعد بھی آپ کی علمی شخش دورنہیں ہوئی بلکہ علم کی بیاس بجھانے کے لیے آپ کے دل میں بیجذبہ پیدا ہوا کہ حضرت شخ الہندگی خدمت میں حاضر ہوکر دورہ حدیث پڑھوں۔ آپ نے اپ استاد کہ حضرت شخ الہندگی خدمت میں حاضر ہوکر دورہ حدیث پڑھوں۔ آپ نے اپ استاد مولا ناظیل احمد صاحب ؓ سے دیو بند میں حدیث پڑھی کی اجازت طلب کی۔ آپ نے اس شرط پر اجازت دی کہ فراغت کے بعد تدریس مظاہر العلوم میں کرنی ہوگی۔ دارالعلوم دیو بند میں دورہ حدیث کی کتابوں میں داخلہ لیا۔ حضرت شخ البندگی تدریبی زندگی کا بیات خری سال تھا۔

آپ نے حضرت شیخ الہند مولا نا انور شاہ کشمیری اور مولا نا محمد احمد صاحب رحمہم اللہ المحمین ہے کتب احادیث پڑھیں۔ مظاہر العلوم کی طرح دارالعلوم دیوبند میں بھی آپ نے نمایاں کامیا بی حاصل کی۔ سف حج ب

قیام مظاہر العلوم کے دوران ۱۹۳۱ء میں آپ نے جج ادا کیا- آپ کے ایک خصوصی شاگرد اور متوسل جناب مولانا محمود داؤد یوسف صاحب آپ کے رفیق سفر اور خادم خاص تھے-

مرشداول کاانتخاب:

آ پ کواپی روحانی تسکین کے لیے دور جانے کی ضرورت نہ پڑی- طالب علمی کے آخری دور میں آپ نے مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نپوری کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا تھا جو صرف عالم ہی نہ تھے بلکہ شیخ طریقت اور آسانِ روحانیت کے ماہتاب

ہندوستان میں اس وقت حضرت کیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی کی ذات اقدس مرجع خاص و عام تھی چودھویں صدی میں اللہ تعالی نے کئیم الامت سے تجدید دین کا کام جس عظیم الثان طریق پرلیا وہ اہل نگاہ سے پوشیدہ نہیں۔ آپ بھی کسی ایسے ہی جامع شیخ کی تلاش میں تھے۔ قلب ونظر نے حضرت تھا نوی کی طرف ایسی جاذبیت اور کشش محسوس کی جو بعد میں رجوع پر منتج ہوئی۔ حضرت کیم الامت کی طرف رجوع کرنے کے بعد آپ نے اصلاح و تزکیہ کو مدنظر رکھتے ہوئے تخلیہ اور تحلیہ کی طرف توجہ فرمائی۔

آپ نے ۳۰ جمادی الآخری کے ۳۳ ھے کو حضرت تھانویؒ کی خدمت میں پہلا کمتوب ان الفاظ میں تحریر کیا''احقر کا ارادہ حضرت اقدی کے سلسلہ میں داخل ہو کر ذکر و اذکار کرنے کا حسب تجویز اقدی ہے لہذا گذارش ہے کہ بندہ کے مناسب حال جوحضرت تجویز فرما کمیں۔ انثاء اللہ تعالی اہتمام کے ساتھ ممل کروں گا۔ حضرت حکیم الامت نے اس تعلق کومنظور فرمایا اور آپ کے علمی مقام کو کمحوظ رکھتے ہوئے کمال تواضع سے تحریر فرمایا۔ "مو میں حضرات اہل کمال کی خدمت کی المیت نہیں رکھتا لیکن تا ہم خدمت سے عذر نہیں ''۔

تعانه بعون میں پہلی حاضری:

حضرت علیم الامت تھانویؒ ہے اصلاح تعلق قائم ہونے کے بعدسب سے پہلے حب آپ نے تھانہ بھون حاضر ہونے کی درخواست کی تو حضرت حکیم الامت نے اجازت دیتے ہوئے یہ مصرعہ جواب میں تحریفر مایا

كرم نماوفرودآ كه خانه خاندتست

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شیخ کوآپ سے کیسا انس وتعلق تھا۔ آپ کا حضرت مولانا سے تعلق مجیب تھا جب آپ نے سلسلہ میں داخل ہونے کی درخواست کی

اوراصلاح وتربیت کا آغاز ہواتو آپ کونہ کی دوسر بے خلیفہ کی طرف رجوع کرنے کا تھم دیا اور نہ تعداد مکا تیب کی قیدر کھی اور آپ نے بھی اس راہ میں اپنی دانائی وفراست کا وہ ثبوت دیا کہ تھیم الامت کی نگاہوں میں خاص مقام پا گئے اور آپ کی تربیت باطنی کی مراسلت بطور معیار نمونہ مکا تیب عبادۃ الرحمٰن کے زیرعنوان اشرف السوائح کا جزوخود حضرت تھیم الامت کے ایماء سے بنا دی گئی۔ آپ کی اس باضابطہ تربیت اور کمال عقیدت اور کمال عبدیت و فنا کا بتیجہ تھا کہ ابھی تربیت تعلق کے دوسال بھی پورے نہ ہونے پائے تھے اور ابھی اصلاحی مکا تیب کا سلسلہ جاری تھا کہ خلافت اور پھر بیعت سے ہونے پائے تھے اور ابھی اصلاحی مکا تیب کا سلسلہ جاری تھا کہ خلافت اور پھر بیعت سے نواز ہے گئے۔

تبديلي احوال:

حضرت علیم الامت سے تعلق کے بعد آپ کی طبیعت یکسر تبدیل ہوگئ ۔ لیل و نہار کے نظام الاوقات میں انقلاب آگیا - معمولات میں فرق محسوں ہونے لگا - پہلے زیادہ تر وقت مطالعہ کتب میں خرچ ہوتا اب ذکر اللہ اور تدبر وتفکر میں بیشتر وقت صرف ہوتا ۔ اگر چہ ان کی پوری زندگی دین داری اور پر بیزگاری میں گزری تھی لیکن بادہ طریقت سے سرشار ہونے کے بعد آپ کی دین داری میں تقوی وقورع کا اور بھی زیادہ مجرا رنگ بیدا ہوگیا ۔ ذکر جلی وخفی کا دور دورہ زیادہ ہونے لگا ۔ طبیعت میں فاموثی پہلے ہے تھی مگر اب سرایا سکوت بن گئے ۔ خلوت ونسبت جلوت پہلے کی نسبت اب زیادہ محبوب ہوگئی ۔

آپ نے جس رفتار اور جس ترتیب واخلاص سے سلوک کے منازل طے کیے اور جس قدر مسرت سے مراتب عالیہ پر فائز ہوئے تاریخ تصوف وسلوک میں اس کی مثال کم ملے گی' حضرت تھیم الامت فرماتے ہیں:

"مولانا عبدالرحلن كامليوريٌ نے بہت اچھى طرح با قاعدگى سے سلوك كى منازل كو طے كيا ہے"-

آپ نے جوگراں قدرمکا تیب حضرت علیم الامت کی خدمت میں لکھے وہ اپنے سوالات

ومندرجات کے اعتبار سے اس قدر رفع تھے کہ خود حضرت علیم الامت نے ان کے جوابات کومشکل فرمایا - مولا ناظہور الحن فرمائے ہیں کہ حضرت تھانویؒ نے ایک بار فرمایا :

''مولا ناعبد الرحمٰن کاملیوریؒ کے مکا تیب محفوظ کر لیے جا کیں کیونکہ انہوں نے مجھے سے ایسے سوالات کیے ہیں کہ ان کے جوابات میرے قلب پرمن جانب اللہ القاء ہوئے''

اس متاع گرال مایی قدردانی کا نتیجه بینکلا که اشرف السوائی میس حضرت تحکیم الامت کے مکا تیب اصلاحیه کا نمونه جزوسوائی بنانے کا موقع آیا تو خواجه صاحب نے حضرت تحکیم الامت کے ایماء ہے آپ کے مکا تیب کومن وعن شامل کیا۔ خلافت سے سرفرازی:

بیعت کے بعد خلافت مل جانا کوئی بردی بات نہیں اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے گر

بیعت سے قبل خلافت سے سرفراز ہوتا واقعی کمال عبدیت اور راہ معرفت سے واقفیت کی

دلیل اور طریقت و جوگ میں ایک نادر مثال ہے۔ حضرت تھیم الامت کے خلفاء میں

صرف آپ کوہی پیشرف حاصل ہے کہ آپ کو بیعت سے قبل ہی خلافت سے نوازا گیا۔
حضرت تھانوی قدس سرہ کی جانب سے مندرجہ ذیل خطتح ریکیا گیا ہے:

دوم مفقی مولاتا عبدالرحمٰن صاحب کاملیوری سلمہ اللہ تعالیٰ -السلام علیم بے ساختہ قلب پروارد ہوا جو کہ آپ کومع دوسر ہے بعض احباب کے بیعت و تلقین کی اجازت دوں پس تو کا علی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کے لیے آپ کو اطلاع دیتا ہوں - اگر کوئی طالب حق آپ ہے اس کی درخواست کرے تو قبول فر مالیں اس سے متعلم کے ساتھ معلم کو بھی نفع ہوتا ہے میں بھی دعا کرتا ہوں اور اپنے اس علم کو ظاہر بھی فرما دیجئے - بنظر احتیاط بیرنگ لفافہ بھی جا ہوں ، والسلام بندہ اشرف علی از تھانہ بھون -

حضرت حکیم الامت کوجواعما دحضرت مولا ناصاحب پرتھااس کا اندازیوں لگایا جاسکتا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ''مولا نا کامل پوری نہیں کامل پورے ہیں''۔ آپ کواپ شیخ ہے انہائی محبت تھی گرعشق و محبت کے ساتھ ہوتی اور حزم و احتیاط کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ مولا نامحمود یوسف صاحب تحریفر ماتے ہیں''جب کیا انقال ہوگیا تو تھا نہ بھون حاضر ہونے کے لیے سہاران پور پہنچا۔ حضرت استاذ اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مجھے اچھی طرح اس بات کا احساس تھا کہ حضرت استاذ کی طبیعت پر کافی اثر ہے۔ تھا نہ بھون سے واپسی پر حضرت قدس سرہ کی ایک کرامت جس کو بعض حاضرین نے عین وفات کے وقت مشاہدہ کیا تھا بطور تذکرہ حضرت کرامت جس کو بعض حاضرین نے عین وفات کے وقت مشاہدہ کیا تھا بطور تذکرہ حضرت استاذ کے سامنے بیان کیا تو فرمانے گے کہ شیخ اس کا جرچا مت کرو ہم لوگ تو حضرت اقدس کے بارے میں اس سے بھی زیادہ عقیدت مند ہیں گرخواہ نواہ نواہ نواگ اس پر تھرہ کریں گے جس کوئ کرکوفت ہوگی۔ تقسیم کے بعد قیام یا کستان:

سے مرسہ خیر المداری ملتان تشریف لائے اور وہاں سے مدرسہ خیر المداری ملتان تشریف لے محیے جہاں تین سال قیام کے دوران ۱۰۸ طلباء آپ سے علوم حدیث کی سند حاصل کر کے فارغ التحصیل ہوئے۔ ۱۹۳۹ء میں جامعہ عباسیہ بہاولپور کی طرف سے شخ حاصل کر کے فارغ التحصیل ہوئے۔ ۱۹۳۹ء میں جامعہ عباسیہ بہاولپور کی طرف سے شخ الفقہ کے عہدہ پر آپ کو دعوت دی گئی گر آپ نے وہاں جانا منظور نہیں فرمایا' شوال الفقہ کے عہدہ پر آپ کو دعوت دی گئی گر آپ نے دہاں جانا منظور نہیں فرمایا' شوال العلام اسلامیہ ٹنڈ والہ یار میں تین سال قیام فرمایا۔ بعد میں وطن واپس تشریف لے گئے۔

اس ومبر 1970ء کوآپ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی۔ (تفصیلی حالات کے لیے ملاحظہ ہوتجلیات رحمانی 'سعید الرحمٰن راولپنڈی)



# مصلح الامت

# خضرت مولا ناشاه وصى اللد فنتح يورى مِلْتَنْيَه

حضرت مولانا شاہ وصی اللہ رہائیہ بوے شخ طریقت اور سالکین کی اصلاح و تربيت ميں اپنے مرشد حضرت تحكيم الامت مولانا شاہ اشرف على تھانوى قدس سرہ كامثنىٰ تھے۔حضرت حکیم الامت کی وفات کے بعد ان کی ذات طالبین کا مرجع بن گئی تھی۔ ان ہے ایک مخلوق فیضیاب ہوئی- ان کی اصلاح وتربیت سے ہزاروں گڑی ہوئی زند گیاں سنور کئیں محم کردہ راہوں کو راہ راست اور تاریک دلوں کو ایمان کی روشنی کی ادھر چند برسول سے جب مولانا نے اینے وطن فتح بور تال نرجا کا گوشئہ عافیت جھوڑ کر اللہ آباد کا قیام اختیار فرمایا- آپ کافیض بورے مندوستان میں پھیل گیا تھا- جدید تعلیم یافتہ طبقہ کا رجوع خاص طور سے بہت بڑھ گیا تھا اور اس کوخصوصیت سے زیادہ فائدہ پہنچا ۔ ا

آپ كى ولادت • اسام من فتح بور تال نرجاضلع اعظم كره مين موكى - بنسي تعلق او دے بنسی را جیوتوں ہے ہے- اعظم گڑھ کا علاقہ قدیم زمانے ہے اجو دھیا کے سورج بنسی راجپوتوں کی حدود ملکیت میں شامل تھا۔ اس بنا پر اسلامی حملہ کے وقت اکثر راجپوت راجپوتانہ وغیرہ سے بھاگ کراعظم گڑھ فیض آباد وغیرہ میں آ کر آباد ہو مکئے تھے۔ چنانچہ اس نواح میں ان کی بستیاں آج بھی موجود ہیں۔ تجرہ نسب یہ ہے۔ تصلح الامت مولانا وصى الله بن يعقوب خال بن فضل على خال بن حسن على

خال بن رحم دین خان بن شهادت خال بن فاضل خان بن مصاحب خان بن پهار خان بن سیف خان بن بهار خان بن مک می دین خان بن ملک می بن ملک می می ملک می می ملک می می ملک می می ملک او دهرن بن ملک دیندار ( کنورسنگه ) بن آری سنگه بن بح سنگه بن دوله سنگه-

آری سنگھ کے چاراڑ کے تھے جن کے نام بالترتیب یہ ہیں۔ سر جوسکھ علی سنگھ کورسنگھ کورسنگھ کورسنگھ کا میں ابراہیم شاہ شرقی کورسنگھ کورسنگھ کورسنگھ کا میں ابراہیم شاہ شرقی کے دربار میں مدد لینے مجئے تھے کہ طالع بیدار نے رہنمائی کی اور یہ وہیں شعبان سام کے دربار میں مدد لینے مجئے تھے کہ طالع بیدار نے رہنمائی کی اور یہ وہیں شعبان سام کے میں جون پورسے ایمان واسلام کی قوت سے مسلح ہوکر واپس آئے۔ ا

مشاہیرعلاء دیوبند جلداول ص۲۲۰

وازالعلوم ويوبندجيسي أفتاب ومامتاب تنصيل

آپ نے ۱۳۳۵ هیں دارالعلوم دیوبند سے دورہ حدیث کی تحیل کی۔ آپ کے اسا تذہ میں امام العصر علامہ انورشاہ کشمیری ، شیخ الاسلام علامہ شبیراحمہ عثانی "، علامہ محمد ابراہیم بلیادی ، مولانا سید مرتضی حسن چاند پوری ، حضرت میال سید اصغر حسین محدث دارالعلوم دیوبند اور حضرت شیخ الادب و الفقہ علامہ اعز ازعلی جیسی تا بغہ روز گار جستیال شامل ہیں۔ یہ

طالب علمی کا زمانہ عموماً آزادی اور غفلت شعاری کا ہوا کرتا ہے۔ لیکن حضرت فلح پوری کا معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ بچپن بی سے رشد وصلاح ایار وقربانی اور فدمت خلق جیسے اخلاق حسنہ کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت مفتی محمد شغیع صاحب راہی نے تحریفر مایا ہے کہ:

آج ہے چھین سال پہلے اس اے میں جب احقر نے دارالعلوم دیو بند میں کافیہ قد وری وغیرہ اسباق میں داخلہ لیا تو اعظم گڑھ کے رہنے والے ایک ذبین وفطین مگر سید ھے سادے طالب علم ہے ہم سبق ہونے کی حیثیت سے تعلق قائم ہوا اور دارالعلوم کے بہت ہے اسباق میں ان کے ساتھ شرکت رہی مگر دوران تعلیم ہی میں ان کو اصلاح اعمال کی فکر اور ذوق عبادت حق تعالی نے عطا فر مایا تھا طالب علانہ شوخیاں ان کے پاس سے ہوکرنہیں گزریں۔ اجتماعات سے الگ تھلگ رہنے کے عادی تھے۔ سے

مولانا نے دارالعلوم دیوبند میں تقریباً چھ سال گزار ہے اس دوران میں آپ ہمیشہ عزلت نشین رہے طلبہ سے اختلاط بالکل پسندنہیں کرتے تھے۔ بلکہ ہمیشہ حجرہ میں تنہا رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ اس ذوق کی تسکین کے لیے دارالعلوم کے حجروں میں

ل تذكره علاء اعظم كره ص ٣٢٣-٣٢٣

ع ما منامه الحق ص ۵۱ ماه اگست و عواء

س ما منامه البلاغ كراجي ماه شوال ك<sup>٣٨</sup>ا ه

442

رہنے کے بجائے ریلوے اٹیشن کی معجد کے کمرہ میں رہتے تھے۔

دعوت وغیرہ کے کھانے سے بھی اس زمانے میں بہت اجتناب کرتے تھے۔ چنانچہ جب بھی طلبائے دارالعلوم کی دعوت ہوتی اور مطبخ بند ہوجاتا تو اس وقت بھی مولانا دعوت میں نہ جاتے اور اس دن فاقہ ہی سے رہتے - حضرت مہتم صاحب کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے اس وقت سے یہ قاعدہ مقرر کر دیا کہ جس دن مدرسہ کی دعوت ہوا کرے اس روز آ یہ کھانا ہمارے یہاں کھالیا کریں -

\$\$**\$**\$\$\$\$\$\$\$

مولانا کے عہد مخصیل وتعلیم کے مجاہدات اور ایثار وقربانی کے واقعات اتنے حیرت انگیز ہیں کہ اس زمانے میں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے بیسادہ ورنگین داستان اگر چہ اپنے اندر بے شار فوا کہ سمیٹے ہوئے ہے۔ چنانچہ بطور نمونہ ایک واقعہ لکھا جاتا ہے جس سے مولانا کی اقبال مندی اور سعادت بخشی کا پیتہ چاتا ہے۔

مولا نابشراحم صاحب غالب پوری جب دیوبندتشریف لے گئے تو چونکہ شرح جائی کے معیار کی تعلیم نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے مدرسہ میں داخلہ نہ ہوسکا' اتفا قا گھر واپس ہونے کے لیے کرایہ بھی نہیں تھا۔ اس لیے بوی البھن میں پھنس گئے۔ اعظم گڑھ کے دوسرے طلبہ کی زبانی مولا نابشراحم صاحب کی پریثان حالی کی اطلاع ہوئی تو آئیس اپنے جمرہ میں بلایا اور تسکین اور حوصلہ افزائی کے بعد فرمایا کہ کھانے کی ظرف سے آپ بالکل بے فکر رہیں۔ میرا دو پہر کا پورا کھانا اور شام کا آدھا آپ کول جایا کرے گا۔ آپ ایک سال کے اندرا پی علمی کمزوری کو دور کریں۔ چنا نچے حسب وعدہ کھل ایک سال تک آپ مال تک آپ نے ایک مال کے اندرا پی علمی کمزوری کو دور کریں۔ چنا نچے حسب وعدہ کھل ایک سال تک آپ نے ایک مال تک آپ سے اہم اور بڑے واقعات چیش کے جا سکتے ہیں۔ لیکن جس دور میں مولا نانے یہ قربانی بیش کی ہے۔ شایداس عہد کی قربانیوں میں اس کی مثال نہیں دی جا سکتے گی۔ ا

آستان پرتھانہ ہون پہنے گئے - مولا نافتح پوری کی خوش نصیبی تھی کہ انہیں دوران تعلیم ہی ہیں حضرت علیم الامت تھانوی قدس سرہ کی خدمت میں حاضری اور تربیت باطنی کا شرف حاصل ہوگیا تھا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد پورے طور سے خانقاہ تھانہ بھون کے ہو رہے - ان کی قابلیت کوحق تعالیٰ نے علیم الامت کی تربیت سے چار چاند لگا دیئے اور بہت جلد ظاہری تعلیم کی طرح باطنی تربیت میں بھی تحیل کر کے حضرت علیم الامت کے فلیفہ مجاز ہو گئے۔ ا

آپ کا شار حضرت حکیم الامت قدس سره کے متاز خلفاء میں ہوتا ہے۔ حضرت حکیم الامت قدس سره کے متاز خلفاء میں ہوتا ہے۔ حضرت حکیم الامت کی آپ پر خاص عنایات تحمیں۔ حضرت مفتی محمر شفیع صاحب اس سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

المسالاه كى پہلى حاضرى تھانہ بھون میں روزانہ مجلس خاص و عام میں شرکت ہوتی تھی۔ ایک روزمجلس میں حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے مولا تا وسی الله صاحب کا تذکرہ ایک خاص محبت وعنایت اور تحسین کے انداز میں فر مایا اور جھے سے دریافت کیا کہ آ ب ان کو جانے ہیں۔ تھانہ بھون کے اس قیام نے میرے قلب میں اپنے ہم سبق (شاہ وسی الله) کی سبقت کو قابل رشک اور اپنی تا خیر کو قابل حسرت وافسوس بنا دیا تھا۔ اس سوال پر بے ساختہ حضرت قدس سرہ کے سامنے بیشعرنکل کیا ۔

ماو مجنول بم سبق بوديم درد يوان عشق اوبصحرا رفت و مادر كوچه بارسوا شديم

ال پر حفرت قدى سره نے ايک خاص لطف كے انداز ميں ايک جمله ارشاد فرمايا كر " بال يہال يہى دستور ہے كہ كى كو صحرا ديا جاتا ہے۔ كى كو سبرا ديا جاتا ہے۔ ہر ايک كوجو كچھ عطا ہوا ہے ال پر داختى رہنا جا ہے: بات آئى گئى ہو گئى كين اپنے اس صحرا نور د ايک كوجو كچھ عطا ہوا ہے ال پر داختى رہنا جا ہے: بات آئى گئى ہو گئى كين اپنے اس صحرا نور د ہم سبتی دوست كے كمالات كی عظمت ہيشہ دل میں رہی۔ اس وقت بھى میں ہے ہماكرتا تھا كہ حضرت كيم الامت كے خلفاء میں ایک خاصى تعداد ایسے حضرات كى ہے جو

ا بی جگه آفتاب و ماہتاب ہیں مگر ان کی روشی اس آفتاب عالم تاب کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی - ان میں خصوصیت ہے شاہ وصی اللہ صاحب اور حضرت مفتی محمد حسن صاحب پر نظر جاتی تھی اور حضرت قدس سرہ کی وفات کے بعد ان آنکھوں نے اس کا مشاہدہ کر لیا کہ ان دونوں بزرگوں کی مجلس ایک کیمیا تا شیر رکھتی تھی کے

آپ کا طرز اصلاح و تہذیب نفس ہو بہو حضرت تھانویؒ کی طرح تھا۔ بوے بڑے بڑے ذکی علم اور صاحب جاہ و ثروت حضرات کی اصلاح آپ کے ذریعہ سے ہوئی۔ اور ہزاروں بندگانِ خدا کوروحانی فیض پہنچا۔ <sup>ع</sup>

آ ب کے پاکیزہ حالات کی بنا پر حضرت تھانوی قدس سرہ نے خواجہ عزیز الحن مجذدب کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ آئیس دیکھ لوان کا ایک زمانہ آنے والا ہے۔ سی

تھانہ بھون کے قیام کے دوران تلقین و تذکیر کے ساتھ خانقاہ کے مدرسہ میں درس بھی دیتے تھے۔ تربیت میں بھیل کے بعد حضرت تھانویؒ کی اجازت سے کانپور میں کچھ دنوں تک تدر کی خدمت انجام دی۔ پھر یہاں سے علیحدہ ہو کر ۱۳۲۲ ہے کے حدود میں احیاء العلوم مبارک پور میں مدرس دوم ہو کر چلے آئے اس وقت احیاء العلوم میں ضلع مطلم گڑھ ہی کے ایک دوسرے عالم مولا نا مجم صدیق تلمیذ حضرت مولا نا ماجدعلی مانویؒ صدارت تدریس پر فائز تھے۔حضرت فتح پوریؒ اور مولا نا مجم صدیق صاحب ؓ کے تعلقات مہایت خوشگوار تھے۔ مولا نا بار ہاای رفاقت کے تعلق سے مولا نا محم صدیق کے ہمراہ ان کے دولت خانہ پر بھی تشریف لائے تھے احیاء العلوم سے بھی چندسال کے بعد علیحدہ ہو کئے یہ دور مولا نا کے تجر اور تو حش کا تھا۔ کہیں سکون نہیں ماتا تھا۔ کبھی تھانہ بھون رہتے تو تبھی کانپور میں بھی حضرت مولا نا شاہ عبدالغیؒ بھول پوری کی صحبت میں رہتے تو تبھی

ل برم اشرف کے جراغ ص ۵۹٬۵۸

م تاریخ دارالعلوم دیو بندص ۲ کاز قاری محمرطیب صاحب مدخلهٔ

س تذكره علماء اعظم كره

حضرت مولانا عبدالرحمٰن بکھراوی کی خدمت میں کیکن اس عالم میں بھی علمی مشغلہ قائم رہتا چنانچہ جس زمانہ میں آپ حضرت بچولپوری کی خدمت میں رہتے تھے تو اپنے روحانی مشاغل کے ساتھ با قاعدہ طلبہ کو درس بھی دیتے تھے۔ چنانچہ مولانا محد سعید صاحب ہمئی بوری سابق ناظم مدرسہ بیت العلوم سرائے میر نے اس عہد میں حضرت فتح پوری سے شرح جامی کی بحث اسم کو پڑھا تھا۔ اس وقت کے حضرت فتح پوری کے بہت سے شاگرداس دیار میں اب تک موجود ہیں۔ اوران کی ذہانت اور علمی استحضار کی تعریف میں رطب اللیان ہیں۔

تقریبا دس برس کے بعد مولانا کی یہ کیفیت دور ہوئی تو ان ان ایس اپ وطن فتح پور میں مستقل طور سے اقامت گزیں ہوئے اور تجرد و تفرد کے بجائے ۱۳۳۳ ہے میں سنت طریقہ پر نکاح کیا۔ اور ازدواتی سرگرمیوں کے ساتھ علی و روحانی مشاغل میں منہ کہ ہوگئے۔ فتح پور تال نرجا ایک معمولی گاؤں ہونے کے علاوہ سڑک اور اشیشن سے بھی دور ہے۔ جہاں شہراور قصبات کی سہوتیں یکسر نابید ہیں۔ مولانا نے ای وادی غیر ذی بھی دور ہے۔ جہاں شہراور قصبات کی سہوتیں یکسر نابید ہیں۔ مولانا نے ای وادی غیر ذی نررع میں ایمان واخلاص اور علم و عمل کی تخم ریزی کا کام شروع کر دیا۔ آپ کے اخلاص و نراع میں ایمان واخلاص اور علم و عمل کی تخم ریزی کا کام شروع ہوا کہ اطراف و جوانب کے علاوہ ملک کے دور دراز مقامات سے بھی ارادت مندوں کی آ مدشروع ہوگئی اور تجوز کی سے نئی خانقاہ جہاں پینچنے کے لیے وقت کی جملہ ہوتیں یکسر معدوم تھیں مگر رشد و ہوایت کے پوانے ہر طرح کی کلفتیں برداشت کرتے ہوئے یہاں جمع ہونے لگے اور یہ سنسان پروانے ہر طرح کی کلفتیں برداشت کرتے ہوئے یہاں جمع ہونے لگے اور یہ سنسان دیہات اللہ اور لا الدالا اللہ کی تسبیحات سے گو نجنے لگا۔ و یکھنے والوں کا کہنا ہے کہ اوسطا

مولانا فتح بوری مرطرف سے بے نیاز ہو کر تزکیہ نفوں تطہیر قلوب کے ساتھ طالبان علم کودرس بھی دیتے ہے جانچہ ایک اچھی خاصی تعداداس رخ سے بھی مستفید ہوئی

جن میں مولا نا قمرالز ماں داماد حضرت فتح پوریؒ - مولا نامحمه حنیف ؓ جو نپوری مولا نامحمه عمار محھوسویؓ وغیرہ نے ابتداء ہے دورہُ حدیث تک فتح پور میں ہی پڑھا<sup>ل</sup>ے

حضرت فتح بوری کا چشمہ فیض بوری توانا ئیوں سے جاری تھا اور خلق خدا ہر طرح سے مستفید ہور بی تھی کدایک جزوی مسئلہ میں گاؤں کے باشندوں میں باہم اختلاف رونما ہوگیا جس نے آ مے چل کرایی علین صورت حال اختیار کرلی کہمولانا کوعلم ومعرفت کی اس بساط کو یہاں سے لیٹنا پڑھیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ فتح پور کے مولوی ظہیر الدین صاحبٌ جواس وقت مدرسه انثرف العلوم كانپور ميں حضرت مولانا محمرعثان صاحبٌ فتح بوری کے پاس زیر درس تھے۔ شرح وقامہ میں جب باب الجمعہ تک پہنچے اور اس میں دیبات میں جعد کے عدم جواز کا مسکلہ بردھاتو مولانا محرعمان صاحب مرحوم سے عرض کیا كه جارا كاور بهي تو ديهات على ب- لبذا وبال جعنبيس برهنا جا بي-مولانا محمد عثان صاحب نے سمجمایا کہ ایک زماندے یہاں جمعہ ہوتا آیا ہے۔ اور جہالت بھی عام ہے۔ اس کیے اس مسئلے میں تشدد مناسب نہیں کو گوں میں جب دی شعور پیدا ہو جائے گا اس وقت مناسب طریقے سے انہیں سمجمادیا جائے گا-

وقت کی اس مصلحت کومولا ناظهیرالدین تبحه نه سکے اور گاؤں میں آ کر جعہ کے. عدم جواز کا اعلان کر دیا - گاؤل کے لوگول نے مولانا محمعتان مرحوم سے اسسلسلے میں استفسار کیا-مولانا نے مسئلہ کی نوعیت کو واضح کر دیا- اور اس ونت سے خود بھی وہاں جعہ یر منا چیور دیا جس بر خالفت شروع ہوگئ- اور اس جزئی مسلہ نے آ کے جل کر دیوبندیت اور بر بلویت کے اختلاف کو کھڑا کر دیا۔ اور گاؤں کا ایک طبقہ کھل کر حضرت شاه وصى الله صاحب كى مخالفت يرآ ماده موكيا- اور مخالفت كاجنون ايما سوار مواكم مولانا وصی الله صاحب کے قبل کی سازشیں ہونے لگیں۔ جس کے ظاہر ہونے برحضرت مولا تا سے تعلق رکھنے والے برافروختہ ہو مکئے اور مولانا کے روکنے کے باوجود مخالفین سے

برسر پرکار ہو گئے جس کے نتیجہ میں ایک قتل بھی ہوگیا۔اور آپس میں مقدمہ بازی کا نہ ختم ہونے والاسلسلہ شروع ہوگیا۔ جس کی لبیٹ میں حضرت مولا نا وصی اللہ صاحب کو بھی تھینج لیا گیا مگر مولا نا کا قلب اب بھی دونوں فریق کے لیے کھلا ہوا تھا اور برابر آپس میں صلح و آشتی کی دعوت دیتے رہے مگر حضرت کی اس دعوت کو نہ غیروں نے سنا اور نہ اپنوں نے بالآ خر حضرت مولا نا نے فتح پور ہے ترک سکونت کا فیصلہ کر لیا اور اہل وعیال کو لے کر امشر تی پاکستان (بنگلہ دلیش) جانے کی تیاری کر لی جب حضرت کے ہجرت پاکستان کی اطلاع ان کے مرید خاص مولوی حاجی نثار اللہ گور کھیوری کو ہوئی تو انہوں نے پاکستان کے بجائے گور کھیور آنے کی دعوت دی چنانچہ ان کے اصرار پر کے رمضان ۱۳۵۵ اور کو تیچور کے بیاکتان کے بجائے گور کھیور شقان ہو گئے۔ ا

حضرت مصلح الامت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب کی مجلس کے ایک حاضر باش اور حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ کے مرید جناب حکیم وصی احمد علیگ کور کھپوری بھی تھے۔ ان کے دل میں خیال بیدا ہوا کہ اپنے شیخ اور مرشد حضرت مدنی تسے حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب کی مجلس میں حاضری کی اجازت لے لوں۔ چنانچہ حضرت مدنی کی خدمت میں عریضہ ارسال کیا تو اس کا جواب حضرت مدنی کے دست مبارک سے تحریر کردہ موصول ہوا جس میں حضرت مدنی " نے تحریر فرمایا: کہ مبارک سے تحریر کردہ موصول ہوا جس میں حضرت مدنی " نے تحریر فرمایا: کہ

" حضرت مولانا وصی اللہ صاحب ہمارے اکابر کی یادگار ہیں۔ ان کے گاؤں کے لوگوں نے انہیں اذبیت پہنچائی جس سے غمز دہ ہو کر وہ تمہمارے شہر میں آگئے تم ان کا پورا پورا خیال رکھؤ تمہماری ہی نہیں میری بھی لاج کا سوال ہے اس لیے کہ تم سے میری نسبت ہے'۔

یہ خط جب حضرت مولا نا وصی اللہ صاحب کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ گرامی نامہ بڑھتے ہی آبدیدہ ہو گئے اور خط کوسر پررکھ لیا۔ اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آئکھول سے آنسو جاری تھے- خط کو بھی دل سے لگاتے تو بھی سر پر کھتے اور فرماتے جاتے: ''آج تو لاد دیا آپ نے احسان سے' اس خط کا ذکر حضرت نے اپنی مجلس میں بڑے ذوق وشوق کے ساتھ کئی بار فرمایا۔

ا کثر فرماتے تھے کہ بیلوگ حضرت مدنی کے آ دمی ہیں ان کو اپنوں سے زیادہ قابل اعتماد سمجھتا ہوں' یہ وقت پر کام آنے والے لوگ ہیں۔ان کو بہچانو' ان میں اخلاص کی بوآتی ہے۔غرض حضرت کی شفقت تھیم صاحب اور حضرت مدنی کے جملہ خدام پر بہت زیادہ رہا کرتی تھی-حضرت جملہ مریدین کواپنے قریب بٹھاتے اور توجہ فرماتے - اس طور پرایک سال تک مولوی نثار الله صاحب کے مکان پر حضرت نے مجلس فرمائی اور وہیں قیام بھی کیا۔ اس دوران میں کچھ بے وقوفوں نے حضرت مولانا شاہ وسی اللہ صاحب کے خلاف پمفلٹ بازی اور اشتہار بازی شروع کر دی مگر حضرت کے علم میں بیہ بات نہیں تھی ا لوگول نے اس بات کو آپ سے چھیایا-مولوی نثار الله صاحب محبت میں فرمایا کرتے تھے کہ''مکان میرا ہے کسی سے کیا مطلب'' مگراندر بی اندر بات بڑھتی رہی اور آخرایک دن آپ کی لڑکیوں نے خود اپنے کانوں سے لوگوں کو بیہ کہتے سنا کہ''اگر اب بھی مکان نہ خالی کریں گے تو لولو'اور تالی بجا کر مکان خالی کرایا جائے گا'' - ظاہر بات ہے بیآ باور آب كے عيال كے ليے انتہائى تكليف دہ بات تھى - چنانچہ صاحبزاديوں نے رونا شروع کردیا اس شور پر حضرت کوتمام حالات کاعلم ہوا فوراً حضرت تنہا حکیم وصی احمد صاحب کے مكان پرتشريف لے گئے- حكيم صاحب آرام فرمار ہے تھے- نماز عصر كا وفت قريب تھا حضرت مسجد میں تشریف لے گئے-نماز کے بعدتمام لوگ تبیج کے اندر مشغول تھے کہ ایک چنے کی آواز بلند ہوئی - ساتھ ہی حضرت کے بیالفاظ کانوں سے مکرائے-'' حکیم وسی احمد صاحب میں مشرقی باکستان (بنگلہ دیش) جار ہاتھا گرلوگ یہاں لے آئے اور اب ذلیل کر کے اپنے مکان سے نکال رہے ہیں۔ کیا مجھے کہیں تھہرنے کی جگہ دو گئے''۔

یین کر حکیم صاحب آبدیدہ ہو گئے۔ اور عرض کیا کہ'' حضرت میر مکان تو آپ ہی کا ہے اگر دل سے کہتا ہوں تو اللہ والوں پر دل کی بات منکشف ہو تی ہے۔ آپ قبول فرمائیں بیرمکان حاضر ہے۔ آپ کو مکان کی کیا کی ہے۔ اس مکان میں آپ رہیں تو ہماری سات پشت فخر کریں گی''۔

حفزت مولانا فنخ پوری نے بیان رکھیم صاحب کو سینے سے لگالیا اور فر مایا ہے بیک بید مکان میرا ہے۔ اس کے بعد حفزت کو مکان دکھانا شروع کیا تو گھر میں تکی ہوئی پانی کی ٹونٹی کی طرف آ پ نے اشارہ کر کے فر مایا بید کیا ہے۔ حکیم صاحب نے عرض کیا ' دحفرت! بیدواٹر ورکس کی ٹونٹی ہے۔ آپ نے اسے ہاتھ سے کھولا پائی گرنے لگا۔ پھر بند کر دیا۔ اس کے بعد فر مایا۔ آج ہی میں نے فواب میں دیکھا کہ ایک مکان میں واخل ہوا ہوں جس میں ٹونٹی گئی ہوئی ہے۔ میں نے اسے کھولا پائی گرنے لگا پھر میں نے اسے ہوا ہوں جس میں ٹونٹی گئی ہوئی ہے۔ میں نے اسے کھولا پائی گرنے لگا پھر میں نے اسے بند کر دیا۔ اس خواب کو بیان کرنے کے بعد فر مایا۔ یبال مجھے سکون ملے گا۔ یہ میرا تی مکان ہے۔ اب کوئی مجھے یبال سے نکال کر دیکھے تو جانوں 'پورکیم صاحب کو تھم دیا کہ جاؤ اپنی بہنوں کو اور سارا سامان یبال لے آؤ۔ بیس کر حکیم صاحب اور پچھ دوسرے لوگ دوڑ پڑے اور سارا سامان مکان پر پہنچا دیا۔ نیز خانقاہ کے تمام متعلقین اور احباب لوگ دوڑ پڑے اور سارا سامان مکان پر پہنچا دیا۔ نیز خانقاہ کے تمام متعلقین اور احباب بھی ساتھ آ گے۔ یبال آ کر حضرت کی پچھوزندہ کرامتیں دیکھنے میں آئیں۔

عیم صاحب کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ حضرت کامل ایک سال تک بجل کے پہلے کے نیچے رات دن رہاب اس غریب کھر میں بجلی کہاں از حد پریشان ہوئے - معا ذہن میں آیا کہ حضرت نے فرمایا ہے یہ میرا مکان ہے لہذا پریشانی کی ضرورت نہیں ۔ یہ کہتے ہوئے مطب میں آئے تو بجلی کے ایک آفیسر پرنگاہ پڑی جومطب میں بیٹھے ہوئے تھے چنا نچہان کے سامنے اس کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ گھبرائے نہیں ابھی بجل گئی ہے۔ غرض یہ کہا دھرمؤذن نے اللہ اکبر کی ندادی ادھر بجلی کا پکھا گھو منے لگا - حضرت خوش ہو مے اور فرمایا بھائی یہ بھی ایک ضرورت تھی ۔ جو پوری ہوگئی – اللہ تعالی کسی کی ضرورت کو نہیں روکتے ۔

نماز کے بعد دوسری عجیب وغریب کرامت دیکھنے میں آئی جس سے حضرت کا مقام توسمجھنا مشکل ہے البتہ مومن کی شان سمجھنا آسان ہے۔ ہوا یہ کہ مولوی شار اللہ

صاحب یہ کہتے ہوئے اپنے گھرہے چلے کہ حضرت خفا ہوکر چلے گئے ہیں۔ وہاں بحل نہیں ہے- تکلیف ہوگی- ابھی لاتا ہول عرض جیسے ہی سامنے آئے حضرت شیر کی طرح جھیٹے اور فرمایا مولوی نثار الله صاحب جب آب فتح پورتشریف لاتے تھے تو اکثر کہتے تھے کہ کوئی كرامت نبيس ديكھي- كہتے تو اب دكھلاؤں پھرمعا فرمایا جائے میں نے معاف كر دیا-اوردل سے معاف کردیا۔ اور آپ کے واسطے دعامجی کروں گا۔ و الکاظمین الغیظ و الْعافيين عَن الناس - پير حكيم صاحب كوظم دياكه بهائي ان كو پچه كھلاؤ - چنانچ دهزت کے لیے جو ناشتہ تیارتھا حاضر کیا حضرت نے اینے ہاتھ سے کھلایا پھر فرمایا مولوی نار صاحب مجصے اینے قیام کے سلسلے میں انتخاب کی علطی ہوئی تھی۔ اس کا خمیازہ بھگتنا تھا للہ اب مجھے دوبارہ وہاں چلنے برمجبور نہ بیجئے گا- اس کے بعد مسلسل ایک سال سے بچھزیادہ بى كىم صاحب كے مكان يرقيام رہا- جب دردگرده كاشديد دوره يرا تو بغرض علاج الله آبادتشریف کے گئے۔ وہاں علاج سے فائدہ ہوا۔ اس کیے مستقل قیام کا ارادہ فرما کر بچوں کو بلالیا بیرواقعہ غالبًا 1900ء جاڑے کے موسم میں پیش آیا۔ لا انتہی )

٢ ربيع الثاني كيم الهورك وحضرت فتح يوري في محور كي سكونت كوترك كيا اور اله آباد كوا پنامسكن بنايا- اله آباد ميس محله روش باغ ميس اينا ذاتي مكان بناليا تها اورمع ابل و عيال كمستقل طور سے وہيں رہنے لكے تھے- مكان سے متصل وصية العلوم ك نام سے ا یک در سگاه بھی قائم فر مائی جس میں درس نظامی کی منتبی کتابوں تک کی تعلیم ہوتی تھی۔ اور ویگراساتذہ کے ساتھ مولانا خود درس دیتے تھے چنانچہ مولانا محمد حنیف جو نپوری مولانا عمار احمد محصوصی مولانا قمر الزمال نے دورہ حدیث کی تھیل حضرت مولانا ہے یہیں گ-مولا نا کو کتابوں کے اکٹھا کرنے کا بہت شوق تھا۔ بالخصوص نادر و نایاب کتابیں تو ہر قیمت یر حاصل کرنے کے لیے تیار رہتے۔ کتابوں کی جلد اور ان کی حفاظت پر خاص توجہ دیتے۔ كابول كے مطالعہ سے بھى بہت شغف تھا- مطالعہ میں شروح حدیث تغییر اور فقد كی

تابیں بیشتر رہتی تنمیں-تفسیر روح المعانی' تفسیر ابن کثیر' بیضاوی' عینی' قسطلانی' شامی' البدائع' بحرالرائق' فتح القدیرتو آخر زندگی تک مطالعہ میں رہتی تھیں-

الله آباد میں بھی فتح پوراور گور کھور کی طرح ارادت مندوں کا خوب رجوع تھا۔
جن میں عوام کے علاوہ علاء کی معتد بہ تعداد تھی۔ مریدین کی اصلاح و تربیت میں آپ کا طریقہ بعیندا ہے شخ و مرشد حضرت تھا نوگ کے اصولوں پرتھا۔ خانقاہ امدادیہ تھا نہ بھون کا خانقاہ وصی الله بالکل نقش کا نی تھا۔ وہی اصول وضوابط جو وہاں تھے الله آباد میں بھی انہیں بعلی تھا۔ مولانا کثر ہ مریدین کو بالکل پند نہیں کرتے تھے۔ اور اپنی مجلسوں میں فرمایا کرتے تھے۔ اور اپنی مجلسوں میں فرمایا کرتے تھے۔ اور اپنی مجلسوں میں فرمایا کرتے تھے کہ آج کل تو لوگ کرتے وھرتے کے جھنہیں صرف بدن پر گرنا اور بھیٹر کرنا چائے میں۔

الله آباد ميس آپ كا قيام تقريباً وس سال ربا- اس مدت ميس آپ كى ذات قدى صفات سے امت كو بہت فائدہ ہوا- يہال كى بہت ى بعتيں ختم ہوگئيں- اوراس ی جگہ پرسنت نے رواج پکڑا۔ شرببندوں نے یہاں بھی آپ کے خلاف چدمیگوئیاں شروع كرديس-ليكن مولانا ايخ حال مين مست تضان كى جانب بالكل توجه نه فر ما كى سيح تویہ ہے کہ مولاتا جس حال میں رہتے تھے۔ اس میں ان خرافات کی جانب توجہ کی کوئی گنجائش بھی نہیں تھی۔ آپ کا حال اس آخری دور میں ایسا ہو گیا تھا کہ سوتے جاگتے ہر حال میں امت کی زبوں حالی کی فکر دامن گیررہتی تھی۔ ایک اضطراب اور بے چینی کا عالم تھا جس میں شب وروز آپ مبتلا رہتے۔ جو بات بھی کرتے وہ امت کی اصلاح ہی ہے متعلق ہوتی - بالآ خرشدت کرب کی وجہ ہے صحت نے جواب دے دیا- دوران سر اور رور ؛ قلب جیسے موذی امراض کے شکار ہو گئے۔ اور مقامی ڈاکٹروں نے متفقہ فیصلہ دے ریا کہ اللہ آباد کی آب و ہوا اب آپ کے لیے نقصان وہ ہے۔ اس لیے ڈاکٹروں کے مشورہ ہے آپ بمبئ چلے گئے اورمحلّہ کرلا میں ایک مکان لے کروہیں اکثر رہنے لگے اس علاقے میں بھی آپ کی ذات ہے بہت نفع ہوا اور بے شار افراد آپ کے سلسلے میں داخل ہو کر تزکینے سے کام میں لگ گئے۔ اس عہد میں مولانا فتح پوری کو بیا متیاز خاص حاصل

تھا کہ ان کے حلقہ ارادت میں خود ان کے اساتذہ (حضرت مولانا محمد ابراہیم بلیاویؒ) اور مفقاء درس بھی شامل تھے۔ اس کی مثال اس دور میں مولانا کے علاوہ اور کہیں نہیں ملتی <sup>لی</sup>

حضرت مولا ناخلقتاً نحیف و ناتوال تھے-عمر کے تقاضے اور فالج کے اثر نے اور کمزور کر دیا تھا- بمبئ کے زمانہ قیام میں ضعف و نقامت میں حد درجہ اضافہ ہوگیا تھا- اس کے باوجود آپ کے معمولات اور فیض رسانی میں فرق نہ آیا تھا-

مریدین کی اصلاح و تربیت کا کام بدستور جاری رہا ، حسب سابق مجالس کا انعقاد بھی جاری رہا۔ مجلس میں بیٹھنے والوں کا کہنا ہے کہ اس آخری دور میں ضعف کی وجہ ہے آپ کی آ واز بھی صاف سنائی نہ دیت تھی۔ اور دور کے لوگ تو بالکل سمجھ ہی نہیں یاتے تھے کہ آپ کیا کہدرہے ہیں۔لیکن اثر انگیزی کا یہ عالم تھا کہ سخت سے سخت دل والا بھی مجلس ہے اٹھتا تو اس حال میں کہ آئکھیں جاری ہوتیں اور دل خوف خدا سے کا نیتا تھا۔ اس ز مانہ میں آپ نے حج بیت اللہ شریف کا ارادہ فر مالیا۔ ڈاکٹروں اور متعلقین کی پیہ خواہش تھی کہ ممل صحت اور قوت آ جانے کے بعد بیمبارک سفر کیا جائے۔ کیکن اس کے برخلاف آپ كا خيال به تها كه جلد از جلد ديار حبيبٌ ميں پہنچ جائيں چنانچه ١١ شعبان کرا صطابق ۲۲ نومبر کا 191ء کومریدین و دارادت مندوں کے کثیر مجمع کے ساتھ آپ مظفری جہاز برسوار ہو گئے۔ رمضان مبارک حرمین شریفین ہی میں گزارنے کا ارادہ تھا۔ مکه معظمه اور مدینه طیبه میں رہنے والے حضرت کے خاص محبین ومستر شدین حافظ محمد صدیق صاحب میمنی (مقیم مکه کرمه) اورمولانا امجدالله گور کھیوری (مقیم مدینه طیب )نے حضرت کے قافلہ کے قیام کے لیے بہت بچھ تیاری کر رکھی تھی۔ دوسری طرف مدرسہ صولتیہ میں مکہ مرمہ کے مہتم جناب مولا نامحمسلیم صاحب کیرانویؓ نے بھی استدعا کی تھی كه مدرسه صولتيه مين قيام فرما كين-

جہاز کی روائلی کے کل دودن بعد ۲۵ نومبر کا 191ء کو بعد نماز مغرب بلڈ پریشر کا

شدید دورہ پڑا جس کے صدمہ سے سرکی رگ پھٹ گئی۔ اور اس شب تہجد کی نماز سے شدید دورہ پڑا جس کے صدمہ سے سرکی رگ پھٹ گئی۔ اور اس شب تہجد کی نماز سے پہلے فراغت کے بعد فجر کی نماز سے پہلے سے جھے منٹ پر (بعنی مبعی صادق سے پہلے کیونکہ سمندر کے جس علاقہ میں اس وقت مظفری جہاز جا رہا تھا۔ وہاں مبع صادق پہلے کیونکہ سمندر کے جس علاقہ میں اس وقت مظفری جہاز جا رہا تھا۔ وہاں مبعی صادق بہلے کیونکہ سمندر کے جس علاقہ میں اس دو ہدایت کا بیام بیت اللہ کے بجائے رب البیت سے جاملا۔ ا

جہاز کے کیپٹن کا کہنا یہ تھا کہ جہاز کے عام قانون و دستور کے مطابق نماز جنازہ پڑھ کرحضرت کی میت کو سمندر کے سپر دکر دیا جائے۔ مریدین وخدام کا اصراریتھا كہ ہم جدہ لے جاكر دفن كريں گے- چنانچہ فورانى اس كى كوشش كى گئ-مغل كمپنى نے منظور کر لیا۔ اور جہاز کے کیپٹن کو بذریعہ وائرلیس اس کی ہدایت دے دی کہ حضرت کی میت کو جدہ تک لے جانے کا انتظام کرے- اور ایک تارسعودی عرب میں حکومت ہند سے سفیر مدحت کامل قد وائی کوبھی دیا گیا۔لیکن قضا وقدر کا فیصلہ بیتھا کہ حضرت کی میت حجاز مقدس کے ساحل برسمندر ہی میں فن ہو- واقعہ بیہ ہوا کہ حکومت ہند کے سفیر مدحت کامل قدوائی اوربعض دوسرے حضرات کی استدعا اور غیر معمولی کوششول کے بتیجہ میں سعودی حکومت نے تو (وہاں کے دستور کے خلاف) اس کی اجازت دے دی کہ حضرت کی میت کوجدہ کی بندرگاہ پراتارا جائے-اور مکہ عظمہ میں فن کیا جائے کیکن اس اجازت کی اطلاع جہاز کے کیپٹن کوئیں ہوسکی-اس لیےاس کے سواکوئی جارہ نہیں تھا کہ میت کو بندرگاہ پہنچنے سے پہلے ہی سمندر کے سپر دکر دیا جائے۔ چنانچہ آپ کی میت کوسمندر کے « حوالے کردیا گیا-

بفضل الله مایشاء و یحکم مایرید. اللهم اغفرله و ارحمه و عافه و اعف عنهٔ واکرم نزله وانزل علیه شائیب رحمتک و رضوانک علیه

ل الفرقان للصنوص ۱۵۴ وتذكر وعلا والتظميم لزحص بهم موس ع الفرقان مأوشوال ۱۳۷۶ مرومه توان و فيات نسري ميل من جون محلال

حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب کے متوسلین "معرفت حق" کے نام سے ایک پر چہ نکا لیے تھے۔ حضرت مولانا کی اصلاحی تقریریں ملفوظات اور اصلاح وتربیت کی متعلق سوالات و جوابات شائع ہوتے تھے۔ یہ ملفوظات اصلاح وتربیت کے نصاب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ا

اب وصیة العرفان کے نام سے پرچدنکلتا ہے۔ اس میں مولا تا کے حالات تعلیمات اور مکتوبات ہوتے ہیں۔

مولانا کوتعلیم وروحانی مشاغل سے ایک ساعت بھی فرصت نہیں ملی تھی۔ اس لیے آپ نے باضابط تصنیفی کام نہیں کیا۔ البتہ دستور تھا کہ اصلاح امت سے متعلق شریعیت وطریقت کے اہم مسائل کو موضوع بنا کر اپی خاص اصلاحی مجالس میں ان پر تفصیلی گفتگوفر ماتے تھے اس مجلسی خطاب میں موقع بہ موقع حضرت مولانا کتا میں کھول کھول کران پرتفصیلی گفتگوفر ماتے تھے۔ سناتے جاتے تھے۔ بعض اہل علم مسترشدین اس کو مقالہ کی شکل میں مرتب کرتے تھے۔ پھر حضرت کی نظر سے گزرنے کے بعد اس کی اشاعت بوتی تھی۔ یا

چنانچہ یہی اطائی تعمانف آج آپ کی علمی یادگار ہیں۔ جن کے دیکھنے سے مولا ناکے وسعت علم کا انداز و ہوتا ہے۔ فہرست میہ ہے۔

(۱) وصية الاخلاق (۲) وصية الاحسان حصه اول و دوم (۳) وصية السالكين (۲) ايقاظ الافكار بتذكرة الجنة والنار (۵) نعم الامير (۲) توقير العلماء (۱) وصية الاخلاص (۸) تلاش مرشد (۹) تخذير العلماء (۱۰) اعتقاد وا نكار (۱۱) مضمون نميمه (۱۲) مضمون ذكر (۱۳) مژ ده جانفزا (۱۳) جنت (۱۵) ادائے حقوق مع تلاش مرشد (۱۲) خوف آخرت (۱۷) ايجادات كي حقيقت اور اس كي حيثيت

ل ماهنامه معارف نمبر۲ جلد نمبر ۱۰۰ ص ۲۰۰۳

ع ما منامد الغرقان ذي الحيص ١٣٨٥ مده ما منامد معرفت حل الدآباد

(۱۸) مقاح الرحمة (۱۹) تصوف ونسبت صوفيه (۲۰) الذكير بالقرآن (۲۱) الامرالفارق (۲۲) الاصول النادره لاصلاح الامة الحاضره (۲۳) جج رب البيت (۲۳) طريق كار (۲۵) اعتراف ذنوب (۲۲) طهارت (۲۵) الافادات الوصية على ترضع الجوامر المكيه (۲۵) اعتراف ذنوب (۲۲) طهارت (۲۵) الافادات الوصية على ترضع الجوامر المكيه (۲۸) سعادت هيقيه كے حاصل كرنے كاطريقه (۲۹) تعليم وتربيت اولاد (۳۰) ديا چه معرفت (۲۱) گلتان معرفت (۲۲) علم كي ضرورت (۲۳) عاقبة الانكار (۳۲) طريق اصلاح ليا

اب ان جملہ رسائل و کتب کو ان کے متوسلین نے تمین حصول میں جمع کر کے شائع کیا ہے اس مجموعہ کا ام ہے مجموعہ تالیفات مسلح الامت جلد اول دوم سوم پنة مولوی عبد المجمد صاحب ۲۳ بخشی بازاراللہ آباد مکتبہ وصیة العلوم آپ کے متوسلین وصیة العرفان کے نام سے ایک پر چہمی نکا لیے ہیں۔ جس میں آپ کی تعلیمات شائع ہوتی ہیں۔ ان تصانیف کے علاوہ حضرت فتح پوریؓ نے اپنے اصلاحی وتبلیغی مشن کو جاری رکھنے کے لیے بہت سے خلفاء ہمی تیار کیے جن میں مشاہیر حسب ذیل ہیں۔ حضرت قاری مبین احمد صاحب جانشین حضرت مولا نا عبد الحلیم فیض آبادی مضرت ماظم مدرسہ ریاض العلوم کر بی حضرت مفتی نظام الدین صاحب مفتی دار العلوم دیو بند بنا ہے ڈاکٹر اصلاح الدین اللہ آبادی وغیرہ خلفاء کی کھمل فہرست کے لیے ''معرفت حق'' کامطالعہ کیا جائے گئے۔



مشأمير علماء ويوبند

ل بابنامه وصية العرفان ماه وتمبر ١٩٨٠ و

## حضرت مولا ناعبدالغفورصاحب مدني ملتتيه

حفرت مولانا عبدالغفور صاحب ولدحفرت مولانا شاہ صاحب مرحوم ضلع ہزارہ ریاست سوات خاص علاقہ جد با دریائے سندھ کے کنارے ایک جھوٹا ساگاؤں ہے۔ سم ای ای ای ای بیا ہوئے بین ہی میں والد ماجد کے سایہ عاطفت سے محروم ہو گئے تھے۔ آپ جیار بھائی تھے سب سے بڑے مولانا محدمعصوم مرحوم مولانا عبدالغفور مرحوم مولانا محدمعصوم مرحوم نہولانا عبدالقیوم مرحوم یہ تینوں بھائی اپنے وقت کے بڑے بڑے بڑے عالم تھے علوم ظاہری و باطنی میں کامل دست گاہ رکھتے تھے۔

حضرت مولانا نے علم دین حاصل کرنے کی خاطر اپنے گھر سے سفر کیا - دبلی مدرسہ امینیہ میں درس تعلیم حاصل کی اور سند فراغ حاصل کی ۔ تحصیل سند کے بعد حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رائی کے مدرسہ امینیہ میں مدرس رہے - حضرت مولانا عبدالغفور صاحب رائی جامع المحقول والمحقول تھے - تقریباً ۵ برس تک مدرسہ امینیہ میں عبدالغفور صاحب رائی جامع المحقول والمحقول تھے - تقریباً ۵ برس تک مدرسہ امینیہ میں تندی اور نہایت ذوق و شوق سے درس دیا - اس کے بعد سلسلہ عالیہ نقشبند یہ مجدد یہ میں حضرت مولانا فضل علی القریبی مسکین پوری ضلع ملتان سے بیعت کا شرف حاصل کیا - اللہ نے آپ کو جلد ہی رواحانی مقام پر فائز فر مایا اپنے شخ کی نظر میں آپ کو خصوصیت حاصل تقی حضرت موصوف کو اینا جانشین مقرد کیا ۔

ایں سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشد خدائے بخشدہ

خلافت حاصل ہونے کے بعد تقریباً ایک سال اپنے شیخ کی جگہ قیام کیا اور بیعت و ارشاد کا سلسلہ جاری رکھا- حضرت خواجہ معین الدین چشتی راہتے کے روحانی اشار ے پراپنے ملک تشریف لے گئے-حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اپنے ملک جاؤ

اور وہاں تبلغ کرو۔ تقریبا ایک سال وہاں قیام فرمایا اور بہت سے اکابرین نے آپ سے بعدت کی اور سلسلہ مبارکہ کی اشاعت کی۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم علیجا کے تھم سے مدینہ طیبہ جرت کی اور تقریباً ۳۳ سال مدینہ طیبہ جس قیام فرمایا تقریباً ۲۰ سال کے بعد مدینہ طیبہ جس یا کتان کے مدینہ طیبہ سے پاکتان کے مدینہ طیبہ سے پاکتان کے مدینہ طیبہ سے پاکتان کے بعد حضرت کا صرف جھ مرتبہ یہاں آتا ہوا۔ آخری مرتبہ علاج کی غرض سے پاکتان بعد حضرت کا صرف جھ مرتبہ یہاں آتا ہوا۔ آخری مرتبہ علاج کی غرض سے پاکتان تشریف آوری ہوئی اور آٹھ دن کے قیام کے بعد علالت کی حالت میں ہی مدینہ منورہ واپس کے بعد اپنی زندگی کے آخری ۲۰ دن و ہیں گزارے۔

ربی ب — برای ب الاول ۱۳۸۹ همطابق ۱۸ مئی ۱۹۲۹ و اتوار کی شب کو بعد نماز عشاء کیم ربیج الاول ۱۳۸۹ همطابق ۱۸ مئی ۱۹۷۹ و اتوار کی شب کو بعد نماز عشاء داعی اجل کولبیک کہا-

انا لله و انا اليه راجعون.

نماز فجر کے بعد معجد نبوی میں نماز جنازہ اداکی گئی اور جنت ابقیع میں آپ کو سیرد خاک کر دیا گیا-

حضرت روات کے روحانی معتاد نیخ ومجدد وقت اور اپنے وقت کے روحانی صاحب متصرف تھے۔ حضرت کے ہزار ہا معتقدین اطراف عالم میں تھیلے ہوئے ہیں۔ حیاز مقدس پاکستان افریقۂ لبنان ترکی فلسطین مصر شام عراق اور افغانستان وغیرہ ممالک قابل ذکر ہیں۔ اور ان ممالک میں آپ کے خلفاء اور متوسلین موجود ہیں آپ نہایت تمبع شریعت اور سنت رسول کے ولدادہ تھے۔ اپنے تمام مریدین اور معتقدین کو ہوئی تاکید کے ساتھ ہمیشہ اتباع شریعت اور سنت رسول کی پیروی کی تعلیم دیتے تھے۔ اور خلاف سنت ہمی کوئی کام پینزہیں فرماتے تھے۔ اور خلاف سنت ہمی کوئی کام پینزہیں فرماتے تھے۔

ا پے بسماندگان میں ایک ہوہ اور دس جگر گوشے چھوڑ ہے ہیں جن میں چار فرزند ہیں-ا مولا ناعبدالحق صاحب جامعہ یو نیورٹی سے فارغ انتصیل عالم اور خلیفہ مجاز ہیں' ۲ مولوی عبدالرحمٰن' ۳ مجمر سعیداور محمد شریف ہیں-

حضرت کا شارا ہے وقت کی ہزرگ ہستیوں میں سے تھابعض مرتبہ فر مایا کرتے

سے کہ جب میں مبور ہوئی میں داخل ہوتا ہوں تو مجھ پر حق تعالی جل شانہ اور نبی اکرم کھٹے کہ جب میں مبور ہوئی میں داخت ہیں کہ میراجہم برداشت نہیں کرسکتا۔ تقوی و طہارت ظاہری و باطنی اور روحانیت کا آپ کواعلی مقام حاصل تعالا کھوں افراد کو حضرت سے روحانی فیض پنچتا تھا۔ حضرت رائتے نے جب مدینہ منورہ میں قیام کے لیے مکان لیا تو رات کواستخارہ کیا خواب میں حضور پر نور کھٹے کو دیکھا کہ اس مکان میں تشریف لائے ہیں اور جب آپ تشریف لے جانے گے۔ تو حضرت رائتے ساتھ ساتھ دروازے تک گئے۔ حضور پر نور کھٹے جب دروازہ سے باہر نکلے تو آگشت شہادت سے اس قتم کے الفاظ کھی۔

هذا منزل الطريقة النقشبندية و هذا امور و الانوار النبوية.

حضرت فرماتے تھے کہ جھ کوتسلی ہوگئی کہ یہی فیض کی اور فقراء کی جگہ ہے چنا نچہ جبتے بھی لوگ مدینہ طیبہ حاضر ہوتے تھے ان میں سے بیشتر حضرت سے ضرور مستفیض ہوتے تھے۔ آپ کے گردعلاء وصلحاء اور اتقیاء کا مجمع رہتا تھا اس کے علاوہ و تبلیغی جماعت سے آپ کولم نبوگ سے تبلیغی جماعتوں کوحم نبوگ سے حضرت دعا فرما کر رخصت کرتے تھے اور خواص وعوام بارگاہ رسالت سے روحانی فیض اور دلی سکون حاصل کرتے تھے۔ آپ کا وصال عالم اسلام کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے۔ آپ کی رحلت سے دنیائے علم وعرفان میں ایسا خلاء پیدا ہوگیا ہے کہ جس کو پر کرنا سے انظام نظر نبید آہوگیا ہے کہ جس کو پر کرنا سے انظام نظر نبید آہوگیا ہے کہ جس کو پر کرنا سے انظام نظر نبید آہوگیا ہے کہ جس کو پر کرنا سے انظام نظر نبید آہوگیا ہے کہ جس کو پر کرنا سے انظام نظر نظر نبید آ

حق تعالی حضرت براتیے کو اعلیٰ علین میں مقام عطا فرمائیں آپ کے افراد خاندان و متعلقین اور متوسلین کو صبر کی توفیق ہو-علم ومعرفت کے اس نقصان عظیم کی مکانات کی کوئی سبیل پیدافرمادیں-آمین ثم آمین

حضرت موصوف کا میہ خاک پا بھی اپنے برداران طریقہ عالیہ سے دعا کے ذریعہ دیکھیری کا امید وار ہے اور سب کے حق میں دست بدعا ہے کہ اللہ تعالی مونین کو اتباع شریعت وسنت کی تو فیق بخشیں ۔ آمین

حضرت مولانا سميع الحق صاحب مرظلهٔ اين تعزيق ادارے مي تفصيلي نوث

لكيعة بس كه:

صدافسوس کے سلسلہ نقشبند ہیے مجدد میر کے ماریناز بزرگ اور روحانی رہنما حضرت مولانا شاہ عبدالغفورصاحب عباس مجددی مہاجر مدیند طبیب بھی است کوداغ مفارقت دے مے۔ اتا نندوانا اليدراجعون- سانحدوفات كم ربيع الاول ١٣٨٩ه (سعودي عرب كے مطابق) کا'مئی <u>۱۹۲9ء</u> بروز ہفتہ عشاء کے بعد پیش آمیا جناز ہمجد نبوی <u>میں نماز فجر کے</u> بعد ہوا اور طلوع آفآب کے ساتھ رشد و ہدایت کا یہ آفاب قد دسیوں کی خواب گاہ بقیع الغرقد من رويوش موكيا-

جس ذات والاصفات (عليه الصلوة والسلام) كي اتباع اورتعش قدم برساري زعر کی نجمادر کردی تھی موت کے بعداس کے قدموں میں بی جگہ یائی طاب حیا ومینا رحسمه الله ورضى عنه وارضاه ذيابطن ضعف اعصاب وغيره تكاليف عرصه سے لاحق تھے۔ ای ضعف وعلالت میں اس سال بھی ادائیگی جے کے لیے تشریف لے مجے۔ عرفات جاتے ہوئے منی می طبیعت غرهال ہوئی بیبوش ہو مجے- اور ای حالت میں وقوف عرفه كا فريفه ادا مواع فات سے واليسى برراتوں رات مدينه طيب پہنيا ديے محتے-بقید مناسک مج قربانی وغیرہ کے لیے اوروں کو مامور فرمایا۔ پچھلے ۳۰ ۳۵ برس سے مج كرتے مطے آئے تھے كراس جج يرجيب مسرت اور نازتھا' بوے مرے لے كراس كا ذكر كرتے اوراييامحسوس ہوتا كمشايد يمي حج ان كا جد الوداع ہے-

اا' مارچ كواحقر مدينه طيبه بهنجا' دوسرے دن حاضري دي ضعف ونقابت كافي تقى تمر طبيعت سنجلنے لگی تھی۔ ٢٤ ' مارچ تک وہاں احقر کا قیام رہا' اس دوران وعظ وارشاد کی مجانس زائرین اورمهمانوں کی خاطر داری اور پر تکلف مہمان نوازی کا وی سلسلہ جاری ر ما جوعر بحران كاشيوه تها جسم اندر بي جان ليوا بياريون عيمل رما تما مكر چرو يروي بثاشت اور طمانیت ذکر وقکر میں وی ذوق وشوق اور استغراق اور وعظ وارشاد میں وہی

الالریل کو گلصین کے اصرار پر بغرض علائ و آرام کرا بی لائے گئے گر مرض میں افاقد کی بجائے اضافہ ہی ہوتا گیا۔ اس دوران ذرا بھی ہوت آتا تو طبیعت فراق مدینہ میں بہچانے اضافہ ہی ہوتا گیا۔ اس دوران ذرا بھی ہوت آتا تو طبیعت فراق مدینہ میں بہچانے کا تقاضہ ہوتا ۔۔۔۔ ڈاکٹر وں کی تضیع تھی کہ معدہ پر کینسر ہاوراس حالت میں حضرت کے زندہ رہنے پر جیرت ظاہر کرتے۔ کرا جی ہفتہ عشرہ قیام کے بعد مدینہ طبیبہ پہنچاد ہے گئے اور مشاہدہ کرنے والوں کا بیان ہے کہ سر زمین جاز پر قدم رکھتے ہی حضرت کی بے چینی مسرت اور سکون سے بدل گئ مدینہ طبیبہ پہنچنے پر حق تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ای دن کے لیے تو مدتوں آ سانہ یار پر ڈیرہ ڈالے ہوئے تھے۔ ابلا خر ہفتہ کی شب بعد از عشاء مسرت اور سکون سے اور سکلنے والا بیروشن جراغ وصال حیق کی دولت سے سر فراز ہو کر خاموش ہوگیا

داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی اک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خموش ہے

حضرت مولا تا مرحوم غالبًا ستر پچھتر برس قبل صوبہ سرحد کے شال مشرق کے یاغتانی علاقہ چغرزئی کے موضع جدبی میں پیدا ہوئے قدرت کی فیاضی دیکھئے کہ علمی اور روحانی جرچوں سے بہت دورائی دورافقادہ علاقہ اور حصول علم کی آسائٹوں سے محروم ایک کو ہتانی بستی کے ایک معصوم بچ کو آ گے چل کرا پنے وقت کا شیخ مدینہ بنا تھا۔ اور

ا جی میں آتا ہے کہ نگلے دم تمہارے سامنے تم ہمارے سامنے اور ہم تمہارے سامنے

ی بقول جگه مراد آبادی مرحوم ب

جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا جن کے فیض سے نصرف مجم بلکہ عرب اور افرایقہ اے بے شار لوگ فیضاب ہوتے تھے۔
ابتدائی تعلیم اپنے علاقہ میں حاصل کی تحمیل ہندوستان میں اکابر دیوبند بالخصوص حضرت مفتی کفایت اللہ سے فرمائی – بعداز فراغت مرتوں دبلی میں مند تو رہی کورونق بخشی اور عقلی ونقی علوم میں نہایت تبحر اور بیطولی حاصل کیا سلوک اور تزکیہ باطن کے مراحل سلمہ نقشبندیہ کے ایک ممتاز مرشد حضرت خواجہ فضل علی مسکین پوری سے طے فرمائے عشق حقیق سے سرشار طبیعت کو قرار مدینہ طبیب میں نظر آیا – ۳۰ ۳۵ برس پہلے بجرت فرمائی ابتداء میں ابتلاء و آزمائش کے نہایت صبر آزما مراحل سے گزارے گئے اور کامیا بی و استقامت کے بعد ظاہری ومعنوی برکات اور فتوحات کا دروازہ کھلا اور ایسا کھلا کہ بے پناہ مقبولیت مرجعیت اور مجیب جاذبیت سے نوازے گئے ۔

بچھلے بندرہ سال میں کی بار پاکستان تشریف لائے جب کہ دیگرممالک کے سفر برجھی آ مادہ نہ ہوئے اپنے دورہ سرحد کے موقعہ بردارالعلوم تقانیہ بھی کی بارتشریف

ل مدینه منورہ میں قیام کے دوران ہزار ہا گلوق خدا آپ کے دست مبارک پر بیعت ہوئی اور حضرت خواجہ عبیداللہ احرار وخواجہ باتی باللہ ومجد د الف ٹانی رحمہم اللہ طرح حلقہ نتشیندیہ کو افریقہ وعرب وعجم میں متعارف کرایا۔ (مرتب)

لائے دارالعلوم کی موجودہ شاندارمبحد کی اینٹ دیگر رفقاء کار کے ساتھ آپ نے بھی رکھی۔ محبت تعلق اورخصوصی توجہات اور دعاؤل کا سلسلہ تو آخر دم تک قائم رہااس لحاظ سے دارالعلوم حقائیہ کے مہتمم ویشخ الحدیث حضرت مولا ناعبدالحق صاحب مدظلہ نے بجاطور پراس سانحہ کو دارالعلوم کا ذاتی سانحہ قرار دیا ہے۔

ایک ایسے کامل الصفات اور جامع شریعت وطریقت بزرگ کی سانحہ وفات سے علم وعمل تصوف اورسلوک وعظ وارشاد کے ایوانوں میں جتنا بھی ماتم ہوتو حق ہے حضرت اقدس کی ذات دیو بندی سلسلہ الذہب کی ایک بیش قیمت کڑی تھی ابھی چندسال پہلے تو مدینہ الرسول میں اس سلسلہ الذہب سے وابسۃ تمین مہاجر بزرگ موجود تھے اور اطراف عالم میں حکمت ومعرفت کی شکل میں دیو بند کا فیض تقسیم کررہے تھے۔ حضرت مولانا بدر اعالم میرشی مصرت مولانا شیر محمد سندھی اور حضرت مولانا عبدالغفور عباسی حمیم الله عمراب وہ تینوں محفلیں اجر کئیں ہیں کہ جن کے وجود پر برصغیر کے دینی اور علی طقے جتنا بھی تاز کرتے تو کم تھا۔

حریفان باد با خور دند و رفتد تبی خم خانه با کر دند و رفتد

حضرت اقدس مولا نا عبای مرحوم اخلاق حسنہ کے پیکر اتباع سنت کا مجسمہ انسا نیت کا نمونہ تھے مگر سب سے بڑھ کریے کہ وہ اس کا نئات میں جہارے سب بڑے کریم مرحوم افلات میں جارے سب بڑے کوئی اور غلام حاضر باش تھے بڑے کوئی اور غلام حاضر باش تھے ان کی نیم شانہ دعاؤں میں جارے لیے ایک بڑا سہارا تھا۔ انہیں پورے عالم اسلام اور بالخصوص پاکتان کی فکر ہر وقت دامن گیر رہتی مواجبۃ الرسول مراجیم میں ان کی

السلط المرانوري كا المين وترجمان مؤلف ومحشى فيض البارى عظيم علمى كتاب ترجمان النة ك مصنف - آخرى عمر مين مسكن مدينه طيبه ربا - اور مدفن حضرات صحابه بالخصوص عثمان كي جوار مين جنب البقيع - (مرتب)

گریزاری پوری امت اور پاکستانی مسلمانوں کے لیے خاص طور پرنعت کبری تھی۔
ونیا کا ہر خطہ ایسے بزرگوں سے خالی ہوتا جا رہا ہے جنہیں زمین کا نمک انسانیت کا جو ہر اور علم وکمل کی آ برو کہنا چاہیے۔ دوائے دل یجنے والے تو مدت ہوئی کہ بڑی تیزی سے اپنی دکان علم و حکمت بڑھانے گئے ہیں۔ حرمین الشریفین بھی اس عالمی خدارہ کی لبیٹ میں ہیں کہ بی تو عالم اسباب ہے معنوی برکات ایسے مقامات سے معدوم تو نہیں ہوسکتیں گرمستور ضرور ہوتی جا رہی ہیں افسوس کہ مدید طیب کی وہ عباس خانفا و اجز گئی جہاں پہنچ کر روحانی پیاسوں اور تھے ماندے مسافروں کو شفقت غفوری افرائے توش میں ڈھانپ لیتی تھی۔ ہماری دعا ہے کہ جانے والے پر رحمتوں اور رہنی والے لیماندگان اور متوسلین پر صبر واجر کی بارش ہواور مدینہ طیب کی منزل عباسی کی رونق ای طرح قائم و دائم رہے۔

ماہنامہالحق اکوڑہ خنگ جون <u>ہم ہے 1</u>اء



## بدرالعلماء

# حضرت مولا ناسيد بدرعالم ميرهى مهاجر مدنى ملاتييه

دارالعلوم دیوبند برصغیری و عظیم و دین درسگاه ہے جس نے و عظیم المرتبت اور عالم اسلام کی مابیہ تا تخصیتیں پیدا کی ہیں جنہوں نے ملت کی فکری اور عملی رہنمائی کر کے مسلمانوں کی تاریخ پر گہرے اور دور رس اثرات مرتب کیے ہیں بیاس مدرسہ فکر کی جامعیت اور نیابت محمہ بید کی برکت ہے کہ علوم نبوت کی جوتعلیم و قد رئیں اشاعت و دعوت اور اس کے مطابق تر بیت اور تزکیہ ظاہر و باطن اس طبقہ کے حضرات ہے ہوااس کی مثال قرون متاخرہ ہیں شاذ ہی مطابی و اس عظیم درس گاہ کا فیضیا فتہ ہر خض ایک در مین اور گوہر تابیب فاہت ہوا جوا پنا محمل اور تقوی و طہارت ہیں اپی نظیم ہیں رکھتا - انہی مقدس نایاب فاہت ہوا جوا پنا المحمد شین قطب العارفین بدر العلماء حضرت مولا تاسید بدر اور عظیم ہستیوں ہیں ہے رئیس المحمد شین قطب العارفین بدر العلماء حضرت مولا تاسید بدر شخصیتوں ہیں ہوتا ہے جن پر دار العلوم دیوبند بجا طور پر فخر کر سکتا ہے - آپ نہ صرف شخصیتوں ہیں ہوتا ہے جن پر دار العلوم دیوبند بجا طور پر فخر کر سکتا ہے - آپ نہ صرف این دور کے جید عالم اور محدث سے بلکہ بڑے عاقل و شین اور مدیر و فتظم سے - طم و دقار این محمد اور خدا تری و للہیت کا بہترین نمونہ سے - اپنا علمی و مملی کمالات اور جامعیت کے اعتبار سے قد ما یسلف کی یا دگار ہے -

تعليم وتربيت:

آپ شہر بدایوں کے ایک معزز شریف دیندارسید گھرانے میں ١٣١١ ه میں

پیدا ہوئے بھین ہی سے بڑے ذہین و متین تابت ہوئے پھرا پے مشاہیر وقت کی صحبت اور تربیت میں رہے کہ آسان علم وضل پر آفاب علم وشل بن کر چکے ہر میدان میں اپنے اکا برواسا قدہ کی رہنمائی میں وہ علمی و قدر رہی اور صنیفی خدمات سرانجام دیں کہ جلد ہی ان کے منظور نظر بن گئے - حضرت علامہ الارشاہ کشمیری اور حضرت علامہ شہیر احمد عثانی "کی توجہ و محبت نے اس قدر کام کیا کہ آپ صحیح معنوں میں ان کے علمی جانشین تنام کیے گئے ۔ اس قدر کام کیا کہ آپ صحیح معنوں میں ان کے علمی جانشین تنام کیے گئے ۔ اس طرح آپ کے دوسرے اسا قذہ حضرت مولانا طلیل احمد سہار نبوری ، حضرت مولانا طفر احمد مقتی عزیز الرحمن عثانی ، حضرت مولانا سید اصغر حسین دیو بندی اور جعفرت مولانا ظفر احمد مثانی جسے بزرگوں کی صحبت نے سونے پر سہا گہ کا کام کیا - الغرض میر ہے جسیا تہی دامن کا تاثرات میں سے آپ کی حیات طیب اور علمی وعملی زندگی کے متعلق چند افتیاسات چیش تاثرات میں جن سے آپ کی حیات طیب اور علمی وعملی زندگی کے متعلق چند افتیاسات چیش زندگی کا نقشہ سامنے آباتا ہے ۔

### درس واصلاح:

محدث عفر حفرت علامه سيد محمد يوسف بنورى صاحب الدس مرود النها مطاحب مضماحب مضمون ميل حفرت ميرض كا تذكره كرتے بوئ فرماتے بيں "مولانا بدر فلم صاحب دور حاضر كے ان ممتاز علاء ميں سے تھے جن كى بدولت علم دين كى ساكھ قائم ہے جون سے مدارس آباد بيں منبر بارونق بيں - موصوف قابل مدرس فاضل مقرر كامياب و معبول مصنف تھ اردوعر بى كے اديب و شاعر تھے موثر اسلوب شكفة طرزادا كے مالك تھے عام گفتگو ميں بھى الفاظ كيا ہوتے موتى كى پروكى ہوكى لڑياں ہوتى تھيں جو ان كى نوك زبان سے بھرتى تھيں مون تعبير و نشين طرزادا ان كى خصوصيت تھى صدق و صفا كے مجسمه نبان سے ورع و تقوى اور استفاء كے بيكر تھے نفيحت و خير خوابى اور حق كوئى ميں ممتاز تھے درع و تقوى اور استفاء كے بيكر تھے نفيحت و خير خوابى اور حق كوئى ميں ممتاز تھے نہايت زيرك و مدير تھے اور سب سے بالا تربيك آخرى لمحات حيات ميں مرشد كامل متھے - نہايت زيرك و مدير تھے اور سب سے بالا تربيكة و ن بندگان خدا ان كى تربيت و تركيدا وربيعت و

ارشاد سے فیضیاب ہوئے اور شریعت کی پابندی واستقامت ان کونصیب ہوئی' ذکی عالم سے ضاحب فراست بزرگ تھے مدینہ طیبہ کی سیزدہ سالہ بابرکت زندگی ان کی سرشت و طبیعت میں بہت کارگر اور مؤثر ثابت ہوئی' مدینہ کے انوار و برکات نے سونے پرسہا گہ کا کام دیا' ان کے فطری جو ہر کھلے' کرم گستری' مہمان نوازی' مروت' جواں مودی اور اپنے مخلصین سے مخلصانہ ادائیں وہ سب سے زیادہ چرت انگیز جو ہر تھے جو نمودار ہوئے۔ ابتدائی دور طائب علمی مظاہر العلوم سہار نیور کے برکات سے بہرہ اندوز ہوئے اور قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہ گئے کے ارشاد خلفاء میں عارف باللہ فقیہ' محدث اور صوفی باصفا حضرت مولانا خلیل احمد سہار نیور گے مرکز تو جہات والطاف رہے اور ان کی صوفی باصفا حضرت مولانا خلیل احمد سہار نیور گے مرکز تو جہات والطاف رہے اور ان کی آ غوش میں تربیت نصیب ہوئی۔

درمیانی عمر میں امام العصر حضرت مولا نا محمد انور شاہ کشمیری کی آغوش تربیت میں پنیخ دیوبند میں ان کے فیض اور انوار علوم و معارف سے مستفیض ہوئے اور حضرت عارف باللہ مولا نا مفتی عزیز الرحمٰن عثانی قدس سرہ سے شرف بیعت کی سعادت نصیب ہوئی – عرصہ دراز تک ان کے انفاس قد سیہ اور محبت مقدسہ کے برکات سے مالا مال ہوتے رہے – انتہائی استقامت و استقلال کے ساتھ اذکار و اشغال نقشبندیہ کی مداومت نصیب ہوئی – بالآ خر حضرت مفتی صاحب کے خلیفہ ارشد حضرت مولا نا قاری محمد اسحاق میر شی نے خلعت خلافت سے سرفراز فرمایا – الغرض اس طرح علمی وعرفانی سرچشموں سے کما حقہ سیرانی کا موقعہ نصیب ہوا اور اپنے عہد کے ممتاز ترین اکا بر کے فیض سے پورے طور پر مستفیض اور ان کی ظاہری و باطنی برکات کی سعادت سے ہمکنار ہوئے –

### بجرت مدينه:

حیات طیبہ کے آخری کمحات وانفاس میں سید الا نبیاء رسالت پناہ مُلَیّنا کے جوار مقدس میں قیام کی تمنا پوری ہوگئی۔ چنا نجی اس میں مدینہ منورہ ہجرت کی خاک پاک مقدس میں قیام کی تمنا پوری ہوگئی۔ چنا نجی السلطان کے جوار مقدس نے طبیعت میں خاصی استفامت کہ بینہ نے اور حبیب رب العلمین مکتیا کے جوار مقدس نے طبیعت میں خاصی استفامت کی سعادت بخشی اور چار سالہ طویل علالت کے زمانہ میں صبر وشکر کے وہ قابل رشک

مظاہروآ ٹارظہور میں آئے کہ عقل حیران ہے۔

نیض الباری شرح بخاری حیار صحنیم جلدوں میں (جو حضرت امام العصر علامه تشمیریؓ کی تقاریر درس صحیح بخاری کا مجموعہ ہے جوعر بی میں ہے ) اور''تر جمان السنة''ار دو میں خدمت حدیث نبوی ﷺ کے وہ بےنظیر شاہکار ہیں جورہتی دنیا تک ان کی زندہ یاد گار اور اہل علم و دین کے طبقہ میں منبع فیض بنی رہیں گی-''جواہر الحکم'' کے نام سے احادیث نبویه منظم کا ایک مجموعه جوعصر حاضر کی عوامی اصلاحی خدمت کے طور پر انتہائی ولنشین تشریحات کے ساتھ تالیف فرمایا ہے تین حصوں میں شائع ہو چکا ہے بدان کی آ خری تصنیف ہے اور ان کے شرح صدر کا عمدہ نمونہ ہے مظاہر العلوم سہار نپور سے فراغت تحصیل علوم کے بعد آپ دیو بند ہنچے اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؓ کے تلمذ کی سعادت کے ساتھ ہی ساتھ دارالعلوم دیو بند میں منصب تبلیغ و تدریس پر فائز ہوئے اور اسی زمانه میں تبلیغ اور تقریر خصوصاً روّ قادیانیت میں انچھی شہرت حاصل کی اور نہایت كامياب اورمقبول مقرر ثابت موئ المساء حامعه اسلاميه ذا بهيل مين حضرت علامه تشمیری اور حضرت علامه عثانی کے قافلہ کے ہم رفیق بنے اور حدیث کے اساتذہ میں تقرر ہوا۔ اسی دور میں دیو بند کے''مہاج'' اخبار کے قابل ترین مضمون نگار رہے' ڈ ابھیل کے بعد بهاولپور و بهالنگرآب كا مركز فيض ربا اورآخر مين دارالعلوم اسلاميه ثند والله يار مين استاذ حدیث و نائب مہتم کے منصب پر فائز ہوئے - عرصہ سے مدینہ منورہ کی سکونت کی آ رزو دل میں موجزن تھی اور نہایت ہی والہاند انداز میں اس آ رزو کا اظہار کیا' رب العرش العظیم کی بارگاہ ہے شرف قبولیت کے ساتھ سرفرازی ہوئی اور نالہ ہائے سحری رنگ لائے اور جوار حبیب ملیکا کی تمنانے تصور سے بالاتر طریقے پر واقعہ کی صورت اختیار کر لی-عبادت واستقامت ادب وسکون ذکر وفکر کے ساتھ مسجد نبوی کی حاضری نصیب ہو گی یہاں تک کہ علالت نے صاحب فراش بنا دیا' پورے جارسال صاحب فراش رہاس دور میں صبر وشکر و رضاء بالقصناء کے جو منازل طے کیے اور جونعتیں ان کونصیب ہوئیں

قابل صدرشک میں

ایں سعادت بزور بازو نیست بخشده بخشد

وصال:

ماہ رجب المرجب کے مقدس مہینہ اور جمعہ کے مبارک دن میں حبیب رب العلمين كے جوار میں اور جنت البقیع كى خاك مقدس میں جس كا ایك ایك ذرہ آ فتاب عالمتاب سے زیادہ بانور ہے اس خادم علم و دین اس باغیرت و باحمیت شخصیت نے اپنی جان کو جان آ فرین کے سپرد کیا اللہ تعالیٰ اس خادم علم و دین کو اپنی بیکراں رحمت ہے نوازے-آمین-(ماہنامہ بینات ماہ رجب المرجب ۱۳۸۵ھ)

معاصرين كاخراج تحسين:

مفتی اعظم یا کتان سیدی و مرشدی حضرت قبله مولا نا مفتی محمر شفیع صاحب د يو بنديٌّ اينے ہم عصر شيخ المحد ثين والمفسرين حضرت مولا نامحمد ادريس كاندهلوي رائيّيه كي وفات پر اینے تاثرات میں حضرت مولا نا بدر عالم صاحب قدس سرہ کا تذکرہ مجھ اس طرح بیان کرتے ہیں:

اس وقت دارالعلوم دیوبند کے اس دور کا نقشہ آئکھوں میں پھررہا ہے جب کہ يه الله على مم چندنو عمرول كو بيك وقت دارالعلوم ديوبند ميں خدمت درس و تدريس سپرد کی گئی ان میں مولانا سید بدر عالم صاحب میرتفی مدرسه مظاہر العلوم سہار نپوری سے فارغ ہوکر اسساھ میں دوبارہ دورہ حدیث کے لیے حضرت الاستاذ مولانا محمد انورشاہ تشمیری کی خدمت میں عاضر ہوئے اس طرح مکرردورہ حدیث سے فارغ ہوکر سے ا میں خدمت درس و تدریس پر مامور ہوئے اس سے ایک سال پہلے ۱۳۳۵ھ میں احقر دورہ حدیث سے فارغ ہوا تو ۱۳۳۷ھ میں کھے اسباق سپرد کیے گئے اور سات میں متقلاً درس و تدریس کی خدمت بر مامور کیا گیا- ہم تینوں اس وقت کے نوعمر یجے تھے جن کو اکابر اساتذہ کی خدمت میں رہ کر تعلیمی خدمات انجام دینے کا موقع ملا-اس وقت

وارالعلوم دیوبند ائدفن علاء اور اولیاء و اتقیاء کا ایک بے مثال گہوارہ تھا کی شخص پر ان حفرات کی توجہ اور نظر عنایت ہو جانا بلا شبرتی تعالیٰ کی رحمت کا ایک مظہر ہوتا تھا اس پر رگوں کی نظر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس کے فضل سے ان سب بزرگوں کی نظر انتخاب نے ہم نو عمروں کو ان اکابر کی خدمت سے استفادہ کے مواقع فراہم کیے۔ ان حضرات نے ہم تینوں (مولانا سید بدر عالم میرشی ہمولانا محمد ادر ایس کا ندھلوی اور احقر) میں ورس و تدریس کی خدمت کے ساتھ مسائل کی تحقیق اور علمی بحث و مباحث اور تھنیف و علمی ورق وی پیدا کیا خصوصان ہے اے ہیں قادیاتی فتنہ نے سرا شایا اور ان لوگوں کو بید جائے ہونا ظرہ اور مقابلہ کی دعوت دینے گئے اس نے سی علاء کواس فتنہ کی روک تھام کی طرف متوجہ کیا خصوصاً حضرت الاستاذ علامہ شمیم کی کے قلب مبارک میں کی روک تھام کی طرف متوجہ کیا خصوصاً حضرت الاستاذ علامہ شمیم کی کے قلب مبارک میں اس خان سے پیدا ہوا کہ جیسے کوئی مامور من اللہ کی خاص خدمت پر مامور ہوتا ہے۔ اس وقت درس و تدریس کے بعد حضرت موصوف کے تمام اوقات اس فتنہ کے انسداد پرخرج ہونے گئے۔

حطرت نے ہم تینوں نوعروں کو اس کام پر لگایا کہ عقا کد اسلامیہ کے خلاف تمام مسائل ہیں قادیانیوں کے دجل و فریب کا پردہ چاکہ کیا جائے۔ مسئلہ ختم نبوت پر لکھنے کے لیے احقر کو مامور فرمایا۔ اور نزول میح طالنا و فیرہ کے مسائل کا کام مولا ناسید بدرعالم میر ہی اور مولا نا مجد اور یس کا ندھلوی کے سپر دفر مایا۔ سب سے پہلے ہم تینوں ہیں وجہ دبط و ارتباط بیسلہ بنا احقر نے حضرت استاذکی بدایت کے مطابق پہلے عربی زبان میں مسئلہ ختم نبوت کی تحقیق پر ایک رسالہ لکھا جس کا نام حضرت الاستاذ نے " ہدیت میں مسئلہ ختم نبوت کی تحقیق پر ایک رسالہ لکھا جس کا نام حضرت الاستاذ نے " ہدیت المہدیین فی آیة خاتم انبیین" رکھا۔ اس کوعر نی زبان میں تکھوانے کا مقصد یہ تھا کہ عرب بغداد و فیر ، عرب مما لک سے ایسی خبریں آئی تھیں کہ وہاں بھی ان لوگوں نے اپنے آئی کومسلمان ظاہر کر کے اس طرح کی تلمیس پھیلائی ہے پھر مزید تفصیل کے ساتھ مسئلہ ختم نبوت کواردوزبان میں تین حصول میں لکھا۔ مولا نا بدر عالم صاحب نے" الکلام النی فی نبوت کواردوزبان میں تین حصول میں لکھا۔ مولا نا بدر عالم صاحب نے" الکلام النی فی نبوت کواردوزبان میں تین حصول میں لکھا۔ مولا نا بدر عالم صاحب نے" الکلام النی فی نزول المسی "کے نام ہوا کی قابل قدر تصنیف فرمائی اور مولا نا کا ندھلوگ نے" می میں ان اور مولا نا کا ندھلوگ نے" میں اللہ والمسی " کے نام ہوا کی قابل قدر تصنیف فرمائی اور مولا نا کا ندھلوگ نے " فرمی اللہ میں تین عصول میں کھوا نے درائی اور مولا نا کا ندھلوگ نے" وہ میں اللہ وہ میں اللہ وہ مولا نا کا ندھلوگ نے " فرمی اللہ وہ میں اللہ وہ میں کھوا کے تام ہوا کی قابل قدر تصنیف فرمائی اور مولا نا کا ندھلوگ نے " فرمی اللہ وہ میں اللہ وہ میں کی میں میں کھوا کے تام ہوا کی قابل قدر تصنیف فرمائی اور مولا نا کا ندھلوگ نے "

فی حیات روح اللہ 'کے نام سے اس مضمون پر بہترین کتاب لکھی۔ بیسب کتابیں ای زمانہ میں حجب کرشائع ہوئیں پھرای زمانہ میں اکابر دارالعلوم کے ایک وفد نے جس کی قیادت استاذ محترم فرما رہے تھے عام مسلمانوں میں قادیانی دجل وفریب کا پردہ چاک کرنے کے لیے ملک کا دورہ کرنا تجویز کیا اس دورہ میں بھی ہم تینوں کو حضرت کے ہمسفر رہنے کی سعادت نصیب ہوئی۔

الاسلام کے ایک خاص واقعہ میں حضرت شاہ صاحب مع دیگر اکا پر واصاغر کے داہمیل تشریف لے گئے تو مولانا سید بدر عالم بھی ساتھ ہی تشریف لے گئے دیوبند میں اب ہم تینوں میں سے احقر اور مولانا کا ندھلوی دہ گئے اور دیوبند میں ہماری سے رفاقت بناء پاکتان کے وقت تک مسلسل رہی پاکتان بننے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہم تینوں کو پاکتان میں جمع کر دیا اور مجھے سے بات ہمیشہ یا درہتی ہے کہ میرے پاکتان میں مستقل قیام کا سب مولانا سید بدر عالم صاحب سے کونکہ احقر شروع میں جب پاکتان میں آیا تو ہجرت کی نیت سے نہیں بلکہ ایک کام دستور اسلامی کے سلسلہ میں انجام دینے کے آیا تو ہجرت کی نیت سے نہیں بلکہ ایک کام دستور اسلامی کے سلسلہ میں انجام دینے کے آیا تو ہجرت کی نیت سے نہیں بلکہ ایک کام دستور اسلامی کے سلسلہ میں انجام دینے کے آیا تھا کے سلسلہ میں انجام دینے کے اسلامی کے سلسلہ میں انجام دینے کے ا

ليه آيا تهااس ليه والده محترمه اورا كثر عيال اس وقت تك ديوبندى تھے-

رمضان ۱۸ ساره مین مهارا وه کام پورا هو گیا تو میرا اراده واپس مندوستان جانے کا تھا- ماہ رمضان گرمی کے زمانہ میں تھا مولانا بدر عالم صاحب کی مرتبہ گورا قبرستان کراچی ہے میری رہائش گاہ وکٹوریہ روڈ پر پیدل چل کراس لیےتشریف لائے کہ مجھے یا کتان میں متقل قیام کے لیے تا کید کریں کیونکہ ان کی نظر میں اسی وقت میرا قیام یا کتان کے لیے ضروری تھا- ان کی ایک مخلصانہ ہمدردانہ فر ماکش ہی تی بناء پر احقر نے ہندوستان ہے ہجرت اور یا کتان کے منتقل قیام کاعزم کرلیا-

(ماخوذ ما منامه البلاغ كراجي و مامنامه الرشيد ساميوال ١٣٩٣هـ ٥)

عيم الاسلام حضرت مولانا قارى محمد طيب صاحبٌ مظلم العالى مشاهير دارالعلوم كاتذكرہ بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں كەحضرت مولانا بدرعالم ميرتھيٌّ دارالعلوم دیوبند کے متاز فضلاء میں سے ہیں حضرت علامہ کشمیری کے ارشد تلافدہ میں سے ہیں فراغت مخصیل کے بعد دارالعلوم دیوبند کے درجہ ابتدائی کے مدرس رہے فن حدیث میں خاص دلچیں اور لگاؤ تھا فارغ انتحصیل ہوجانے کے بعد کئی بار حضرت شاہ صاحبٌ کے یہاں تر مذی اور بخاری کی تلاوت فرمائی - آپ جھنرت شاہ صاحبؓ کے علوم کے خاص ترجمان ہیں-فیض الباری شرح بخاری آپ کی تالیفات کا شاہکار ہے-حضرت مفتی اعظم مولا ناعزیز الرحمٰن عثان قدس سرہ کے خلیفہ مجاز حضرت قاری محمد اسحاق میرکھی کے بیعت اوران کے خلیفہ مجاز ہے' آپ کا سلسلہ ارشاد و ہدایت الحمد للہ وسیع ہے۔ تقسیم ملک کے بعد پاکستانی قومیت اختیار کی اور ٹنڈوالہ بار سے مدرسہ میں ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے کام کیا اور درس صدیث میں پشغول رہے۔ پھر یا کستان سے مدینہ طیعبہ کی طرف ہجرت کی اورآپ كاسلسله بيعت وارشادافريقه مين بهت بهيلا ہے- زمانه حج مين جوقا فلے ايست يا ساؤتھ افریقہ ہے آتے وہ اکثر و بیشتر آپ کے سلسلہ بیعت میں داخل ہوکر واپس ہوتے آپ کی تھنیف و تالیف میں "ترجمان النة" علم حدیث میں ایک شام کارتھنیف ہے جس میں اکابر دار العلوم اور بالخصوص علامہ تشمیریؓ کے علوم کوجمع کر کے خود اپنے علم اور علمی

مهارت کا ثبوت دیا ہے۔ (تاریخ دارالعلوم دیوبند)

حضرت مولانا انظرشاه تشميري استاذ تفسير دارالعلوم ديو بندحضرت مولانا بدرعالم میر کھی کے متعلق فرماتے ہیں:

" چند سال گزرتے ہیں کہ ہندوستان کا ایک عالم و فاضل جس کی زندگی کا نصف ہے زیادہ حصہ قال اللہ قال الرسول کی شرح وتفسیر' توضیح وتنقیح میں گزرا اورجس کے ولولہ عشق نے خاک یائے مدینہ زاداللہ شرفا وتعظیماً کواس کا مقدس مذن بنا دیا۔ بیا عالم و فاصل مولا نا مرحوم کی شخصیت تھی جو دار العلوم دیوبند کے متاز فاضل حضرت العلامه تشميريٌ كے قابل فخرتلميذ تھے- جنہوں نے اپنے استاد کی درسی افادات بصورت تقریر بخاری ضخیم حارجلدوں میں لکھ کررہتی دنیا تک افادات انوری کومحفوظ کر دیا۔ اس کے علاوہ مستقل تصانیف کا ایک گرانمایہ سلسلہ مآ ٹرعلمی کی حیثیت سے جھوڑ گئے'۔ (ماہنامہ دارالعلوم دیوبند)

بهرحال حضرت مولانا بدر عالم میرتفی کی ذات اقدس علم وعمل شریعت و طريقت كالمجمع البحرين تقي زندگي بجرعكم وهكمت ان كا زيوراور حياء وشرافت ان كالباس ر ہا۔ آپ کی حیات مستعار' تدریس وتبلیغ' اصلاح وارشاداور خدمت اسلام میں ہسر ہوئی یا کتان میں جدو جہداسلامی نظام کے نفاذ کے لیےاینے اساتذہ شیخ الاسلام علامہ شبیراحمہ عثانی فقیہ الامت حضرت علامہ ظفر احد ٌعثانی اور اینے ہمعصر علاء و اکابر کے شانہ بشانہ حصدليا-

ا ١٩٥١ء میں اسلامی آئین کی ترتیب و تدوین میں ہر مکتبہ فکر کے علماء کی ا میٹنگ میں شرکت کی اور یا کتان میں ایک مثالی دارالعلوم بنانے میں علامه عثانی قدی سرہ کے ایک مشیر خاص کی حیثیت ہے نمایاں کر دار ادا کیا بالآ خرتقریباً میں سال پہلے آ یے ججرت کر کے مدینه منورہ چلے گئے اور وہیں واصل بحق ہوئے' ان للہ و انا الیہ راجعون الله تعالى ان كى قبر كومنور فرمائ آمين-

( تفعيلات احقر راقم كى كتاب "سيرت بدر عالمٌ"، بين ملا حظه فرماييك)

## استاذ ألعلماء

# حضرت مولانا خيرمحمه جالندهري ملتقيه

#### ولأدت

آپ بمقام عمروالہ بلہ تحصیل کو درضکع جائندھ میں اپنے ماموں جان کے مکان پر ۱۳۱۳ ہمطابق ۱۸۹۵ء میں پیدا ہوئے - آپ کے والد ماجد کا نام اللی بخش اور دادا کا نام خدا بخش تھا - زمیندار پیشہ گھرانہ تھا - آپ کے ماموں میاں شاہ محمہ ولد میاں شیر محمہ بڑے عزت دار سمجھے جاتے تھے - اور تمام برداری کی رسومات کو چھوڑ کر قطب الارشاد مضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت ہوئے اور ذکر واشغال کی طرف متوجہ ہوئے اور آخر وقت تک دینیات وقر آن مجید کی تعلیم دیتے ہوئے رہا ہمنامہ الرشید لاہور)

## تعلیم وتربیت:

آپ نے قرآن مجیدا ہے ماموں میاں شاہ محمد صاحب سے بڑھا اور بھین ہی سے ان کے زیر تربیت رہے ہے۔ اور مولاء میں مدرسہ رشید یہ کو در صلع جالندھر میں داخلہ لیا اور دو سال ای مدرسہ میں ابتدائی تعلیم حاصل کی پھر مدرمہ رشید بیرائے بور گوجراں صلع جالندھر میں مولا نافضل احمد صاحب اور مولا نامفتی فقیر اللہ صاحب سے ابتدائی عربی کتب صرف و می نفتہ و منطق فلسفہ و ادب بڑھیں۔ والاء تا سالاء مولا نا سلطان احمد صاحب سے مختلف کی فقہ و منطق فلسفہ و ادب بڑھیں۔ والاء تا سالاء مولا نا سلطان احمد صاحب سے مختلف کتابیں بڑھیں بی مولا نا کر میں مولا نا غلام نی مولا نا کر می

بخش بنجا بی اورمولا نامحی الدین صاحب سے مختلف علوم حاصل کیے بھر چار متاز علاء مولا نا محد سیسین سر ہندی مولا نا سلطان احمد صاحب پشاوری مولا نا سلطان احمد بریلوی اورمولا نا عبدالرحمٰن سلطان بوری سے مدرسہ اشاعت العلوم بریلی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی - سند صدیث مولا نا محمد سیسین سر ہندی سے حاصل کی - ۱۳۳۵ ہے کے آخر میں تعلیم سے فارغ موسین سند فراغت تعلیم حضرت مولا نا محمد احمد صاحب قاسی مہتم وارالعلوم و بوبند کے دست مبارک سے عطام وئی - (ماہنامہ الرشید لا مور)

تدريي خدمات:

تعلیم سے فراغت کے فوراً بعد اسی مدرسہ اشاعت العلوم میں مولا نامحم احمد قائی کے حکم سے تقریباً ایک سال تک مدرس کے فرائض انجام دیئے۔ الاسلاھ سے منڈی صادق تیخ ریاست بہاولیور میں صدر مدرس کے عہدے پر تقرری ہوئی اور اس دوران کمل نصابِ تعلیم کا درس دیتے ہے۔ اس کے بعد اسا تذہ دائے پور گوجرال کے حکم سے مدرسہ عربی فیض محمدی جائندھر میں حدیث رسول کے جراغ جلاتے رہاس طرح شعبان وسلاھ مطابق جنوری وسلاء تک تعلیمی و قدریسی خدمات انجام دیتے رہے بی مدرسہ قائم کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ رہے بھر جب مدرسہ فیض محمدی بند ہوگیا تو اپنا ایک دینی مدرسہ قائم کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ (الرشید لاہور)

خير المدارس كا قيام:

مدرسہ فیض محمدی کے سلسلہ درس و تدریس ختم ہونے کے بعد آپ نے عیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ ہے مشورہ کیا۔ عیم الامت نے فرمایا کہ بہنست ذیبات کے شہر میں رہ کردی خدمات انجام دینا زیادہ مفید ہوگا۔ حضرت مولانا جالندھری نے اس رائے عالی کوعملی جامہ بہنانے کے لیے جالندھر شہر میں ایک دینی مدرسہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور بالآ خر حضرت عیم الامت کی زیر گرانی مجد عالمگیر جالندھر شہراناری بازار میں مؤرخہ ۱۹ شوال ۱۳۳۹ ہمطابق ۱۹ مارچ ۱۹۳۱ء کو مدرسہ کا افتتاح کیا جس کا نام عیم الامت نے "خیر المداری" رکھا۔ بفضلہ تعالی مدرسہ کا افتتاح کیا جس کا نام عیم الامت نے "خیر المداری" رکھا۔ بفضلہ تعالی مدرسہ کا افتتاح کیا جس کا نام عیم الامت نے "خیر المداری" رکھا۔ بفضلہ تعالی مدرسہ کا درسہ کا افتتاح کیا جس کا نام عیم الامت نے "خیر المداری" رکھا۔ بفضلہ تعالی مدرسہ کا

اپ د بی مقاصدتعلیم و برای میں برسال ترقی کرتار ہا اور طبقہ علاء و صلحاء سے خراج تحسین و دعا حاصل کرتا رہا اور مدرسہ کو بیخصوصی سعادت بمیشہ حاصل رہی کہ بزرگان دین اور مثابیر علاء بمیشہ گاہے گاہے اپنی تشریف آ وری اور معائنہ جات اور اظہار رائے سے متبرک فرماتے رہے جن اکابر ملت نے اپنے قد وم میمنت لزوم سے مدرسہ کو اعزاز بخشا ان میں خود حضرت کی مالامت تھا نوی قدس سرہ کی ذات اقدس بھی شامل ہے - حضرت تھا نوگ آ رہے الاول کے 10 الدارس جالند هر میں رونق افروز ہوئے - آپ کی آمد پر ایک خیر مقدم تیار کیا گیا جے ملک کے مشہور فاری شاعر حضرت گرای مرحوم کے شاگر درشید مولا ناعزیز الدین عظامی نے لکھا تھا اس کے چند اشعار بطور تیرک درج کیے جاتے ہیں ملاحظہ فرما ہے۔

نے قیام فرمایا تھا بلا مبالغة تقریباً ایک ماہ تک اس کے درو دیوار سے انوارمحسوس ہوتے رہے۔ حضرت کیم الامث کے علاوہ جن حضرات نے اپ قد وم میمنت الروم سے مدرسہ کومشرف فرمایا ان میں شخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی شخ الاسلام سید حسین احمد صاحب مدئی حضرت مولا نا شاہ عبدالقادر رائے پوری حضرت مولا نا سید مرتضی حسن چاند پوری حضرت مولا نا سید مرتضی حسن مولا نا سید معزت مولا نا سید اصغرت مولا نا سید مفتی محمد حسن امرتسری حضرت مولا نا رسول خال بزاروی معزت مولا نا مقتی محمد شفیع دیو بندی حضرت مولا نا قاری محمد طیب قائی محضرت مولا نا محمد ادریس کا ندهلوی اور حضرت خواجہ عزیز الحس مجدوب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ خواجہ صاحب راتی کے چندا شعار ملاحظ فرما سے جو خیر المداری کے متعلق ہیں۔ صاحب راتی کے جندا شعار ملاحظ فرما سے جو خیر المداری کے متعلق ہیں۔ عبد بی انوار خیر المداری خدا کا ہے گزار خیر المداری

ہے بدعت ہے بیزار خیرالمداری بناتا ہے دیندار خیر المدارس یہ ہے برم اخیار خر المدارس سير أور تكوار خير المدارس بہاتا ہے انہار خیر المدارس جزا کا ہے بازار خیر البدارس بایں نیک اطوار خیر المدارس

طریق سلف پر ہے یہ چلنے والا يزها تاب علم اور سكها تاب تقوي یباں مجمع اہل علم وعمل ہے ہے نفرت وحفظ دیں ہے بیر کویا یہ ہے خیر جاری کہ علم وعمل کے چلو اہل خیر ہے اجر کی بید منڈی رہے حق یہ تو تا قیامت سلامت جو باني بين خير محمد تو مجمر كون في نه بو نيك آثار خير المدارس محرس يه ب ظل اشرف جو تھھ ير برستے ہيں انوار خير المدارس

> یہ احوال سن کر ہے مجدوت خواہاں كه دكيھے وہ اك بار خير المدارس

خير المدارس كي اس نشأ ة او لي مين سينكر ون طلباء علوم وفنون عربيه درسيه تغيير قرآن و حديث اصول حديث فقه اصول فقه عقائد كلام فرائض معانى ادب عروض تاريخ سيرت أخلاق وتصوف صرف ونحو منطق فليفهُ حسابُ مناظره و حفظ و ناظره قر آن مجیداور فاری سے فارغ التحصیل ہوکر درس و تدریس اور تعلیم و تبلیغ جیسے دین خدمات میں مشغول ہوئے۔ یا کتان بننے کے بعد یا کتان کے مرکزی شہرملتان میں ۱۸ کتوبر ۱۹۴۷ء كو مدرسه خير المدارس كي نشأة ثانيه كا آغاز موا اورجس مي حضرت مولانا عبدالرحن صاحب کامل یوری راهی جیسے جیدعلاء کا بطور اساتذہ تقرر ہواجن کی علمی شہرت اور خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے بہت جلد طالبان علم حدیث خیر المدارس کی طرف رجوع کرنے سنے اور دیکھتے ہی و کیکھتے مدرسہ پورے ملک میں مرکزی حیثیت اختیار کر گیا اور وارالعلوم دید بند کا عین نمونہ بن کیا' حضرت مولانا خیر محمد صاحب کے فیضان نے فی الواقع خیر المدارس بنادیا اور جہاں ہے اب تک ہزاروں کی تعداد میں علماء وفضاً اء فارغ انتھیل ہو كر ملك وملت كي خدمت مين مصروف مين اس سلسله مين شخ الحديث والتفيير حضرت

مولانا محد ادریس صاحب کا ندهلوی رایتی تحریر فرماتے ہیں کہ: پاکستان آنے کے بعد نظر س ڈھونڈتی تھیں کہ کوئی دیو بند اور سہار نیور کا نمونہ نظر آئے سوالحمد للدیبال آنے کے بعد وہ نمونہ ملتان میں نظر آیا اور دل کوتسلی ہوئی۔ یہ مدرسہ خیر المدارس وہی خیر المدارس ہے کہ جوتقیم ہند ہے پہلے جالندھر میں تھا اور جس کی نشأة اولی حضرت مولانا و بالفضل اولینا مولانا خبرمجمه صاحب مظلہم کے مبارک ہاتھوں سے ہوئی تھی جوحضرت حکیم الامت مولانا اشرف على صاحبٌ تهانوي قدس سره كے خليفه اور مجاز اور شريعت وطريقت کے زبردست عالم ہیں مدرسہ بحمدہ تعالیٰ اینے عروج اور شاب پرتھا اور اپی حسن تعلیم اور حسن تربیت کی بناء پر مقبول عام و خاص تھا، تقسیم ہند کے بعد مولا نا موصوف جالندھرے ہجرت فرما کر پاکستان تشریف لائے اور مدرسہ کی بیش بہا عمارتیں اور تمام کتب خانداور علمی و مالی سر مایداور علاء و فضلاء کی ایک جماعت کوجمع کر کے تعلیم دین کے فریضہ کی ادائیگی شروع فرمائی فجزاہ الله فی الدارین خیر الجزاء تقسیم مندے سیلے یہ مدرسه حضرت تحکیم الامت مولا تا تھانوی قدس سرہ کی سریریتی میں جاری تھا اوریہ نام خیر المدارس بھی حضرت تقانوی راتید کابی کا تجویز فرمودہ ہے۔ تقسیم ہند کے بعد شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیراحمه صاحب عثانی دیوبندی قدس الله سره کی سرپرتی میں رہائے میرے علم میں اب تک یا کتان میں اس شان کی کوئی درس گاہ نہیں۔ اللہ تعالی اس خیر کثیر کے چشمہ فیض کو قیامت تک جاری رکھے اور وہم وگمان سے زیادہ اس میں خیر و برکت عطا فرمائے اور نظر بدے محفوظ رکھے اور اس چشمہ فیض کے جاری کرنے والے مخدوم ومحترم خیرمجسم حضرت مولانا خبرمحم صاحب محل خبر كوطويل اور مديد فرمائ اورابل ياكتنان خصوصا ابل ماتان کواس نعمت غیرمتوقع کی قدرشناس کی توفیق عطافر مائے امین-

(آئینہ وآئین وقواعد خیرالمدارس ص ۴۸)

ا علامه عثانی کی وفات کے بعد مولانا ظفر احد عثانی اور حضرت مفتی محد شفع صاحب آخر دم تک مدرست می می داند کاری غفرلهٔ مدرسه کے مر پرست د ہے۔ احتر بخاری غفرلهٔ

#### بيعت وخلافت:

♦

ہندوستان میں اس وقت حضرت حکیم الامت تھانوی کی ذات اقدیں مرجع خواص وعام تھی ان کی ذات بابر کات ہے خانقاہ اشر فیہ تھانہ بھون کو وہ مرجعیت حاصل تھی جو گیار ہویں صدی کے آخر میں حضرت مجد دالف ثانی کی ذات اقدس ہے سر ہند کوتھی اس چودھویں صدی میں اللہ تعالی نے حضرت تھانوی سے تجدید دین کا کام جس عظیم الشان طریق پرلیاوہ اہل نگاہ ہے پوشیدہ نہیں اس خانقاہ اشر فیہ کا تربیت یافتہ ہر مخص ایک در متین اور گوہر نایاب ثابت ہوا' حضرت مولا نا جالندھریؒ بھی اس خانقاہ کے ایک موتی تھے-جضرت مولانا جالندھریؓ خودتحریر فرماتے ہیں کہ: میری تھانہ بھون کی پہلی حاضری شوال ۱۳۲۳ همطابق مئی ۱۹۲۴ء کو ہوئی اور پھر پیسلسلہ آخری حاضری کا'ر جب ۱۲ سام مطابق ۲۱ جولائی ۱۹۳۳ء تک جاری رہا-حضرت اقدس حکیم الامت کا وصال ۱۲ رجب <u>۱۳۲۲</u> خامطابق ۲۰ جولائی ۱۹۳۳ء ۱۱ یکے شب منگل کو ہوا تھا اور اس کے دوسرے دن تھانہ بھون آخری حاضری ہوئی - پہلی حاضری شوال ۱۳۴۳ مئی ۱۹۲۴ء کے اوائل میں ہوئی اور ایک ہفتہ قیام رہا-مقیمین کواس وقت مکا تبت کی اجازت تھی چنانچہ پہلا خطالکھ کراینا حال عرض کیا گیا تو حضرت والانے مجھ میں تکبرتشخیص کر کے اس کا علاج شروع فرمایا میں نے دوسرے خط میں تشخیص و تجویز دونوں کو تسلیم کیا تو حضرت والانے جواب میں جو الفاظ تحریر فرمائے وہ اب تک دماغ میں محفوظ میں فرمایا کہ جی بہت خوش ہوا هنیا لک العلم والعمل - پہلے بیعت حضرت مرشدی حافظ محمر صالح صاحب سے کی ہوئی تھی اس کیے سیدنا و مرشد نا حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ العزیز نے ابتداء بیعت کرنے سے انکار فرمایا کیونگہ حضرت اقدی کا بیاصول تھا کہ ابتداء بیعت نہیں فرماتے تھے بلکہ مناسب ہونے کے بعد بیعت فرماتے تھے کہ ایک سال کے بعد تجدید بیعت کی درخواست کی گئی تو قبول فرماتے ہوئے فرمایا کہ میدیر چدمیں اینے پاس رکھتا ہوں بعد نماز مغرب مين خود بلالون كاچنانچه و والحبر الساله هي جولائي ١٩٢٥ و بعد نماز مغرب ليلة العيدالاصحى مين متجد خانقاه امداديه مين جارون سلسلون چشتيه نقشبندية سبروردية قادريه مين بیعت ہے دست بدست مشرف فر مایا اس روز ہے حضرت والا کی طرف سے شفقت اور فظروف نظر عطوفت اور ظاہری و باطنی تربیت میں زیادتی اضعافاً مضاعفۂ نمایاں ہونے لگی اور خط و کتابت آمہ و رفت میں بھی ترتی ہوئی بلکہ ذوق وشوق روز مرہ ترتی پذیر ہوتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ میرے ایک عریضہ کے جواب میں مورخہ کا ارجب کے مسلاھ کو بوقت قیام احقر درخانقاہ امداد بیاس خاکیائے اہل اللہ سرایا گناہ کو بیعت وتلقین کی اجازت فرمائی اور اس کی اطلاع با قاعدہ طور پر ماہنامہ 'الامداد' میں بھی شائع کرادی۔

(خودنوشت نقش حيات خيرالا فادات ص٢٦)

## دینی وسیاسی خدمات:

حضرت مولانا جالندهري نے اسے سينے ميں متلاطم علم كے سمندروں سے مخلوق خدا کوجس طرح فاکدہ پہنچایا اور آج وقت کے بڑے بڑے علماء وفضلاء آپ کے گلتان علم وفضل سے سینکٹروں کی تعداد میں فیضیاب ہو کر دین و ملک اور قوم کی خدمت کررہے ہیں۔ آپ کی دین علمی تدریسی خدمات کے ساتھ ساتھ ملکی اور سیاسی خدمات بھی نا قابل فراموش ہیں-تحریک یا کتان کے سلسلہ میں آب اینے شنخ و مربی حضرت تھیم الامة تھانوی قدس سرہ کے مسلک ومشرب کے حامی تھے اور دل و جان سے شیخ الاسلام علامہ عناني مولا نا ظفر احمرعناني مفتى اعظم مولا نامفتى محمشفيع صاحب ديوبندى حمهم الله اجمعين کے ہمراہ یا کستان کے حق میں تحریر وتقریر کے ذریعے اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ قیام یا کستان کے بعد قرار داد مقاصد کی تدوین وتر تیب میں مذکورہ بالاحضرات کی جدوجہد اور مساعی جمیلہ میں معاونت فرماتے رہے اس کے بعد ا<u>۱۹۵</u> میں علامہ سید سلیمان ندوی ، حفرت مفتی محمر شفیع صاحبٌ اور مولانا احتشام الحق تفانویٌ مدخله نے جب مختلف مکاتب فكرك علماء كوكراجي مدعوكيا تاكه اسلامي دستور تياركيا جائے اور ايسا دستور ہوجس برعلاء كرام كا ہر فرقه متفق ہواس اجلاس میں جن مقدس اور بزرگ مستیوں نے شركت كى ان میں مولانا جالندھری مجھی شریک تھے۔ اس اجلاس کے پچھ دنوں کے بعد ۱۹۵۳ء میں دوبارہ اس دستور کے بنیادی اصول اسلام کی ضروری ترامیم کے سلسلہ میں دوبارہ کراچی

تشریف لے گئے- ۱۹۵۳ء میں پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین مرحوم کی جانب سے دستوری مسائل پرغور وفکر کرنے کے لیے پاکستان کے جن ممتاز علاء کو مدعوکیا گیا تھا ان میں حضرت مولا نا خبر محمد صاحب جالندھری بھی شامل تھے- جمعیت علاء اسلام کے باہمی اتحاد کے لیے ۱۹۵۳ء میں کراچی پھر تشریف لے گئے اور مرکزی جمعیت علاء اسلام کے باہمی سر پرست اور مرکزی رہنما کی جیثیت سے آخر دم تک علاء محمدت علاء اسلام کے اتفاق واتحاد کی جدو جبد میں لگے رہے۔ شخ الاسلام علامہ عثانی کے دارالعلوم کی میٹی کے رکن رہے اور پچھ عرصہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے سر براہ کی حیثیت سے خدمات کی میٹی کے رکن رہے اور پچھ عرصہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے سر براہ کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے۔ ہمیشہ اعلائے کلمۃ الحق کی خاطر ہر باطل کے مقابل علاء واکا بر کے شانہ بثانہ میدان میں ڈیٹے رہے اور ضعف و پیرانہ سالی کے باوجود آخر دم تک خدمت اسلام اور امت مسلمہ کی اصلاح میں مصروف رہے۔ (ماہنامہ الرشیدم م ۱۳۹۷ھ)

حضرت جالندهری کوخی تعالی نے حسن ظاہری و باطنی سے نوازا تھا آپ کا اخلاقی معیار بہت بلندها آپ کی زبان کذب نیبت برگوئی بہتان تراثی وغیرہ سے قطعا ناآ شاتھی۔ آپ کی طبیعت ذاتی طور پرفکر آخرت کی طرف ہر وقت ماکل رہی تھی۔ آپ اتباع سنت کے مجسم پیکر تھے ان کی زندگی کا ہر ہر شعبہ رشد و ہدایت کی شمع تھا 'نہایت متواضع اور منکسر المز اج تھے۔ عابد و زاہد اور اسلاف کا عین نمونہ تھے۔ محدث وقت معارت مولا ناسیدمجہ یوسف صاحب بنوری ریائی فرماتے ہیں کہ مولا نا جالندهری آپ وور حضرت مولا ناسیدمجہ یوسف صاحب بنوری ریائی فرماتے ہیں کہ مولا نا جالندهری آپ وور کے جید اور ممتاز عالم تھے بڑے عاقل وشین اور مدبر و نستظم تھے علم و وقار کا مجسہ اور خدا تری ولاہیت کا بہترین نمونہ تھے پاکستان کے مرکزی شہرملتان میں ان کامدرسہ خیر المداس تھی وقد ہی مورت کے ساتھ روع بھی تھی مفائی معاملات میں خصوصی اسم باسمی تھا جہاں تعلیم و تدریس کے ساتھ روع بھی تھی صفائی معاملات میں خصوصی انتیاز تھا یوں تو حضرت جالندهری مرحوم کی شخصیت تھا نہ جھون اور دیو بند سے تعلق کی وجہ انتیاز تھا یوں تو حضرت جالندهری مرحوم کی شخصیت تھا نہ جھون اور دیو بند سے تعلق کی وجہ سے شہرہ آ فاق تھی آ ہے حضرت کی المت قدس سرہ کے خلیفہ مجاز اور دار العلوم دیو بند کی صفائی معاملات میں خصوصی سے شہرہ آ فاق تھی آ ہے حضرت کی المت قدس سرہ کے خلیفہ مجاز اور دار العلوم دیو بند کی صفیک

مجلس شوری کے رکن رکین تھے لیکن حضرت مرحوم کو قریب ہے دیکھنے اور سیجھنے کا موقع اس وقت ملاجب کہ دینی در سگاہوں کی شظیم ''وفاق المداری'' کی بنیاد پڑی اور وفاق المداری کے اجتماعات میں ان سے مصاحبت اور ہم نشینی کے مواقع میسر آئے 'انہیں جذبات سے بالاتر اور طیش وغضب سے پاک و یکھا' ان کے رگ وریشہ میں عقل و دانش اور حلم و تذبر کوٹ کوٹ کر بحرا تھا' خفیف الجسم اور لطیف الروح تھے۔

(مامنامه بینات دسمبر ۱۹۷۰)

### تصنيف وتاليف:

آپ نے جس طرح دوسری علمی 'تبلیغی اور اصلاحی خدمات انجام دیں ان کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی اصلاح اور فلاح کے لیے نہایت مفید رسائل اور تانیفات بھی تصنیف فرمائیں ان میں''نماز حنفی مترجم'' فلفہ نماز' خیر الاصول' خیر التنقید' شان رسالت مکھیلا ' خیر الوسیلہ' خیر المصابح' تیسیر الا بواب دو جلد ایقاظ المسلمین' آئین و قواعد خیر المداری' نصاب تعلیم اورنقش حیات شامل ہیں۔

## مقام جالندهري:

آپ کی عالمانہ رفعت وعظمت کا اندازہ لگانا تو بہت مشکل ہے یہاں صرف چندا کابر ومشائخ اور علاء وصلحاء کی مختمر آ راء درج کی جاتی ہیں تا کہ آپ کے مقام ارفع کا اندازہ لگایا جاسکے آپ کے شخ دمر بی حضرت حکیم الامت تقانوی قدس سرہ آپ سے بے حدمجت فرماتے تھے اور آپ کا علمی قابلیت پرکھل اعتاد فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ کے رسالہ خیر الاصول کو مدرسہ امداد العلوم تھانہ بھون کے نصاب تعلیم میں داخل کر کے اسے نقشہ میں تکھوا دیا گیا کہ مفکلوۃ سے پہلے اس کو پڑھا یا جایا کرے۔ ای طرح آگا ہے جب حضرت حکیم الامت قدس سرہ دانت بنوانے کے لیے لا ہور تشریف لے آگ تو عارف باللہ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب امر تسری نے جائندھری کو مطلع کرنے کے لیے کیا ہور تشریف کے کے تو عارف باللہ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب امر تسری نے جائندھری کو مطلع کرنے کے لیے حکیم الامت نے بنس کر فرمایا کہ میں مناع الخیر کیوں بنوں۔ (خودنوشت سوانخ نقش حیات)

مجاہد اسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی برائٹیے نے اپنے ایک مرید کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا: کہ

"جو پاکستان میں حضرت حکیم الامت کے خلیفہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب موجود ہیں ان ہے صحبت اور فیض حاصل کرو" -

اسی طرح حضرت جالندهری ایک مرتبه دارالعلوم دیوبند میں حضرت مدنی قدس سرہ کے مہمان تھے- حضرت مولانا عبدالجبار صاحب ابو ہری کا اصرار تھا کہ آپ ایک مرتبہ میری دعوت قبول فرما کیں تو اس پر حضرت مولانا مدنی قدس سرہ نے فرمایا: ''آپ مناع الخیر ہے ہوئے ہیں'' - (خیر الافادات ص ۴۴)

نشخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثانی قدس سرہ حضرت جالندھری ریاتھ اور ان کے مدرسہ خیر المدارس کے متعلق اپنی رائے عالی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے بیں کہ:

'نید مدرسہ خیر المدارس ابتداء تغیر ہی ہے حضرت کیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کی سر برتی میں علاء اہل حق کا ایک اچھا مرکز رہا ہے اس کے سالانہ جلسوں سے بھی ضیح تبلیغ کا بہت نفع پہنچتا رہا ہے۔ اس کے سر پرست حضرت کیم الامت اور بانی ومہتم مولانا خیر محمد صاحب ہمیشہ پاکستان کے حامی رہے اور اب پاکستان میں آنے کے بعد جہاں تک میراعلم ہے اس کے مدرسین و ملاز مین پاکستان کی بقا اور استحکام کو ایک اسلامی فریضہ سمجھتے ہیں' ۔ (آئین وقواعد خیر المدارس ملتان)

مخدوم الامت حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرتسری رایتی این ایک مرید حاجی عبدالسلام لاکل بوری کوتحریر فرماتے ہیں کہ:

"اب حق تعالی کومنظور ہوا کہ ملتان میں برکت نازل فرمائیں مطرت مولانا خیر محمد صاحب کی ملاقات نعمت ہے اس ہے نفع حاصل کروحی تعالی نے موقع عنایت فرمایا ہے "- (القول العزیزج ۲ص ۱۳۸)

سید الملت حضرت علامه سلیمان ندوی براتید قدس سره خیر المدارس کے متعلق فرماتے میں کہ:

"بیدرسد بزرگوں کے طریق پر نہایت اخلاص اور خوبی کے ساتھ چلایا جا رہا ہے اور مخلص حضرات کی مساعی جمیلہ سے ترقی کررہا ہے''-

(آئين وقواعد خيرالمدارس)

مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب دیوبندی رایتی تربیت السالک ج ۲ص مر پر فرماتے ہیں کہ:

'' جامع الخیرات حضرت مولانا خیر محمد صاحب رایسی کانام نامی ہی خیر ہے اور مضاف الیہ کی برکت سے وہ جامع الخیرات ہو گیاان کوحق تعالی نے بہت سے امور خیر سے موفق فر مایا تھا''۔ امور خیر سے موفق فر مایا تھا''۔ دوسری جگہ ارشاد فر ماتے ہیں : کہ

" حضرت مولانا خیر محمد صاحب پاکتان کے علاء واولیاء میں ایک بلنداور ممتاز مقام رکھنے والے تھے الیم جامع علم وعمل باخدا ستیاں قرنوں میں کہیں بیدا ہوتی میں" - (ماہنامدالبلاغ کراچی رمضان المبارک وسال ہے)

شیخ النفیر حضرت مولا تا احمد علی صاحب لا ہوری قدس سرہ ایک مرتبہ حضرت جالندھریؓ کے ساتھ سفر کر رہے تھے حضرت جالندھریؓ ریل کے ڈبہ میں قضائے حاجت کے لیے جانے لگے تو حضرت لا ہوریؓ اٹھے اور اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک حضرت جالندھریؓ نے بیت الخلاء کا دروازہ بند کر لیا واپسی میں حضرت لا ہوریؓ پھر کھڑے ہوگئے اور اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک حضرت مولا تا جالندھریؓ اپنی نشست گاہ پر واپس اور اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک حضرت مولا تا جالندھریؓ اپنی نشست گاہ پر واپس تشریف نہ لے آئے اس سے حضرت لا ہوریؓ کے دل میں حضرت جالندھریؓ کا احترام ظاہر ہوتا ہے۔ (بیس بڑے مسلمان)

نیخ الاسلام حفرت مولانا ظفر احمد صاحب عثانی قدس سره تربیت السالک ج۲ ص

'' حضرت مولانا خیرمحمد صاحب کی ذات تعارف کی مختاج نہیں حضرت تھیم الامت کے خلفاء میں ان کا بلند مقام ہے''۔ اس طرح خیر المدارس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: کہ

'' ماشاء الله مولانا خیر محمد صاحب کی ذات گرامی مدرسه کے اہتمام اور خوبی انتظام کا ضامن ہے یہاں کے طلباء اور مدرسین میں علم وعمل کے انوار نمایاں ہیں''۔ (آئین وقواعد خیر المدارس)

مخدوم العلماء حضرت مولا نامفتى جميل احمد صاحب تفانويٌ مدظله فرمات بي کہ حضرت مولانا خیرمحمد صاحب بڑے عالم اور بڑے بزرگ تنے علم کے یر کھنے کے لیے تو ان کی تالیفات اور درس و تدریس' خیر المدارس کی بنیاد مناظریے' تبلیغ اسلام کے مواعظ مجلسی گفتگو عاضر و بعیدسب کے لیے شاہد عمل ہیں مگر ہرفن والا ہی فن والے کے درجہ کو پیچان سکتا ہے اس لیے اہل علم ہی ان کے علمی مرتبہ کو پیچان سکتے ہیں جیسے ہر فن کے ماہر کواس کےفن والے ہی ماہر ہونا اور کس درجہ کا ماہر ہے پہیان لیتے ہیں ورنہ دوسروں کے لیے تو سب مکسال بی معلوم ہوا کرتے ہیں یہ قاعدہ سب کے نزد کی تشلیم شدہ ہے حضرت جالندھری کی علمی مہارت اہل علم میں معروف ومشہور ہے مگر بزرگی کا کیا درجه ہوگا اس تک ہراہل علم بھی نہیں پہنچ سکتا' ''ولی راولی می شناسد'' ایک صحیح قاعدہ ہے باطن میں کیا درجہ ہے اس کو اہل باطن بزرگ ہی پیجان سکتے ہیں دوسروں کے بس کا کامنہیں ہے اس کے لیے حضرت تھانوی قدس سرہ جوز مانہ حال میں اورخصوصاً علوم باطنہ کے مجد دنشلیم شدہ ہیں ان کا بیعت و تربیت کی اجازت دینا اور مرض و فات میں جن خلفاء کا ابتخاب تربیت مجمع فر ما کر اعلان فر ما دیا تھا جو'' اشرف السواح" میں ورج ہےاس میں حضرت مولانا خیر محدصا حب کا نام نامی درج ہونا ان کے باطنی مرتبہ کی عظیم شہادت ہے- بلکہ ایک دفعہ فرمایا تھا کہ ' انجن تو مچھوٹا سا ہے مگر گاڑیاں بہت تھینچتا ہے'' - چونکہ مولانا کی ظاہری جسامت بہت مختفر تھی اس کی طرف اشاره فرما كرباطني قوت وفوقيت كوانجن كى زبردست استيم بي تشبيه دے كر باطني مرتبه ظاہر فرمایا ہے۔ حضرت تھیم الامت مجدد الملت کی ان دوشہادتوں کے سامنے اور کسی کا ہر فرمایا ہے۔ حضرت تھیم الامت مجدد الملت کی اس پاید کی تعریف نہیں ہو گئی -کی تعریف دستائش پر کتاب کی کتاب میں بھی اس پاید کی تعریف نہیں ہو گئی -( کتوب گرامی بنام احقر بخاری غفرلہ 4 شعبان 1941ھ)

#### وفات:

مرسہ خبر المداری اکالیس سال پورے کر چکا تھا اور ۱۵ شعبان ۱۹ساھے کو سالانہ امتحان فتم ہو چکے تھے اور مدرسہ تعطیلات کے لیے بند ہو گیا تھا۔ بیرونی طلباء و اساتذہ کرام اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے کہ ۲۰ شعبان ۱۹سالے ہوز بنج شنبہ استاذ العلماء والصلحاء بانی وہتم مدرسہ خبر المداری حضرت مولانا خبر محمد صاحب جالندھری ریائیے پردل کا جان لیوا دورہ پڑا اور آپ اس جہاں فانی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے اور سینکڑ وں علاء اور ہزاروں تلاندہ آپ کی خیر و برکت اور تعلیم و تربیت سے محروم ہو گئے اور مدرسہ خبر المداری اپنے بانی اور مربی کی شفقت سے محروم ہو گیا۔

انا لله و انا اليه راجعون.

آپی وفات کی خبر ملک کے گوشے میں آگی طرح جیل گئی بہت سے علاء وصلحاء دور دراز سے سفر کر کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے تشریف لائے کراچی سے مولا نا حشام الحق صاحب تھانوی اور مفتی رشید احدٌ صاحب لدھیانوی والا ہور سے مولا نا محمد ادریس کا ندھلوی ' خانپور سے مولا نا محمد عبداللہ درخواسی ' اور پشاور سے مولا نا محمد عبداللہ درخواسی ' اور پشاور سے مولا نا محمد عبداللہ درخواسی ' اور پشاور سے مولا نا محمد عبداللہ درخواسی ' اور پشاور سے مولا نا محمد عبداللہ درخواسی ' اور پشاور سے مولا نا محمد بنازہ میں شرکت کی ۔ مولا نا محمل الحق افغانی مدخلہ " نے امامت کے فرائض انجام دیے اور اس خیر مجسم ہستی کو مدر سے خبر المدارس کے ایک اصاطہ میں سپر دخاک کر دیا گیا۔ آسان تیری لحد بیشنم افغانی کر ۔۔۔

مولانا اختشام الحق تقانویؒ نے اپنے نعزین کلمات میں فرمایا کہ '' مولانا کی وفات کے بعد علاء اپنے آپ کو میتیم محسوس کر رہے ہیں وہ اس زمانہ میں علاء سلف کی یاد گازیتھے اور تمام علاء میں افضل اور قابل احترام تھے۔



حضرت مولانا عبدالله درخواسی منظله نے فرمایا که مولانا اسلاف کی زندگی کا بہترین نمونہ تھے ان کی وفات سے جوخلا پیدا ہو گیا ہے وہمشکل ہی سے پر ہو گا- (روزنامه امروز ۲۲ اکتوبر ۱۹۷۰)

مفتى اعظم ياكستان حضرت اقدس سيدى ومرشدى مولا نامفتى محمر شفيع صاحب دیوبندی نورالله مرقدهٔ نے تاریخ وفات کھی تھی-

یہ کیسی ہستی ہے مثل کھو گئی تاریخ سرالم سے بکارا جو آج ہاتف نے وفات خیر محر ہی ہو گئی تاریخ

وفات جس کی ہے بے شک وفات علم وعمل

( تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہواحقر راقم کی کتاب ذکر خرمجر مطبوعہ ملتان)



# بينخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمدعثاني مأيتيه

شيخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمد عثاني رائيّه ان علاء حق ميں ہے تھے جن كانام اینے زمانے میں برصغیر کے ان مشاہیراورعلم وعمل کےسلسلہ میں سرفہرست آتا ہے جن ت جمعهمی نقدس و بزرگی و بنی علوم میں کمال جامعیت وبصیرت اور تفقه کوعلمی حلقوں میں بطورسند پیش کیا جاتا تھا۔ آپ دنیائے اسلام کے علماء ومشاکح کی صف اول میں ایک بلنداورمتاز مقام کے مالک تھے۔ نه صرف به كه علوم شريعت كے تبحر عالم تھے بلكه علوم طریقت اورسلوک وتصوف کے بھی کامل شنخ تنھے اور آپ کی ذاتِ گرامی علوم ظاہری اور علوم باطنی دونوں کامخزن تھی اورعلم سفینہ سے زیادہ علم سینہ آپ کا اصلی جو ہراور حقیقی زیور تها- آپ کے علم وفضل اخلاص وعمل تقوی وطہارت مختیت وللہیت سادگی وتواضع اور دیگراوصاف فاضلہ سے اسلاف کی یاد تازہ ہوتی ہے-

ولادت وتعليم:

آپ ۱۳ ربیع الاول السال ها کوشیخ لطیف احمد صاحبٌ عثانی کے گھر دیوبند سہار نپور میں پیدا ہوئے اور ابتدائے زمانہ تعلیم ہے ہی اینے حقیقی مامول مجدد اعظم حکیم الامتٌ حضرت مولانا اشرف على تقانوي قدس سرّة كي توجهات عاليه اورخصوص تربيت كا مرکز ہے رہے۔حضرت حکیم الامتُ نے آپ کی تعلیم وٹربیت کا اس طرح اہتمام فرمایا جیے کوئی شفیق ومبربان باب این اولا د کی تربیت کرتا ہے حضرت حکیم الامت تھانوی کی خدمت میں تعلیم وتربیت کے مراحل طے کرتے ہوئے محدث وقت حضرت مولا ناخلیل احدسہار بوری قدس سرہ کے طل عاطفت میں تزکیہ باطن کی آخری منزلین طے کرنے کا إشرف بهى مولانا عثاني مرحوم كوحاصل بوااوراس طرح آپ كواييخ زمانه كے حكيم الامت کی بزم علم وعرفان ہے مستفید ہونے کے ساتھ اپنے دور کے محدث جلیل کی محفل ارشاد و

ہدایت سے منتفید و منتفیض ہونے کے یکسال مواقع میسر آئے اور آپ بیک وقت علم و عرفان کی شمع فروز ال محفل ارشاد و ہدایت کے شدنشین بن کراور میدان حکمت و سیاست کے شہسوار اور علم وعمل اخلاص و تقوی اور سیرت و کردار کی جملہ خوبیوں سے آ راستہ و پیراستہ ہو کرملی اور روحانی دنیا میں نمودار ہوئے۔

·سلوك وتصوف:

اپ علم وضل سے اور زہد و تقوی کی شمع نورانی سے ایک عالم کومنور اور بزاروں تشکان معرفت کو سیراب و شاداب کیا۔ اس لیے مفتی اعظم پاکستان سیدی و مرشدی حضرت قبلہ مولا نامفتی محمد شفیع صاحب نوراللہ مرقد ہ نے فرمایا تھا کہ '' حضرت مولا ناظفر احمد صاحب برسی عہد حاضر کے انکہ فن علاء اولیاء اور اتقیاء کی صف میں ایک بلند اور ممتاز مقام رکھتے سے حق تعالی نے ان کو علمی وروحانی مقامات میں ایک خاص انتیاز عطافر مایا تھا اور حقیقت ہیں ہے کہ ایسی جامع علم وعمل با خدا ہستیاں کہیں '' قرفوں'' میں پیدا ہوتی ہیں'۔ کیسے مالاسلام حضرت مولا نا قاری محمد طیب صاحب قائمی مدظلہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثانی اس تاریک دور میں علم وعمل اخلاص وللہیت اور علم ظاہری و باطنی کے آفتاب و ماہتاب سے شیخ رشد و ہدایت کے اعلیٰ مقام پر فائز شے آخر وقت تک تحریر وتقریر اور درس و تدریس کے ذریعے حقیقت ومعرفت کی شمیس جلاتے رہے اور راہ طریقت وتصوف کے ذریعے خلق اللہ کے تزکیہ نفس اور باطنی اصلاح میں مصروف رہے' سینکٹروں علاء اور ہزاروں افراد آ یہ کے فیوض و برکات سے مستفید ہوئے''۔

(تذكرة الظفر مؤلفه مولانا سيدعبدالشكورتر فديٌ منظله)

درس وافياء:

حضرت مولا ناعثانی قدس سرّہ نے حضرت تھیم الامت تھانوی قدس سرہ کی زیر عضر ان خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون میں عرصہ دراز تک درس و تدریس اور فتو کی نویسی کی سرانی خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون میں عرصہ دراز تک درس و تدریس اور فتو کی نویسی کی سران قدر خدمات انجام دیں اور اسی زمانے میں آپ کی نوک قلم سے ایسی بلند پاییہ تالیفات و تصنیفات عالم ظہور میں آئیں جن پر عالم اسلام کے مشاہیر علماء کرام نے

آپ کوشاندار الفاظ میں خراج محسین چیش کیا- آپ کی مایہ ناز اور شہرہَ آ فاق تالیف ''اعلاء اسنن'' کے متعلق چند مشاہیر علاء کی آ راء درج کی جاتی ہیں تا کہ آپ کے علمی مقام کا اندازہ ہو سکے-

روحانی علمی مقام:

مصر کے نامور محقق عالم علامہ ذاہد الکوٹری اس عظیم تالیف کود کی کرفر ماتے ہیں گئی کہ ''اعلاء السن'' کے مؤلف جو تکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی کے بھا نجے ہیں لیعنی عدت و محقق مد ہر و مقلر اور زبردست فقیہ حضرت مولا نا اشیخ ظفر اجمد عثانی کو اللہ تعالی علمی خدمات کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع مہیا فرمائے' میں تو اس غیرت مند عالم کی علمی قابلیت و مہارت اور اس مجموعہ کود کی کر جیران رہ گیا جس میں اس قدر مکمل تحقیق و جتجو اور تلاش و تدقیق سے کام لیا گیا ہے کہ ہر حدیث پرفن حدیث کے تقاضوں کے مطابق متن پرہمی اور سند پرہمی اس طریقہ سے کام کیا گیا ہے کہ اپنے ندہب حفی کی تائید پیش کرنے میں تکلیف کے آٹار قطعاً نظر نہیں آتے بلکہ اہل نداہب کی آراء پر گفتگو کرتے ہوئے میں معلوم ہوتا ہے کہ انصاف کا دامن کہیں ہاتھ سے نہیں چھوٹا ۔ مجھے اس کتاب کے مصنف پر انتہائی در ہے کا رشک ہونے لگا' مردوں کی ہمت اور بہادروں کی ٹابت قدی' اس قتم کے نتائج گلر پیدا کیا کرتی ہے خدا ان کی زندگی کو خیر و عافیت کے ساتھ دراز اس قتم کے نتائج گلر پیدا کیا کرتی ہے خدا ان کی زندگی کو خیر و عافیت کے ساتھ دراز فرمائے کہ وہ اس قتم کی مزید تھنیفات پیش کرسکیں ۔ (المفتی دیو بند کے ساتھ دراز فرمائے کہ وہ اس قسم کی مزید تھنیفات پیش کرسکیں ۔ (المفتی دیو بند کے ساتھ دراز فرمائے کہ وہ اس قسم کی مزید تھنیفات پیش کرسکیں ۔ (المفتی دیو بند کے ساتھ دراز فرمائے کہ وہ اس قسم کی مزید تھنیفات پیش کرسکیں ۔ (المفتی دیو بند کے ساتھ دراز فرمائے کہ وہ اس قسم کی مزید تھنیفات پیش کرسکیں ۔ (المفتی دیو بند کے ساتھ دراز

محدث العصر حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوریؒ فرماتے ہیں کہ ''اگر حضرت عثانی کی تصانیف میں اعلاء السنن کے علاوہ اور کوئی تصنیف نہ ہوتی تو بھی تنہا ہے کتاب ہی علمی کمالات 'حدیث وفقہ ورجال کی قابلیت ومہارت جبوت و حقیق کے ذوق کو محنت وعرق ریزی کے سلیقہ کے لیے بر ہان قاطع ہے۔ اعلاء السنن کے ذریعہ حدیث وفقہ اور خصوصاً نہ بہ خفی کی وہ قابل قدر خدمت کی ہے جس کی نظیر مشکل سے ملے گی ہے کتاب ان کی شاہ کارتصانیف اور فنی و تحقیقی ذوق کا معیار ہے اور بیوہ قابل قدر کارنامہ ہے جس پر جتنا شاہ کارتصانیف اور فنی و تحقیقی ذوق کا معیار ہے اور بیوہ قابل قدر کارنامہ ہے جس پر جتنا رشک کیا جائے کم ہے۔ حضرت عثانی مرحوم نے اس کتاب کے ذریعے جہاں علم پر مشکل کیا جائے کم ہے۔ حضرت عثانی مرحوم نے اس کتاب کے ذریعے جہاں علم پر

احسان کیا ہے وہاں حنی ند بب پر بھی احسان عظیم کیا ہے علاء حنفیہ قیامت تک ان کے مربون منت رہیں گئے'۔ (ماہنامہ بینات کراچی ذی الحجہ ۱۳۹۴ھ)

مخدوم العلماء حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی مدظلہ فرماتے ہیں کہ "خضرت عثانی ایسے زبردست عالم دین اور شخ کامل تھے جن کی رگ رگ میں دین جرا ہوا تھا اس زمانے میں ان کی مثال مشکل ہی ہے ملے گ - دوسری بے ثمار تصانیف کے علاوہ ان کی دو کتابیں ان کے علوم و معارف کے تعارف کے لیے زندہ دلیلیں ہیں - ایک "احکام القرآن" اول کی دو منزلیں اور "اعلاء السنن" اٹھارہ جلدوں میں بیتو ایسا زبردست شاہکار ہے کہ گذشتہ ہزار سال سے ایسی کتاب کی ضرورت تھی مگراب تک وجود میں نہ آسکی تھی" - ( تذکرة الظفر ص اے س)

سنمس العلماء حضرت علامة تمس الحق افغانی "مذ ظله فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثانی مرحوم کوحسن ظاہر اورحسن باطن سے نواز اتھا وہ علم وعمل کے سمندر اور متانت و وقار کے بہاڑ اور اسلاف کی یادگار تھے ان کے علمی مقام کے لیے صرف ان کی ایک ہی کتاب "اعلاء اسنن" جواس صدی کا عظیم کا رنامہ ہے کی دلیل اور شاہد عدل ہے۔ کتاب "اعلاء اسنن" جواس صدی کا عظیم کا رنامہ ہے کی دلیل اور شاہد عدل ہے۔ کا رہانامہ الرشید ساہیوال)

شخ الحدیث حضرت مولا نا عبدالحق صاحب مظلفر ماتے ہیں کہ 'حق تعالیٰ نے حضرت مولا نا عثانی قدس سرہ کو حدیث رسول اللہ کھی کے خدمت جلیلہ سے نوازا تھا پھر حضرت حکیم الامت قدس سرہ جسے مرشد وہادی کی رہنمائی اور سر پرتی میں علمی خدمات انجام دینے کا موقع عطا فر مایا اور اپنی ذہانت و تبحر علمی کی بدولت احادیث مبادکہ سے مذہب حنفی کی تائید و تقویت کا عظیم الثان کا رنامہ ' اعلاء السنن' جیسی تصنیف کی شکل میں انجام دیا جس پر حنفی دنیا بالخصوص اور تمام علمی دنیا بالعموم بمیشہ فخر کرتی رہے گی' ۔ شخ الحد یث حضرت مولا نا محمد مالک کا ندھلوی مدظلہ فرماتے ہیں کہ - مولا نا عثانی کی تصنیف الحد یث حضرت مولا نا محمد مالک کا ندھلوی مدظلہ فرماتے ہیں کہ - مولا نا عثانی کی تصنیف ''اعلاء السن'' حضرت حکیم الامت تھا نوی قدس سرہ کے تم سے لکھی گئ تھی۔ مولا نا عثانی جب پہلی جلد لکھ کر حضرت حکیم الامت کی خدمت میں لے گئے تو حضرت بنے دیکھا اور

بہت پندفر مایا دوسری جلد لکھنے کا تھم دیا' مولانا مرحوم نے دوسری جلد کھل کی اور وہ بھی حضرت تھانویؒ کی خدمت میں پیش کی' حضرت نے بے حد پندیدگی کا اظہار کیا اور اتنا خوش ہوئے کہ جو چا دراوڑ ہے ہوئے تھے۔ وہ اتار کرمولانا عثانی کو اوڑ ھا دی اور فرمایا کہ منطابے احناف پر امام ابو حنیفہ کا بارہ سو برس سے قرض چلا آرہا تھا الحمد للہ آج وہ اوا ہو گیا''۔ اس طرح علامہ شبیر احمد عثانی نے اپنی بلند پایہ کتاب'' فتح الملیم شرح صحیح مسلم'' کیا''۔ اس طرح علامہ شبیر احمد عثانی نے اپنی بلند پایہ کتاب'' فتح الملیم شرح صحیح مسلم'' کے جگہ جو الد دیئے ہیں غرض حضرت میں مولانا عثانی کی مایہ ناز کتاب'' اعلاء السنن'' کے جگہ جو الد دیئے ہیں غرض حضرت عثانی کی علوم حدیث پر بہت گہری اور وسیع نظر تھی''۔ (تذکرہ ادر ایس صسم میں)

'' ببهر حال حضرت عثانی قدسٌ سرهٔ علوم ظاہری حدیث وتفسیر اور فقه اور جمله علوم اسلاميه كے امام تھے اور بقول شیخ الحدیث حضرت مولا نامحمرز کریا صاحب کا ندهلُوی مدظلهٔ العالى - "مولانا عثاني علوم دينيه اور قانون شرعيه كے تبحر عالم يتے وه شريعت كے مزاج كو خوب سجھتے تھے اور عقل سے تو لتے تھے کوئی بات ذمہ داری اور تحقیق سے خالی نہیں ہوتی تھی اور وہ تمام عالم اسلام کے لیے چراغ ہدایت تھے' یک غرض آپ کی نظراس قدر میں اورمطالعهاس قدروسيع تفاكهاس كي نظيراس دور من نهصرف برصغير بيس بلكه بورے عالم. اسلام من بیس ملتی بلاشبہ آب ایے علمی اور روحانی کمالات میں اسلاف کے سیج جانشین اوران کی مارینازیادگار تھے جن برآ ب کی محققانداور بلندیایی تصنیفات بےنظیر تدریبی خدمات اورتربيت وسلوك كالتيح ذوق شامرعدل بي- شيخ الحديث والنفسير حضرت مولانا محمدادریس صاحب کا ندهلوی رایت سے کسی نے دریافت کیا کہ حضرت مولانا ظفر احمد عثانی کاعلمی مقام معاصرین میں کیا ہے؟ تو حضرت شیخ الحدیث صاحب راتیے نے فرمایا کہ میں ، توان کا شاگر دہوں اور میری طرح ہے ان کے بہت سے شاگر دہیں حضرت حکیم الامت تعانوی قدس سره آپ کے علم اور فہم پر بہت زیادہ اعتاد فرماتے تھے-حضرت مین الحدیث صاحب قدس سرہ سے مولانا انیس احمد صاحب صدیقی نے یو چھا کہ حضرت مولانا ظفر احمعتانی اور حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی میس کیانسبت ہے؟ توشیخ الحدیث صاحب

نے فرمایا که حضرت مولا نا ظفر احمد عثمانی کاعلم وقهم یقیناً زیادہ ہے یا استاذ العلما وحضرت مولانا خیرمحمه صاحب جالندحری دیاتی فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب علم آ کا خزانہ ہیں اور اس وقت کے ولی کامل اور محدث اعظم ہیں۔ مختصریہ کہ آپ کی دین علمی اورسای خدمات اتن ہیں جن کا بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ یا کستان کے باندوں میں شار ہوتے ہیں اور ساری زندگی نظام اسلام کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرتے رہے حضرت مولانا عبدالشكورتر فدى صاحبٌ مظلهٔ مؤلف "تذكرة الظفر" آپ كے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ'' برصغیر یاک و ہند کی جن گنی چنی معروف و نامورعکمی و روحانی مختصیتوں کے فضل و کمال' علم وعرفان اور دینی بصیرت و ثقاہت ' تقویٰ وطہارت اوررسوخ في العلم يرتمام ديني اورعلمي حلقول ميس بالاتفاق اعتماد كيا جاتا تها حضرت مولانا ظفر احمد عثانی نه صرف ان کی صف اول میں شار ہوتے تھے بلکدان میں سرفہرست اور ان کے صدر نشین تھے۔ بایں علم وفضل اور ہمد کمالات سے متصف ہونے کے مولانا مرحومٌ عادات واطوار کی سادگی میں خوداین مثال آب تھے نہتو مولانا مرحوم کے خورد ونوش میں کوئی تکلف تھا اور نہ ہی تفتگو اور طرز کلام میں کوئی تضنع تھا۔ سادہ وضع کے برانے بزرگ تھے- ہمیشہ نے طور وطریق اور تہذیب جدید کے آداب سے دور بلکہ نفور رہے چنانچہ وضع لباس وطعام اور گفتگو میں اینے بزرگوں کے طریقے کے موافق ہمیشہ سادگی اور بے تکلفی کو ہی اختیار کیا اور بیا لیک واقعہ ہے کہ حضرت مولانا عثانی مرحوم جیسی شریعت وطریقت کی حامع کمالات اور ناورہ روز گار مخصیتیں کہیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں اور ایسے مردان حق آگاہ کا کہیں قرنوں میں ظہور ہوتا ہے۔ (تذکرۃ الظفر ص اس)

بہر حال ایس جامع کمالات شخصیت اور ہمہ گیرہستی کے کمالات اور علمی و روحانى عظمتون كالصحيح ادراك اوران كفضل وكمال اورمقام ومرتبه كالكمل عرفان جم جيسے تہی دست ناکارہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے اس عظیم شخصیت کی عظمتوں کا اعتراف خود حفرت علیم الامت اشرف علی تھانوی قدی سره کے کیا ہے فرماتے ہیں : که استراب علی تھانوی قدی سرون کے کیا "میرے بھانے مولانا ظفر احمد عثانی الجمد منته علوم دیدیہ کا سرچشمہ ہیں اور طالبان خیر کے پیشوا ہیں اور اس دور کے امام محمد ہیں "-

(مامنامه الرشيدذي الحبيم وسايه)

#### متاز تلانده:

الغرض حفرت عثاني قدس سره كامقام جهت بلند تفا اور بقول حضرت مولانا خلیل احمد سہار نپوری قدس سرہ آ ب اینے ماموں حکیم الامت تھانوی کے تیجی جانشین اور عین نمونہ تھے۔ آپ کے مقام ومرتبہ کا اندازہ اس امر ہے بھی نگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے تلاندہ اور خلفاء میں بینخ الحدیث حضرت مولا نامحمر ادریس کا ندهلوی ، حضرت مولا تا سید بدر عالم میرتغی مهاجر مدنی حضرت مولا تا عبدالرحمٰن کامل بوری ٔ حضرت مولا ناسمش الحق فريد بوري خفرت مولانا سيدمحر بوسف بنوري، حضرت مولانا اسعد الله سهار نبوري شيخ الحديث حعزت مولانا محمر زكريا كاندهلوئ ،حعزت مولانا احتشام الحق تعانوي اورحفزت مولانا سیدعبدالشکورتر فری حمیم الله اجعین عیے جید علاء شامل بیں جن کا نام آتے ہی مردنیں احرام سے جھک جاتی ہیں- ان کے علاوہ لاکھوں تلافدہ اور مریدین بوری ونیائے اسلام میں تھیلے ہوئے ہیں اور دینی وعلمی خدمات میں مصروف ہیں غرض یہ کہ ساری زندگی خدمت اسلام می مصروف رے اور ۲۳ ذی قعدہ ۱۳۹۳ حمطابق ۸ دیمبر <u> الم 194</u> و بروز اتوارائے مالک حقیق سے جالے- اناللہ وانا الیدراجعون- آپ کی وفات سے بوری دنیائے اسلام میں رنج وغم کی اہر دور من اور بورا عالم اسلام این عظیم ذہال و روحانی پیشوا سے محروم ہو گیا ہزاروں عقیدت مندوں نے نماز جناز و پڑھی اور مفتی اعظم پاکستان معنرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب د بوبندی دایجیے نے امامت کے فرائف انجامَ ديي- ملك كمتاز على وصلحاء اورزعماء ملت في كما اظهاركيا اوردا يعظيم ربنه آكو زبردست خراج عقیدت پیش کیا متاز عالم دین مولانا اختشام الحق تعانوی نے ایج تعزین پیغام میں فرمایا که "حضرت مولانا عنانی کی وفات سے تمام علمی و دی جلتے بتیم ہو

گئے اور پاکتان اپ ندہی بانی اور سر پرست سے محروم ہوگیا ہے' محدث العصر حضرت مولا نامحہ بوسف بنوری فرماتے ہیں کہ' مولا ناعثانی کی رحلت سے مندعلم وتحقیق' مند تصنیف و تالیف مند تعلیم و تدریس اور مند بیعت و ارشاد بیک وقت خالی ہوگئیں''۔ حضرت مولا نامفتی رشید احمد لدھیانوی فرماتے ہیں کہ' حضرت عثانی کے عظیم حادثہ ارتحال نے اکابر علاء ومشائخ کی کمر ہمت توڑ دی''۔

حضرت مولا نامحمر عبدالله درخواتی فرماتے ہیں کہ مولا ناعثمانی کی وفات سے جو خلاء پیدا ہوا ہے وہ کہ میں بہیں ہوگا-

حضرت علامہ محمد تقی عثانی مرظلہ فرماتے ہیں کہ: حضرت مولا ناظفر احمد عثانی رائیے کی وفات کے ساتھ ہی موجودہ صدی کی ایک تاریخ رخصت ہوگئی ہے اللہ تعالی اپنے جوار رخمت میں جگہ دے۔ آمین-

> ہزاروں سال نرمس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بری مشکل سے ہوتا ہے چن میں دیدہ ورپیدا

(سیرت عثانی") ماہنامہالبلاغ کراچی



# قطعه تاريخ أرؤو

# ازحضرت مولا نامفتى جميل احمد تقانويٌ

لرزه براندام کیوں ہوتی ہے ساری کا ئنات الدے کیوں آ تھوں سے دریا آج آخر کیا ہے بات كس ولى الله في مارى باس ونيايدلات علم کے کوہ بلند اور زہد کے شبلی صفات جھوڑ بیٹھے ہیں ہمیشہ کو جہان بے ثبات اب کهاں وہ جامع شرع وطریقت نیک ذات روح اسلامی سیاست مرکز اسلامیات صاحب تصنيف وتاليف عجائب نادرات تربیت روحی میں جاری فیض کے دجلہ فرات انقلاب روح کے ضامن تھے جن کے نامہ جات بنگئے برکت ہے جن کی صالحین و صالحات آه اے شیخ الحدیث و مفتی و شیخ نحات محموہر افشال کشت بر ورباعث سبرہ نبات مذبهب احناف کی جمله احادیث و نکات یہ ہے احکام قرآن و رد جملہ واہیات كرنه يايا كوئى كيكن أب تك ان برالتفات نظم عرلی کی بلاغت رشک بغداد و ہرات

زلزلدساعالم علمي ميس كيون آتا ہے آج فاضلان د ہر کیوں حیران وسششدر ہو گئے ایک تار کی س کیسی حیما گئی آ فاق بر آه مولانا ظفر احمد رکیس کاروال عالم باقی و دائم کی طرف ہو کر رواں اب كهال وه فيض علمي اور كهال اصلاح حال مرکزی جمعیت اسلام کے صدر جلیل خانقاہ اشرفی کے مفتی عزت مآب مندویا کستان اور بنگال میس درس حدیث خط کتابت ہے زمین ہے آسان تک کاعروج سیروں آ وارہ گرد ملک اور اوباش قوم رو ربا نخذو الله بار کا دارالعلوم علم کے مجرے سمندرجس کی موجیس برطرف ایک اعلاءالسنن امٹھارہ جلدوں کی کتاب پر ثبوت آیات کا دو منزلیں قرآن کی ان كتابول كى ضرورت سكوتحى صديول سے تقى مجربہت ہے ہیں رسائل اردوعر بی دین کے

صاحب فتح وظفر سلبث میں دے کر سکومات ممبری عہدوں وظیفوں کی نہ جا گیرونکی بات ۔ ہرمسلمان کے جگر پر زخم کاری ہے وفات روز روش بخت کا اب بنگیا تاریک رات "مفتر سيد" سے ہو كيے" شرف كا التفات" ۵۸+ אףשות 1920

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

آمد دنيا ''تفضّل' ''عيد' تقا دورِ حيات ''شهر ذيقعده'' مهيئة بنكيا سال وفات

شرف یا کتان کے برچم کشائے اولیں زمدوب لوتی کابی عالم کهشهرت سے الگ صبر کی تلقین اب سس سے ہوکس کس کوہو سنمس علم ظاہر و باطن ہوا ہے غروب "بادى عالم ظفر احم" كا لاؤ تو مثيل Δ۸+

> ۵۸۰ م 4291

آه کیا دن تھے کہ جب تھا موجزن دریائے فیض فیض ظاہر فیض باطن جب ہے دونوں سے تعود

### القطعة التاريخيه

ظَفَ راحُ مَدُ الشيخ شيخ الهُدي بَنَي الْمُلُكُ و الرُّشد لَمُ يَنْتَظِرُ مولا نا ظفر احمی شیخ ہدایت نے پاکستان ملک تو بنا دیا اور اس کی درسی کا انتظار نہ کیا۔ فَهَيُهَاتَ هَيُهَات سَاعِي الْبِنَا فَلِلْإِرْحِ قُلُ "بِسالْمَسَاعِي ظَفَرُ"

وہ دور ہو گئے وہ یا کتان کی بنا کی کوشش کرنے والے تم تو تاریخ کے لیے کہد دو کہ

یعنی اس پر لفظ مثیل لا و ' دمثیل مادی عالم ظفر احر' ، کہوتو دوسری تاریخ عیسوی بن جائے۔ ایسے بی سید مفتحریر "شرف کا التفات کر" شرف مفتر سید کہوتو عیسوی تاریخ ہو جائے۔

جمعنی احسان بیسال ولادت دنیا میس آنے کا سال ہے ۱۳۱۰- اور عید (۸۴ سال) زندگی

قعود بیندر منا کام بند کردینا جووفات سے بند ہوا-

497

كوششول مين تو كامياب بوسك-

ظفر احمد الحِبُرُ فِي كُلِّ عِلْم وَكَسانَ اجْتِهَا لَهُ فِي الْفُهُوم مولانا ظفر احمد صاحب جو ہر علم میں بڑے ماہر تھے۔ اور معانی ومطالب میں اجتهاد كا درجه حاصل تها-

فَسلِلْإِرُخ قَسالُوا "غزيرا لعلوم" لَـقَـدُ سَافَر الْيوَمَ عَنَ غِيُر مِثُل 21898

آج بغیر کسی مثل کے چھوڑ ہے سفر کر گئے او تاریخ کے لیے لوگوں نے کہد دیا بہت ہی علوم والے تھے۔

كرو مولاتا ظفر احمد وفات فيض باكو بود ازال بيحد نماند سال رحلت چول زماتف خواستم معنت او "مائ ظفر احمد نماند"

ظفر احمد شخ علم و معارف جرا رفق و بیج باما نگفتی كا فيض ظاهر كيا فيض باطن بتاريخ عمقتم "رخ از مانهفتى"



# بثنخ الحديث والنفسير

# حضرت مولا نامحمدا دريس كاندهلوي ملتقيه

اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کو جونصیلت اور امتیاز بخشا ہے وہ بہت کم علمی اداروں کے حصہ میں آتا ہے دارالعلوم دیوبند نے وہ ہمثال شخصیتیں پیدا کی ہیں جن سے دنیا میں مام وعرفان کے چشمے جاری ہوئے اور جن کے فیض علمی وروحانی سے دنیا کہ اسلام میں اجالا پھیل گیا ہے 'یہاں کا فیفل یافتہ ہر شخص اپنی ذات میں ایک انجمن کی حیثیت رکھتا ہے اس دارالعلوم کے ایک فرزند جلیل شخ الحدیث و النفیر استاذ العلماء حضرت مولا نامحہ اور لیس صاحب کا ندھلوی رئیتیہ ہیں' جواسپنے زمانہ کے ظیم محدث جلیل مقدر مضر' بہترین محقق' مربراور بلند پایہ عالم دین ہے۔ آپ کی تمام زندگی خدمت اسلام القدر مضر' بہترین عمل بر بوئی' آپ کی قلم و زبان نے شریعت کے اسرار آشکار کیے اور اور بلند پایہ کا فیم و زبان نے شریعت کے اسرار آشکار کیے اور اور بلند پایہ کی نئی روح بخشی۔

نسب وولادت:

حضرت حاجی امداد الله صاحب تھانوی مہاجر کی قدس سرہ کے بیعت ہے۔ آپ ۱۱ رہیے اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ ک

دیا' حدیث تفییر' فقداور دیگر مروج علوم کی تکیل مدرسه مظاہر العلوم سہار نپور سے کی اور حضرت مولا ناخليل احمد سهار نپوريّ، حضرت مولا نا حافظ عبداللطيفيّ، حضرت مولا نا ظفر احمد عثاني اور حضرت مولانا ثابت على صاحب جيے جليل القدر علاء و اساتذہ يعلى استفادہ کیا اور ۱۹ برس کی عمر میں سند فراغ حاصل کی پھر مکرر دورہ حدیث کے لیے مرکز علوم اسلامیہ دار العلوم دیو بندتشریف لے گئے جو بقول مفتی اعظم یا کتان حضرت مولانا مفتی محمر شفیع صاحب دیوبندی رئیتیه که "اس وقت دارالعلوم دیوبند ائمه فن علاء اولیاء اور اتقياء كاايك بےمثال گهوارہ تھا ايك طرف نمونه سلف قدوۃ المشائخ حضرت مولانا سيدمجمه انور شاہ کشمیریؑ کا حلقہ درس حافظ ابن حجرؒ اور شیخ الاسلام نو ویؓ کے حلقہ درس کی مثال تھا تو دوسرى طرف شيخ الاسلام حضرت مولا ناشبير احمد عثاني كاحلقه درس امام غزالي اورامام رازي كى يادتازه كرتا تها' أيك طرف مفتى اعظم مند حضرت مولانا عزيز الرحمٰنِ صاحب عثاني كا حلقہ درس اور حلقہ فتاوی اور اس کے ساتھ حلقہ اصلاح و ارشاد اور ساللین طریقت کی تربیت کا بے نظیر سلسلہ جاری تھا تو دوسری طرف یادگارسلف عالم ربانی حضرت مولانا سيد اصغرحسين صاحبٌ ديو بندي كا درس حديث وفقه اورنهايت مفيد عام تصانيف سلسله تھا اور جس طرف دیکھو یہ بزرگانِ سلف کے نمونے پیکرعلم وعمل ستاروں کی طرح درختال نظرا تے تھے جن کے چہرے دیکھ کر خدایا دا تا تھا 'کسی شخص پر ان حضرات کی توجه اورنظر عنایت ہو جانا بلاشبہ حق تعالیٰ کی رحمت کا ایک مظہر ہوتا تھا کے

چنانچه آپ دارالعلوم دیوبند میں انہیں اکابر کی توجہات وعنایات کا مرکز رہے اور حضرت علامہ انور شاہ تشمیر گئ ، حضرت علامہ شبیر احمہ عثانی حضرت مفتی عزیز الرحمٰن عثانی ، حضرت مولا نا اصغر حسین دیوبندی اور حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن عثانی رحمہم اللہ اجمعین کے سامنے زانو نے ادب تہہ کیا اور دوبارہ دورہ حدیث پڑھ کرسند حدیث پڑھ کرسند حدیث پڑھ کرسند حدیث پڑھ

ما بنامه البلاغ كراجي أكتوبرس <u>194</u>ء

م تفصیل کے لیے دیکھئے تذکرہ ادریس مؤلفہ محدمیاں صدیقی مطبوعدلا مور-

درس و تدريس:

آ یکی مذریسی زندگی کا آغاز اعواء سے موا اورسب سے پہلے مدرسدامینیہ وہلی میں مدرس مقرر ہوئے اس وقت مدرسہ امینیہ کے روح رواں حضرت مولا نا مفتی کفایت الله صاحب وہلوگ تھے۔ مدرسہ امینیہ میں ایک سال قیام کے بعد دار العلوم و بوبند کی کشش آپ کو دیوبند تھینچ لائی اور قدرت نے آپ کوایک بہت بردا اعزاز بھی بخشا کہ جن عظیم اساتذہ کے آھے ایک برس قبل زانوئے ادب تہد کیا تھا انہوں نے آپ کو تدریس کی دعوت دی چنانچه آپ علامه محمد انورشاه کشمیریٌ ، علامه شبیر احمد عثانی فقهی عزیز الرحمٰن عثاني مولانا سيد اصغر حسين ديوبندي اورمولانا حبيب الرحمٰن عثاني حمهم الله اجمعين جیے جلیل القدرعلاء واساتذہ کے تبہلوبہ پہلومسند درس پر فائز ہوئے مفتی اعظم یا کستان سیدی ومرشدی حضرت قبله مفتی محمد شفیع صاحب نور الله مرقده فرماتے ہیں کہ عصالے میں مولا نا محمد ادریس صاحب کا ندهلویٌ ،مولا نا سید بدر عالم میرشی مهاجرید نی اور احقر محمد شفیع کواسا تذہ نے خدمت درس و تدریس پر مامور کیا' ہم اس وقت تینوں نوعمر بیچے تھے جن کو ا کابرواسا تذہ ہی کی خدمت میں رو کر تعلیمی خدمات انجام دینے کا موقع حق تعالی نے عطا فرمایا تھا اور ان حضرات اکابر نے ہم مینوں میں درس و تدریس کی خدمات کے ساتھ مسأئل كي تحقيق اورعلمي بحث ومباحثه اورتضيف وتاليف كالجمي ذوق بيدا كيا اوربيد حق تعالی کا بہت بروا انعام ہے۔ بہر حال حضرت کا ندھلوی نو سال دارالعلوم دیوبند سے وابسة رہے اس کے بعد بعض وجوہ کی بنا پر آپ حیدر آباد دکن تشریف لے مجے اور کم ومیش نو برس ہی حیدرآ باد دکن میں قیام رہا اگر چہ وہاں دارالعلوم جیسی نعمت تھی اور نہ علامہ تشمیری اور علامہ عثانی جبرعلم، حکمت کے سرچشموں سے قرب حاصل تھا مگر اس اعتبارے حیدرآ باو دکن کا زمانہ قیام آپ کی زندگی کا ایک فیمتی حصه گردانا جا سکتا ہے کہ يهاں''التعليق لصبيح'' شرح مفكوة المصابح'' جيسى شهره آ فاق اور مايه ناز كتاب كي تاليف

کاموقع ملا اور اس کی ابتدائی چار جلدی و بیں کے قیام کے دوران دشق جا کرطیع کرائیں۔ 1909ء میں شخ الاسلام حفرت علامہ شبیراحد عثانی قدس سرہ کے اصرار پر آپ پھر دوبارہ دیو بندتشریف لے آئے اور تقسیم ملک کے دوبرس بعدتک دارالعلوم دیوبند میں شخ النفیر کی حیثیت ہے و بی و قدر کی خدمات سرانجام و بے رہواور ہزاروں علاء کو آپ کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا۔
آپ کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا۔

قیام پاکستان کے تقریباً دو برس بعد وسوائه میں اینے استاذ مکرم شیخ الاسلام حضرت علامه شبیر احمد عنانی رہتے سے علم یر ہندوستان سے بجرت فرما کرمستقل یا کستان میں رہائش اختیار فرمائی اور دوبرس تک جامعہ عباسیہ بہاولیور میں شخ الجامعہ کی حیثیت سے قیام فرمایا چر جب حفرت مولاتا مفتی محمدسن امرتسری رایتی نے ۲۲ اوکولا بورین جامعدا شرفیہ کا سنگ بنیادر کھا تو آپ کو جامعہ کے عہدہ کیے الحدیث کے لیے انتخاب فرمایا اور حضرت مفتی صاحب نے آپ سے فرمایا کہ" مولانا میں آپ کو برا معااور بلاؤ مجور کر سوكھى رونى كى وعوت ويتا ہوں- آپ نے بلاتال جواب ديا كد حضرت خدمت دين كى خاطر مجھے منظور ہے ی<sup>ل</sup> اس وقت آپ جامعہ عباسیہ بہاول پورے وابستہ تھے اس کے بعد اهواء میں آپ لا ہورتشریف لے آئے اور زندگی کے آخری لمحہ تک جامعہ اشرفیہ لا ہور کے شیخ الحدیث والنفیر رہے اور آخر دم تک درس وید ریس اور دعوت وتبلیغ کاسلسلہ جاری رکھا' جامعہ اشر فیہ کی جامع مسجد میں مستقل طور پر کتب کا درس ہوتا رہا جہاں بڑے برے علاء وصلحاء روساء آب کے درس میں شوق سے شریک ہوتے تھے غرضیکہ آپ نے · نصف صدی تک درس و تدریس و تقریر وعظ و تبلیغ اور نجی مجالس کے ذریعے امت مسلمہ کی اصلاح کا فریضہ انجام دیا اور کلام اللی اور حدیث نبوی کی روشنی سے ہزاروں بندگان خدا ك داوس كى دنيا منور اور تاباس كى خلوص وللهيت ميس وونى موئى تقريرون في الكول داول

12 Cololy 2 Chin

کی دنیا میں انقلاب بریا کیا-آب کے درس اور تقریر وتحریر میں علامہ تشمیری اور علامہ عثاثی ے جلوے نظرا تے ہیں۔ دینی دملی خد مات:

حضرت کا نعطوی کا ذہن خالص تعلیمی تھا اور زندگی کی تمام تر تو انا ئیاں تعلیم و تدریس تصنیف و تالیف اور تبلیغ و ارشاد کے لیے وقف تھیں گوسیاست سے عملاً ہمیشہ بے تعلق رے مرمسلمانوں کی اصلاح و بہود کے لیے کوشاں رے - تحریک یا کتان میں آب كاموقف حكيم الامت مولانا اشرف على تفانوي مشيخ الاسلام علامه شبيراحمد عثاني مفتي أعظم مولانا مفتى محرشفيع ويوبندي اور فقيه الامت مولانا ظفر احمد عثاني كي عين موافق تها نظریہ پاکستان کے زبردست حامی تھے آپ ایک قومی نظریے کی برملاتحریر وتقریر کے فریعے تردید کرتے رہے اور دو تومی نظریے کی حمایت کرتے رہے اور ابتداء بی سے تحریک پاکتان سے وابستہ رہے۔ ۱۳۴۰ھ میں جب قادیانی فتنہ نے سراٹھایا تو اس کی سرکوبی کے لیےعلامہ محمد انورشاہ تشمیریؓ اور علامہ شبیراحمہ عثانی نے اینے علمی جانشینوں میں ے مولانا مفتی محد شفیع مولانا سید بدر عالم میرهی اور مولانا محد ادریس کا ندهلوی کومنخب فرمایاان تینوں حضرات نے اپنے اساتذہ کے حکم پرتحریری محاذوں پر قادیانی دجل وفریب كاوه برده حاك كياكه جس كي نظير نبيس ملتي وادياني فتنے كے خلاف تمام بندوستان كا دوره کیا' مناظرے کیے اور بہت می کتابیں رد قاویا نیت پر تکھیں یہاں تک کہ قادیا نیت نے وم تو رویاس کے بعد یا کتان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے جدوجبد کرتے رہے قیام پاکستان کے بعد قرار دار مقاصد اور اسلامی نظام کے نفاذ میں شیخ الاسلام حضرت علامه شبیر احمد عثانی اورمفتی اعظم یا کستان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع دیوبندی کے دست راست رہے- 1901ء میں علامہ سید سلیمان ندوی کی صدارت میں اسلامی دستوری خاکہ مرتب كرنے كے ليے ہركنب فكر كے اكابر علاء كا جواجتاع مولانا احتشام الحق تھانوي كى قيام كاه كراجي مين مواتفااس مين مولانا كاندهلوي بمي شريك تصريه و190ء مين خواجه ناظم

الدین مرحوم کی جانب سے دستوری مسائل پرغور کرنے کے لیے جن ممتاز علاء کو دعوت دی
گئان میں آپ بھی شامل سے ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت میں بھی بھر پور حصد لیا اور کلمہ تن
ادا کرتے رہ و ۱۹۲۹ء میں سوشلزم جیسے لادینی فتنے کے تعاقب میں حضرت مولانا ظفر احمد عثانی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیو بندی اور حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی رحم م الله اجمعین کے شانہ بثانہ ضعف و پیرانہ سائی کے باوجود ملک کے اہم شہروں میں دورہ کرتے رہ اور تقریر و تحریر کے ذریعے سوشلزم کی تردید کرتے رہ الغرض آپ آخر دم تک اسلامی نظام کے لیے کوشال رہے۔
تصنیف و تالیف:

درس و تدریس تبلیخ و اصلاح اور دوسری دینی و فی خدمات کے علاوہ آپ کا محبوب مشغلہ تصنیف و تالیف تھا زندگی کا بیشتر حصد درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں گزرا' تقریباً تمام دینی موضوعات پر قلم اشایا اور ایک سوسے زائد کتابیس تالیف فرما ئیس جن میں ''لعلیق اصیح 'عربی' سیرت مصطفیٰ 'تراجم بخاری' عقائد اسلام' اصول اسلام' فلافت راشدہ' اسلام اور نصرانیت' علم الکلام' اور تفییر معارف القرآن خاص طور پر قابل فلافت راشدہ' اسلام اور نصرانیت' علم الکلام' اور تفییر معارف القرآن خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حضرت مولانا محمد مالک صاحب کا ندھلویؒ جوآپ کے صحیح علمی جانشین ہیں وہ آپ کی ادھوری اور غیر مطبوعہ تالیفات پر احسن طریقے سے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ادھوری اور غیر مطبوعہ تالیفات پر احسن طریقے سے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ادھوری اور غیر مطبوعہ تالیفات پر احسن طریقے سے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے فیض علمی کو ہمیشہ قائم و دائم رکھ آئین۔

آپ کے اخلاق عائیہ بہت بلند تھے نہایت خلیق و ملنسار تھے طبیعت میں انہا درجہ کی سادگی تھی اس قدر علم وفضل کے باوجود بیکوئی نہیں پہچان سکتا تھا کہ بیہ بھی استے بزے عالم ہیں ، بجز واکساری اورمہمان نوازی کا بیالم تھا کہ آپ کے شاگر دبھی آتے تو ان کے لیے بھی خود اپنے ہاتھ سے کھانا لے کر آتے ہرکسی سے سادہ اور بے تکلف گفتگو فرماتے 'امراء اور حکام سے زندگی بھر کنارہ کش رہے بڑے بڑے لوگوں نے آپ سے ای عقیدت اور وابستگی کا اظہار کیا گر بھی کسی سے کوئی د نیوی غرض بیان نہیں کی 'اکابر کے ای عقیدت اور وابستگی کا اظہار کیا گر بھی کسی سے کوئی د نیوی غرض بیان نہیں کی 'اکابر کے

بے حدقدر دان تھے اور اپنے ہمعصر اکابر علاء کے محب ومحبوب تھے بالحضوص حکیم الامیة ، تغانويٌ، علامه محمد انورشاه تشميريٌ، علامه شبير احمد عثاني' علامه سيد سليمان ندوي' مولا نا ظفر احمه عثاني مولا نامفتي محمد حسن امرتسري مولا نامفتي محمر شفيع مولا نابدر عالم ميرهي مولا ناخير محمد جالندهری مولانا اختشام الحق تفانوی مولانا محمد بوسف بنوری مولانا قاری محمد طیب قاسمی اورمولا نامفتی جمیل احد تھانوی رحمهم الله اجمعین سے خاص تعلق وعشق تھا۔ آ ب کے هر درس اورمجلس میں حضرت حکیم الامت تھا نوی کا ذکر ضرور ہوتا تھا اور ہرعلمی نکات پر ان کی روایات بیان فرماتے تھے۔ اپنے اساتذہ کرام میں سے علامہ انورشاہ کشمیری علامہ شبيراحمه عثاني اورمولانا ظغر احمد عثاني رحمهم اللداجمعين كي بهت تعريف كياكرت يضخ فرمايا کرتے تھے کہ امام العصر علامہ انورشاہ کشمیری اسی دور کے رازی اور پینخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی اس وقت کے غزالی ہیں حضرت مولانا ظفر احمد عثانی اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحبٌ كے متعلق فرمایا كرتے تھے كہ مولا ناعثانی اس وقت علاء و يو بند ميں ايك بلند مقام ر کھتے ہیں اور علماء سلف کی آخری یا دگار ہیں اور مفتی صاحب اس وقت فقد کے امام ہیں-یا کتان کے دوران قیام میں جب بھی کسی مخص نے آپ سے بیعت کی ورخواست کی تو آپ مولانا ظفر احمرعنانی مفتی محرشفیع صاحب اورمفتی محمد حسن صاحب رحمهم الله اجمعین کی طرف رجوع کے لیے فرماتے اور کہتے کہ بید حضرات سمجھ معنوں میں شیخ کال ہیں۔ حضرت مولانا سیدمحمر یوسف صاحب بنوری پرچیمه آپ کے اخلاق واوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مولا تا ادریس کا ندھلوی الل علم کے بڑے قدر دان عظے خفیف الجسم اورلطیف الروح تنے مزاج میں حد درجہ سادگی تھی و نیا کے بھیٹروں سے بے خبر تنے مطالعہ اورتصنیف میں ہمہ وقت منتغرق تھے' ان کے واقعات علم وعمل اور درس ویدرلیں سے معمور تھے کتابوں کے عاشق تھے نئ مطبوعہ کوئی کتاب جس وقت اور جس قیمت سے ملتی خرید لیتے تھے خوش مزاج تھے مجلس لطائف وظرائف سے مالا مال ہوتی تھی مہمان نواز تنظ مكارم اخلاق عالماند تنظ لطيفه كواور حاضر جواب تنظ افي رائ ير پخته تنظمك شخصیت سے کم مرعوب ہوتے تھے اپنی رائے پر زیادہ اعتاد کرتے تھے حق کو تھے اور

د نیوی افکار واشغال سے فارغ رہتے تھے- (ماہنامہ بینات کراچی تمبر ۲۱۹۱۸) مقام كاندهلوگ:

آپ کاعلمی وعرفانی مقام بهت بلند تها اور اینے معاصرین میں ہمیشہ ایک متاز حیثیت سے زندگی بسر کی اور اکابر علماء بھی آپ کی علمی مہارت کے قائل سے آپ کی عالمانه دعار فانه رفعت وعظمت كااندازه لگانا تو بهت مشكل ہے مگريهاں صرف چندا كابرو مشائخ اورجم عصرعلاء کی مخضر آرار درج کی جاتی ہیں تا کہ آپ کے مقام علمی وعملی کا سچھ نہ کھانداز ہ ہو سکے- آ ب کوحفرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ سے بری عقیدت دمجت تھی اوراکٹر حصہ ان کی خدمت میں گزارتے اور ان ہے سلوک وتصوف کے منازل بھی طے کرتے رہے اور ان کی وست حق پر بیعت بھی کی' ای طرح حضرت تھانوی' بھی آ پ سے بے صدمحبت کرتے تھے اور آپ کی علمی قابلیت برمکمل اعتماد کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت مولانا ظفر احمر عثانی اور حضرت مفتی محمشفیع صاحب کے علاوہ آپ کو بھی''احکام القرآن كى ايك منزل لكيف كاحكم فرمايا اورآب كى اكثر تصانيف برحضرت حكيم الامت کی تقاریر موجود ہیں جن سے مولانا کا ندھلوی کا مقام ظاہر ہوتا ہے۔" سیرت مصطفیٰ سکھا کے متعلق فرماتے ہیں کہ احقر اشرف علی تھانوی نے مقامات ذیل خود فاضل مولف یعنی جامع کمالات علمیدوعملیدمولاتا حافظ محمدادریس کاندهلوی سلمداللد تعالی کی زبان سے سنے جس کے سننے کے وقت بالکل بیمنظر سامنے تھے "بیزیدک وجھہ حسنا اذا ماز دته نطس " جنتی میں زیادہ نظر کرتا ہوں تیرے چہرے پرحسن کی زیادتی نظر آتی ہے۔ ویکھئے آ ب کی تالیف 'سیرت مصطفی '، کے چنداوراق من کر حضرت کا ندهلوی کو کیسے خطاب اور القاب ہے نوازا ہے۔

علامہ تشمیری جوآب کے خصوصی اساتذہ میں سے بیں اور آپ کو حضرت شاہ تساحب سے والباند لگاؤ تھا-حضرت شاہ صاحب نے ایک مرتبہ آپ سے خوش ہو کر فرمایا كه "آپ كتاب كوير هكراس كاجو براور خلاصه نكال ليت بين "- اى طرح آپ كى شېرة

**(4)** 

حضرت مولا ناظفر احمد عثانی برائید آپ کے اساتدہ میں سے بیں اورائی علم و عمل کے اعتبار سے قد ما سلف کی یادگار تھے۔ مولا ناکا ندھلویؒ کے متعلق فرہاتے ہیں کہ دمولا نامرحوم ایسے جیدعلائے باعمل میں سے تھے جن بران کے اساتدہ کو فخر ہے: ''العلی السیح'' کے نام سے عربی میں مفکوۃ کی شرح کمی جو بمیٹ ان کا نام روشن رکھے گی' کے اسیح'' کے نام سیدسلیمان ندویؒ نے آپ کی تقریرین کرفر مایا کہ مولا ناکی تقریر بردی علم ممل کمل کمل دل اور سلسل تھی ای طرح آپ فرماتے کہ جی چاہتا ہے کہ مولا نا ادریس کا علم جرانوں۔ اسی طرح آگر کوئی شخص علامہ ندویؒ سے تغییر یا حدیث کے متعلق سوال کرتا تو فرماتے کہ: مولا نا ادریس صاحب سے رجوع کریں۔ یہ

مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی محرشفیع صاحب فرماتے ہیں کہ ''مولا تا کا ندھلوگ اس وقت ان چند بزرگ ہستیوں میں سے تھے جو برصغیر پاک و ہند میں انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں جو مدتوں اکابر علاء مشائخ کی نظروں میں لیے' ان کی صحبتوں سے مستفید ہوکر

ل ماخوذ تذكرة آدريس مؤلفه مولانا محرميان صديق البيابي تذكرة ادريس

آ فآب و ما بتاب بن كرچكے اب دنیا میں ان كى مثالیں كہاں اور كس طرح بيدا ہوں يك مولا نااحتشام الحق تھانویٌ مرظلہ فرماتے ہیں!کہ

"مولانا كاندهلوي طقه ديوبند ك اكابر ومشائخ ميس سے تھے بلنديايه عالم دین وسیج النظرمفکر اور او نیجے درجہ کے محدث ومفسر تھے بہت ی عربی اور اردو كتابول كےمصنف تھے اور حقیقت میں سلف صالحین كا نمونہ تھے نظریہ یا کستان کے دل سے حامی تھے بڑے قابل قدر بزرگ تھے' <sup>ہے</sup>۔ حضرت مولانا قاری محمر طیب صاحب قاسی مدخله فرماتے ہیں: که

" آ ب دارالعلوم دیوبند کے متاز علاء وفضلاء میں سے میں-حضرت علامہ انورشاہ تشمیریؓ کے مخصوص اورمعتمد علیہ تلاندہ میں ہے ہیں''۔

( تاریخ دارالعلوم دیوبند )

وفات حسرت آيات:

حضرت کا ندهلوی کی زندگی کے اس مختصر مضمون کو پڑھ کر ہر مخص بیاندازہ کرسکتا ہے کہ آپ کا مقصد حیات صرف علم اور علم کی خدمت ہے درس و تدریس مطالعداور تصنیف و تالیف کے انہاک اور شغف نے ہمیشہ این صحت کے خیال و توجہ سے دور رکھا یہاں تک کہ حیات مبارکہ کے آخری چند سالوں میں بھی جب نقامت اور کمزوری زائد تھی آب درس و تدریس اور تعنیف و تالیف می مصروف رہتے تھے یہاں تک که آپ کی صحت گرتی چلی منی اور مسلسل ایک سال تک علیل رہے۔ بیاری کے دوران بھی ذکر و اشغال میں مصروف رہے' آخر دم تک صبر' تو کل' قناعت' استقامت اور زہد وعبادت میں ثابت قدم رہے منبع سنت اور سے عاشق رسول سے متعدد بار مج و زیارت کی سعادت نصیب ہوئی اور آخر کاراس مردمومن نے ۸ رجب ۱۳۹۳ صطابق ۲۸ جولائی

ما ہنامہ البلاغ کراجی

روز نامه جنگ کراچی

سے 19 ء بروز اتوار مبع بعد نماز فجر پانچ نج کر دس منٹ پر دائی رب کو لبیک کہتے ہوئے اپنی جان ٔ جان آ فریں کے سپرد کر دی -

انا للَّه و انا اليه راجعون.

آپ کی وفات حسرت آیات کی خبر پورے عالم اسلام میں بخلی بن کر گری اور پوری ملت اسلامیدا ہے اس عظیم خبری رہنما کے م میں ڈوب گئی برطرف سے اظہار تم کیا بروے بردے علاء دور دراز سے سنر کر کے اپنے اس محبوب رہنما کی آخری زیارت کے لیے لا بھور تشریف لائے کرا چی سے آپ کے محبوب ساتھی مولا نا اختشام الحق تھا نوگ فوراً لا بور بنیخ سیالکوٹ سے مولا نا محمیلی صدیقی کا ندھلوگ تشریف لائے ای طرح ملتان ملاور بنیخ نماز ملک کے دوسر سے علاقوں سے ممتاز علاء اور عقیدت مند لا بور بنیخ نماز جنازہ جامعہ اشرفیہ کے احاطہ میں اداکی گئی بزاروں عقیدت مندول نے شرکت کی امامت کے فرائض آپ کے بڑے صاحبز ادے حضرت مولا نا محمد مالک صاحب کا ندھلوگ مدظلہ نے انجام دیئے۔

متاز علاء اسلام اور مشاہیر وقت نے گہرے رنج وغم کا اظہار کیا اور آپ کو زبر دست خراج تحسین پیش کیا۔ جس ہے آپ کی شخصی عظمت اور مقام ارفع کا انداز ہ ہوتا ہے۔ حضرت مولا نامفتی جمیل احمد تھانوی مدظلہ آپ کی وفات پر گہرے رنج وغم کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں: کہ

" حضرت مولانا کاندهلوی اپ وقت کے عظیم محدث مفسر محقق اور عارف سے افسوس کہ موت کے برحم ہاتھوں نے علم وعمل ایمان واخلاق اور حق و صدافت کا ایک روشن جراغ جس کے زہد وتقوی کی شعاعیں ملک کونے کونے میں نورخدا بھیلا رہی تھیں ہمیشہ کے لیے بجھا دیا" - حضرت مولانا عبداللہ درخواتی مدظلہ نے اپ تعزیق کلمات میں فرمایا کہ:
"مولانا کی وفات سے جوخلاء پیدا ہوا ہے اس کا پر ہونا مشکل ہے" - حضرت مولانا سیدعنایت اللہ شاہ بخاری مدظلہ فرماتے ہیں کہ:

"مولاناكى رحلت ايك تبحرعالم دين اورايك بطل جليل كى موت سے اور بيد عظیم سانح علم وعمل اور زہد وتقویٰ کے ایک بورے دور اور ایک مکمل عبد کی موت کاسانحہ سے جھے امت مسلم بھی فراموش نہیں کرسکتی''-

حضرت مولا ناعبدالحق صاحبٌ منظله فرماتے ہیں کہ:

''مولا نامرحوم علم وفضل کے عظیم مینار اور زہر وتقویٰ کے مشعل تھے''۔

حضرت مولا نامحمراحمه تعانويٌ فرمات ميں كه:

ومولا ناایک جیدعالم دین محدث مفسراورصاحب علم وعرفان بزرگ تصالله تعالی ان کے علوم وفیوش کی برکات سے قیامت تک تمام عالم اسلام کومنور ر کھے۔ آمین

> آسان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے سبزہ نور ستہ ترے در کی دربانی کرے تغصیلات کے لیے ملاحظہ ویذ کرہ مولا نامحدادریس کا ندھلوی -

ا كابرعلاء د يوبند مؤلفه احقرراقم بخارى غفرله



#### § 5:

# مفتى اعظم بإكستان

# حضرت مولا نامفتي محمر شفيع ديوبندي والتيد

مفتی اعظم مولا نا محد شفیج دیوبندگ کا شار ایسے علائے تن میں ہوتا ہے جنہوں نے پوری زندگی علوم دینیہ کی خدمت اورامت مسلمہ کی اصلاح کے لیے صرف فرمائی وہ نہ صرف مفسر عہد مد برعصر عالم بے بدل فاضل اجل فقیہ دوراں اور محقق اعظم سے بلکہ راہ سلوک وتصوف کے بیمشل امام شے اور شیخ کامل سے عالم اور اصحاب ارشاد کے صدر نشین سے اور حقیقت میں ہمارے عظیم اسلاف کی یادگار سے ان کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ اور نمونہ ہمایت تھی ۔

کے لیے مشعل راہ اور نمونہ ہمایت تھی ۔

ولا دت وتعلیم :

 كيا ان ميں امام العصر علامه محمد انور شاہ تشميري مفتی اعظم مندمولا نا عزيز الرحمٰن عثانی شخ الاسلام علامه شبير احمد عثانی عارف بالله مولا تا سيد اصغر حسين ديوبندی شخ الا دب مولا نا اعز از على ديوبندی استاذ العلماء مولا تا رسول خان بزاروی اور فخر العلماء مولا نا حبيب الرحمٰن عثانی حمهم الله اجمعين جيب اكابرين شامل بيں جوابين اپنے شعبوں ميں اپن نظير آپ بی ہے۔ درس وافقاء:

زمانہ طالب علمی میں حضرت مفتی اعظم کا شار نہایت ذبین اور مختی طلباء میں ہوتا تھا اور امتحانات میں ہیشہ امتیاز کے ساتھ کا میاب ہوتے سے ای لیے اسا تذہ آپ سے بے حد شفقت اور محبت کا سلوک کرتے سے ۱۳۳۵ ھیں فارغ التحصیل ہوئے تو حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن عثائی نے آئیں ابتدائی کتب کی تعلیم کے لیے استاذ مقرر فرما دیا پھر بہت جلد درجہ عالیہ کے استاذ ہو گئے اور تقریباً ہم علم وفن کی جماعتوں کو پڑھایا ان کا درس ہمیشہ ہر جماعت میں مقبول رہا 'گر دورہ حدیث کی مشہور کتاب ابوداؤ دشریف اور عربی است خدید کی مشہور کتاب بوداؤ دشریف اور عربی اسا تذہ بھی شریک ہونا سعادت سمجھتے ہے۔ دارالعلوم میں تدریس کا بیا سلسلال سے علم اور بیا ہوتا تھا کہ مختلف ملکوں کے علاء اور جاری رہا ۔ اس سے ہونا سعادت سمجھتے ہے۔ دارالعلوم میں تدریس کا بیا سلسلال سے عرصہ میں انڈو نیشیا ' ملائشیا' سنگاپور' برما' برصغیر' افغانستان' جاری رہا۔ اس سے مقرف تلمذ حاصل کیا' ان میں جزاروں اب بھی مختلف ملکوں میں دین کی خدمت میں معروف ہیں۔

دارالعلوم دیوبند میں تدریس کے دوران مفتی اعظم ہند حضرت مولا نا عزیز الرحمٰن عثانی نے فتوی کے سلسلہ میں آپ سے کام لینا شروع کیا وہ سوالات کے جوابات خود لکھتے اور آپ سے لکھواتے اور اصلاح و تقدیق کے بعد یہ روانہ کر دیئے جاتے سیس وہ منتعفی ہو گئے ارباب دارالعلوم نے مختلف صورتوں سے دارالا فتاء کا کام چلایا۔ گر وہ سیاھ میں یہ کام منتقل آپ کے سپر دکر دیا گیا ، آپ کواس عظیم کام کی اہمیت کا بہت احساس تھا کیونکہ دارالعلوم میں نہ صرف برصغیر کے کونے کونے کونے سے استفتاء موصول ہوتے سے بلکہ دنیا بھر کے ملکوں سے مسلمان مختلف مشکل فقہی مسائل کے بارے موصول ہوتے شعے بلکہ دنیا بھر کے ملکوں سے مسلمان مختلف مشکل فقہی مسائل کے بارے

میں آخری فیصلوں کے لیے دارالعلوم دیوبند سے رجوع کیا کرتے تھے حضرت مفتی صاحب ؓ اپنی عبکہ یہ بجھتے تھے کہ وہ صدر مفتی کے منصب کاحق پوری طرح ادانہیں کرسکیں گے۔ تاہم حضرت مولانا سید اصغر حسین دیوبندی ؓ اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھا نوی ؓ کی سر پرتی امداد اور اعانت کے وعدے پر انہوں نے یہ عظیم منصب قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے آپ صدر مفتی کے عظیم منصب کاحق پوری طرح اداکرتے رہے اور قیام پاکتان تک اس عظیم منصب پرفائز رہے۔

قیام پاکتان تک اس عظیم منصب پرفائز رہے۔

سلوک وتصوف:

حضرت مفتی اعظم راتی نے سلوک وتصوف میں بھی بلند مقام پایا تھا ابتداء میں آپ حضرت شیخ البند مولانا محود الحسن دیو بندگ سے ۱۹۲۰ء میں بیعت ہوئے چران کی وفات کے بعد الاسلام میں علیم الامت حضرت مولانا انٹرف علی تھانوگ سے بیعت ہوئے جنہوں نے آپ کی علمی اور روحانی صلاحیتوں کو دکھ کر ۱۳۳۹ ہیں آپ کو اپنا خلیفہ اور مجاز بیعت قرار دے دیا۔ حضرت علیم الامت تھانوگ کے خلفاء مجازین میں حضرت مفتی اعظم کو ایک خاص مقام حاصل تھا اور حضرت عیم الامت کی حجت میں رہاور ان فرمایا کرتے تھے آپ تقریباً ہیں سال تک حضرت عیم الامت کی حجت میں رہاور ان اور حیلہ کی زیر گرانی کئی عظیم تالیفات اپ قلم سے تصنیف فرما کیں۔ جیسے احکام القرآن اور حیلہ تا جزہ وغیرہ بہر حال آپ پر حضرت عیم الامت کو ایک خاص اعتاد تھا۔ حضرت مولانا مفتی تجمیل احمد تھانوی مدخلا فرماتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت کو ایک خاص اعتاد تھا۔ حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی کو آپ کی علمی وفقہی بھی ان سے مشورہ لیتے اور فتو کی مصرت کے اور اس یک فرماتے وال سے خاص اعتاد تھا۔ کے اور اس یک فرماتے تھے۔

ا یک مرتبہ حضرت کیم الامت رائتی نے فرمایا: کہ
"اللہ تعالی مفتی محمد شفیع کی عمر دراز کرے مجھے ان سے دوخوشیاں ہیں ایک تو یہ
ان کے ذریعے علم حاصل ہوتا رہتا ہے اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ
میرے بعد بھی کام کرنے والے موجود ہیں "-

514

حضرت مولا نا قاری محمد طیب قاسمیٌ مدخلاهٔ فر ماتے ہیں : کہ

'' كه حضرت مفتی اعظمٌ ہمارے شیخ حضرت حکیم الامتُ کے علمی اور روحانی تر جمان اورضیح جانشین تنطئ ہمارے قدیم اسلاف کی یاد گار تنھے۔ فقہ وتفسیر میں امامت کا مرتبه حاصل تھا' ایک مایہ ناز مصنف' ادیب اور شاعر نتھے' ایک شیخ كامل تقے اور عارف كامل تھے الغرض آپ كى شخصيت ايك جامع شخصيت تھى اورا کابرین امت کوآپ کی ذات پرکمل اعتماد تھا' امام انعصر علامه محمد انورشاہ تشميري' علامه شبير احمه عثاني' مولا ناحسين احمه مدني' مولا نا ظفر احمه عثاني' اور مولا نااصغرحسين ديوبندي حمهم الله عليهم اجمعين جيے مشامير بھي آب سے رائے ليتے تھے اور آپ كو وقت كامحقق مفسر مدبر اور فقيد شليم كرتے تھے درس و تدریس اور تبلیغ واصلاح کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا بھی آپ کامحبوب مشغلہ رہا اور آپ کے قلم فیض رقم سے تین سوسے زائد تالیفات منصر شہودیر آ تميل جن ميں اسلام كا نظام اراضي ختم نبوت كامل اور سيرت خاتم الانبياء أ تَشكول جوابر الفقه مقام صحابة مجالس حكيم الامت احكام القرآن فأوى دارالعلوم دیوبند' عزیز الفتاوی اورتفسیر معارف القرآ ن علمی دنیا کا شاہکار ہیں' تفسير معارف القرآن آنمه جلدول ميں مكمل ہوئى اس دور كا زبردست كارنامه ہے 'جس کے متعلق شیخ الاسلام حضرت ظفر احمد عثمانی کی رائے ہے کہ حضرت مفتی صاحبٌ نے اس تفسیر کولکھ کرتمام علاءاورمفسرین پراحسان عظیم کیا ہے''۔ سیاسی وملی خد مات:

حضرت مفتی اعظم نے دین وعلمی خدمات کے علاوہ سیاسی وملی خدمات بھی انجام دی ہیں' آپ نے حضرت حکیم الامت تھانویؒ کے ایماء پرتحریک پاکستان میں ز بردست حصدلیا' اور کھلم کھلامسلم لیگ کی حمایت فر ماتے رہے' حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھانوی جو دارالعلوم دیوبند کے سر پرست اعلی اور علمائے دیوبند کے شخ و مربی تھے انہوں نے اپنے متوسلین اور خلفاء کے ذریعے زعماءمسلم لیگ خصوصاً قائد اعظم محمطی

جناح کی اصلاح اور دینی تربیت کا فیصله کیا اور ایپنے خلفاء و تلامذہ میں ہے علامہ شبیراحمہ عثانی ولا نا ظفر احمدعثانی مولا نا مرتضی حسن جاند بوری مولا نا عبدالکریم محصلوی مولا نا اطهر على سلنهي 'علامه سيد سليمان ندوي' مولا نامفتي محمرحسن امرتسري' مولا ناجليل احمد شرواني' مولانا خیرمحمه جالندهری مولانا محمه ادریس کاندهلوگ اورمولانا مفتی محمد شفیع دیو بندی حمیم الله علیم اجمعین کوان کی اصلاح اور تبلیغ کے لیے مقرر کیا ان حضرات نے زعمائے مسلم لیگ کی اصلاح کے لیے بلیغ وین کا خوب حق ادا کیا جس سے قائد اعظم بہت متاثر ہوئے پھران علمائے حق نے با قاعدہ تحریک پاکستان میں حصہ لیا اور ایک تنظیم'' جمعیت علمائے اسلام' کے نام سے تفکیل دی جس کے پہلے صدر علامہ شبیر احمد عثانی' اور نائب صدر مولانا ظفر احمد عثانی منتخب ہوئے اور حضرت مفتی اعظم یا کتان اس کے ناظم اعلیٰ مقرر ہوئے عضرت مفتی اعظم نے ۱۹۲۵ء میں لیافت علی خان مرحوم کے حلقہ انتخاب میں جہاں کانگریس کا زبردست اثر تھا' مسلم لیگ کی حمایت میں فتویٰ صادر فرمایا' جس کی بدولت ہوا کا رخ بدل گیا اور لیافت علی خان کامیاب ہوئے اور لیافت علی خان نے کھلے الفاظ میں یہ اعتراف کیا کہ یہ کامیانی حضرت مفتی محمر شفیع صاحبٌ کے فتویٰ کی بدولت ہوئی ہے۔ اس طرح سرحد ریفرنڈم میں کامیابی شخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی اور مفتی اعظم مولانا محمد شفیع صاحبؓ کے دوروں کی بدولت ہوئی اور اس کا سہرا بھی انہیں کے سر ہے اس کا اعتراف خود قائد اعظم نے بھی کیا ہے قیام یا کتان کے بعد شیخ الاسلام علامہ عَمَانی کے حکم پر دیوبند ہے کراچی کو ہجرت کی اور پھریہاں آ کر ملک میں اسلامی دستور کے نفاذ اور دین تعلیم کے لیے جدو جہد کی' قرار داد مقاصد کی تر تیب و تدوین اور اس کی منظوری میں آپ کا بڑا حصہ ہے وسمواع میں حضرت شیخ الاسلام علامہ عثانی کی وفات کے بعد جمعیت علاء اسلام کے مرکزی صدر منتخب ہوئے اور آپ کی ذمہ داریاں اور برص تھئیں۔ آپ دستوریہ کے تعلیمات اسلامیہ بورڈ کے ایک اہم رکن رہے بعد میں قانون تمیشن کے ممبر نامزد ہوئے میں <u>1901ء میں علامہ سید سلیمان ندوی</u> کی وفات کے بعد تعلیمات اسلامی بورڈ کےصدر منتخب ہوئے اور 1900ء تک بی خدمت انجام دیتے رہے

ا 190ء میں مولا نا احتشام الحق تھانویؓ کی قیام گاہ پر ہونے والے جیدعلاء کے اجلاس کی صدارت فرماتے رہے اور بائیس نکات پرمشمل ایک دستوری خا کہ حکومت یا کتان کو پیش کیا'اس کے ساتھ دینی تعلیم کے فروغ کابر ااحساس رہا' میسارھ میں نہایت بے سرو سامانی کے عالم میں ایک مدرسہ کراچی میں قائم کیا- جوصرف چند ماہ کے بعد ایک مرکزی دارالعلوم کی شکل اختیار کر گیا۔ جس میں دو ہزار سے زائد طلباء بخصیل علم میں مصروف ہیں اور ملک بھر میں جس کی شاخیں موجود ہیں اور آ پ کا بید دارالعلوم یا کتان میں دارالعلوم دیو بند کی مثال ہے دارالعلوم ہے ایک دینی جریدہ'' ماہنامہ البلاغ'' نکلتا ہے جو دنیا بھر میں ایک امتیازی شان حاصل کیے ہوئے ہے آج کل دارالعلوم کراچی کے سربراہ حضرت ڈِ اکٹر عبدالحیؑ مدخلۂ ہیں جوحضرت مفتی اعظم کے قریبی دوست اور پیر بھائی ہیں وارالعلوم کی نظامت حضرت مفتی اعظم کے صاحبز ادوں خصوصاً مولا نامحدر فیع عثانی اورمولا نامحمد تقی عنمانی سنجالے ہوئے ہیں جواپیے علم وعمل اور زمد وتقوی میں حضرت مفتی اعظمُ کے صحيح طورير وارث بين اور بقول مولانا قارى محمر طيب قاسى مهتم دارالعلوم ديوبند كهمولانا محمد تقی عثمانی اس وقت حضرت مفتی اعظمٌ کے صحیح جانشین علمی ہیں' مولا نا موصوف اسلامی نظریاتی کونسل میں بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں اور تمام مسودہ قانون مولا ناتقی عثانی صاحب نے ہی ترتیب دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور ان سے زیادہ سے زیاده دینی ونکمی خد مات لیتار ہے آمین-

رحلت:

بہرعال حضرت مفتی اعظم برائیے ساری زندگی خدمت اسلام اور خدمت مسلمین میں مصروف میں مصروف میں مصروف میں مصروف رہے استے بڑے عالم اور مفتی اعظم ہونے کے باوجود منکسر المز اج تھے بڑے خوش اخلاق خندہ جبیں اور لطیف الروح تھے نہایت سادہ اور صاف تھرا لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے تحریر وتقریر میں بڑی مہارت حاصل تھی - حافظ بڑا غضب کا تھا اور عربی اور کے اور کے امام تھے اور سر پرست اعلی تھے - 4 اور کے شاعر تھے اور پاکستان میں تمام علماء دیو بند کے امام تھے اور سر پرست اعلی تھے - 4 اور

ا شوال المكرّم ١٩٣١ ه مطابق ٢٥ اكتوبر ١٩٤١ ورميانی شب كوآب نے رصلت فرمائی ایک لا کھے نے زائد مسلمانوں نے آپ کے جنازہ میں شرکت کی اور حضرت ڈاکٹر عبد الحکی صاحب عار فی مدظلہ نے نماز جنازہ پڑھائی 'بڑے بڑے علاء کرام نے آپ کی وفات پر گہرے رنج وغم كا اظہار کیا'دینی اور حکومتی اواروں میں تعزیق قرار دادیں منظور کی گئیں۔ تعزیق جلسے منعقد کیے گئے اور اس معمار پاکستان دینی' روحانی پیشوا كوخرائ عقیدت پیش کیا گیا۔ ممتاز عالم دین حضرت علامہ سیدمحمد یوسف بنوریؓ نے اپنے تعزیق بیان میں فرمایا کہ:

"آپ سے دارالعلوم دیوبند کی بوری تاریخ وابستھی اور ہمارے اسلاف کی آپ آپ آخری یادگار سے "-

مولا نااختشام الحق تھانویؓ نے فرمایا کہ:`

"آپ کی وفات ہے تمام علائے کرام بیتیم ہو گئے ہیں''۔ مولا نامفتی محمود صاحبؑ نے فرمایا کہ:

. "اب ایسا جید عالم دین اور فقیه دین مشکل بی پیدا ہوگا''-

مولا ناسید ابوالاعلی مودودی نے فرمایا کہ

''ان کی وفات تمام عالم اسلام کاعظیم سانحہ ہے و ، بہت بڑے محقق مد بر' مفسر اور فقیہ تھے'۔

اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر جلائے آ آمین علامہ اقبال نے ایس ہی عظیم شخصیت کے لیے فرمایا تھا کہ

> ہراروں سال نرگس اپنی ہے نوری یہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا



#### اوصاف وكمالات

## ان کی بادوں میں گلوں کی خوشبو

حضرت کے اوصاف و کمالات کے بارے میں مولانا محدمحر م فہیم عثانی صاحب مرحوم تحریفر ماتے ہیں کہ:

شيخ العالم فقيه اعظم حضرت مولا نامفتي محمر شفيعٌ جيسي ہستی جواین ذات میں علم و معرفت کا ایک جہان ہو' جوایک ہی وقت میں مفسر قر آن بھی ہواور محدث بھی' فقیہ بھی ہو اورصوفی بھی خطیب بھی ہواورمتکلم بھی - جس کی زبان شریعت وطریقت کی وحدت کی تر جمان رہی ہو- جس کا قلم فقہ وتصوف کا حسین امتزاج ہو- جس کی تقریریں روحانی مریضوں کے لیے شفا کا پیغام ٹابت ہوتی رہی ہوں اور جس کی تحریریں دقائق علمی اور و فا کُق ایمانی کا پ*یکرنظر* آتی ہوں مختصر ہیہ کہ وہ ہستی جس کی ذات علوم ظاہری و باطنی کا مجمع البحرين ہؤاس كى حيات طيبہ كے بارے ميں كوئى كيا كلھے اور كيے لکھے- بالخصوص مجھ جيسا بے بضاعت انسان جونی الحقیقت علم کی جاشی تک سے بھی کما حقہ واقف نہیں حضرت مفتی صاحب نورالله مرقده جيبے تبحر عالم' بے مثال فقيهٔ مقام ارفع واعلیٰ پرِ فائز محدث ومتعلم اور جامع الشریعت والطریقت فاضل اجل کی زندگی کے کسی گوشے پربھی قلم اٹھانے کی آخرِ جراُت کرے تو کیونکر؟ حضرت کی حیات طبیبہ کے جس پہلو کی طرف بھی نظریں اٹھتی ہیں خیرہ ہوکرلوٹ آتی ہیں۔ میری نظروں کے لیے تو یہی بات انتہائی فخر کی ہے کہ انہوں نے اس ہستی کو قریب ہے دیکھا ہے جس کے سامنے بڑے بڑے اصحاب علم وفضل زانوئے تلمذته كرنا باعث فخر مجصتے تھے جس كى زبان سے نكلے ہوئے الفاظ علوم وحكم سے بھر يور

مقولوں کی حیثیت کے حامل تھے اور جس کے قلم سے نگلی ہوئی تحریریں ہر کمتب فکر کے فاضلین کے درمیان سند کا درجہ رکھتی تھیں-

متاع دوجهان:

جمھے نخر ہے اور بجاطور پر نخر ہے کہ میں بھی حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقد ہ کے محتر م خانوادے کا ایک ادنیٰ سافر د ہوں۔ مجھے بھی بیشرف حاصل ہے اور میں اس شرف پر نازاں ہوں کہ میر ہے ذہن میں بھی چندایسی بیش بہایا دیں محفوظ ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح حضرت مفتی صاحب کی ذات اقدی سے رہا ہے اور اس لحاظ سے ان یادوں کو میں اپنی زندگی کا انمول سر مایہ کہوں تو بے جانہ ہوگا۔ علیم بلبل ہمیں کہ قافیہ گل شود بس است

یہ یادیں میرے لیے زندگی کا سرمایہ ہی نہیں متاع آخرت بھی ہیں۔ رب رحیم
کی ذات ہے امید ہے کہ وہ ان یادوں کو ایک ایسے وشیقے کے طور پر قبول فرمالے گاجو مجھ
جیسے عاصی گنہگار کے لیے دخول جنت کا ضامن ثابت ہو سکے۔ اس کی رحمت سے کیا بعید
ہے کہ وہ اپنے محبوب ومقرب بندے سے وابستہ ان یادوں کو میرے اعمال نامے میں
سرفرست لکھ کر مجھے جہنم سے رہائی کا پروانہ عنایت فرما دے اور میں خوشی سے پھولانہ
ساؤں۔ اپنااعمال نامہ لوگوں کو دکھا تا پھروں اور کہوں ھے آؤ مُ اقْدَ ءُ وُ ایکتیا ہے (لومیرا نامہ
اعمال یردھلو) کہ یہی میراسرمایہ ہے یہی میری متاع ہے۔

آخرت میں میرے لیے فخر و مسرت کا سامان بہم بہنچانے والی ان مقدی یادوں کو میں اسی دنیا میں بھی اپنی تسکین قلب کا ذریعہ بنانا چاہتا ہوں۔ ان یادوں میں توشد آخرت بننے کی المیت ہے تو بیصرف جھ تک ہی کیوں محدود رہیں۔ یہ یادیں میرے ذہن میں خوات مفتی صاحب نورائلڈ مرقد و سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کے ذہن میں منتقل ہوکراس کے محضر آخرت کا سرمایہ کیوں نہ بن جا کیں۔ یہ یادیں محض یادیں ہی نہیں سفر آخرت کی تاریک راہوں کو منور کرنے والی وہ قندیلیں ہیں جو ہرمسافر آخرت کے لیے نشان منزل کا کام دے عتی ہیں۔

یہ یادیں اگر چہ تہہ درتہہ میرے ذہن میں محفوظ ہیں' مگر منتشر اور غیر مربوط صورت میں ہیں میں جاہتا ہوں کہ ان کو مربوط بنانے کے لیے تکلف کا استعال کرنے کے بجائے وقت اور واقعہ کی ترتیب کا لحاظ کیے بغیر جو یاد بھی ذہن کے نہاں خانوں سے انجر آئے' آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جاؤں۔

صوت بادی:

ان یا دوں میں وہ یا دجس کے نقوش میرے ذہن میں سب سے زیادہ نمایاں ہیں ان کا تعلق ایک ایسے واقعے سے ہوایئے نتیجے کے اعتبار سے میری زندگی میں ایک اہم موڑ کی حثیت رکھتا ہے اور اس لحاظ سے میرے لیے زبر دست اہمیت کا حامل ہے- آج سے کوئی تعیس چوہیں سال پہلے کی بات ہے- میری جوانی کا زمانہ تھا-دارالعلوم دیوبند کے دینی علمی ماحول سے مجھے جدا ہوئے تقریباً سات آٹھ سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ والدمحتر م کاشفیق سامیجھی میرے سرے اٹھے تین حیارسال بیت گئے تھے۔ میری دین تعلیم کاوہ سلسلہ جو دارالعلوم سے منقطع ہونے کے بعد والدصاحب کی بلاواسطہ شاگردی میں چلتا رہا تھا'اب اس کا رخ یکسرمغربی تعلیم کی طرف مڑ چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی میری وضع قطع ایک مغرب زدہ نو جوان کے طرز وادا کامکمل نمونہ بن چکی تھی۔ انہی دنوں ایک روز شام کے وقت میں حسب معمول ادارہ اسلامیات (حضرت مفتی صاحب کے بڑے صاحبزادے برادرمحر مولانا محدز کی کیفی کا کتب خانہ) پہنچاتو ویکھا حضرت مفتی صاحب رایتیه تشریف فرمایی - مجھے کراچی سے حضرت کی تشریف آوری کا قطعاً کوئی علم نہ تھا۔ اس لیے حاضری کے لیے کسی اہتمام کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ چېره تو ريش و بردت سے بے نياز تھا ہي سرير کوئي ٿو بي تک نہ تھي- نہ جائے رفتن نہ يائے ماندن ٔ چارونا چار سامنے جا کر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ حضرت نے میری طرف ایک نظر اٹھائی۔ میرے قریب ہی میرے خالہ زاد بھائی زاہد حسن انصاری بھی آئے بیٹھے تھے۔ وہ بھی میری طرح معلوم ہوتا ہے۔ ریکے ہاتھوں پکڑے گئے تھے۔حضرت مفتی صاحبٌ ئے ہم دونوں کی طرف مخاطب ہو کر ہڑے حسرت آمیز کہتے میں فرمایا:'' مجھے تم دونوں

کے بارے میں کسی کے سامنے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہتم دونوں میرے بھانجے ہوئے۔ پھر میری طرف دیکی کرخصوصت سے فرمایا'' تمہارے بارے میں تو میں یہ بھی نہیں بنا سکتا کہ یہ مولانا مسلم جیسے باعمل عالم کا بیٹا ہے'' - حضرت کے ان الفاظ میں کیا جادوتھا؟ میں بتا نہیں سکتا' وہیں من ہو کر رہ گیا۔ میں وہ کیفیت بیان کرنے سے قاصر ہوں' جو حضرت مفتی صاحب کی زبان سے نکلنے والے ان الفاظ کومن کر مجھ پرطاری ہوئی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ حضرت کے الفاظ میر ہے ہوش وحواس پر بجلی بن کرگر ہے۔ میرا میاراو جو جھنجمنا اٹھا۔ اظہار ندامت کے لیے بھی کوئی لفظ میر ہے منہ سے نکل سکا۔ گم سم میشار ہا' تا آئکہ حضرت مفتی صاحب اٹھ کر تشریف لے گئے۔ ان الفاظ نے میری کا یا بی بیٹ دی۔ اپ لباس سے جھے نفر تہ ہونے گئی' اپنی وضع قطع سے گئن آنے گئی۔ وہاں یہا نام کا بیٹا اور مفتی محمد شفیع سے اٹھا تو اس عزم کے ساتھ کہ اب مجھے مولا نامسلم جیسے باعمل عالم کا بیٹا اور مفتی محمد شفیع جسے فقیہ زبان کا بھانجا بن کر دکھا نا ہے۔

اس واقعہ کو بتیں سال کے قریب گزر چکے ہیں۔ ای عزم کے سہارے میں آئ تک بہیم اپنی منزل کی جانب روال دوال ہوں۔ اس عزم کو حقیقت میں بدل سکول گایا نہیں؟ بہتو میں نہیں جانتا۔ لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں اب جو پچھ ہول اس عزم کی بدولت ہوں 'اور بیعزم عطیہ ہے حضرت مفتی صاحب رائیج کے ان الفاظ کا جو مولا نا الطاف حسین حالی کی زبان میں میرے حق میں یقینا صوت بادی ہی ثابت ہوئے اور جنہوں نے مجھے میری روح کی گہرائیوں تک جھنجھوڑ ڈالا۔ روحانی تصرف:

حضرت مفتی صاحب راتی کے الفاظ کے اس جادو کی آپ خواہ کوئی بھی تعبیر کریں۔ میں اسے حضرت مفتی صاحب کے روحانی تصرف کا کرشمہ کبول گا۔ مجھے اس سے پہلے بھی میرے بہت سے بزرگول اور محسنوں نے اس سلسلے میں بہت ی تصبحتیں متعدد بار کی تھیں گر کسی تھیں حت کا مجھ پر وہ اثر نہ ہوا جو حضرت مفتی صاحب کی زبان سے نکلنے والے سید ھے سادے اور ان دوجملول سے ہوا۔ یہ یقیناً حضرت مفتی صاحب کا

روحانی تصرف تھا جو کام کر گیا-

حضرت مفتی صاحبؓ کے الفاظ کی اس تا تیر کوروحانی تصرف قرار دینے پر میں اس کیے بھی مصر ہوں کہ اس کا تجربہ ومشاہدہ مجھے ایک اور موقعہ پر بھی ہوا۔ میری ایک بچی آ ٹھ نو سال کی عمر میں قضائے الٰہی ہے اچا تک فوت ہوگئی۔ چونکہ اس کی وفات بالکل ا جا تک ہوئی تھی' دو پہر دو بجے سرسام ہوا اور رات کے دو بجے سے پہلے وہ اللہ کو پیاری بھی ہوگئی اس لیے مجھے کسی طرح قرار نہ آتا تھا- ہزار ضبط کے باوجود آنسو تھے کہ تھنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ وفات کو تین جار روز گزر چکے تھے مگر کرب اور بے چینی کا وہی عالم تھا- اتفاق سے حضرت مفتی صاحبٌ کا لا ہور آنا ہوا تو ازراہ شفقت تعزیت کے لیے تشریف لائے- میری حالت دیکھ کر مجھے اینے قریب بلایا اور نہایت آ منگی سے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھ کر فر مایا: '' جس کی امانت تھی اس نے واپس لے لی' راضی برضار ہو صبر ہے کام لو''-حضرت کا ہاتھ میرے سینے پرتھا اور یوں محسوں ہورہا تھا'جیسے میرے دل پر ملکی ملکی پھوار پڑ رہی ہواور بھڑ کتی ہوئی آ گ بچھنے گی ہو- سینے پر بدستور ہاتھ کالمس تھا اور کانوں میں حضرت کے الفاظ گونج رہے تھے۔'' جس کی امانت تھی اس نے واپس لے لی''- رہتے ہوئے زخموں پر مرہم رکھ دیا گیا تھا۔ کمحوں کی دیرتھی' میں صبر و سکون کی دولت سے مالا مال تھا-

ان واقعات کو حضرت مفتی صاحب کی کرامت کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔
اگر چہ مفتی صاحب کی اصل کرامات تو آپ کا تقویٰ وطہارت آپ کا تفقہ فی الدین شرعی علوم میں آپ کی مہارت وبصیرت بلوث خدمت دین اور بغرضانہ تلقین رشدو ہرایت ہیں ان میں سے ہر کرامت پر ایک مستقل مضمون لکھا جا سکتا ہے گر یہ میرے مقام سے اوپر کی چیزیں ہیں۔ میں تو صرف چند یا دوں کے نقوش صفحہ قرطاس پر منتقل کرنے کا ارادہ لے کر چلا ہوں 'چنانچہ مجھے انہی تک محدود رہنا چاہیے۔

تفقه في الدين:

حضرت مفتی صاحب ی عقد فی الدین کے ذکر پر ایک اور واقعے کی یاد

میرے ذہن کی سطح پر ابھر رہی ہے۔ اس واقعے کو حضرت مفتی صاحب راہیمہ کے تفقہ فی الدین کا ایک نمونہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب یہود یوں کے ہاتھوں معجد اقصیٰ کوآگ لکنے کا حادثہ رونما ہوا۔ کچھ زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا۔ سارا عالم اسلام مضطرب اور بے چین تھا- حضرت مفتی صاحبٌ لا ہور آئے ہوئے تھے اور اپنے سب سے بوے صاحبزادے مولانا محمد زکی کیفی مرحوم کے یہاں مقیم تھے۔ بعد نماز عصر راقم الحروف ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ مجلس میں جاکر بیٹھا ہی تھا کہ کسی صاحب نے فلسطین یر یہود یوں کے قبضے اور پھرمنجد اقصیٰ کو آگ لگا دینے کے حوالے سے سوال کر دیا کہ قرآن کے قطعی ارشادات سے توسمجھ میں بیآتا ہے کہ دنیا میں یہود یوں کو ہمیشہ ذلت و مسكنت كاسامنا كرنايزے گا-مگراب امرواقعه اس كے خلاف نظر آتا ہے اس كى وجه كيا ہے؟ - حضرت مفتی صاحب رہاتھ نے اس سوال کے جواب میں ایک بردی جامع تقریر فرمائی جس ہے سائل اور حاضرین مجلس سب ہی مطمئن ہو گئے۔ پیساری تقریر لفظ یہ لفظ تو ذہن میں محفوظ نہیں رہی- البتہ اس کا لب نباب مجھے آج تک یاد ہے- حضرت مفتی صاحب نے سورہ بن اسرائیل کے پہلے رکوع کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ قرآن کریم نے بنی اسرائیل کی سرکشی اور اس کے نتیج میں دشمنوں کے ہاتھوں ان کی تابی کے دو واقعے ذکر کرنے کے بعد اس فتم کے معاملات میں اپنا ضابطہ بیان فر مایا ہے کہ:

﴿ وَ إِنْ عُدُنَّهِ عُدُناً ﴾ "لعنی تم اگر پھرنا فرمانی دسرکشی کرو گے تو پھر ہم ای طرح سزاوعذاب میں مبتلا کرویں گئے'۔

یہ ضابطہ قیامت تک کے لیے ارشاد ہوا ہے اور اس کے خاطب اگر چہ نی
اسرائیل ہیں کین مسلمانوں کو اس ضابطہ کی اطلاع دینے سے مقصود یہ ہے کہ تم بھی اس
ضابطہ البیہ سے متنیٰ نہیں ہو تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انحراف کرو گے
تو تم پر بھی تمہارے دشمنوں اور کا فروں کو مسلط کر دیا جائے گا اور جس طرح مجوی اور روی
بادشاہوں کے ہاتھوں یہود یوں کے معاہد بھی محفوظ نہ رہے تھے اس طرح تمہارے

د شمنوں کے ماتھوں تمہاری مساجد بھی محفوظ نہ روشکیں گی-مسجد اقصیٰ کو آ گ لگانے کے حالیہ واقعے سے اس قرآنی ارشاد کی تصدیق ہور ہی ہے۔مسلمانوں نے خدا اور رسول کو بهلا ديا تو و بي ضابطه الهيدسا مني آيا كه كروڙوں عرب مسلمانوں پر چند لا كھ نفوس پر مشتمل ا یک الیی قوم غالب آ گئی جو دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل وخوار مجھی جاتی رہی ہے۔ ان کے ہاتھوں مسلمانوں کے جان و مال کوبھی نقصان پہنچایا اور اس عظیم المرتبت مسجد کی بھی ہے حرمتی ہوئی جس کوتمام انبیاء کا قبلہ رہنے کا شرف حاصل ہے۔ یہ واقعہ یہود کوکوئی عزت کا مقام نہیں دیتا' البتہ مسلمانوں کے لیے ان کی سرکشی کی سزا ضرور ہے۔ اس کے بعد حضرت مفتی صاحبؓ نے یہود کی دائمی ذلت ومسکنت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے سورہ آل عمران کی مشہور آیت کے حوالے سے فرمایا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ یہ لوگ خواہ کتنے ہی مالداراورکیسی ہی قوت واقتدار کے مالک کیوں نہ ہو جائیں ہمیشہ تمام اقوام عالم کے درمیان ذلیل وحقیر ہی مجھیں جائیں گے۔جس کابس چلے گاان کواپنا تابع فرمان بنا لے گا-سوائے دوصورتوں کے کہ یا تو اللہ ہی ان میں ہے بعض کوائے قانون میں امن دے دے جیسے عورتیں بچے اور وہ احبار وغیرہ جومسلمانوں سے برسر پرکار نہ ہوں یا دوسری صورت میه که کسی دوسری قوم کی پشت پناہی میں آ کر محفوظ و مامون ہو جائیں-پھر فر مایا کہ فلسطین میں یہود یوں کی حکومت قائم ہوجانے سے کسی شبہ میں پڑنے کا کوئی جواز نہیں- سب جانتے ہیں کہ بہ حکومت درحقیقت یہودیوں کی نہیں ہے'ان کے سر پرستوں کی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کا سابیہ نہ ہوتو بیہ حکومت ایک دن بھی قائم نہ رہ سکے۔ بی اسرائیل فی الحقیقت آج بھی غلام ہیں- اگر چہ بظاہر قوت واقتدار کے مالک

مهارت علمى

حضرت مفتی صاحب رہائی کی اس تمام تقریر میں سب سے زیادہ جیران کن بات یہ تھی کے درمیان میں مفتی صاحب جا بجا مختلف مفسرین کے اقوال بطور حوالہ پیش فرماتے جاتے تھے حالا نکہ سامنے کوئی کتاب نہتی -معلوم : وتا تھا ذبئن یس سب پچھاس ترتیب کے ساتھ محفوظ ہے کہ ذہن کے جس ورق کو جاہتے ہیں کیلتے ہیں اور مطلوبہ مواد نکال کر پیش کردیتے ہیں- حاضرین میں سے بعض لوگ تعجب سے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ یہ بات تھی بھی واقعی بڑی عجیب۔ گرمیری نظر میں مفتی صاحب کی مہارت علمی کے لیے یہ بالکل معمول کی بات تھی- کیونکہ میں مفتی صاحب کی ذات سے اس ہے بھی عجیب تر کا ظہور ہوتا دیکھ چکا تھا اور جس وقت مفتی صاحب تقریر فر مار ہے تنے میرے ذہن میں وہی واقعہ گردش کرر ہاتھا- ایک مرتبہ لا ہور سے لامکیو رتک کے سفر میں مجھے حضرت مفتی صاحب ہوائتیہ کی معیت نصیب ہوئی۔ حضرت مفتی صاحب کسی تبلیغی جلیے میں مہمان خصوصی کی حیثیت ہے مدعو تھے- درمیان راہ میں کسی جگہ کسی مدر سے کا سنگ بنیاد رکھنا بھی پروگرام میں شامل تھا- اب مجھے مدر سے اور مقام کا نام یاد نہیں آ رہا-سفر میں میرے علاوہ حضرت مفتی صاحبؓ کے بڑے صاحبزادے برادرم محتر ممولا نامحمرزی کیفی مرحوم بھی تھے۔ بلکہ اس سفر میں حضرت مفتی صاحب کی معیت کا شرف مجھے انہی کی سفارش پرنصیب ہوا تھا۔ بیسفر بذر بعد کار طے ہور ہاتھا۔ بہر حال جو بات میں بتاتا حیابتا تھا وہ یہ ہے کہ دوران سفر میں نے دیکھا کہ حضرت مفتی صاحب نے اینے بیک میں سے کچھ کاغذات نکالے اور قلم لے کر کچھتح ریفر مانا شروع کر دیا-سفر کا ا كثر حصه حضرت مفتى صاحب لكھنے ميں مصروف رہے اور جس روانی ہے لكھنا شروع كيا تھا ای روانی ہے آخر تک قلم چلتا رہا- ایک بار بھی یہ نوبت نہ آئی کہ حضرت مفتی صاحب نے قلم روک کر پچھ سوچا ہو- میں مچھلی سیٹ پر حضرت مفتی صاحب کے ساتھ بی میضا ہوا تھا۔ جھک کریڑھنا تو خلاف ادب تھا' مگر میں نے اندازہ لگایا کہ حضرت مفتی صاحب اردو میں کچھتحرر فرما رہے تھے گر کہیں کہیں عربی عبارات بھی نظر آتی تحمیں- بعد میں مولا نا محمہ ز کی مرحوم کی زبانی معلوم ہوا کہ تفسیر معارف القرآن کا سیجھ حصه تفاجو دوران سفر باین طور مرتب ہور ہا تھا۔ اللہ اللہ میری عقل دیگ رہ گئی۔ اتناعظیم الشان كام اور اس قدر اعمّاد كے ساتھ- اب ميري سمجھ ميں آيا كہ وہ درميان ميں عربي عبارات یقیناً تفسیری احادیث کامتن رہی ہوں گی یا پھرمفسرین کے اقوال جو استشہاد

کے طور پرمفتی صاحب نے پیش کیے ہوں گے-

لامکیور کے اس سفر میں ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا- مدرسہ اشاعت العلوم جامع مسجد لامکپور میں حضرت مفتی صاحب کے قیام کا انتظام تھا۔ اس مدرے کا نام ہم بجبین سے سنتے آئے تھے کیونکہ حضرت مولا نامحمسلم عثمانی تقریباً بائیس سال اس مدرسه کی صدر مدری کے فرائض انجام دیتے رہے تھے۔ جب بھی چھٹیوں میں ہمارے پاس دیو بندتشریف لاتے تو مختلف احباب سے گفتگو کے دوران حضرت والدصاحب بھی بھی اس مدرے کے احوال بیان فرماتے تو ہمارے کا نوب میں بھی پڑتے۔ اس طرح اس مدرے کے بچھ صیلی حالات ہے بھی ہم باخبر تھے۔ گرآ تکھوں ہے اس مدرے کود مکھنے کا اتفاق مجھی نہ ہوا تھا۔ حضرت مفتی صاحب کا قیام یہاں ہوا تو مدر سے کی عمارت اور در سگامیں وغیرہ دیکھنے کا خوب موقع ملا- بیتو مجھے معلوم تھا کہ اس مدر سے کے کسی کمرے میں والد صاحب کی رہائش بھی تھی مگرمتعین طور پریتہ نہ تھا کہ وہ کون سا کمرہ ہے۔ اس كمرے كود كيھنے كا اثنتياق تھا اس ليے حضرت مفتى صاحب ريائير كے سامنے بھى بيہ خواہش زبان برآ گئی- مدرہے کی عمارت ویکھتے ویکھتے ہم کتب خانے میں پہنچے تو حضرت مفتی صاحب فرمانے لگے بھی معلوم ہوتا ہے کتب خانہ بنے سے پہلے یہی کمرہ مولوی مسلم صاحب کی رہائش کے لیے استعال ہوتا ہوگا کیونکہ مجھے اس کمرے میں سلسلہ نقشبندید کی مہک رچی بسی معلوم ہوتی ہے (حضرت والد صاحب راہنچ سلسلہ نقشبندیہ سے مسلک ہے )اس وقت تو بات آئی گئی ہوگئی مگرضج کو ناشتے پر جہاں مدرے کے ممائدین اور پچھ معززین شربھی موجود تھے ایک نابینا حکیم صاحب نے جن کا نام پوری طرح میرے ذہن میں محفوظ نہیں رہا شاید عبد المجید نام تھا ازخود ہی مدرسہ اشاعت العلوم کے گذشتہ حالات بیان کرتے ہوئے حضرت والد صاحب رائتیہ کا ذکر چھیٹر دیا اور ای ذکر کے دوران وہ بیہ بھی بتلا مے کہ والدصاحب کی رہائش اس کمرے میں رہتی تھی جہاں اب کتب خانہ ہے۔ میں بین کر جیران رہ کیا-حضرت مفتی صاحب آراتیہ کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالی اپنے محبوب ومقرب بندوں کو شاید حواس خمسہ کے علاوہ بھی بچھ نامعلوم حاسے عطافر مادیتا ہے۔ وعظ کی اثر آفرینی:

لامکپور کے سفر کا ذکر چل رہا ہے تو جی جاہتا ہے کہ اس سفر میں حضرت مفتی صاحب کی جوتقریر سننے کا مجھے موقعہ ملااس کے بارے میں اینے بچھ تاثرات سپر دقلم کرتا چلوں- میری زندگی میں یہ پہلاموقعہ تھا کہ حضرت مفتی صاحب رہیتیہ کی کوئی مبسوط تقری<sub>ر</sub> سن جلسے میں میں نے سن ہو- اس سے پہلے درس قر آن سننے کا موقعہ ضرور ملا- ریڈ ہو یا کستان ہے حضرت کا جو درس نشر ہوتا تھا وہ تو یا بندی ہے سنتا ہی تھا۔ بعض مساجد میں بھی ایک دو بار بالمشافہ حضرت کے درس قرآن سے فیضیاب ہونے کا موقعہ نصیب ہوا' مگر وعظ وتقرير كي صورت مين حضرت كا خطاب سننے كابيميرا يبهلا بى موقعه تھا- وعظ كيا تھا- اثر انگیزی کا ایک مرقع تھا- یوں محسوں ہوتا تھا کہ ہر بات دل سے نکل رہی ہے اور بلاواسطہ دلوں پر ہی پڑر ہی ہے- آپ کا طرز تخاطب اس قدر دکش اور اتنا دل نشین تھا جیسے حضرت مفتی صاحب میرے ہی دل کی بات ارشاد فرمارے ہیں اور میرا خیال ہے کہ سامعین میں سے ہرایک کا یمی حال تھا کیونکہ برخص ہمہتن گوش نظر آر ہا تھا- رات گئے تک وعظ جاری رہا- مگرمجال ہے جوکوئی آئی جگہ سے ہلابھی ہو-حضرت کے وعظ میں جو بات خاص طور پر میں نے نوٹ کی وہ پیتھی کہ دین کے بارے میں جدید ذہن کے شبہات کے ازالہ کی طرف آپ خاص توجہ فر ماتے تھے۔ اس روز کے وعظ کا موضوع کچھ کچھ یادیڑتا ہے جوحقوق الله وحقوق العباد ع متعلق تها - نفس مضمون تو سيحه بهي اب ذبهن ميس محفوظ نبيس --پندرہ سولہ سال سے بھی زیادہ ہی عرصہ ہونے کو آیا۔ تاہم مجموعی طور سے بیہ تاثر ات اب تک میرے ذہن میں محفوظ ہے کہ حضرت مفتی صاحب موضوع ہے متعلق تمام شبہات و اعتراضات کوکرید کرید کرازخود سامنے لا رہے تھے اور پھر جواب میں ان کی اصل حقیقت واشگاف کرتے وقت ایسا عجیب وغریب منطقی وعقلی استدلال پیش فر مار ہے تھے کہ تقیدیق وتائيد كے سواكوئى جارہ نظرندآتا تھا-تقاريراورمواعظ تواس ہے بہلے بھی مختلف بزرگوں

سے سننے کا خاصا موقع ملاتھا اور بعد میں بھی بہت سننے میں آئے گرحق یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب کا وعظ اپنی مثال آپ ہی تھا۔ بے مثل درس قرآن:

جن ٹوگوں کو ریڈیو یا کستان ہے حضرت مفتی صاحبؓ کا درس قرآن سننے کا موقعہ ملا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحبٌ کا صرف وعظ ہی نہیں درس قرآن بھی اپنی مثال آیے ہی ہوتا تھا- قرآنی علوم وحکم کی شرح کرتے وقت ایسے ایسے اسرار و نکات مخضر مگر جامع انداز میں بیان فر ماتے کہ عقل دیگ رہ جاتی تھی۔ کمال کی بات یتھی کہ حضرت کا درس عوام وخواص اور طلباء وعلماء سب کے لیے یکساں فیض کا حامل ہوتا تھا- ہر کوئی اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس ہے منتفیض ہوسکتا تھا' جہاں علماء کے لیے وقائق علمی کا خزانہ ہوتا تھا' وہاں ایک عام آ دمی کے لیے حقائق ایمانی کا سرچشمہ بھی تھا۔ جیا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا درس قرآن کی بالمشافہ مجلس مجھے بہت کم نصیب ہوئی۔ شاید صرف دوبار مجھے بیموقعہ ملا- ایک مرتبہ نیلا گنبد کے قریب مسجد علی احمد میں اور دوسری بار وایڈا کالونی مال روڈ کی جامع مسجد میں۔ مجھے یاد ہے نیلا گنبد والے درس میں مولانا کوٹر نیازی بھی موجود تھے۔ اس وقت تک انہوں نے خارزار سیاست میں قدم نہیں رکھا تھا ہفت روز ہشہاب نکالا کرتے تھے۔ درس کے بعد بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا'' ایبا درس اس سے پہلے بھی سننے میں نہیں آیا'' بالکل اس قسم کے خیالات کا اظہار وایڈ ا کے بڑے بڑے افسران کی زبان ہے بھی اس وقت سنا گیا جب مولانا مشرف علی تھانوی کی درخواست پرحضرت مفتی صاحبؓ نے وایڈ اکالونی کی جامع مسجد کی نماز کے بعد درس دیا

للّٰهِيت اوراخلاص:

بات دراصل صرف تقریر و وعظ یا درس قرآن ہی کی نہیں -مفتی صاحب رائتیہ جو کچھ بھی فرماتے تھے۔ اللہ کے بندوں کو اطاعت الہیہ سے فرماتے تھے۔ اللہ کے بندوں کو اطاعت الہیہ سے غافل و کمھے کر انہیں دلی قلق ہوتا تھا۔ ان کی خواہش ہوتی تھی کسی طرح یہ غفلت دور ہو

جائے۔ چانچاصلاح کی فرض سے جب بچھارشاد قرماتے تو الفاظ دل کی تہوں سے انھو الفوکر باہر آئے فلاہر ہے الی حالت میں وہ تمام تر اثر آگیزی میں ڈو ب ہوتے اور مخاطب کے سیدھے دل پر جاکر لگتے۔ اثر آگیزی کا بیالم حضرت مفتی صاحب کی عام مفتلو میں بھی علیمہ وحسوس ہو جاتا تھا۔ اس کا تجربہ مجھے اس زونے میں بار ہا ہوا'جس زمانے میں حضرت کی رہائش سیلہ والے مکان میں تھی اور بعد عصر کی جلس میں مجھے اکثر و بیشتر حضرت کی خدمت میں حاضری نصیب ہو جاتی ۔ میراان دنوال کراچی تبادلہ ہو گیا تھا۔ تقریباً چار یا نے ماہ میں کراچی ہی مقیم رہا۔ میں اس زمانے میں خیست بنگ آف اندیا میں مائزم تھا۔ بنگ ہے دائم یا میں کراچی ہی مقیم رہا۔ میں اس زمانے میں خیست بنگ آف اندیا میں مائزم تھا۔ بنگ ہے دائم یا میں مائزم تھا۔ بنگ ہے دائم یا میں مائزم تھا۔ بنگ ہے دائم یا میں کراچی ہی مقیم رہا۔ میں اس زمانے میں خیست بنگ آف اندیا میں مائزم تھا۔ بنگ ہے دائم یا تھا۔ بنگ ہے دائم ہے دا

مجنس کیا ہوتی تھی؟ سنت نبوی کا ممل نمونہ ہوتی تھی۔ نہ کوئی خطات باث نہ کوئی رکھ رکھاؤ۔ سادگی اور یا کیزئی کا مرقع۔ باجر لان میں تغییل یادریال بچھی ہوتیں۔ درمیان میں زمین پری حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہوئے ارد کردلوگوں کا جوم ہوتا۔ اس جوم میں برے بروے ارباب شروت و دولت بھی نظر آئے انفی تعلیم یافتہ اور معمولی پرھے لکھےلوگ بھی میٹھے دکھائی دیتے۔مفتی صاحب تفتیکوشروع فرماتے تو ہرکوئی معمولی پرھے لکھےلوگ بھی میٹھے دکھائی دیتے۔مفتی صاحب تفتیکوشروع فرماتے تو ہرکوئی ہمہتن گوش ہوجا تا۔للہیت اورا خلاص میں ڈونی ہوئی یا تھی۔ جھوٹے جھوٹے جھے مختمر میں ڈونی ہوئی یا تھی۔ جھوٹے جھوٹے جھے مختمر میں ذونی ہوئی یا تھی۔ جھوٹے جیوٹے جھے مختمر عامع کو تیتی رموز و ذکات اور بجیب اسرار و تھم بھی بیان ہور ہے ہیں تو اسی آسان اور عام نہم زبان میں کہ ہرکوئی اینے این خطرف علمی کے مطابق ان سے فیض یاب ہور با

منجيد اثرانگيزي كاعالم:

باتوں میں اثر انگیزی کا بی عالم کہ میں نے متعدد باربعض اوگوں کی آتھوں میں آٹر انگیزی کا بی عالم کہ میں نے متعدد باربعض اوگوں کی آتھوں میں آٹر انسوجے نے دور میرا بی عالم ہوتا کہ دھزت کی مجلس میں پہنچ کر میرا دل دنیا اور اس کے بھوڑوں سے تعنقر ہوجاتا ۔ جی جا بتا سب بچھ چھوڑ چھاڑ کر اس القد ہی کا ہور ہوں ۔ سفتے آئے نے کے کاراند والوں کی مجلس میں خدایا دآتا ہے۔ دھزت مفتی صاحب کی خدمت

حضرت منتی صاحب کی یہ نصیحت دل کو گئی کی متباول ملازمت کی تلاش میں دن رات ایک کر دیا۔ گر تین چار ماہ ای طرح گزر گئے اور ناکامی رہی۔ اوھر بنگ کی حرام کی کمائی کا خیال میری جان کا روگ بن کررہ گیا۔ ایک روز جومجلس میں حاضر ہوا تو اتفاق کی بات حضرت مفتی صاحب دعا کے موضوع پر گفتگو فرما رہے ہے۔ دوران گفتگو آپ نے فرمایا حرام کمائی کھانے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ بس پچھ نہ پوچھے محضرت کا یہ جملہ سنتے ہی جھے پر کیا گزری۔ اگر چہاس مضمون سے متعلق حدیث بارہائی بھی تھی اور پڑھی بھی تھی گراس وفت حضرت مفتی صاحب نے جس کیفیت اور دل سوزی کے ساتھ یہ جملہ ادا کیا میں بتا نہیں سکتا کو کس طرب اس نے جھے لرزا کررکھ ویا۔ مجلس کے ساتھ یہ جملہ ادا کیا میں بتا نہیں سکتا کو کس طرب اس نے جھے لرزا کررکھ ویا۔ مجلس سے اضا تو میں اپنے طور پر دل میں یہ عزم بالجزم کے کرانھا کہ اب خواہ بچھ ہو جائے بنگ میں ملازم کی حشیت سے قدم نہ رکھوں گا۔ اس کے بعد جو پچھ ہوا اس کی تفصیل میں جانا میں ملازم کی حشیت سے قدم نہ رکھوں گا۔ اس کے بعد جو پچھ ہوا اس کی تعضیل میں جانا خبر باد کہد دیا اور ایک پرچون کی دکان کھول کر میٹے گیا۔ آئر چہوہ وا زیادہ دیر نہ چل سکی مگراللہ خبر باد کہد دیا اور ایک پرچون کی دکان کھول کر میٹے گیا۔ آئر چہوہ وا زیادہ دیر نہ چل سکی مگراللہ خبر باد کہد دیا اور ایک پرچون کی دکان کھول کر میٹے گیا۔ آئر چہوہ وازیادہ دیر نہ چل سکی مگراللہ

نے پچھ عرصہ بعد ہی پہلے ایک پرائیویٹ فرم میں ایک معقول ملازمت دلوا دی پھر وہاں سے بھی میں وایڈ اکی ملازمت میں آ گیا-خانگی زندگی کی جھلک:

ببرحال مجھے بتلانا بیتھا کہ بنک کی حرام کمائی ۔ سے بینجات مجھے محض حضرت مفتی صاحب کی مجلسوں میں حاضری کی بدولت نصیب ہوئی -للّہیت اور اخلاص میں وُونی ہوئی' حضرت کی یا تیں آخر رنگ لائیں۔ کراچی میں میرے قیام کا بیز مانداگر جدمیرے لیے بہت ہی بریثانیوں کا موجب بھی رہا۔ مگراس لحاظ ہے بہت مبارک بھی تھا کہ اس زمانے میں حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں حاضری کا موقعہ خوب ماتا رمام مجس کے بعد اکثر تو میں باہر سے باہر ہی واپس آجاتا مگر بھی بھی محتر مدممانی صاحبہ کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے اندر گھر میں بھی جانا ہو جاتا' کبھی ازراہ شفقت حضرت مُفتی صاحب خود بھی اندر چلنے کا اشارہ فرما دیتے - اندر جاتا تو جائے گی بیالی یا تم از تم یان ے ضرورنوازا جاتا - اینے اہل خانہ کے ساتھ حضرت کا طرزعمل بالکل حیسر کھ حیس كم لاهله كامصداق ظرآيا- نقنع نه بناوك نه بالضرورت ركه ركماؤ نه باعب جمانے کا انداز' نہخواہ بخواہ کے وقار کی فکر۔بعض مرتبہ میں نے دیکھا کہ ممانی صلعبہ گھرکے سی ضروری کام میں مصروف ہیں اور مفتی صاحب کو بان کی ضرورت ہو گی ہے تو خود ہی یان لگانا شروع کر دیا ہے۔ یہاں کراچی میں تو خیرا تنا زیادہ مجھے حضرت کی خانگی زندگی کے مشاہدے کا اتفاق نہیں ہوا گربجین میں مجھے یاد ہے دیو بند میں ہم اکثر حضرت کے گھر چلے جاتے۔ اور بعض اوقات گھنٹوں بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر کھیلتے رہتے تھے۔ اس وقت کی حضرت کی زندگی کا انداز بھی نظروں میں ہے۔ فی الواقع خیر کم حیر کم لاهله کا زنده نموندهمی- ای طرح دوسری جانب حضرت کی تمام اولا داور دیگرامل خانه کا حضرت مفتی صاحب کے ساتھ جوسلوک تھاوہ اپنی مثال آپ تھا۔ یوں محسوں ہوتا تھا جیسے حضرت مفتی صاحب محض گھر کے ایک سرپرست ہی نہیں بلکہ ان سب کے مربی ومعلم اور بادی و رہنما بھی میں والٹیر کا وہمشہور فقرہ حضرت مفتی صاحبٌ کے حق میں اپنی معنویت ہے

محروم نظر آتا ہے جس کے الفاظ یہ جی No man is a hero to his valet ( کُونُی شخص اپنے گھر کا ہیرونبیں ہوسکتا) کوئی ہویا نہ ہولیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب اپنے گھر کے بھی ہیرو تتھاوریہ بات حضرت مفتی صاحب رائٹیر کی عظمت کی دلیل ہے۔ فروتنی وانکساری:

حضرت مفتی صاحب رئینی کی بی عظمت اس وقت اپنی انتهائی بلندیول کوچھوتی او کی انتہائی بلندیول کوچھوتی او کی نظر آتی ہے جب ہم و کھتے ہیں کہ اس قدر عظیم انسان ہونے کے باوجود آپ فروتی اور اعساری کا بھی ایک روح پرور منظر و کھنے کا اور اعساری کا بھی ایک روح پرور منظر و کیھنے کا انفاق ہوا۔

حضرت مفتى صاحب لا ہورتشریف لائے ہوئے تھے۔ آپ کامعمول تھا کہ المور من جب تک قیام رابتا شام کے وقت ادارہ اسلامیات ضرور تشریف لاتے۔ منتا قان زیارت کا بھی شام کے وقت وہیں جموم رہتا۔ ایک روز الیبی ہی ایک شام راقم الحروف بھی زیارت کے لیے پہنچاتو دیکھا حضرت مفتی صاحب سی کا فون نمبر ملا رہے جي- كال ملي تو اندازه مواكه حصرت مولانا داؤدغنوي مي تفتكومقعود ي- رابطه قائم موا اور حفزت مفتی صاحبؑ نے گفتگوشروع کی تو سننے اور دیکھنے والے حیرانی ہے تک رہے تھے۔حضرت منتی صاحب کے طرز تخاطب سے ایبا انداز ہوتا تھا جیسے کوئی بہت معمولی آ دی کسی بڑی ہستی ہےمصروف گفتگو ہے۔ حضرت مفتی صاحبٌ فر مارہے تھے۔'' آگر آب اجازت مرحمت فرمائمی تو زیارت کے لیے حاضر ہونا جابتا ہول' - دوسری طرف ہے بھی معلوم ہوتا ہے جواب میں ای خواہش کا اظہار ہور ہاتھا کہ آ ب تکلیف نفر مائیں میں خود حاضر ہوتا ہوں۔ اب مفتی صاحب کی طرف سے بار بار بیداصرار ہے کہ میں خود حاضر بور با بول ادهر دوسری طرف مولانا داؤ دغز نوی کوکسی طرح به گوارانبیس که حضرت تكيف فرمائيں- وه اس پر بعند جيں كه آپ چند منٹ توقف فرمائيں مجھا بي خدمت میں پہنیا ہی سیجھے۔ بالآ خرمولانا داؤد غزنوی نے اپنی ضدیر اسرار کرتے ہوئے مفتی صاحب کے جواب کا انتظار کیے بغیرفون بند کردیا اور تھوڑی دیر بعدادارہ اسلامیات میں

کمر نظر آئے۔ اب دونوں کی ملاقات کا منظر دیدنی تھا۔ ایک دوسرے کے آگے جو جارہ سے سے۔ معافے کے بعد کرسیوں پر آ سے سامنے بیٹھے تو دونوں ہی اسی طرح مود وہ ہوا جہ کے بعد کرسیوں پر آ سے سامنے بیٹھے تو دونوں ہی اسی طرح نہ مؤوب کدد کھنے والا تیران۔ شاید کوئی شاگر دہمی اپنے استاد کے سامنے اس طرح نہ بیٹھتا ہوگا بات چیت شروع ہوئی تو معلوم ہوا حضرت مفتی صاحب نے مولانا داؤد نوزوی کے بارے میں فرزوی کے بارے میں دونوں سے نکل گیا۔ اتنا یاد ہے کہ اس میں حضرت مولانا داؤد دغزنوی کے بارے میں روضہ نبوی علی صاحب العسلاق والسلام پر حاضری اور سلام چیش کرنے کا ذکرتھا۔ حضرت مفتی صاحب خواب سناتے جا رہے تھے ادر مولانا داؤد فرنوی کی آ تھوں سے فرط جذبات سے آ نسو بہدر ہے تھے۔ بیان کرتے کرتے مفتی صاحب کی آ واز مجرا گئی۔ جذبات سے آ نسو بہدر ہے تھے۔ بیان کرتے کرتے مفتی صاحب کی آ واز مجرا گئی۔ ان دونوں حضرات کی میر کیفیت د کھے کر اروگر دبیٹھے ہوئے تقریباً برخف پر رقت کا عالم طاری تھا اور ہرکوئی معلوم ہوتا تھا انتہائی ضبط سے کام لے رہا تھا۔ یہ منظر کیسا روت برورتھا بیان نہیں ہوسکتا۔

حب نبوى كى عظمت كااحساس:

روضہ اطرے متعلق حفرت مفتی صاحب کی زبان سے ساہوا کی اور واقعہ
یاد آگیا۔ گراب یہ یادئیس آ رہا کہ میں نے یہ واقعہ حفرت مفتی صاحب سے سباور
کہاں ساتھا، تاہم اتی بات بھی ہے کہ یہ واقعہ حضرت مفتی سے حب نے سی ایک سفر
جج سے واپسی کے بعد سایا تھا۔ فر مایا ''روضہ اطبر پر حاضری کے وقت یوں تو بمیشہ بند
میری عجیب کیفیت ہوتی ہے گراس بارایک روز جو میں روضہ اقدس پر سلام کے لیے
ماضر ہوا تو عجیب می معاملہ چیش آیا ول ایسا تھا ہو سے باہر ہوا لگنا تھا کہ انجی بابر آ

گرے گا۔ ای عالم میں ذہن نے کہا کہ تیری یہ حالت اس محبت کی بنام بر ہے جو
صاحب روضہ سرکار دو عالم میں فہن کے لیے تیرے ول میں موجزن ہے۔ آئے وقو یہ
خیال ذہن میں آ عیا گرمفتی صاحب فرماتے ہیں معا مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ تو بہت
برا دعویٰ ہے۔ اس دعوے کی برداشت کی صلاحیت کہاں سے آئے گی'۔ پو فرمات

ولاي منظر واولي واو

یں''اس کے فوراً بعد مجھے محسوس ہوا جیسے میرا بدن کا نب رہا ہے۔ روضہ اطہر سے لوٹ آیا جائے۔ قیام تک نہ پہنچنے پایا تھا کہ لرزہ شدید ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بدن بخار سے تینے لگا۔ تھوڑی دہر بعد مجھے کوئی ہوش نہ تھا' میں کہاں ہوں۔ مسلسل چوہیں گھنٹے کے بعد ہوش آیا تو گرتا پڑتا روضۂ اطہر پر پہنچا اور اپنی گتاخی کی معافی مانگی کہ یہ عاصی اور مجت کا دعوی کے

### چه نسبت خاک رابا عالم پاک

تعبيرخواب:

رحمت دو عالم مرکتیم کے ذکر مبارک پر مجھے اپنا ایک خواب یاد آ گیا' جوابتداء میں میرے لیے بڑی الجھن کا سبب بنا رہا۔ مگر میرے استسفار یر جب حضرت مفتی ساحب نے اس کی تغمیر بتلائی تو معلوم ہوا البحصٰ کی کوئی وجہسرے سے تھی ہی نہیں۔ بیان دنوں کی بات ہے جب میرے والد ماجد خضرت مولانا محمصلم عثانی نور الله مرقدہ کی و فات کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا۔ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں کسی دریا کے 🗽 لى يردرياكي طرف منه كيه كفرا جول- اجالك كيا و يحقا جول كدورياكي مخاتفيل مارتي ہوئی اہروں میں سے بچھانسانوں کے سرائھرنے شروع ہوئے اور بل کے قریب آتے آتے وہ پورے جسم کے ساتھ یانی پر گویا جلتے ہوئے میری طرف بڑھنے لگے اور ذرا قریب ہوئے تو دیکھا کہ سب سے آ گے آ گے نبی کریم مرکبی تشریف لا رہے ہیں- آپ نے اپنے کا ندھوں پر میرے والد مرحوم کو اٹھایا ہوا ہے اور پیچھے بیچھے بہت ہے لوگ سر جيئات چا رہے بيل يبين تك ديكھ پايا تھا كه أنكه كلس في -طبيعت بهت يريشان : وئی - نبی کریم منظم کے شانہ مبارک اور والدم حوم ۔ کوئی ربط سمجھ میں نیاآ تا بھا- نبی کریم س ﷺ کی شان میں گستاخی کی طرف ذہن منتقل ہوتا تھا تو تصور ہی ہے دل لرز اٹھتا تھا۔ بڑی البھن تھی' کسی کے سامنے یہ خواب سانے کی بھی ہمتے نہیں ہور ہی تھی۔ میری خوش قسمتی' ایک روز مفتی صاحب والده محتر مدے ملنے تحریر بی تشریف لے آئے۔ میں نے موقعه ننيمت جانا اورا پنا خواب من وعن سا كرا يني الجھن كا ظبهار بھى كرديا -مفتى صاحبٌ

نے سنتے ہی فرمایا'اس میں پریشانی کی کیابات ہے۔ تم نے کبھی کسی باپ واپ کا تدھول پراپنے بیچ کوازراہ محبت اٹھاتے نہیں دیکھا۔ پوری تعبیر تو حضرت مفتی صاحب کی زبان مبارک سے بعد میں بن ۔ اس ایک فقر ہے نے ہی میری ساری الجھن چشم زدن میں دور کر کے رکھ دی۔ اپنی کم عقلی پر بہت افسوس ہوا۔ پھر حضرت مفتی صاحب نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کے تمبارا بی نواب برا مبارک ہے۔ اتبائ سنت اور بالوث خدمت دین کے صلے میں تمبارے والد کو نبی کریم مرشیم کے دربار میں محبوبیت کے مقام خدمت دین کے صلے میں تمبارے والد کو نبی کریم مرشیم کے دربار میں محبوبیت کے مقام کے نوازا گیا ہے اور چیجے پیچھے آنے والے وہ اوگ بیں' جو تمبارے والد کی زندگی میں ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی تحریر واقتر رہے مختلف طریقوں سے فیض یاب ہوتے رہے اور اب اتباع سنت کی راہ پرگامزان ہو کر تمبارے والد کے لیے صدقہ جارہ یکا سب بن رہے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کی تعبیر بتلانے سے پہلے یہ خواب جتنا بجیب تھا' تعبیر بتلانے سے بعدا تنابی مبارک نظر آیا۔

#### عنايت خاص:

ای مبارک خواب کی مبارک تعییر کے ساتھ ہی حضرت مفتی صاحب کی ذات اقدی سے وابستہ میرے ذبن میں محفوظ یادوں کا سلسد بھی ختم ہونے کو ہے۔

یہ منتشر یادیں اگر آپ کو ہے ربط نظر آئیں تو اس میں میری کوتا ہی کا دخل ہے اور اگر خوش سے استشر یادیں اگر آپ کو ہے ربط نظر آئیں تو اس میں میری کوتا ہی کا دخل ہے اور اگر خوش تھی ہے یہ تمام یادیں بغیر سی کو خضرت مفتی صاحب ہوئی ہے ذکر کی برکت ہے۔ الن برکت یادوں کا تذکر وفتم کرنے سے پہلے میں حضرت مفتی صاحب ہوئی میں حضرت مفتی صاحب نوید کے ذکر کی برکت ہے۔ الن برکت یادوں کا تذکر وفتم کرنے سے پہلے میں حضرت مفتی صاحب نوید کو رائلہ مرقد والی ایسی عن بیت کا ذکر کرنا ضرور کی جھتا ہوں جو حضرت مفتی صاحب نے کھن از راہ کرم سیری بغیر میر ہے کسی احتقاق کے بھے پر فرمائی ۔ یہ حضرت کے وصال سے تقریباً پانٹی سال پہلے کی بات ہے حضرت مفتی صاحب ہوئی میں بفتہ عشرہ قیام فرمائے برادر محترم حضرت مولانا محدر کی کیفی مرحوم ایک بارکرا ہی میں بفتہ عشرہ قیام فرمائے کے بعد والی آئے تو آئے ہی مجھے خوشنج ہی سائی کہ میں اس مرجہ والد صاحب کے بعد والی آئے تو آئے ہی مجھے خوشنج ہی سائی کہ میں اس مرجہ والد صاحب

(معفرت فقی صاحب) کی جانب سے تمبارے لیے ایک ہدید لے کرآیا ہوں۔ ہدید!

مجھ جسے لاشی محض کے لیے اور حضرت مفتی صاحب کی جانب سے! میری حیرت کی کوئی افتہا نہ تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بنڈل مولا تا زکی کیفی مرحوم نے میرے ہاتھ میں حما دیا۔ کھول کر دیکھا تو حضرت مفتی صاحب براٹیے کی عظیم تصنیف تفییر معارف القرآن کی دوسری جلدتھی۔ خوثی سے میر سے ہاتھ کا نینے گئے۔ سرورتی پرحضرت مفتی صاحب نے اپنے دشخطوں سے لکھا ہوا تھا۔ ہدیہ برائے برخوردار عزیز محرم مسلمہ میں صاحب نے اپنے دشخطوں سے لکھا ہوا تھا۔ ہدیہ برائے برخوردار عزیز محرمحتر مسلمہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ حضرت مجھے فرش سے اشا کرعش پر نے جاکر کھڑا کیا ہے۔ ہیں محسوس ہوتا تھا حضرت نے مجھے فرش سے اشا کرعش پر نے جاکر کھڑا کیا ہے۔ میں مولانا محد زکی کیفی مرحوم کو جو اس عظیم شخفے کو مجھ تک بہنچانے کا سبب بے شے تشکر اور احسان مندی کی نظروں سے دیکھائی رہ گیا۔

حوصلهافزائی:

میں تمجمت ہوں اس میں حضرت مفتی صاحب کے پیش نظر میری حوصل افزان کے ۔ میری براتی ہوئی حالت اور دین کی طرف میری رغبت کود کھ کر حضرت اس سے میری براتی ہوئی حالت اور دین کی طرف میری رغبت کود کھ کر حضرت اس سے میری حوصلہ افزائی کر چکے تھے۔ مولانا محمد زکی کینی مرحوم ہی کی زبانی مجھ تک یہ بات بھی بینچی تھی کہ حضرت میرے حالات سنتے ہیں تو اپنی مرت کا اظہار فرماتے ہیں۔ یہ اظہار مرح بھی ظاہر ہاس ناچیز کی حوصلہ افزائی کے لیے ہی تھا۔ جن ونوں میں حضرت مفتی صاحب کی کتاب ''اجکام جی'' کا انگریزی میں ترجمہ کر رہا تھا تو معلوم ہوا سی مجلس میں حضرت مفتی صاحب نے میرے لیے بڑی تحسین و تعریف کا جی مرد کے انتہائی شرف کا و تعریف کے کہا ت استعال فرمائے ہیں۔ جو کام خود میرے لیے انتہائی شرف کا باعث ہوائی اگر مین کہاں مرحض میں میرے لیے انتہائی شرف کا باعث ہوائی کام میں میرے لیے تعریف کا تو میں و تعریف کی تعریف کر تعریف کی ت

میں زیادہ تر وض حضرت مولانا محدزی کیفی مرحوم کی ذات کو بھی تھا۔ جھے معلوم ہے مولانا زکی کیفی مرحوم کو میرے ساتھ ایک قبلی تعلق تھا اور میرے ذراسے کام کو بہت خوش ہو ہو کر حضرت مفتی صاحب کے سامنے نمایاں کر کے پیش کرتے تھے۔ مجھے لیجین ہے تفییر معارف القرآن بطور مدید ولانے میں انہوں نے ضرور حضرت مفتی صاحب براتی کے سامنے میری سفارش کی ہوگی۔ اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے اور جنت الفردوس میں درجات عالیہ عطا فرمائے۔ وہ حضرت مفتی صاحب کے دست مبارک سے تفییر معارف القرآن کا بدید دلا کر میرے لیے اس دنیا میں بی جنت کی خوشی مہیا کر گئے۔

حضرت مفتی صاحب رائتی کی جانب سے اس بیش بہا ہدیہ کے ذکر کے ساتھ ہی یادوں کا بیسلسلہ افتقام پذیر ہوتا ہے۔ آخر میں ان یادوں کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دست بدعا ہوں کہ وہ ان متبرک یادوں کے فیوش و برکات ہے بھی مجھے پوری طرح ببرہ مند فرمائے۔ اس طرح کہ حضرت مفتی صاحب کی ذات اقدی ہے وابستہ ان یادوں کے نقوش میر سفر آخرت کا نشان منزل بن جائیں۔

آمين يا رب العلمين.

(تفصيل سے ليے البلاغ كامفتى اعظمُ نمبر ملاحظة فرمائے)



# حضرت مفتى اعظم

#### مولا نامفتي محرشفيغ صاحب بريتيه '

کیا بتا تمیں آپ کا کیا ہے مقام آپ کا فردوس میں ہے اب قیام ذکر لب پر آپ کا ہے جسے و شام آپ عشی محفل خیر الانام

جي رب جي ڪ ڪ جم نام آپ کا

ہے بھارے ہاتھ میں جام آپ کا

جونه تقل کچھ آپ ہے ذی شان بنا جو نہ تھا انسان وو انسان بنا

وهمن وی صاحب ایمان بنا آدی آئینه قرآن بنا

آپ بی کے فیض سے عظمت ملی

زندگی کو رفعت و شوکت ملی

آپ سے روشن روایات قدیم آپ کا کوچہ سراط متنقیم استان متنقیم عظم

آپ کی محفل کا ہر انسان فہیم آپ کو حق سے ملا رتبہ عظیم

دین کا روشن ستارہ آپ تھے 🕝

وحدت حق كالخاره أب تھے

تنجے ہزاروں آپ کے حلقہ بگوش آپ کے خادم ہوئے جنت بدوش

ت رہے تھے آپ آواز سروش جز خیال مصطفیٰ کہھ تھا نہ ہوش

باتھ امیں توحید کا پیانہ تھا

ول رسول یاک کا کاشانہ تھا

آپ کا ول مرکز نور یقین کی صدق کی تنویر سے روش جبین

•

مَرُ واوليا ئے ديو بند کھی کھی کا کھی ہے گاہ کھی ہے گاہ کھی کہ اولیا ہے دیو بند

ہر اوا تھی شرح آیات مبین بدر کامل آپ کے سب ہم نشین آپ ہے جو بھی ملا کامل ہوا حاصل تقدیس آدم دل ہوا

قدر کے قابل تھے سارے اتقیا دین کا تھا آپ سے روثن دیا آپ بھی تھے شمع برم مصطفا تھا بزرگان سلف سے سلسلہ اب کبال پائیں گے ہم شان وقیع خلد میں ہیں حضرت مفتی شفع

اپنی قسمت پرند کیوں ہواس کو ناز دولت دیں سے نہ کیوں ہوسر فراز کیوں ندول اس کا ہے وحدت کاساز مشتف اس پرند کیوں ہول دیں کے ماز

کیوں نہ تا ہندہ ہو اس کی زندگی آپ کے در کا گدا ہے یے ذک

ازحكيم امدا والثداحمه ذكي عفي عنه



## مخدوم العلماء

### حضرت مولا نااطهرعلى سلهثي ريتتيه

مخدوم العلماء والصلحاء حضرت مولانا اطبر علی صاحب سلهی براتید ان علاء حق میں سے تھے جن کاعلم وعمل تقوی وطبارت اور خلوس وللہیت ایک امر مسلمہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ مشرقی پاکتان میں دیوبندی مسلک کا سب سے پہلائمونہ تھے آپ نے نصف صدی سے زاکہ بے خرضی اور مگن کے ساتھ احیاء دین و شریعت اور اعلاء کلمة الحق کے لیے برا کام کیا آپ کی زندگی جذبہ خدمت دین اور شوق حریت کا ایک حسین امتزائ تھی۔

ولادت وتعليم:

آب ضلع سلبت مشرقی پاکتان کایک شریف معزز اور دیدارگرانے میں معزز اور دیدارگرانے میں معزز اور دیدارگرانے میں بیدا ہوئے بجین بی سے بزے ذہین ومتین سے قرآن مجید اپنے والدمحترم سے بڑھا اور ابتدائی تعلیم مدرسہ بردیس تھانہ نیافی بازار میں حاصل کی وبال کے اساتذہ میں مولا ناعرفان کی اور مولا ناشفی اسحاق بہادر پوری خاص طور پرقابل فر جیں۔ ٹانوی تعلیم مدرسہ قاسمیہ مراد آباد اور مدرسہ عالیہ رامپور میں حاصل کی پھر صدیث وتنہ کی اعلی تعلیم کے لیے مرکز علوم اسلامیہ وازالعلوم دیوبند کے اور امام العصر حضرت علامہ تبیر احمد عثانی عارف بالقد حضرت مولا ناسید اصغر حضرت علامہ شبیر احمد عثانی عارف بالقد حضرت مولا ناسید اصغر حضوصی توجہات کا مرکز ہے رہے۔ مراد ناکا برکی خصوصی توجہات کا مرکز ہے رہے۔

درس ويدريس:

تعلیم سے قارغ ہونے کے بعد مدر سعالیہ جمگاباڑی کمی مدر انہ ہوئے کہ مصدر مدر سر سالیہ جمگاباڑی کمی مدر سر قاسم العلوم میں صدر مدر س رہ بحثیت استاذ آپ کی کامیا بی اور مہارت کا انداز داس بات سے لگایا جا سکت ہے کہ سلبٹ میں یہ بات ضرب المثل بن گئی کی جو شخص آپ کے درس میں بیٹھے اور پھر بھی کتاب نہ سمجھاس کو پڑھنا ہی ترک کر دینا چاہئے درس و قدر ایس کے ساتھ ساتھ تبلینی اور اصلاحی سلسلہ بھی جاری فرمایا اور بولائی ضلع کثور کئے کے ایک رئیس کی درخواست پر کثور تنے میں کئی سال تک تبلینی واصلاحی کاموں میں مصروف رہے گراعزہ واقر باء کی وجہ سے وطن والیس آگئے کچھ عرصہ کے بعد پھر ایک صاحب کی درخواست پر دوبارہ کثور تنے تشریف لے گئے تبلینی واصلاحی خدمات کی وجہ سے جلد ہی مرجع عوام وخواص بن گئے بعد میں کچھوڈ نی مصلحت کی وجہ سے جبیت گر چھوڈ کر پورن تھان میں متبع ہو گئے جہاں ایک چھوٹی سے مجد کی بنیاد رکھی ۔ آپ کی گوشٹوں اور مسائی جبیلہ کی ہدولت آئی اس مجد کا شار مشرقی پاکستان کی عظیم مساجد میں بوت ہے اور اس مجد کا پانچ منزلہ مینارہ دبلی کے قطب مینار کی یاد دلاتا ہے۔

جامعه امداديه كا قيام:

اس شہیدی معجد میں قیام پذیر ہونے کے بعد حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولا نااشرف علی صاحب قعانوی قدس مرو سے یہاں رہنے کے متعلق مشورہ کیا تو ان کا حکم ہوا کہتم کشور تنج ہی میں رہ کر تبلیغی واصلاحی کام جاری رکھو چنا نچے حضرت حکیم الامت کے اس ارشاد کی تقیل میں دل و جان سے مصروف ہو گئے ایک جانب اس مجد کو حرید وسیع کرنے کا کام جاری رکھا اور دوسری طرف مریدوں اور عقیدت مندوں کے اخلاقی و اصلاحی کا مول پر توجہ رہی معزت حکیم الامت کی تحریر کردہ تنظیم اسلمین اور تعلیم اسلمین اور تعلیم اسلمین میں اصلاحی کا مول پر توجہ رہی جو بھی کا سلمہ اور بھی تیز کر دیا اس دوران دی ہوائے میں مدرسہ اداد العلوم قائم کیا جو بچھ عرصہ بعد ایک عظیم الشان و بی ادارہ ' جامعہ اداد یہ شور مریخ بی مصل کر چکے ہیں میں اب تک بزاروں طلباء دی تعلیم حاصل کر چکے ہیں

اور آپ کے بزاروں شا ًرد اور فیض یافتہ ملک و بیرون ملک دینی و ملی خدمات میں ً مصروف ہیں-

#### بيعت وخلًا فت:

آ ب بمیشد ملت اسلامی کی ظاہری و باطنی اصلاح میں مصروف رہے تعلیم سے فراغت کے بعد فوراً کیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اوران کے دست مبارک پر بیعت کی پھر اپنے شیخ کی ہدایات و احکامات پر عامل رہ کرمسلسل سلوک و تصوف کے مدارج طے کرتے رہے اور تین سال کے مختصر عرصہ کے بعد ۱۳۳۸ ہیں خلافت و اجازت کے شرف سے مشرف ہوئے آ پ مرکام اپنے شیخ کی ہدایت اور تھم سے کرتے سے آ پ نے اپنے آ پ کوسلوک کے اس مول کے تحت کہ مرید اپنے آ پ کوشخ کے حوالے اس طرح کر دے جسے میت کو خسال اصول کے تحت کہ مرید اپنے آ پ کو فیض اپنے آ پ کو حضرت کیم الامت قدس سرہ کے تا بعد کر رکھا تھا۔ آ پ نے واقعی اپنے آ پ کو حضرت کیم الامت قدس سرہ کے تا بعد کر رکھا تھا۔ آ پ نے واقعی اپنے آ پ کو حضرت کیم الامت قدس سرہ کے تا بعد کر رکھا تھا۔ آ پ نے واقعی اپنے آ پ کو حضرت کیم الامت قدس سرہ کے تا بعد کر رکھا تھا۔ آ پ فرمایا کرتے تھے کہ:

'' مجھے یوں معلوم ہوتا تھا کہ جتنا بھی میں نے علم حاصل کیا تھا اور جو بچھ بڑھا تھا وہ محض زبانی تھا حضرت حکیم الامت سے تعلق کے بعد علم کی حقیقت سمجھ میں آئی اور ان پر حقیقی معنوں میں عمل کرنے کی توفیق ہوئی'۔

(برماشرف كي إغ)

### دین وسیاس خدمات:

علمی دین تدری تبلیغی اوراصلای خدمات کے ساتھ ساتھ آپ نے اپ شخ حضرت کیم الامت قدس سرہ کے تھم پرشخ الاسلام علامہ شبیراحمد عثانی فقیہ الامت مولانا ظفر احمد عثانی اور مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے شانہ بثانہ قیام پاکستان اور وہ اور اس کے بعد پاکستان میں نظام اسلام کے نفاذ کے سلسلہ میں جمر پور خصہ لیا اور وہ خدمات جلیلہ انجام دیں جنہیں تاریخ پاکستان بھی فراموش نہیں کر سکتی ۔ آپ کی سیاسی خدمات جلیلہ انجام دیں جنہیں تاریخ پاکستان بھی فراموش نہیں کر سکتی ۔ آپ کی سیاسی زندگی کا باقاعدہ آغاز سلب سے ہوا جہاں سرحد کی طرح سے مسلم لیگ ریفرنڈم کرار ہی

تقی اور آسام کے ساتھ بیعلاقد کا گریس کا مضبوط او ہ تھا لیکن حضرت مولا نا ظفر احمد عثمانی اور حصرت مولان اطبر علی صاحب سلبٹ گئی دن رات کوشش اور جدوجبد سے سلبٹ کا علاقہ پاکتان کی سرحد میں شامل ہوا - حضرت شنخ الاسلام علامہ عثمانی کے دست راست کی حشیت سے ہندوستان کے گوشے میں دورہ فرماتے رہے اور اسپے سحر انگیز خطابات سے قیام پاکتان کے لیے راہ ہموار کرتے رہے -

قیام پاکتان کے بعداسلامی نظام کے نفاذ کے لیے علامہ شہراحمہ عثانی علامہ سید سلیمان ندوی مولانا مفتی محمد حسن امر سری مولانا ظفر احمد عثانی مولانا خیرمحمد جائند ہری مولانا مفتی محمد شفیع دیو بندی اور مولانا محمد ادریس کا ندهوی کے ساتھ تجر پور حصہ لیا اور قرار داد مقاصد پاس کرانے ہیں پیش پیش رہے بھر ادولائے کے بہ مکتب فکر کے جید علاء کے اجلاس میں جومولا نا احتشام الحق تھا نوی کی قیام گاہ پر منعقد ہوا کرا چی تشریف جید علاء کے اجلاس میں جومولا نا احتشام الحق تھا نوی کی قیام گاہ پر منعقد ہوا کرا چی تشریف بلانے اور ۲۴ نکات کی ترتیب و تدوین میں علاء کا باتھ بنایا اور بھر سے اس جن جن علاء کو پاکستان کی طرف سے دستوری تجادیز میں ضروری ترامیم کے سلسے میں جن جن علاء کو شرکت کی وقوت دی گئی ان میں مشرقی پاکستان کی نمائندگی حضرت مولانا اطبر بھی صاحب شرکت کی وقوت دی گئی ان میں مشرقی پاکستان کی نمائندگی حضرت مولانا اطبر بھی صاحب نے کی تھی۔

آب کی دینی وعلمی اور سیاسی خدمات کے علاوہ ایک اور عظیم خدمت اردوزبان
کی بھی ہے جسے سرکاری زبان بنانے کے لیے آپ نے ارباب اقتدار سے بڑی جدوجبد
کی تھی قیام پاکستان کے بعد ۱۹۲۸ء میں مرئزی جمعیت علاء اسلام مشرقی پاکستان کے بعد ۱۹۲۸ء میں مرئزی جمعیت علاء اسلام مشرقی پاکستان کے بھراہ علاء مشرقی پاکستان کے ایک نمائندہ وفد میں کراچی تشریف لائے اور اردوکو پاکستان کی سرکاری زبان بنانے کے لیے پانچ لاکھ بنگالی مسلمانوں کے دشخطوں کے ساتھ ایک یادگار تحریری دستاویز قائد اعظم کی خدمت میں بیش کی جس کے بعد قائد اعظم نے وھاک پائی کرا بی تاریخی تقریر میں سرکاری زبان کی حیثیت سے اردوزبان کی تائید میں اعلان فرمایا تھا۔ غرض یہ کہ آپ نے متعدد جلسوں کا نفرنسوں میں مسلمانوں کی رہنمائی کا پورا فرمایا تھا۔ غرض یہ کہ آپ نے متعدد جلسوں کا نفرنسوں میں مسلمانوں کی رہنمائی کا پورا

پوراحق ادا کیا اور بمیشه برجابر و ظالم عے سامنے کلہ حق ادا کیا۔ آپ مشرقی پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے مبربھی رہے اور آخر دم تک اسلام کی خدمت کرتے رہے بمیشہ اسلامی نظام کے نفاذ پر زور دیتے رہے مرکزی جمعیت علاء اسلام و نظام اسلام پارٹی کی عظیم الشان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: کہ

" پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے یہاں کوئی ایبا قانون اور دستور نافذ نہیں ہوسکتا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو یہاں نظام اسلام کے سوا ہر قانون اور ہرازم وُحکراد یا جائے گا" - (الفتروز وصوت الاسلام لا بور) اخلاق و عادات:

آپ کے اخلاق و عادات سنت نبوی کے عین مطابق تھے۔ قدرت نے آپ کو خوبیوں کے ال "نت نواورات ہے مالا مال کیا تھا' نہایت متواضع' منکسر المز اج 'منسار' نرم نوُ خوش اخلاق اورمهمان نواز انسان تخطُ اتاع سنت اور حق وصداقت کے بیگر تھے۔ مشرقی پاکتان میں آپ کا وجود مسعود ہدایت کا سر چشمہ تھا اور آپ مشرقی پاکتان میں حقانیت دین کاعظیم چراغ بتھے- مولانا محد متین خطیب صاحب مدخلا فرماتے ہیں کہ حضرت مولا نا اطبوعلی معاحب نے نہ صرف دینی علوم تغییر قرآن صدیث وفقہ میں باضابطہ اسناد حاصل كير بلكه علوم خاجري كرساته ساته علوم باطني من ايك طويل عرصه رياضت و مجامده فرمایا کرتے تھے اور جس کے لیے زیادہ عرصہ خانقاہ ابدادیہ تھانہ بھون میں قیام كرت اورايي فيخ تحكيم الامت حضرت مولانا اشرف على تفانويٌ قدس سره سے فيوض و بركات حاصل كي من فوداين آئمول سيدمشابدوكيا يكدحفرت مولاة مرحوم باوجود علمی اور سائل مشاغل کے بلاناغداذ کارالہدفر ماتے تھے اور ذکر کے ساتھ ان کے قلب سے بھی ذکر البی جاری ہونے کی آواز آتی تھی جس کا اثر لوگوں کے کانوں کے ذر يع سندان كے دل و د ماغ تك پينچا تھا اور نوگول ميں زياد و تر ايسي چيزوں كى وجہ سے حصر سے مولانا کی مقبولیت اور پذیرائی میں اضافہ ہوتا رہتا تھا حضرت مولانا کے دل و د ماغ میں قرآن وسنت کی روشی میں مسلمانوں کوزندگی بسر کرانے کے سلیے اس قدرعزم و استقلال کی پختگی موجزن تھی کہ ہر وقت اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے بے چین رہتے تھے۔ (ماہنامہ البلاغ کراچی)

#### وفات:

آپ نے ساری زندگی خدمت اسلام اور خدمت مسلمین بیل گراری اور ہمیشہ بر باطل کا مقابلہ کرتے رہے اسلام اور ملک وطت کے لیے کی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔
بار ہامصا نب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مگرا ہے مقدس مشن سے ایک ایج بھی پیچے نہیں ہے آخر میں کلمہ حق کہنے کی باداش میں شیخ مجیب کی حکومت نے آپ کو قید میں بھیج دیا جہال ایک عرصہ تک قید رہے اس کے بعد جب اس ظالم و جابر حکومت کا خاتمہ ہوا تو نی حکومت نے دہائی کا اعلان کیا مگر قید خانہ میں پہلے ہی آپ کے ہاتھ پاؤں تو ڑ دیے شے مقومت نے رہائی کا اعلان کیا مگر قید خانہ میں پہلے ہی آپ کے ہاتھ پاؤں تو ڑ دیے شے رہائی کے بچھ بی دنوں بعد آپ پر فالح کا زبردست حملہ ہوا اور کا اکو بر لاے واء مطابق ۹ شوال ۱۳۹۱ھ کورات ۱ ہجمیمن شکھ سپتال میں اپنی جان جان آفرین کے برد کر دی۔
موال ۱۳۹۱ھ کورات ۱ ہے جمیمن شکھ سپتال میں اپنی جان جان آفرین کے برد کر دی۔
انا للّٰه و انا المیه د اجعون

۲ اکتوبرکوعیدگاہ میدان میں نماز جنازہ ہوئی اور جامعہ امدادیہ کشور سنج ضلع میمن سنگھ میں تدفین ہوئی - یعظیم الثان درسگاہ آپ کی ایک عظیم یادگار ہے جس کی بنیاد پر آپ نے لاکھوں رو پے خرج کیے تھے اس میں ایک عالی شان متجد شہداء بھی ہے جس کے منبر ومحراب سے آج بھی حضرت مرحوم کے مواعظ حسنہ اور ذکر اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی جی اور قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ آپ کی وفات پرتمام دبنی وعلمی طقوں میں صف ماتم بچھ گئی بہت سے اخبارات ومجلات نے تعزیتی ادار سے کھے اور آپ کی وفات کو ملک وطحت کا ایک عظیم نقصان قرار دیا۔

حضرت مولانا محداحم صاحب تھانوی مرحوم نے '' تواری وصال حضرت مولانا اطہر علی صاحب'' کے عنوان سے متعدد عربی میں تاریخیں نکالیں جو ماہنامہ البلاغ کرا ہی بابت ماہ جنوری کے 19 ء اور ماہنامہ الرشید لا ہور بابت ماہ نومبر لاے 19ء اور ماہنامہ بینات کرا چی ہیں شائع ہوئیں۔ جناب ناصر بخاری صاحب نے آپ کی تعریف بچھاس طرح

کی ہے-(ملاحظہ فرمایئے ماہنامہ الرشید بابت ماہ نومبر لاے 19ء)

1947

جانشین تھانویؓ مرد حق روش ضمیر ہادی راہ ہدی حق کی رحمت حضرت اطهرعکیؓ

آپ کی شخصیت علمی ٔ دینی اور سیاسی حلقوں میں بہت متاز تھی اس لیے آپ کی وفات برملک کےمتاز علاء نے گہرے رنج والم کا اظہار فرمایا تھا ذیل میں چند حضرات کے مختصر تاثرات درج کیے جاتے ہیں:

حضرت مولانا سيدمحمر يوسف صاحب بنوري رايتيه 'اين تعزيق اداري مين تحریر فرماتے ہیں کہ:

'' حضرت مولا نا اطهر على صاحب رايتيه بنگله ديش سابق مشرقي يا كستان كے ممتاز ترین عالم تھے علمی و سیاسی خدمات میں مشہور بزرگ تھے- جامعہ امدادیہ کے نام سے کشور سنج میں ایک عظیم درسگاہ کے بانی سنے یہ مدرسہ جو اپنی تعمیری خصوصیات میں سب سے متاز تھا کیچھ عرصہ راقم الحروف بنوری بھی اس کی مجلس شوریٰ کا رکن رہا بلکہ علمی مشیر بھی - حضرت مولا نا مرحوم بنگلہ دیش کے علاء ونضلاء میں جامع شخصیت تھے وہ عالم بھی تھے صوفی بھی دار العلوم دیو بند کے فاضل تصے تھانہ بھون کے بھی فیض یا فتہ تھے اور حضرت حکیم الامت ؒ کے خلیفہ تص'- (ماہنامہ بینات کراچی نومبر ( ١٩٤١)

حضرت مولا نامفتی جمیل احمر صاحب تھانوی پرائٹیہ فرماتے ہیں کہ

'' حضرت مولا نا اطهر على صاحب كى شخصيت اس دور ميس چراغ راه كى حيثيت رکھتی تھی ان کی زندگی سلف صالحین کانمونہ تھی' انہوں نے حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ جیسے عظیم رہنما اور قطب زمال کے زیرا تر تربیت حاصل کی تھی اور ای روحانی تربیت کا اثر تھا کہ وہ اینے علم وفضل'

زمدوتقوی اور بلوث خدمت دین کی وجه عوام وخواص میں بے حدمقبول عضاوراس کی وفات سے سے اللہ تعالی ان کی وفات سے علمی و دینی حلقوں کو سخت نقصان ہوا ہے اللہ تعالی ان کو درجات عالیہ نصیب فرمائے آمین'۔ (روزنامہ وفاق لا ہور)

حضرت مولا نامحر متین خطیب صاحب مدظلهٔ اپنے تاثرات میں تحریفر ماتے ہیں کہ "دمفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ اور قدوة العلماء حضرت مولا نا اطهر علی صاحب رائید کی ذات بابرکات کی وفات سے پوری قوم میتیم ہوگئی اور علماء کی روثن شمع بجھ گئی ہے'۔

(ما ہنامہ البلاغ کراچی نومبر و دیمبر 1<u>94</u>ء)

حفرت مولا نامحرتقی عثانی صاحب مدخلا اپنتری نوٹ میں لکھتے ہیں کہ:

''بید قدرت کا عجیب وغریب نظام ہے کہ جس رات حفرت والد ماجد مفتی اعظم پاکتان رہتے کا وصال ہوا ای رات چند گھنے پہلے ان کے عظیم رفیق حفرت مولا نا اطبر علی صاحب میمن سکھ میں واصل بحق ہوئے - انا للہ وانا الیہ راجعون - حضرت والد ماجد رہتے کی طرح وہ بھی کی ایک ملک یا خاندان کی مہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی گرانقدر متاع تھے اوران کی وفات کے صد مے نے امت مسلمہ کے گرانقدر متاع تھے اوران کی وفات کے صد مے خد کرد یا ہے ہمارے پاس اس حادثے پر بھی اظہار نم کے لیے الفاظ نہیں ہیں کہنے کہ مارے باس اس حادثے پر بھی اظہار نم کے لیے الفاظ نہیں ہیں کہنے مارے باس اس حادثے پر بھی اظہار نم کے لیے الفاظ نہیں ہیں کہنے مارے باس اس حادثے پر بھی اظہار نم کے لیے الفاظ نہیں ہیں کہنے مالامت کے دو عظیم خلفاء کا بیک وقت دنیا ہے اٹھ جانا ایک سانح عظیم کئی مالامت کے دو عظیم خلفاء کا بیک وقت دنیا ہے اٹھ جانا ایک سانح عظیم کئی مالامت کے دو عظیم خلفاء کا بیک وقت دنیا ہے اٹھ جانا ایک سانح عظیم کئی نوبر و دمبر لا ہے ہا۔

حضرت مولانا قاضی عبیدالله صاحب نقشبندی مدخلا ٔ اپنے تعزیق بیان میں فرماتے ہیں : که

دمخدوم العلماء حضرت مولانا اطهر صاحب روز تید کی وفات حسرت آیات ہے
علم وعرفان کی ایک شمع تابندہ خاموش ہوگئ مولانا نے مشرقی پاکستان میں
درس قرآن و حدیث کی جوشع روثن کی تھی اس کی ضیاء یاشی عالمگیر ہو چکی تھی

مگرافسوس آج مسلمانانِ عالم اس میناره روشنی سے محروم ہو گئے''-

(روزنامه آفآب ملتان)

حضرت مولا ناسمتا الحق صاحب مدخلاهٔ مدیرالحق' ایپے تعزیق تاثرات میں تحریر فرماتے ہیں: کہ

"بی عجیب سوء اتفاق ہے کہ مغرب میں آفاب علم مفتی محمر شفیع صاحب کی شکل میں غروب ہوا تو اسی رات پاکستان کا وہ مرحوم حصہ جو بھی مشرقی کہلاتا تھا اپنے ہال کے ایک آفاب رشد و ہدایت مولانا اطهر علی صاحب بانی جامعہ امدادیہ کشور سنج کے ایک آفاب رشد و ہدایت مولانا اطهر علی صاحب بانی جامعہ امدادیہ کشور سنج کے اجالوں سے محروم ہو گیا۔ جانے والوں کی مسندیں خالی ہوتی جارہی ہیں اور امت کی اکثریت کو نالہ جرس کاروان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حالت برحم فر مائے"۔ (ماہنامہ الحق اکورہ خلک اکوبرلاے وا)

جناب میر خلیل الرحن صاحب ایر یر روز نامه جنگ این تعزیق اداریئے میں لکھتے ہیں کہ

'' ڈھا کہ سے خبر آئی ہے کہ میں نظام اسلام پارٹی کے بانی سربراہ اور

تحریک پاکستان کے صف اول کے رہنما ممتاز عالم دین حضرت مولا تا اطهر علی

صاحب ہ' اکتوبر کی شب انقال فرما گئے - اتفاق کی بات ہے کہ مولا تا اطهر علی

ادر مولا نا مفتی محمر شفع صاحب کا انقال ایک ہی دن ہوا اور دونوں کو میمن سنگھ

اور کراچی میں ایک ہی دن سپر د خاک کیا گیا - مولا نا اطهر علی مرحوم مضرت

مولا نا اشرف علی صاحب تھانوی کے خلفاء میں شامل سے اور انہوں نے بھی

مولا نا اشرف علی صاحب تھانوی کے خلفاء میں شامل سے اور انہوں نے بھی

خریک پاکستان کے دوران علامہ شبیر احمد عثانی کے ساتھ قیام پاکستان کی

جدو جہد میں بڑھ چڑھ کر حصد لیا تھا - قیام پاکستان کے بعد انہوں نے کشور کنج

میں جامعہ اماد ہے کے نام سے ایک بڑی دین در سگاہ قائم کی جہاں سے اب

میں جامعہ اماد ہے کے نام سے ایک بڑی دین در سگاہ قائم کی جہاں سے اب

میں جامعہ اماد ہے کے نام سے ایک بڑی دین در سگاہ قائم کی جہاں سے اب

میں جامعہ اماد ہے کے نام سے ایک بڑی دین در سگاہ قائم کی جہاں سے اب

میں جامعہ اماد ہے کے نام سے ایک بڑی دین در سگاہ قائم کی جہاں سے اب

میں جامعہ اماد دیہ کے نام سے ایک بڑی دین در سگاہ قائم کی جہاں سے اس کے شاگرد میں دینے میں فارغ انتھیل ہو بچے ہیں - ان کے شاگرد میں دینے میں مورف ہیں ' - ( ماخود ما ایک میں گرانقدر دینی خدمات انجام دینے میں مصروف ہیں ' - ( ماخود ما بیامہ البلاغ کراچی)

# حضرت مولا نامفتى عبدالكريم متصلوى ملتقيه

آپ کا وطن ضلع کرنال کی تحصیل کیمتل کا مشہور قصبہ گمتھا گڈھوتھا ای وجہ سے
آپ اپنے نام کے ساتھ ممتھلوی لکھا کرتے تھے۔ آپ کی ولا دت باسعادت ۱۵ محرم
الحرام ۱۳۱۵ھ میں آپ کے نصیال موضع کنگیری ضلع کرنال میں ہوئی۔ آپ کے والد
ماجہ کیم محر غوث صاحب وہلی کے تعلیم یا فتہ علاقہ کے مشہور ترین کیم تھے۔ فاری میں
مہت ذوق رکھتے تھے اور دہلی کے مشہور نقشبندی خاندان سے بیعت وارادت کا تعلق
رکھتے تھے آپ نے قرآن شریف کی تعلیم اپنے قصبہ کے پیر جی محمد اسحاق صاحب سے
ماصل کی پھر مدرسہ مظامر العلوم سہار نپور تشریف لے گئے اور شنح المحمد ثین حضرت مولانا
ماصل کی پھر مدرسہ مظامر العلوم سہار نپور تشریف لے گئے اور شخ المحمد ثین حضرت مولانا
ماصل کی جمر مدرسہ مظامر العلوم سہار نپور تشریف لے گئے اور شخ المحمد ثین حضرت مولانا
ماصل کی جمر مدرسہ مظامر العلوم سہار نپور تشریف کے گل عاطفت میں علوم دیدیہ کی با قاعدہ تعلیم
ماروع کر دی۔

ای اثناء میں درس نظامی کا کچھ حصہ حضرت کیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے زیرسایہ خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانہ بھون میں گئی حضرات مدرسین مولانا انوار الحق صاحب امروءیؒ اور مولانا سید احمد حسن صاحب سنجھلؒ سے پڑھنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ اورگاہ بہگاہ حضرت مولانا ظفر احمد عثائیؒ سے استفادہ فرماتے رہتے خانقاہ امدادیہ میں تعلیم کے ساتھ تربیت کا خاص اہتمام تھااس لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت روءائی بھی حاصل کرتے رہے پھر مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور سے پرسسالے میں دورہ حدیث کی تماییں پڑھ کر سند الفراغ حاصل کی حضرت اقدی مولانا خلیل احمد صاحب سہار نپوری قدس سوہ کے دست مبارک سے سند عطا ہوئی۔ پھر حضرت اقدس مولانا تحدیم مولانا تقدس مولانا تقدس مولانا تقدس مولانا تقدس مولانا تشریف کے مدرسہ میں مدرس ہوکر سہار نپوری نور اللہ مرقدہ کے تھم پر ہی موضع ایبراد رضلتے میرٹھ کے مدرسہ میں مدرس ہوکر تشریف لے صلحاء اور دوسر ہے مسلمانوں کو مستفیض تشریف لے صلح اور کچھ عرصہ اپنے فیض علمی سے طلباء اور دوسر ہے مسلمانوں کو مستفیض

فرماتے رہے اس کے بعد مختلف مدارس عربیہ میں درس وید رئیس کا سلسلہ جاری رکھا اور بهرمستقل طورير خانقاه امداديهاشر فيهتهانه بعون مين ايئه شيخ ومربي حضرت حكيم الامت تھانوی قدس سرہ کے زیرسر پرستی تدریسی تالیفی اور فتوی نویسی کی خدمات انجام دینے لگے- حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ کو چونکہ آپ پر حد درجہ اعتاد اور اطمینان تھا اس لیے بڑے بڑے اہم کاموں کی انجام وہی پر آپ کو مامور کیا جاتا تھا اور بیکھی عجیب ا تفاق ہے کہ حضرت مفتی صاحب کی زندگی کا بڑا حصہ جس طرح اینے مرشد کے زیر سابیہ گزرا ہے ای طرح آپ کے سوائح اور دینی خدمات کے تذکرہ کا بھی زیادہ حصہ حضرت حکیم الامت نفانوی قدس سرہ کے سوانح کے ساتھ منضبط ہوکر شائع اور محفوظ ہو گیا ہے-''اشرف السوائح'' كى تاليف كے وقت آپ نے اپنى دينى خدمات كا تذكر وحضرت خواجه عزيز الحن صاحب مجذوب رئيتيه كولكه كرديا تهاوه' مكارم عشره' كعنوان سيے' اشرف السوائح" میں شامل ہےان میں ہے بعض اہم خدمات کامخضر ذکر کیا جاتا ہے-

ا یک مرتبه حضرت حکیم الامتُ تھانوی قدس سرہ' کی مجلس میں تذکرہ ہوا کہ بنجاب میں وراثت کا قانون شریعت کے خلاف ہے- مثلاً بہن اور بیٹی کو حصہ نہیں دیا جاتا' حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ' نے بڑے اہتمام سے فرمایا کہ وہاں کے مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلانا ضروری ہے حضرت مفتی صاحب ؓ نے عرض کیا کہ علماء کرام اگر خاص سعی فر مائیں توممکن ہے کہ لوگ سمجھ جائیں۔

ارشاوفر مایا: که

''جس قدر کوشش ہو سکے اس میں در لیغ نہیں کرنا جا ہیے نفع کی فکر میں بڑنے کی کیاضرورت ہے'-

حضرت حکیم الامت کے اس ارشاد پر حضرت مفتی صاحب ؒ نے ہمت فر مائی۔ اور پنجاب بھر میں بہنوں اور بیٹیوں کو میراث دلانے کی تحریک شروع کر دی- اور عام جلسوں اور اجتماعات میں حضرت مفتی صاحبؓ نے اس مسئلہ کی وضاحت فرمائی اور لا ہورو امرتسر کے علاقوں میں سفر بھی کیے پھر اس مقصد کے لیے تحریری طور پر ایک فتوی "وظلم پنجاب کے متعلق خدائی وصیت' کے عنوان سے چھپوایا۔ جس کو عام تقسیم کیا گیا پھرا یک رسالہ ' خصب المیر اٹ ' شائع کرا کے قسیم کیا۔ جس کے تمام مصارف کا اہتمام حضرت کھیم الامت تھانوی قدس سرہ ' نے فرمایاس کے ساتھ ساتھ جب اطراف آگرہ سے فتنہ ارتداد کی افسوسناک خبر ملی تو حضرت کھیم الامت کے تھم کے مطابق آگرہ اور اس کے نواح میں تبلغ کا کام بھی جاری فرمایا اور حضرت مفتی صاحب نے حضرت مولانا عبدالمجید صاحب بھرانوی کو ساتھ ملاکر پورے دو سال تک فتندار تداد کے خلاف تح کیک چلائی اور نہایت اہتمام کے ساتھ یہ دونوں حضرات تبلغ دین فرماتے رہے اور عرصہ بعد آپ کے جلسوں اور تحریوں کا نتیجہ سامنے آگیا اور بی ظالم قانون تبدیل کردیا گیا۔ اور پاکتان بن جانوں اور تو تو نہوں کے مطابق بخاب میں جانے کے بعد 1979ء میں جب بید قانون ورا شت شرکی ضابطوں کے مطابق بخاب میں نافذ ہوا تو آپ خوش ہوکر فرماتے تھے کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اپنی سعی اور کو ششوں کا فذ ہوا تو آپ خوش ہوکر فرماتے تھے کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اپنی سعی اور کو ششوں کی قدر نتیجہانی آگھوں سے دیکھ لیا ہے۔

ان تحریکات اور اہتمام تبلغ کے علاوہ آپ نے تقریباً ایک سومکاتب و مدارس قائم کیے جن کی مالی امداد حفرت کیم الامت خود فرماتے تھے۔ بہر حال فتندار تداد اور دوسرے لادین فتوں کا آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور تحریری وتقریری جہاد فرماتے رہ اور کامیاب رہے پنجاب کے سفر ہے واپسی کے بعد حضرت کیم الامت کے تھم سے حضرت مفتی صاحب پھر خانقاہ تھانہ بھون میں مقیم ہو گئے۔ اور تقریباً پور ہے پیس سال خانقاہ سے با قاعدہ تعلق رہا اس ۲۵ سال کے عرصہ میں حیدر آباد سندھ میں تقریباً ایک مال تک تعلیمی و تدر لی اور تبلیغی خدمات انجام دیں اور بچھ مینے ریواڑی میں دین و تدر لی خدمات میں مصروف رہ مرزائیت وغیرہ کے خلاف بھی کافی تحریک چلائی اور کئی مناظر ہے اور مباحث کیے ای طرح ہندوستان کے اندر شرکی قاضی مقرر نہ ہونے کی فی مناظر ہے اور مباحث کیے ای طرح ہندوستان کے اندر شرکی قاضی مقرر نہ ہونے کی فیم مناظر سے اور مباحث کے ای طرح ہندوستان کے اندر شرکی قاضی مقرر نہ ہونے کی الامت تھانوی قدس سرہ نے اس طرف توجہ فرمائی اور اس سلسلہ میں حضرت مولا نا مفتی عبدالکر یم صاحب اور حضرت مولا نا مفتی عمد شفتے صاحب کو ساتھ ملاکر ایک کتاب ''الحیلة

الناجزہ'' کے نام سے تالیف فرمائی' جس میں ان مشکلات کاحل تجویز فرمایا۔ جس سے عورتوں کے مصائب میں بہت کمی ہوگئی۔

الغرض آپ کی زندگی کا اکثر حصہ حضرت علیم الامت یکے زیرسایہ گزار اور اس دوران خدمت درس و تدریس اور افتاء کے علاوہ بہت سے فتنوں کے خلاف تحریکات بھی جلاتے رہے اور علمی وفقہی اور گرانقد تصنیفی خدمات بھی انجام دیں۔ بہتی گوہر جو بہتی زیور کا گیار ہواں حصہ ہاس پر آپ نے حضرت حکیم الامت کے حکم سے اصلاح فرمائی ریور کا گیار ہواں حصہ ہاس پر آپ نے حضرت حکیم الامت کے حکم سے اصلاح فرمائی گویا اس کو دوبارہ لکھا گیا اور تعییر 'میان القرآن' پر نظر ٹانی بھی فرمائی ان کے علاوہ کئی اور تصانیف بھی تالیف فرمائیں جن میں 'دیلہ ناجزہ' رسالہ۔ جریہ تعلیم' قانون اوقاف' المختارات' تجدد اللمعہ فی تعدد الجمعہ القول الرفیع فی الذب عن الشفیع' وفاق المجتبدین عن دفاق المجتبدین میں دفاق المجتبدین المناز ہیں۔

حفرت مفتی صاحب براتی طبعی ذبانت و فطانت کے علاوہ چونکہ طویل زمانہ کک حفرت علیم الامت قدی مرہ کے زیر تربیت رہ اور تعلیمی دقسنی خدمات انجام دیتے رہ سے تھے۔ اس لیے اللہ تعالی نے ایک خاص علمی ذوق سے ان کو حصہ عطا فرمایا تھا جو ہرکی کوصرف کتب بنی سے حاصل نہیں ہوسکتا۔ آپ اخلاق و عادات میں قرون اولی کا نمونہ تھے۔ تبع سنت اور ایک سے عاشق رسول تھے۔ متعدد بارجج وزیارت کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ نے پہلی مرتبہ غالبًا ۱۳۵ اور میں حربین شریف کا سفر کیا اور تقریباً آٹھ ماہ قیام کیا تمام مقامات مقدسہ کی زیارت کی پھر دوسر ہے جج میں معدابل وعیال تشریف کا فریف کے۔ اور ایک سال ججاز میں قیام کے بعد دوسرا جج کر کے واپسی ہوئی۔ دوسر سفر جج میں مسلسل آٹھ ماہ مدینہ منورہ میں قیام کا شرف حاصل ہوا اور مدرسہ علوم شرعیہ مدینہ مؤرہ میں حدیث وفقہ کی بوی کا تبین مسلم شریف اور مؤطا امام ما لک ہدایہ وغیرہ کے درس حدیث مورہ میں مقال نے نصیب فرمایا ، حرم محتر م نبوی مؤتی کی اس اسا تذہ بھی درس حدیث میں شریک ہوا کرتے تھا لیک مدرس حرم سے ایک مرتبہ آپ نے دریافت کیا کہ حدیث میں شریک ہوا کرتے تھا لیک مدرس حرم سے ایک مرتبہ آپ نے دریافت کیا کہ حدیث میں شریک ہوا کہ اور کو آپ

حنیوں سے زیادہ سجھتے ہوں گے- پھرآ پاس کے سبق میں کیوں شریک ہوئے ہیں''-تو اس عالم نے فرمایا کہ

"اپ ند بب کے خلاف جو بات ہوتی ہے اس کا جواب تو ہم خود وے ویتے ہیں گرا حادیث میں جو تطبیق آپ دیتے ہیں ان کو سننے کے لیے میں آتا ہوں پیراس کو جا کر حرم نبوی میں طلباء کو سناتا ہوں 'یون طبیق جیسا کہ آپ حضرات کو آپ ہمیں نہیں آتا'۔

بہر حال آپ اپنے وقت کے جیدترین عالم دین عظیم الثان فقیداور عارف کال تھے ساری عمراپنے شیخ حضرت کلیم الامت تھانوی قدس سرہ کے مسلک ومشرب پر سختی سے قائم رہے اور ان کے مجاز صحبت قرار پائے - حضرت کلیم الامت تھانوی قدس سرہ فرمایا کرتے تھے: کہ

"والله مين مفتى عبدالكريم كوايني اولا دى طرح سمجهتا ہوں"-

آپ کے خلف الرشید حضرت مولا نامفتی عبدالشکور تر مذی صاحب رایتی آپ کے سیح علمی وروحانی جانشین بے علم وعمل اور زہدوتقو کی میں آپ کا عین نمونہ ہیں۔ اور قابل قدر عالم دین ہیں۔

(تفصیل حالات' برم اشرف کے چراغ" میں دیکھے)



### حضرت مولانا شاه محمد اسعد الله سهار نيوري مايتيه

ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم سہار نیور دوعلمی اور روحانی یو نیورسٹیاں ہیں جہاں سے بڑے بڑے علماء وفضلا ﴿ جَیْت پاکر بوری دنیائے اسلام میں دین علمی روحانی اور سیاسی ولمی خد مات میں مصروف ہیں۔

مناظر اسلام عارف بالله حضرت مولانا شاہ محمد اسعد الله صاحب راتی ہی مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور کے ان با کمال صاحب علم و زہد و ورع اور مجسمہ صلاح و فلاح فرزندوں میں سے ایک ہیں جن سے نہ صرف مظاہر العلوم کی نیک نامی اور وقار میں اضافہ ہوا' بلکہ آ سان علم و فضل پر ایک ورخشندہ ستارہ کا ظہور ہوا۔ آ ب نہ صرف اپنو وقت کے جید ترین عالم' محدث' مفسر' محقق' مناظر اور شکلم سے بلکہ اپنے دور کے عارف کامل اور شخ کامل بھی ہے۔ اس وقت پورے برصغیر پاک و ہند میں گئی چنی شخصیتوں میں کامل اور شخ کامل بھی ہے۔ اس وقت بورے برصغیر پاک و ہند میں گئی چنی شخصیتوں میں آپ کا شار ہوتا تھا۔ اور بڑے قابل فخر بزرگ' اسلاف و اکابر کا عین نمونہ ہے۔

ولا دت اور تعلیم:

آپ کی ولادت باسعادت ۱۳۱۱ ہے مطابق کے ۱۹ اوقصبدرام پور شلع سہار نبور میں ہوئی آپ کا تاریخی نام مرغوب اللہ اور اصل نام اسعد اللہ رکھا گیا آپ کے والد ماجد مولوی رشید اللہ بن مفتی بشارت اللہ صاحب آیک اچھے عالم دین اور متی بزرگ تھے قرآن شریف کی تعلیم آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے حاصل کی پھر عربی کی ابتدائی تعلیم رام پور ہی میں حاصل کر کے ایک سرکاری اسکول میں پھے عرصہ انگریزی تعلیم بھی حاصل کرتے رہے اس کے بعد ۱۳۲۹ ہے کے آخر میں اپنے بچیا مولا نا عیم محد فضل اللہ صاحب کے ساتھ رام پور سے تھانہ بھون چلے آئے - اور وہاں پہنچ کر حضرت مولا نا عبداللہ گنگونی سے عربی کی ابتدائی کتب سے عربی کی ابتدائی کتب سے ایک تو سطات تک کی کتابیں پڑھیں ۔ اس کے علاوہ سے عربی کی ابتدائی کتب سے اس کے علاوہ

مفکوۃ شریف کے بھی بچھ اسباق ان بی سے پڑھے۔ نیز ای زمانے میں پچھ اسباق ترجہ قرآن پاک اور مفکوۃ شریف کے عیم الامت مجد دملت حضرت مولاتا اشرف علی تفانوی نورالله مرقدہ سے پڑھے۔ اس کے بعد ۱۳۳۳ ھیں مدرسہ ''مظا ہرالعلوم' سہارن پور میں داخل ہوئے اور یہاں مفکوۃ شریف' ہدایہ اولین' مختفر المعانی وغیرہ سے اپن تعلیم کا آغاز فر مایا اور ۱۳۳۳ ھیں سند فراغت تعلیم حاصل کی - حضرت مولانا عبداللہ گنگوبی اور محکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے علاوہ آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا عبداللطف مولانا محمد بجی کا ندھلوی ، حضرت مولانا ثابت علی صاحب ، حضرت مولانا عبداللطف صاحب ، حضرت مولانا عبداللطف صاحب ، حضرت مولانا عبداللوق ساحب اور معزت مولانا عبدالوق ساحب اور معزت مولانا عبدالوحید صاحب ، حضرت مولانا ظفر احمد عثانی صاحب اور خضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب کاملیوری شامل ہیں دستار فضیلت حضرت اقدس مولانا طفر احمد صاحب سہار نیوری قدس سرہ کے دست مبارک سے عطا ہوئی جو آپ کے طیا ساتہ تھے۔

درس وتدريس:

تعلیم کی فراغت کے بعد آپ نے ایک سال کتب فنون پڑھیں اس کے بعد مدر سد مظاہر العلوم میں قائم شدہ انجمن ہوایت الرشید کے ناظم مقرر ہوئے۔ پھر کا اس میں مدر سد مظاہر العلوم ہی میں اپ اسا تذہ کی زیر گرانی معین مدر س اور شوال ۱۳۳۸ میں با قاعدہ مدر س کی حیثیت سے تقرر ہوا اور در س نظامی کی ہر کتاب کو پڑھایا اور پھر مستقل مشغلہ زندگی وعظ و تبلغ 'مناظرہ اور در س و تدریس نیز ابتدائے ایام میں پچھ دنوں اردو' فاری میں شعر گوئی بھی مشغلہ رہا اور ہمیشہ آخر دم تک در س صدیت پڑھاتے رہے۔ اردو' فاری میں شعر گوئی بھی مشغلہ رہا اور ہمیشہ آخر دم تک در س صدیت پڑھاتے رہے۔ اردو' فاری میں در س و تدریس کے ساتھ ساتھ نائب ناظم مقرر ہوئے اور حضرت مولا نا مظاہر العلوم میں در س و تدریس کے ساتھ ساتھ نائب ناظم مقرر ہوئے اور حضرت مولا نا عبد اللطیف صاحب قدس سرہ کی وفات کے بعد کی محرم الحرام سے ساتھ میں چلا رہا ہے۔ کو نظم اعلیٰ مقرر ہوئے اور آخر وقت تک مدرسہ آپ ہی کی نظامت میں چلا رہا ہے۔ کے ناظم اعلیٰ مقرر ہوئے اور آخر وقت تک مدرسہ آپ ہی کی نظامت میں چلا رہا ہے۔ اس زمانے میں مظاہر العلوم نے ہر کی ظ سے تر تی کی بے اور دار العلوم دیو بند کے بعد اس زمانے میں مظاہر العلوم نے ہر کی ظ سے تر تی کی ہد کے بعد کی اس زمانے میں مظاہر العلوم نے ہر کی ظ سے تر تی کی ہد کے بعد کی بعد کی اس زمانے میں مظاہر العلوم نے ہر کی ظ سے تر تی کی ہو در ار العلوم دیو بند کے بعد اس زمانے میں مظاہر العلوم نے ہر کی ظ سے تر تی کی ہو در در ارابعلوم دیو بند کے بعد

556

ہندوستان میں واحد عظیم دین درسگاہ ہے جس نے عالمی شہرت حاصل کی ہے۔ غرض یہ کہ حضرت مولا تا مرحوم نے ساری زندگی درس و تدریس اور تبلیغ و ارشاد میں گزاری اور ہزاروں تلافدہ ایسے ہیں جواپنے وقت کے خود بھی بڑے محدث مفسر' فقیہ محقق' مصنف اور متعلم ہوئے ہیں۔ آپ کے متاز تلافہ میں حضرت مولا نامفتی جمیل احمد تھانوی رائی مخرت مولا نا مفتی جمیل احمد تھانوی رائی مخطرت مولا نا محمد یوسف کا ندھلوی ، حضرت مولا نا انعام الحسن کا ندھلوی ، حضرت مولا نا انعام الحسن کا ندھلوی ، حضرت مولا نا انعام الحسن کا ندھلوی ، حضرت مولا نا انجم الحسن سار نیوری ، حضرت مولا نا مفتی مظفر حسین رجز اردی کی مضرت مولا نا محمد احمد تھانوی خضرت مولا نا انجم الحسن مولا نا جم الحسن مولا نا جم الحسن مولا نا جم الحسن مولا نا جم الحسن مولا نا مفتی مظفر حسین مولا نا جم الحسن مولا نا مفتی منامل ہیں۔

#### بيعت وخلافت:

آپ کا روحانی سلسلہ وقت کے مجد داعظم کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تفانوی قدس الله میر منسلک تھا اور زمانہ طالب علمی ہی میں آپ کیم الامت حضرت تھا نوگ کے دست حق پرست پر بیعت ہو گئے تھے اور حضرت کی طرف سے بہت جلد چاروں سلسلوں میں خلافت و اجازت سے بھی نواز دیئے گئے تھے۔ حضرت کیم الامت قدس سرہ سے تعلق کے بارے میں آپ خود فر مایا کرتے تھے: کہ

'' حضرت کیم الامت سے اس طرح تعلق پیدا ہوا کہ مولا نافضل اللہ صاحب جو کہ میرے بچیا اور خسر بھی ہے' انہوں نے حضرت سے ملاقات کروائی' ان کا قیام اکثر تھانہ بھون ہی میں رہتا تھا۔ میں جس وقت خانقاہ امدادیہ کے مدرسہ میں پڑھتا تھا اور طالب علمی کے زمانہ ہی میں تھا کہ میرے بچیا کی درخواست پر حضرت نے بچھے بیعت کرلیا' حالانکہ حضرت طلباء کو بیعت نہیں فرمانے تھے گر بندے کو بیعت نہیں فرمانے تھے گر بندے کو بیعت فرمالیا تھا۔ پھر خاص توجہ فرمانے لگے۔ اور حضرت سے تعلق بردھتا گیا اور گناہوں میں کمی ہونے گئی' حضرت کے تعلق بردھتا گیا اور گناہوں میں کمی ہونے گئی' حضرت کے تعلق بردھتا

الغرض حفرت علیم الامت کے تعلق کے بعد آپ کی دنیا ہی بدل گئ حفرت علیم الامت نے بہت جلد خلافت سے نواز نے کے بعد آپ کورشد و ہدایت کے کام پرلگا دیا تھا۔ آپ نے بھی پھر بہت سارے علاء اہل علم اور دوسرے حفرات کو بیعت کیا اور بہت سے خلعت خلافت سے نواز ہے گئے جن میں پاکتان میں مخد وم العلماء حفرت مولا نامفتی جمیل احمد صاحب تھانوی پڑتی آپ کے اجل خلفاء میں سے جیل جوا پہلم مقام وضل زہر وتقوی اور خلوص وللہت میں اپی مثال آپ جی اور فقد و صدیت میں اعلی مقام پرفائز جیں اس وقت جامعہ اشر فیہ لا ہور کے صدر مفتی ہیں اور پورے برصغیر میں اسلاف کی عظیم یادگار جیں می تعالی عمر میں برکت عطا فر مائے اور ان کا ساب عاطفت تادیر کی عظیم فی وتالیف وتالیف وتالیف وتالیف وتالیف وتالیف

درس ویدریس اور مدرسہ کے انتظام و اہتمام کی مصروفیات کے باوجود آپ نے بہت ی کتابیں تالیف فرمائیں -جن میں سے چند تالیفات سے ہیں:

اسعادالخوشر منحوميراردو-كتاب كاموضوع نام عظامر --

التحفة الحقيرة في نسبة سبع العشيرة - ال كتاب من بئيت كايكمشهور محث "نسبة ارتفاع اعظم الجال الى قطر الارض" كا بزے عمده بيرائ من حل

🖈 القطا نُف من اللطا نَف اس رسالے میں لطا نُف ستہ کے متعلق مفید بحث ہے۔

ایک فیصلہ کیم الامت تھانویؒ کے ایک ملفوظ کی شرح ہے جو بوادر النوادر میں طبع ہو چکا ہے۔ ہو چکا ہے۔

اکہ رسالہ المنالمہ فی شرح المکالمہ - بیامکان کذب کے متعلق ایک بحث ہے جو بوادر میں طبع ہوئی ہے۔

الم صرف يرتجه أكدمفيداساق-

الله المنت اختر - حضرت تعانوي كے جيمواعظ اور ملفوظات جو بجين كے لكھے ہوئے ہيں اللہ

اس میں حضرت تھانویؒ کی اصلاحات بھی ہیں۔

ليحيل الايمان في شرح حفظ الإيمان

شرح التقصير في النفسير

☆ تقر برطحاوی

🖈 حاشه برطحاوی

🖈 اشکالات طحاوی کے جوابات

🖈 شرح حماسه

اسعدالله صاحب کے رسالہ کی شرح ہے۔

🖈 فتندار تداداورمسلمانوں کا فرض پیدرسالہ شدھی تحریک کے زمانہ میں بار ہاطبع ہوا ہے۔

صحائف اسعد- پیرحضرت تسکین کے نام مکا تیب کا مجموعہ ہے جو مکا تیب جگر کے ساتھ طبع ہوا ہے۔

🖈 كلام اسعد حصداول و دوم بيآب كالمجموعه كلام منظوم وغيره بــــــــان كے علاوه بہت سے مضامین مختلف موضوعات پر یاک و ہند کے مختلف رسائل میں وقنا فو تنا شائع ہوتے رہتے تھے جونہایت مفید ہوتے تھے۔ آپ کا نعتیہ کلام بھی مختلف رسائل میں اکثر شائع ہوتا رہتا تھا' کیونکہ ادب اور شعر وشاعری ہے آ پ کو بردی مناسبت تھی اور اردو فاری اور عربی کے بہت اچھے اشعار اور نعیس وغیرہ لکھتے تھے ایک سے عاشق رسول اور صاحب نبست بزرگ سے کی بار حج و زیارت کی سعادت نصيب ہوئی۔

### اخلاق وعادات:

آپ اخلاق و عادات میں اینے اسلاف کا عین نمونہ تھے اور ساری عمر اپنے ا کابر کے مسلک ومشرب برقائم رہے۔ آپ جوانی میں مناظرہ اور تقریر میں بہت مشہور تھے اور اینے وقت کے متاز محدث مفسر فقیہ اور عارف تھے- نہایت متواضع منکسر المزاج اور خندہ جبیں تھے جو بھی آپ سے ملتا اس کے حق میں دعائیں کرتے - ملنے والا ان سے مل کر بہت خوش ہوتا تھا- اپنے اوراد و وظا نف ونماز کے پورے طور پر پابند تھے آپ کی زبان نہایت سلیس وشگفتہ تھی- فقہ وادب کی اونجی کتابوں کے مدرس اور مصنف تھے- حدیث کا ذوق بھی بڑا عمدہ تھا- بڑے صاحب حال بزرگ تھے-وفات حسرت آیات:

رب سرت ہیں۔ درس و تدریس اور تبلیغ و ارشاد کے علاوہ مدرسہ کے اہتمام کی مصروفیات سے آپ کی صحت گرتی چلی گئی اور چند ماہ سے بہت کمزور ہو گئے تھے اور عموماً غفلت سی طاری

رئتی تھی' آخر میں تو سو کھ کر کا نثا ہو گئے تھے۔ مرتعلق مع اللہ کا بیا مالم تھا کہ خادم آپ کو اٹھا ملکر لاتا اور جماعت کی صف میں کھڑا کر دیتا' حضرت مرحوم پوری نماز قیام وقعود اور رکوع و

سجود کے ساتھ ادا فرماتے 'اور سلام پھیرتے ہی چر دوسرے کے اٹھانے کے مختاج ہو

جاتے تھے۔ بہر حال کی سال صاحب فراش رہنے کے بعد ۱۵٬۱۴ رجب المرجب

ووساره مطابق ١٠ ١١ جون و عواء كى درميانى شبكوات خالق حقيق سے جاملے....انا

لله وانا اليه راجعون- دوسر عدن الله البيح دارالطلبه جديد ميس نماز جنازه موكى جس

میں ہزاروں افراد نے شرکت کی - حضرت مولا نامسیج اللہ خال شروانی خلیفہ کلیم الامت

تھانوی ، مرکز تبلیغ تعنی نظام الدین کے حضرات کے علاوہ وارالعلوم دیو بند کے نائب مہتمم

اور اکابر مدسین شریک جنازہ ہوئے اور حضرت مولانا حافظ عبداللطیف صاحب سابق

ناظم مظا ہرالعلوم سہار نبور کے قریب تدفین عمل میں آئی۔

آپ کی اولا دصالحہ میں مولا نا احمد اللہ صاحب مولا نامحمد اللہ صاحب ارشد اللہ صاحب اجود اللہ صاحب اور امجد اللہ صاحب شامل ہیں۔ ان میں اول الذکر دوحفرات متازعلاء دین میں شار ہوتے ہیں اور اپنے ہزرگوں کی روایات کے مطابق درس و تدریس اور تبلیغ و اصلاح میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولا نا مرحوم کے فیض کو تا قیامت صاری رکھے۔ آمین

علمائے عصر کی نظر میں:

آپ کی شخصیت علمی و دینی حلقوں میں بہت متازتھی اور برصغیر کے ہزاروں

علاء کے آپ استاذ تھے ای لیے آپ کی رصلت تمام اہل دین اور اہل قلوب کے لیے ایک عظیم سانح تھی اور خصوصاً شخ الحدیث حضرت مولا تا محمد زکریا صاحب کا ندھلوی رائی کے است لیے تو برا صدمہ ہے کیونکہ حضرت مولا نا مرحوم حضرت شخ الحدیث رحم اللہ کے دست راست اور معتدعلیہ ساتھیوں میں سے تھے - ذیل میں چندممتاز علاء کے مخضر تاثرات درج کے جاتے ہیں تا کہ آپ کی علمی فضیلت و قابلیت کا انداز بخو بی لگایا جا سکے:

ا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رائیجہ فرماتے ہیں کہ: '' حضرت مولانا کی رحلت ہے ہماری کمرٹوٹ گئی ہے۔ وہ ہمارے مشفق استاذ' اور شیخ ومرنی تصاور اسلاف کی یاد گار تھ''۔

المعرب مولاتا سيدعبدالشكورتر فدى دراتيد فرمات بي كه:

'' حضرت مولانا اسعد الله مرحوم اپنے وقت کے عظیم محدث مفسر' فقیہ اور محقق تھے۔تح ریر وتقریر اور مناظرے میں پیطولی رکھتے تھے''۔

الله حضرت مولا نامجمہ یوسف صاحب لدھیانوی شہید رئیتے مدین بینات ' لکھتے ہیں کہ ''مولا نا مرحوم کے ساتھ مظاہر العلوم کی نصف صدی ہے زیادہ کی تاریخ وابستہ ہے۔ موصوف کو فرق باطلہ کے رد اور مباحثہ ومناظرہ کا بھی خاص ذوق تھا۔ انہوں نے آربوں قادیانیوں اور دیگر گراہوں کے ساتھ بڑے کامیاب مناظرے کے اور اپنے حریفوں کو ہمیشہ شکست دی۔ شعر وخن اور ادب وانشاء مناظرے کے اور اپنے حریفوں کو ہمیشہ شکست دی۔ شعر وخن اور ادب وانشاء سے بھی مولا نا کو خصوصی شغف تھا۔ اردو 'فاری' عربی تینوں زبانوں میں وہ برجتہ اور فی البدیہ شعر کہا کرتے تھے۔ مزاج میں مزاح وانبساط بھی خوب فقا۔ وہ طلبہ کو لطیفے اور چکلے بھی خوب سناتے تھے۔ حضرت میں مزاح وانبساط بھی خوب فقا۔ وہ طلبہ کو لطیفے اور چکلے بھی خوب سناتے تھے۔ حضرت میں ماضری کے بعد آپ کی فقرس سرہ 'کے خلیفہ خاص تھے اور ان کی خدمت میں حاضری کے بعد آپ کی کیا پہنے گئی اور صوفی صافی 'عارف و مرشد بن گئے۔ حق تعالی شانہ حضرت مرحوم کواپے قرب ورضا اور درجات عالیہ سے نوازے۔ آئین'۔

جناب مولا ناسميع الحق صاحب مدير الحق فرمات بي كه:

" حضرت مولانا شاہ اسعد اللہ صاحب ناظم اعلیٰ مدرسه مظاہر العلوم سہار نپور
ایک باصلاحیت نشظم مدبر حدیث کے بلند پایہ استاذ ایک عظیم شیخ طریقت ولی
کامل اور بتجرعالم دین سے مولانا مرحوم نے عمر بحر دین اور طلبہ دین کی خدمت
کی آپ حضرت شیخ الحدیث مولانا محد زکریا صاحب کا ندھلوی کے دیرینہ
رفیق اور معتمد ساتھی سے 'ابنی زندگی میں ہزاروں طالبان علم کوفیض پہنچایا اور
ہزاروں کومرید بنا کر اصلاح وفلاح کا ذریعہ ہے ۔ حق تعالی ان کے فیوضا نہ وبرکات کو جاری وسرائی رکھے 'آمین'۔

آسان تیری لحد په شبنم افشانی کرے سبزهٔ نورسته تیرے درکی دربانی کرے

(ماہنامہالحق اکوڑہ خٹک)



# عارف بإللدشنخ كامل

### حضرت حاجي محمر شريف هوشيار بوري مايتير

عارف کامل حضرت اقدی مولانا الحاج محد شریف صاحب ریشید اولیائے کاملین میں سے تھے۔ ان کے بارے میں ایک مفصل مضمون حضرت مولانا صوفی محد سرور صاحب مدخلا کا لکھا ہوا پیش خدمت ہے جو حضرت کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے چنانچے حضرت مولانا صوفی محدسرورصاحب فرماتے ہیں کہ:

آميىن يا رب العالمين بحرمة سيد ١١ مرسلين و على اله و اصحابه و اتباعه اجمعين.

اس مضمون میں احقر زیادہ کوشش یہی کر رہا ہے کہ مضامین احقر کے خودشنیدہ ہوں اورخود

دیدہ ہوں یا حضرت والا کے خودنوشتہ ہوں تا کہ واقعات والفاظ کے ذکر میں افراط یا تفریط نہ ہو جائے کیونکہ حضرت والا کو اعتدال کا بہت فکر تھا - حضرت تھانوی رئینی کے مسلک میں بلکہ شریعت مطہرہ میں اعتدال انتہائی اہم اور پورے دین کا بنیادی ستون ہے - بل صراط بھی ای اعتدال کی صورت مثالیہ ہے - جو دنیا میں شریعت کے اعتدال پر چلے گا وہ بے تکف بل صراط پر سے گزر جائے گا - یا اللہ ہمارا اور ہمارے متعلقین واحباب کا بل صراط پر سے گزر جائے گا - یا اللہ ہمارا اور ہمارے متعلقین واحباب کا بل صراط پر سے گزرنا اور آج سے لے کروخول جنت تک کی تمام گھاٹیوں سے گزرنا محض اپنے فضل و کرم سے آسان فر مادے ۔ آمین یا رب العالمین -

وَ مَا توفيقي الَّا بِاللَّهِ عليه توكلت و اليه انيب.

اس مضمون کو پڑھنے سے شاید کی صاحب کو بیشہ ہو کہ احقر زیادہ تر اپنے واقعات اور حضرت والا سے اپناتعلق بار بار بیان کر رہا ہے شایداس سے مقصود احقر کا خود نمائی ہواور اپنے منہ سے خود میاں مٹھو بنتا ہو۔ گذارش ہے کہ الحمد للد ثم الحمد للد احقر کا مقصد خود نمائی ہرگز نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ تو وہی ہے جو او پرعرض کی ہے کہ ایسے واقعات ہی ذکر کیے جا ئیں جو خود دیدہ اور خود شنیدہ ہول دوسرے اس طرز سے یہ مضمون انشاء اللہ تعالی زیادہ دل چھی کا باعث ہوگا اور تیسرے یہ کہ اشرف السوائی اور کمتو بات اشرف السوائی کے متعلق اکہ یہ حضرت تھانوی رہتھ کی بھی سوائی ہے اور حضرت خواجہ عزیز ایک صاحب نے کہا تھا کہ یہ حضرت تھانوی رہتھ کی بھی سوائی ہے اور حضرت خواجہ عزیز الکہ نے صاحب نے کہا تھا کہ یہ حضرت تھانوی رہتھ کی بھی سوائی ہے اور حضرت خواجہ عزیز

نقل ارشادات مرشد ہے کئم آنچہ مردم ہے کنند بوزینہ ہم اصل کی برکت سے لیکن کیا عجب نقل سے بھی ہو وہی فیض اتم

پيدائش اور خاندانی حالات

میمضمون حضرت والا کے اپنے قلم مبارک سے ہی مکتوبات اشرفیہ کے چوتھے

ایڈیشن سے نقل کیا جاتا ہے۔ وھوھذا-

''میرے والد گرامی کا نام نامی جناب منشی نظام الدین صاحب (مرحوم و مغفور ) تھا'ان کا ببیثہ پٹوارتھا- علاقہ میں اینے اوصاف جمیلہ اوراخلاق عالیہ كى بدولت شريف بنوارى مشهور تھے- سراواء میں رسلت فرمائی- الله تعالی غریق رحمت فرمائے' اور ان کو اپنے قرب خاص سے نواز ہے۔ میری تاریخ پیدائش کاغذات سے تو ۱۰ رسمبر ۱۹۰<sub>۶</sub> معلوم ہوتا ہے تا ہم میرے بڑے بھائی صاحب (مرحوم) فرمایا کرتے تھے کہ درحقیقت میری تاریخ پیدائش کم ستمبر (۱۹۰۱ء) ہے- ہندوستان کے ایک گاؤں مہندی پورضلع ہوشیار پور میں پیدا ہوا یرائمری کی ابتدائی تعلیم تو میں نے ضلع فضل آباد میں حاصل کی- ازاں بعد مہندی پور سے جارمیل کے فاصلہ پر واقع قصبہ کمیریاں میں سلسلہ تعلیم شروع ہوا۔ اس قصبہ میں اینگلوسنسکرت مشہور ہائی اسکول تھا۔ آ تھویں جماعت میں نے اس آربیسکول سے یاس کی- یہاں کے غیرمسلم آربیاوگوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح مجھے اپنا ہم مذہب بنالیس اور اسلام سے دور کرنے کے بہت جنن کیے۔ گومیری شکل وصورت کھانا کہاس گیڑی کی بندش اور ظاہری بود و باش ہندوانتھی۔لیکن دل قادر مطلق کے قبضہ میں ہے اس نے دھگیری کی اور کفر کی تاریکیوں میں ایمان کی چنگاری دل میں ایمان کوحرارت بخشی رہی-اس طرح ول کے اندر ایمان کو اللہ تعالیٰ نے بیائے رکھا اور اس کی ظاہری علامت پیجمی تھی کہ اسلام پر آ ریہ لوگ معترض ہوتے تو دل ہی دل میں ان پر از حد غصہ آتا- بہر حال ہندوستان کے مجموعی حالات تھے- مجھے تعلیم بھی حاصل کرناتھی- اورمیرے لیے تعلیم جاری رکھنا اسی صورت میں ممکن تھا کہ ا ب سکول میں یر هتا رہوں- یہاں آٹھ جماعت یاس کرنے کے بعد میٹرک کا امتخان گورنمنٹ ہائی سکول جالندھر سے الاوائ میں یاس کیا- جالندھر ہائی سکول میں میرا شار ہونہار اورمستعد طلبہ میں ہوتا تھا اس کے ساتھ ساتھ فٹ

بال فرسٹ الیون کا کھلاڑی بھی تھا۔ میرے دسویں جماعت پاس کرنے کے دوران بی والدمحترم ملازمت سے ریٹائرڈ ہو کیکے تھے۔ بھائی بھی کچھ کشادہ وست واقع نه ہوئے اس لیے انہوں نے مجھے آئندہ تعلیم ولوانے سے عذر فرما ديا اور ميں جارونا جار مكيرياں اينگلوسنسكرت ہائى سكول ميں ملازم ہو گيا- يہاں پھرسابقہ احوال کا سامنا ہوالیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت بھر پورطریقہ سے شامل حال رہی اور میں اینے ایمان کو بچانے میں کامیاب رہا- دوسال کا عرصہ یباں ریاضی کا میچر رہا۔حصول علم کا شوق ابھی پورا نہ ہوا تھا۔ یہاں کچھ حالات سدهرے تومیں نے ج-اے-وی کلاس (اسلامیہ کالج لا مور) میں داخلہ لے لیا - قدرت نے دیکھیری فرمائی اور ہے - اے - دی کلاس میں اول آیا اور نتیجہ نکلنے سے پہلے ہی ڈسٹر کٹ بورڈ ندل سکول امبو شکع ہوشیار پور میں بطوراًنگریزی میچرتعینات ہوگیا''- (انتی بلفظه ) حضرت والا كي شان فكر آخرت:

اس شان کوظا ہر کرنے کے لیے بھی احقر حضرت والا کے الفاظ مبارکہ پیش کرتا ہے جوبطورنفیحت کے حضرت والا نے پیٹاور کے آیک صاحب کے خط کے جواب میں تحریر فرمائے اور زندگی میں بلا نام اشاعت کی اجازت بھی مرحمت فرمائی – احقر کے ذوق میں وفات کے بعد حضرت والا کے نام سے بھی اشاعت کی گنجائش ہے۔ مجلس صیانتہ اسلمین پاکستان بیٹاور کے حارث سے بشکریفل کررہا ہوں۔ دھو سذا '' زندگی گزارنے کا طریقہ کتاب ( قرآن ) اور سنت کا اتباع ہے، - اللہ تعالیٰ کی طلب میں بے چین رہنا جا ہے۔ ان ہی کی دھن ان ہی کا دھے ن بس یہی دین ہے۔کسب دنیا ناجائز نہیں' مگر دل ادھر نبی لگار ہنا جا ہیے۔ ہرسانس ایک بیش قیمت جواہراور گویا بھر اور خزانہ ہے۔ جس سے ابدی سعادت حاصل ہو سکتی ہےاور جب عمر یوری ہوگی تو آخرت کی تجارت ختم ہوگی- وقت کوخدا کی نعمت سمجھ کراس کی قدر کرنا جا ہے آ تکھ بند ہوتے ہی وقت ضائع کرنے کا پت

چل جائے گا- پھرحسرت ہوگی-گریہ حسرت کام نہ آئے گی- پھر دارالحساب ہوگا- وہال عمل نہیں - اب ہم دارالعمل میں ہیں- اس حساب کی تیاری کر لینا جاہیے- تمام تحقیقات کر قبیقات دھری رہ جائیں گی- جس نے سب غموں کو ا کی غم بنالیا اور وہ ہے غم آخرت تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی غموں کے لیے بھی کافی ہو جاتے ہیں اور جس نے سب غموں کواینے او پر سوار کر لیا - حق تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے'- (انتخى بلفظه)

احقر عرض كرتا ب كدحفرت والابيجمي فرمايا كرتے تھے كه مولائے كريم تو بہت رجیم وکریم ہیں'ان نے رحمت کی بہت امیدیں ہیں- اگر حضرت تھانوی راہیے نے مجھے سے قيامت مين يون يو چوليا كەمىر كى طريقە پر كيون عمل نەكيا تومىرا كوئى محكانىنىس-

حضرت والا کا ایک ارشادعزیزم مولوی محمود اشرف سلمهٔ کے ذریعہ بھی احقر تک پہنجا' اور بلاواسطہ بھی اس کے قریب قریب یاد پڑتا ہے۔ کہ فرمایا کہ میں تو بوں دعا مانگا ہوں کہ یا اللہ مجھ سے اگر آخرت میں سوال کرنا ہے تو میں ابھی جواب پیش کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ مجھے تو بلاحساب ہی بخش دیجئے - احقر عرض کرتا ہے کہ اس کے قریب قریب حضرت تھانوی رایٹیے کی دعا بھی منقول ہے کہ یا اللہ بڑے بڑے مد جات تو ہزرگوں کوملیں گئے مجھے تو اہل جنت کے جوتوں میں ہی جگہ عنایت فر ما دیویں وہ بھی اس لیے نہیں کہ اس کامستحق ہوں بلکہ اس لیے کہ عذاب کی برداشت نہیں- وصال کے بعد حضرت مولا نامسے اللہ خال صاحب نے خواب میں یو چھا کیا معاملہ ہوا۔ حضرت تھانوی رئیٹیے نے آیت پڑھ دی:

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِيُنَ فِي جَنَّتٍ وَ نَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدُق عِنْدَ مِلِيكِ مَقُتَدِر ﴾

جس کے معنی ظاہر ہیں کہ حق تعالی نے اپنا قرب خاص عنایت فرمایا- ان واقعات سے حضرت والا اور حضرت تھانوی رایٹیے کی شان فکر آخرت کتنی نمایاں ہے-يا الله بم سب كو كامل فكرآ خرت نصيب فرما - آمين 567 (8) **2 3 6 6 6 3 3 6 6** 

بحرمة سيد المرسلين و على اله و اصحابه و اتباعه اجمعين. حضرت والاكي شان محبوبيت:

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رایسی سے خصوصی تعلق رکھنے والے حضرات خصوصاً مجازین حضرات میں عبدیت و تواضع کوٹ کوٹ کر بھری ہو گی تھی' چنانچہ حضرت حاجی محمد شریف صاحب رائیلیہ میں بھی بہت او نیچ درجہ کی تواضع اور فنا کی شان تھی۔

اس تواضع اور عبدیت کی ایک مثال بیہ ہے کہ باوجود اس کے کہ حضرت والا حضرت قانوی رایتی کے کہ حضرت والا حضرت تھانوی رایتی کے وصال کے فوراً بعد حضرت تھانوی رایتی کے وصال کے فوراً بعد حضرت خواجہ عزیز الحن صاحب رایتی ہے ان الفاظ سے مضرت والا نے اپنی تعلیم کی درخواست فرمائی ۔

"حضرت خواجہ صاحب میدنا کارہ آئندہ اپنے آپ کوتعلیم کے لیے آپ کے سپر دکرتا ہے، للد منظور فرمالیں"-

جواب حضرت خواجہ صاحب اس ضابطہ کی کیا حاجت ہے۔ میں تو یوں بھی گویا مان نہ مان میں تیرامیز بان ہوں۔ پوچھنے پر بلکہ بے پوچھے بھی جوالٹا سیدھاسمجھ میں آتا ہے عرض کرتا ہی رہتا ہوں اور کرتا ہی رہوں گا۔

نقل ارشادات مرشد ہے کئم آنچہ مردم ہے کنند بوزینہ ہم اصل کی برکت ہے لیکن کیا عجب نقل ہے بھی ہو وہی فیض اتم

( مكتوبات اشرفيه جوتفاايديشن ص ١٩٨)

اور پھر حضرت خواجہ صاحب رائیجہ کے وصال کے بعد ان الفاظ کے ساتھ حضرت والانے اپنے آپ کو حضرت مفتی محمد حسن صاحب رائیجہ کی خدمت میں مزید ترقی کے لیے پیش فرمایا

'' حضرت اقدس تعلیم اور اصلاح کے سلسلہ میں جھے مکا تبت کی اجازت فر ما دیں میرامقصوداس تعلیم سے محض رضائے مولا ہے''۔

جواب حفرت مفتى صاحب!

''بر وچشم اجازت ہے۔ تی تعالی ای تعلق کو اپنے تعلق کا ذریعہ بنائے اور طرفین کے لیے موجب قرب ورضا ہو'۔ ( کمتوبات اشرفیہ چھا ایڈیشن ص ۲۰۱۱)

پر حضرت مفتی محمد حسن صاحب برائیڈ کے وصال کے بعد حضرت مولا نا خبرمحمہ صاحب برائیڈ سے اور حضرت مولا نا برائیڈ کے بعد حضرت ڈاکٹر عبد الحکی صاحب مظلیم العالی کے تعلیم کا تعلق قائم فرمایا۔ ان دونوں کا ذکر حضرت والا کے اِس مکتوب میں ہے جو حضرت والا نے حضرت ڈاکٹر صاحب مظلیم العالی کی خدمت میں تحریر فرمایا۔ وحو هذا اس محضرت والا نے حضرت والا نے حضرت ڈاکٹر صاحب مظلیم العالی کی خدمت میں تحریر فرمایا۔ وحو هذا مین مصرت مرشد تھا نوی کے بعد میں نے تجد ید بیعت کی ہے نہیں کی البتہ تعلیم واصلاح کے لیے اپنے آپ کو اول حضرت خواجہ صاحب ان کے بعد حضرت مفتی محمد حسن صاحب اور ان کے بعد حضرت مولا نا خیر محمد صاحب کے بیر دکر مفتی محمد حسن صاحب اور ان کے بعد حضرت مولا نا خیر محمد صاحب کے بیر دکر ویا ( پچھ الفاظ کے بعد ) اب مولا نا خیر محمد صاحب کے بعد میں تعلیم اور مشورہ دیا جب لینا چاہتا ہوں۔ آپ کی محبت سے میرا دل لبریز ہے۔ للہ میری درخواست قبول فرما کیں'۔ ( کمتوبات اشرفیہ چوتھا ایڈیشن ص ۲۲۸)

اور حفرت ڈاکٹر صاحب موصوف مظلہم کی حیات طیبہ ہی میں حضرت والا اینے خالق حقیق سے واصل ہوئے ۔ گویا آخری سانس تک باوجود کامل وکمل ہونے کے باوجود کثیر مریدین کے باوجود متعدد خلفاء کے اپنے آپ کومرید ہی بنائے رکھا۔ یہ فنا کا بہت او نجا مقام ہے ۔

تو درد هم شو وصال این است و بس هم شدن هم کن کمال این است و بس

الله تعالیٰ کے راستہ میں پہلا قدم بھی تواضع ہے اور آخری مقام بھی تواضع ہے۔ کبر نے ابلیس کوملعون بنایا۔ اکثر کفار کے لیے ایمان سے مانع تکبر ہے اور اکثر اہل

ایمان کو اصلاح باطن اور دینی ترقی سے مانع اور اپنے زمانہ کے مشاکح کی طرف رجوع کرنے سے مانع یمی تکبر ہے۔ اس تکبر کو حضرت والانے اپنے قول اور عمل سے پاش پاش کر کے رکھ دیا۔

جب تک ڈاکٹروں نے منع نہیں کیا حضرت والا ملتان شہر میں ہمیشہ سائیل پر آتے جاتے تھے۔ اور کمال تواضع کی وجہ سے سائیل سے اتر کر اپنا سائیل خود پکڑ کر جہاں کھڑا کرنا ہوتا تھا' کھڑا کرتے تھے' کسی دوسرے کا پکڑنا پہندنہ کرتے تھے۔

خیر المدارس کے جلسوں میں اور فجر کے بعد درسوں میں بہت کثرت سے شرکت فرماتے تھے۔ علماء کے شرکت فرماتے تھے۔ علماء کے پاسٹیج پراحقر نے بھی بیٹے ہوئے نہیں دیکھا۔ حتی کہ وصال سے تقریباً ایک سال پہلے جب کہ صیانة المسلمین کے اجلاس میں سب سے اہم مہمان حضرت والا ہی تھے ختم بخاری کے موقع پر عام سامعین کے ساتھ گھل مل کر تشریف فرما ہو گئے برادرم مولا نا عبدالرحمٰن صاحب نا ئب مہتم جامعہ اشر فیہ نے کوشش کر کے آگے بٹھایا۔

ایک دفعہ ملتان میں حضرت کے دولت کدہ کی حجبت پراحقر نے بھی سونا تھا اور حضرت والا نے بھی و ہیں سونا تھا تو ایک چار پائی بڑی تھی دوسری حجموثی تھی احقر نے بہت کوشش کی کہ حجموثی پر سوئے مگر کمال عبدیت کی وجہ سے فر مایا کہ حجموثی چار پائی پر سونے کی اجازت نہیں ہے۔ یا اللہ اپنے اس عبد کامل کو درجات عالیہ سے نواز - آ ب کے نبی مکافیلم کا ارشاد ہے من تو اضع لله رفعه الله.

حب شيخ:

حضرت والا میں حب شیخ کی شان بہت نمایاں تھی۔ سالک کی ترتی کے لیے حب شیخ بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ بعض زاہدان خٹک یہ وہم کر لیتے ہیں کہ یہ تو حیداور تعلق مع اللہ کے خلاف ہے۔ ان کا یہ خیال کم علمی پرمبنی ہے۔ کیا یہ صدیث پاک میں نہیں ہے کہتم اس وقت تک مومن نہ ہو گے جب تک مجھ ہے محبت اپنے ماں با پ اور اولا داور سب لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ تو کیا حب رسول مجھ حب اللہ کے خلاف ہے۔ حقیقت یہ

ہے کہ جومحبت اللہ تعالیٰ تک بینچنے کا ذریعہ ہے وہ حب حق ہی کا شعبہ ہے اور حب حق ہی کا زینہ ہے۔حتی کہ حدود کے اندر بیوی کی محبت کو بھی تقویٰ کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ یہی مطلب اس شعر کا ہے \_

> گر جدا بنی زخل این خواجه را گم کنی ہم متن وہم دیباجه را

یہ عنی نعوذ باللہ بیں کہ شخ اور اللہ تعالی ایک ہیں یہ تو کفریہ عقیدہ ہے بلکہ عنی یہ بیں کہ شخ کامل محقق کی محبت اور اطاعت بعینہ اللہ تعالی کی اطاعت اور محبت ہے۔ مَن یُطِع الرَّسول فَقَدُ اَطَاعَ الله حَق تعالی فرمارہے ہیں جس نے رسول اللہ مُکا ﷺ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔
اس نے میری اطاعت کی۔

حضرت والانے فرمایا کہ حضرت تھانوی رائٹیر نے ایک دفعہ خالی پان کا پہتہ منہ میں ڈال کرجلد ہی بھینک دیا - حضرت والانے فرمایا کہ آئھے بچا کرمیں نے وہ پہتہ اٹھالیا اور مزے لے لے کرکھایا - ہائے کیسی حب شیخ تھی -

حفرت والا نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک خط کے جواب میں خطرہ تھا کہ حفرت تھانوی رایقی ناراض ہوجائیں گے تو سکول میں پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتاغم سے گرنے لگتا تو تھوڑی دیر دوسرے کمرے میں جاکر آ رام کرتا پھر آتا پھر گرنے لگتا- پھر چلا جاتا پھر آ رام کر کے آتا- بیعشق کے آٹار میں سے ہے کہ محبوب کی ناراضگی کا اختال بھی نا قابل برداشت ہوتا ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ سے بچی محبت ہو وہ گناہ کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا ہے۔

تعصى الاله و انت تظهر حبه هذا لعمرى فى الفعال بديع ان كان حبك صادقاً لا طعته ان المحب مطيع

حضرت والانے فرمایا که حضرت مفتی محمد حسن صاحب رائیے نے آیک دفعہ رفعتی کے مصافحہ

کے وقت وجد میں فرمایا حضرت تھانوی راتی کے متعلق جو دونوں حضرات کے شخ تھے کہ حضرت بھی بجیب تھے۔ بجیب وغریب تھے حضرت کی ہرادا بجیب تھی۔ حضرت والا نے فرمایا کہ ان الفاظ کا مجھے پر ایسا اثر تھا کہ لا ہور سے فیصل آباد تک گاڑی چل رہی تھی اور مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گاڑی کے پہیوں سے اللہ اللہ کی آواز آربی ہے۔ اس واقعہ سے دونوں حضرات کا اپنے شیخ سے حب کامل کا تعلق اظہر من الفتس ہے۔

تھانہ بھون کے ایک درزی کا واقعہ حضرت والا نے بیان فرمایا کہ حضرت تھانوی رائی ہے درزی کا واقعہ حضرت والا نے بیان فرمایا کہ حضرت تھانوی رائی ہوکر اصلاح کا تعلق ختم کر دیا تھا- زیارت کے لیے وطن چھوڑ کر حضرت والا کی گزرگاہ پر دکان بنائی کہ روزانہ ایک نظر زیارت ہو جایا کرے گی- یہ واقعہ حضرت والا نے گئی دفعہ ایسے طرز سے بیان فرمایا کہ صاف معلوم ہور ہاتھا کہ حضرت والا میں حب شیخ کمال درجہ کی تھی-

تعديل حقوق والدين وزوجين كاتعليم:

ساس بہو کے جھڑوں میں کڑت سے حضرت والا کی زبان مبارک سے احقر نے ساکہ حضرت تھانوی رہاتھ نے بہتی زیور میں ازالۃ الرین فی حقوق الوالدین لکھ کر بہت سے خاندانوں کو جائی ہے بچالیا - فرماتے تھے کہ ایسے موقعوں میں میں بیمشورہ دیتا ہوں کہ بہتی زیور سے بیمشمون پڑھواور اس پڑمل کرو - مال باپ کوخوش کرنے کے لیے بیوی پڑھلم کرنا اور اس کی حق تلفی کرنا ہرگز جائز نہیں - ایسے موقعوں میں ضروری ہے کہ بیوی کو اینے والدین سے الگ مکان میں رکھے - ماں باپ سے بھی ملتا رہے اور بیوی کے حقوق بھی اواکرتا رہے -

تعدیل حقوق کے سلسلہ میں حضرت والا بارہا یہ بھی فرمایا کرتے ہے کہ بعض حضرات تبلیغ کے سلسلہ میں حدود ہے تجاوز کر جاتے ہیں۔ بیوی بچوں کا پورا انتظام کیے بغیر کئی کئی سال تبلیغ کے لیے چلے جاتے ہیں بیوی بچوں کو بہت کی نا قابل برداشت تکلیفیں بغیر کئی گئی سال تبلیغ کے لیے چلے جاتے ہیں بیوی بچوں کو بہت کی نا قابل برداشت تکلیفیں بغیر آتی ہیں۔ بیصدود سے نکانا ہے ہرگز مناسب نہیں۔

آخری ڈیڑھ دوسال کے سواحفرت والانے اپنے کسی صاحبزادے کو بھی

خدمت کے لیے اپنی پاس رہنے کی اجازت نہیں دی- بڑے صاجر اوے چودھری نظیف صاحب نے بار بارعرض کیا کہ آپ کی اور نی جی (والدہ صاحب) کی طبیعت اب کرور ہے میں اپنا تباولہ لاہور سے ملتان کرالیتا ہوں 'ہمیں خدمت کا موقع ویں' لیکن ہر دفعہ یہی فرماتے رہے کہ نہیں ہم نے اپنی راحت کے انتظامات کر لیے ہیں۔ فرج بھی سے دفعہ یہی فرماتے رہے کہ نہیں ہم نے اپنی راحت کے انتظامات کر لیے ہیں۔ فرج بھی حضرت والا نے فرمایا کہ میں پندنہیں کرتا کہ میراکوئی بیٹا اور بہو ہمارے ساتھ رہے۔ معام طور پرساس بہو میں کچھ نہ کچھ کشیدگی ہو جاتی ہے جس سے بدمرگی ہوتی ہے۔ بہواور ساس کا اکٹھا رہنا عام حالات میں مناسب نہیں۔ البتہ آخری ڈیڑھ دو سال چھوٹ مصاحب کواوران کی اہلیکواپنی پاس رہنے کی اجازت دے دی اور محاجز اور نظر یف صاحب کواوران کی اہلیکواپنی پاس رہنے کی اجازت دے دی اور دونوں نے ہماری بہت خدمت کی ہے۔ حضرت والا کا بیاجازت مرحمت فرمانا نہایت مجبوری کی وجہ سے تھا۔ بہوکی طبیعت کا بھی اندازہ فرمالیا تھا کہ نہایت ہونہار اور خدمت گزار ہے' اور ساتھ رہنے میں دل و جان سے خوش ہے اور ساتھ رہنے میں دل و جان سے خوش ہے اور ساتھ رہنے میں دل و جان سے خوش ہے اور ساتھ رہنے میں دل و جان سے خوش ہے اور ساتھ رہنے میں دل و جان سے خوش ہے اور ساتھ رہنے میں دل و جان سے خوش ہے اور ساتھ رہنے میں دل و جان سے خوش ہے اور ساتھ رہنے میں اس کی ہرگز تا خوش نہیں ہے۔

دوسرول کی راحت کا اہتمام:

حضرت والا کے سب سے چھوٹے صاحبراد ہے ظریف صاحب بن کوآخری اور در سال حضرت والا کی خدمت کرنے کا بہت موقع ملا وہ فرمات تھے کہ بھاری اور کمزوری کی وجہ سے میں حضرت والا کی چار پائی کے ساتھ اپنی چار پائی بچھا کرسوتا رہا ہوں کہ زیادہ کمزوری کی وجہ سے کوئی ضرورت ہوتو خدمت کرسکوں لیکن ایک دفعہ کے سوا بھی بھی جھے سوتے ہوئے کونہیں جگایا۔ اتفا قا مجھے خود یاد آجائے تو بول و براز کے لیے سہاراوغیرہ دیتارہا ہوں ورنہ کافی مشقت کے باوجود اپنے کام حضرت والا خود ہی مشقت سے انجام دے لیتے تھے میری نیند خراب کر ناپند نہ فرماتے تھے۔ البتہ صرف ایک دفعہ جب دل کا شدید دورہ پڑا تو مجھے آواز دی اور میں نے اٹھ کرضروری انتظامات کے۔ اس جن یادہ دوسرول کی راحت کا اہتمام کون کرسکتا ہے۔

حفرت مولانا خیر محمد صاحب راتی علاج کے لیے ایب آباد تشریف لے گئے سے حضرت والا نے فرمایا کہ میں بیاب نہیں کرتا کہ بیار کی بیار بری کے لیے دوسرے شہر میں جایا جائے کیونکہ اس سے تیار داروں کو دو ہرا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ ایک بیار کا دوسرے مہمانوں کا - دوسروں کی راحت کا اتنا احساس۔

احقر کے سامنے کا واقعہ ہے کہ خیر المدارس میں حضرت مولانا خیر محمہ صاحب
ریتی کی طبیعت علیاتھی احقر بھی پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت والا تشریف لائے - تین چار
منٹ حضرت مولانا خیر محمد صاحب ریٹی کی طبیعت مبارک کا حال پو چھا اور واپس روانہ ہو
گئے حالانکہ اس وقت بھی حضرت والا سفید ریش ہی تھے - احقر نے بفضلہ تعالی چھتیں
سال حضرت والا کی زیارت کی اور بیسارا زبانہ احقر نے حضرت والا کا سفید ریش ہونے
ہی کی حالت کا پایا اور نو ال شہر جہال حضرت والا کا دولت کدہ ہے وہ خیر المدارس سے
تقریبا تین میل (ساڑھے چارکلومیٹر) دور ہے اور سائیل پرتشریف اے اور سائیل پرتشریف اے اور سائیل پر
ہی واپسی ہوئی - حضرت والا کے واپس تشریف لے جانے کے فور اُبعد حضرت مولانا خیر
محمصاحب ریٹھ نے فرمایا: یہ ہے اخلاص -

دوسرے کی راحت کے اہتمام کی ایک صورت یہ بھی ہے۔ کہ اسی بات کہہ دے جس سے دوسرے کا دل خوش ہو جائے اس کا ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ جب حضرت والا اور خالہ جان مظلبا (اہلیہ محرّمہ) ہمارے ہاں فیصل آباد اپنے بڑے صاحبزادے چودھری نظیف صاحب کے لیے احقر کی ہمشیرہ سے نبعت قائم کرنے کے لیے ابتدائی پیغام پیش کر دیا اور والد صاحب براتیز نے پیغام پیش کر دیا اور والد صاحب براتیز نے ابھی ہاں تو نہیں کی تھی لیکن امید افزا جواب دیا تھا اس کے بعد ہمارے ہاں ہی رات گزارنے کے بعد میں مارے والد صاحب براتیز سے مخطاب فرما کر فرمایا چودھری صاحب گزارنے کے بعد میں مارت بحر نیندی نہیں آئی ۔ احقر بھی وہاں موجود تھا ، ہم محصو اس رات بحر نیندی نہیں آئی ۔ احقر بھی وہاں موجود تھا ، ہم مسب کا دل اس سے باغ باغ ہوگیا کہ کتنی زیادہ محبت کا ظہار فرمار ہے ہیں۔ جمع بین العندین کی شان:

حضرت والانے خوداحقرے بیان فر مایا کہ سفر حج میں ڈاکٹر احسان (مرحوم جو حضرت والا کے داماد تھے انہوں) نے مجھے اس کاغذ کے بارے میں کچھے ہدایات دیں جو بیت الخلاء میں وصلے کی جگداستعال ہوتا ہے اس سے بیمعلوم ہوتا تھا کدان کے خیال میں بیمونی مونی باتیں مجھے معلوم نہیں ہیں شخ کے بارے میں بیہ خیال مناسب نہیں ہے حضرت والا نے فر مایا کہ مجھے ان کا یہ مدایات دینا بہت نا گوار ہوا' فر مایا کہ اس وقت تو میں خاموش رہا بعد میں مناسب موقع میں میں نے تنبید کی تو انہوں نے لجاجت سے معافی طلب کی میں نے معاف کر دیا دل صاف ہو گیا۔ اس واقعہ میں جمع بین الصدین کی شان كتنى نمايال ہے كەفورى طورى كھونەفر مايا مبادا غصەمى زياد وسخت تنبيه موجائے جو داماد ہونے کے تعلق کے خلاف ہو چھر بعد میں مناسب وقت پر زم عنوان سے تنبیہ فرمائی تا كەمرىد ہونے كاحق ادا ہو- يەشىخ كى خيانت ہے كە تنبيە كے موقع پر تنبيەنە كرے اور بيا ڈاکٹر احسان صاحب مرحوم کا بھی کمال تھا کہ حضرت والا جب بھی تنبیہ فرماتے بغیر کمی تاویل کے فورا اپنی غلطی کا اعتراف فر مالیتے - حضرت والا اس سے بہت خوش ہوتے تھے اور متعدد باراس خوشی کا اظهار احقر ہے فرمایا۔ حضرت والا ڈاکٹر احسان صاحب مرحوم سے بہت خوش سے - واکٹر صاحب مرحوم بھی حصرت پر جال نثار سے - خود حضرت والا نے احقر سے فرمایا کہ میری بٹی حمیدہ ( ڈاکٹر احسان صاحب مرحوم کی اہلیہ ) نے مجھے بتلایا كه شب براءت ميں ڈاكٹر صاحب بيد دعا مانگ رہے تھے كہ يا الله ميرى عمر ميرے ابا جي (حضرت والا) کودے دے-حمیدہ نے کہا ڈاکٹر صاحب بیآپ کیا دعا ما نگ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب (مرحوم) نے کہا اباجی کی زندگی کی بہت ضرورت ہے۔ میراکیا ہے۔ حضرت والا کے وصال ہے تقریباً سوایا نج سال پہلے ڈاکٹر صاحب مرحوم انتقال فرما سمخ شايد بيروي دعا قبول موكى - والله تعالى اعلم بحكمه.

جمع بین العندین کا ایک واقعہ احقر اپنا عرض کرتا ہے کہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رائی کے دعفرت والا سے قائم کیا اس صاحب رائی کے وصال کے بعد احقر نے اپنی اصلاح کا تعلق حضرت والا سے قائم کیا اس سے پہلے وسوا ہے بی سے جب سے احقر نے خیر المدارس ملتان میں عربی تعلیم حاصل کرنی

شروع کی تھی باپ بیٹے کی طرح حضرت والا کا احقر سے تعلق تھا اصلاحی تعلق قائم ہونے کے بعد جب کہ احقر کبیر والاضلع ملتان میں پڑھا تا تھا ایک دفعہ کی نے غلط شکایت کر دی کہ فلاں گھر میں جو باپ بیٹے کے درمیان ناچاتی ہوئی ہے اس میں سرور کا ہی سارا دخل ہے۔ طلامر ہے کہ حضرت والا پر اس کا بہت اثر تھا- ان ہی دنوں میں احقر چند گھنٹے کے ليے كبير والا سے حاضر خدمت ہوا تو حضرت والا نے كمال ضبط سے كام ليتے ہوئے خندہ پیشانی سے ملاقات فرمائی' جب احقر چلنے لگا تو ایک بند لفافہ عنایت فرمایا کہ مجھ سے رخصت ہو جانے کے بعد باہر جاکر بدلفافہ کھولنا- چنانچہ جب احقر دولت کدہ سے رخصت ہوکر کافی دور چلا گیا تو احقر نے بندلفا فہ کھولا- اس میں تحریر فر مایا ہوا تھا کہ مجھے تمہاری اس شم کی شکایت پہنچی ہے اس کا طبیعت پر اثر ہے۔ جب تک بداثر دورنہیں ہو جاتا مخاطبت اور مكاتبت بند- جب طبیعت صاف هوگی تو میں خود اطلاع دوں گا- اس کے بعد حضرت والا نے باوجود کافی ضعف کے ملتان سے فیصل آباد کا سفر فر مایا اور بورے واقعه کی ممل تحقیق فرمائی اور ملتان واپس پہنچتے ہی احقر کو کبیر والا کے پتہ پر بشارت نامه ارسال فرمایا کہتمہاراقصور ثابت نہیں ہوا- ابتم سے کوئی ناراضگی نہیں ہے اور مخاطبت و مكاتبت كى اجازت ہے- احقر فوراً شكريداداكرنے كے ليے حاضر خدمت مواكيونكداس بثارت نامه کی وجہ سے احقر کے سرے تم کا ایک پہاڑ اترا تھا- حاضر ہونے پر فرمایا کہ مجھے یہی امید تھی کہ خط ملتے ہی تم ضرور جلدی آؤ کے اور پہلے سے بھی زیادہ شفقت و عنایت کا معاملہ فرمایا۔ اس واقعہ میں بھی جمع بین الصدین بالکل واضح ہے جو کاملین ہی کا کام ہے۔

برکفے جام شریعت برکفے سندان عشق ہر ہو سنا کے نداند جام و سنداں باختن

احقر حضرت والاکی بہوکا بھائی بھی ہے اور اس وقت دوسرے شہرے آیا تھا اور ہمیشہ کی طرح مہمان بھی تھا اس کاحق بھی ادا فر مایا کہ بالمشافہ کچھنہیں فر مایا بلکہ کمال صبط کی وجہ سے ناراضگی ظاہر نہ ہونے دی لیکن احقر چونکہ مرید بھی تھا زیر تربیت تھا اس لیے

بندلفافه میں تنبیہ بھی فرمائی - بیا جماع ضدین نہیں تو کیا ہے- ایک اور لحاظ ہے بھی جمع بین الصندین ہے کہ لطی کے شبہ کی وجہ سے تنبیہ بھی فرمائی اور جب غلطی ثابت نہ ہوئی تو خود بی بشارت نامه اور انتها کی شفقت نامه ارسال فرمایا- بیشدید تنبیه اور انتها کی شفقت ضدین ہی تو ہیں۔

ا خیرسانس تک کسی نہ کسی بزرگ کواپنا شیخ بنائے رکھا اور ان کے یاس مریدین کی طرح کثرت ہے آنا جانا رکھا اور خط و کتابت رکھنے کا اہتمام فر مایا اور ساتھ ہی اینے مریدین ومستر شدین کی تربیت وتلقین اور خطوط کے جوابات بہت ہمت اور کوشش سے لکھنے کا اہتمام رکھا کہ حتی الامکان روز کی ڈاک روز ہی نمٹاتے تھے۔ مرید مخلص بھی ہیں' شیخ کامل بھی ہیں یہ بھی ایک اعلیٰ درجہ کا جمع بین الصدین ہے۔

خود احقر کے ساتھ ایک بارنہیں متعدد بار کھانے پینے کی خاطر تواضع بھی فرما رہے ہیں ساتھ ساتھ ڈانٹ ڈیٹ کی خاطر تواضع بھی فرمارہے ہیں \_ اولائِكَ ابائى فَحِفُنى بِمِثْلِهِمُ

اذا جَـمَعُتَنَا يَا جَرِيُرُ الْمَجَامِع

تعلق بين الزوجين:

شریعت مطہرہ کے اصول کے عین مطابق حضرت والا کو اپنی اہلیہ محتر مہ مدخلہا جن کو احقر خالہ جان مدظلہا ہی کے لقب سے ذکر کرتا رہا ہے اور حضرت والا بھی احقر کے ليے اسى لفظ كو پيند فرماتے تھے اس ليے اس مضمون ميں احقر زيادہ تر يہى لفظ ذكر كرنا جا ہتا ہے۔ بہر حال حضرت والا كا خالہ جان مظلما سے بہت زیادہ قلبی تعلق تھا۔ آج كل كے بناونی پیروں کی طرح نہیں کہ طویل عرصہ بیوی بچوں سے الگ رہنے کو کمال سجھتے ہیں' جو شرعاً حرام ہے-حقوق العبادادا کیے بغیر کوئی بھی واصل باللہ نہیں ہوسکتا- مالی اور جانی اور عرضی حقوق ضائع کرنے والے کے قلب میں مجھی ذکر کا نور پیدائیس ہوسکتا جاہے وہ ایک دن میں چوہیں ہزار دفعہ ذکر کرتا ہو- گویا جب بھی ذکر سے نور کی چنگاری اٹھتی ہے حق تلفی کی ظلمت اسے بجھادیتی ہے۔

حضرت والا فرماتے سے کہ ایک وفعہ میں نے حضرت تھانوی رہنے کی خدمت میں عریفہ کی خدمت میں عریفہ کی ایک دو میں عریفہ کی ایک دو رہناں چھوڑ کر بینچے سے زم اور پڑی روفی نکال کر کھا لیتا ہوں۔ یہ ہشکری میں دافل تو نہیں کہ اوپر کی رونیاں کیوں چھوڑی گئیں وہ بھی اللہ تعالی کی نعت تھیں' جواب میں حضرت تھانوی رہنے نے تحریفر مایا کہ روفی پڑی لینے میں پہر حرج نہیں۔خصوصاً جب کہ آپ پڑی کی ہوئی ہوں۔حضرت والا اس جواب کو ہڑے میں ہے حرج نہیں۔خصوصاً جب کہ فرمایا کہ روفی ہوں۔حضرت قانوی رہنے کو معلوم تھا کہ جھے اپنی المیہ سے فرمایا کر رفز ہے کہ حضرت تھانوی رہنے کو معلوم تھا کہ جھے اپنی المیہ سے فرمایا کر اور بھی کا افظ محبوب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پھر بہتی اور بھی کا افظ محبوب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پھر بہتی اور بھی کا فرای رہنے تو قانوی رہنے تو قانوی رہنے نے حضرت تھانوی رہنے کے حضرت تھانوی رہنے نے حضرت تھانوی رہنے کے دوئر سے قانوی رہنے کے دوئر سے تھانوی رہنے کے دوئر سے تھانوں کی دوئر سے

حضرت والافرمایا کرتے تھے کہ مجھے تو اپنی اہلیہ سے اتنا تعلق ہے کہ میں دعا الرق ہوں کہ اللہ اللہ مجھے تو اس کی المیال جا کی مجھے میں کہا تھے حوروں کی ضرورت نہیں ہے۔

حضرت والا كفرت ہے فرمایا كرتے ہے كہ جھے نكى ك و فق اور حسنت ہے اسلاح كاتعلق قائم ہونے ميں اہليكا بہت زيادہ دفل ہے۔ حضرت تعانوى برئيہ ہے تعلق قائم كرنے ميں داڑھى كاركھنا ضرورى تھا۔ نيا نيا نكاح ہوا تھا ميرى عمر بحى اہليكى عمر ہے كہذا اندھى۔ ميں نے اس سے ذكركيا كراجازت دولة واڑھى ركھالوں كہنے كى بيت و بتائيں كہدا اندھى ركھانوں كہنے كى بيت بيت كہدا اواب كا كام ہے يانبيں؟ ميں نے كہا تواب كا كام ہے تو كہنے كى جھے داڑھى منذ ہا الجھے نہن كھے اس سے جھے بہت خوشى بوكى اور داڑھى منذ ہا الجھے نہن كے اس سے جھے بہت خوشى بوكى اور اصلاحی تعلق كاراست كل ميا سے الله على الله الله تعلق كاراست كل ميا - سمان الله خالہ جان مدخلها كا بھين بى سے نكى كى طرف كتا اصلاحی تعلق كاراست كل ميا - سمان الله خالہ جان مدخلها كا بھين بى سے نكى كى طرف كتا

میلان تھا۔ پیدائش ولی ہیں-خوش طبعی کا اور تعلق بین الزوجین کا ایک عجیب واقعہ احقر کے مشاہدہ میں آیا کہ ایک دفعہ احقر حضرت والا کا مہمان تھا اخیر رات حضرت والاحھت پر بیت الخلاء میں تشریف لے مجے-اس کے بعد معمول کے مطابق بردہ کا انظام کر کے احقر حصت يري دوسري بيت الخلاء من چلاعيا-اس زمانه من الجمي ينجي بهلي منزل من بيت الخلاء نہیں بی تھی- دونوں قضاء حاجت کی جگہیں حجیت پر ہی تھیں۔ حضرت والا احقر سے يهلي فارغ ہوكر نكلے تو احقر والى بيت الخلاء كا درواز و كھٹكھٹايا احقر اندر سے كھانسا -حضرت والانے احقر کی آواز بیجان لی اورجلدی سے نیچے واپس تشریف لے آئے اور جب احقر ینچے آیا تو احقر کے سامنے بہت زیادہ بنسی فرمائی اور فرمایا کہ میں پیسمجھا تھا کہ میری اہلیہ بیت الخلاء میں میں اور ہم ایک دوسرے سے ایسی خوش طبعی کرلیا کرتے میں کہ ایک بیت الخلاء میں ہوتو دوسراخوش طبعی ہے درواز ہ کھٹکھٹا ویتا ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ ہیں تو مجھے بہت ندامت ہوئی کہ مرور کیا ہے گا کہ ایک دوسرے کو یا خانہ کرتے ہوئے بھی د کھتے ہیں' ایبانبیں ہے۔ ہم صرف خوش طبعی کے طور پر درواز ہ بی کھٹاھٹاتے ہیں- افسوس آج کل عام طرز اس کے برنگس ہے بوی کے یاس منہ بنائے جیٹے رہتے ہیں اور روستوں ہے فیش **نداق کرتے ہیں۔** 

فرمایا کہ میری اہلیدائی ہیں کہ جب بھی مجھے دیکھتی ہیں کہ ذکر سے پھے خفلت ہے تو ذکر کتے ہو خفلت ہے تو ذکر کرتے ہوئے میرے چرے کے سامنے یا کندھاو فیرہ سے لگا کراشارہ کرتی ہیں کہ ذکر کرو- سجان اللہ میاں ہوی کیے ولی کا کراشارہ کرتی ہیں کہ ذکر کرو- سجان اللہ میاں ہوی کیے ولی کا کی طاف تھے۔

ذکری توجدکرانے کا ایک اور واقعہ بیان فرمایا کووہ فالہ جان مرظلما سے متعلق نہیں ہوہ وہ یہ کرفر والے کہ سرج میں مجد نبوی کے اندر بیٹا ہوا تھا کہ کولو کول کے لباس کی طرف یہت توجہ اور جرت سے دکھ رہا تھا کہ جرے پاس سے ایک بردگ صورت ما حب ہاتھ میں تھے لیے گزرے اور جری طرف توجہ کر کے ذور سے کہا توجہ الی اللہ کہ اللہ ما حب ہاتھ میں تھے لیے گزرے اور جری طرف توجہ کر کے ذور سے کہا توجہ الی اللہ کہ اللہ تعالی کی طرف توجہ کرو۔ احقر رائم الحروف کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ وہ قرشتہ تھا جو

خصوص رہنمائی کے لیے بھیجا کمیا تھا کہ ہمارے محبوب کی مجد میں توجہ یا تو ہماری طرف ہو یا ہارے محبوب کی طرف ہو۔ کہ وہ بھی جب حدود کے اندر ہوتو ہاری طرف ہی توجہ ہوتی ہے-بس اور کسی کی طرف بلا اضطرار توجہ نہ ہوتی جا ہے-

حفرت والابار بارفر مایا کرتے تھے کہ اہلیہ کے حضرت تھانوی رائٹ سے اصلاح کا تعلق قائم کرنے کی وجہ سے مجھے بہت ہی راحت اور آسانی کی زندگی نصیب ہوئی۔ حضرت تھانوی پر ہتیے نے اہلیہ کوایک خط کے جواب میں پرتج برفر ما دیا:

'' خواہ غلطی سمجھو یا نہ سمجھو- اقرار کر کے شوہر سے پوچھ لیا کرو کہ غلطی ہے یا نہیں۔ اگر و غلطی بتلا دیں تو عذر کرلیا کرؤ'۔

خوش طبعی سے حضرت والا فرماتے تھے کہ میرے ہاتھ میں تو جھومنتر آ گیا۔ جب بھی اہلیہ کو تنبیہ کرنی ہوتی ناراض ہوکر بیٹھ جاتا کہ حضرت کا ارشادیا دکروغلطی کا اقرار كرواورمعذرت كرو وه فورا ايها بى كرليتي بين مين معاف كرويتا بهون اورسلح صفائي بهو جاتی ہے۔ سجان اللہ ایس ہی یا کیزہ زندگی کا نام حیوۃ طیبہ ہے۔

حضرت والا کا جوحضرت خالہ جان مرظلہا ہے بہت زیادہ قلبی تعلق تھا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت خالہ جان مظلما نے ای دوسوتیلی بیٹیوں کو جن کی والدہ حضرت والاکی پہلی اہلیہ محترمہ بچیوں کو بہت چھوٹی عمر میں چھوڑ کر وصال فر ما گئی تھیں' اور دونوں بچیوں کو خالہ جان مظلمانے الی شفقت اور عنایت سے یالا کہ بہت برا ہو جانے تك بجيول كوقطعاعلم ندموا كديد بهاري حقيقي والدونبين بين سوتيلي والده بين-حضرت والا فرماتے تھے بری عمر ہوجائے کے بعد ایک بی کو یا برکسی نے کہددیا کہ بہتو تہاری سوتل والده بي -تهاري حقيق والدوتو فوت موجكي بي-وه بكي روتي موئي كمرة ئي كوفلاس ن الوال كهدويا - خالدجان عرظلهائ يهد سلى دى - من بى تمهارى والدو بوس - لوكول ك كنے كاكيا ہے- سوان الله كروڑ سوتلى ماؤل على جى شايدى ايك سوتلى والدو الى مو-حل تعالى سمان حطرت مال جان مظلها كي عروزاز قرما كي اوران كاسايه مار عدرون ير ملامت زمين- آميس يا زب العالمين بحرمة سيد المرسلين صلى الله تعالى

عليه و على اله و اصحابه و اتباعه اجمعين. مېمان نوازې کې شان:

حضرت والأ کے حق تعالی درجات بلند فرمائیں- اور ہم سب متعلقین و مسترشدین کو حفرت کی برکت ہے اچھے ٹھکانے لگا کمیں اور عذاب سے بھا کمیں کہ برواشت نبین سے برداشت نبیں ہے۔ حضرت والا کی مہمان نوازی کی شان بھی **بہت** بلندهی - خاله جان (املیه محتر مه حضرت والا) مدخلها جب تک صحت الحیمی ربی اینے وست مبارک ہے عمدہ عمدہ کھانے یکا کر بھیجتی رہیں اور حضرت والا اکثر اینے دست مبارک ہے بینجک میں لاتے رہے اور اصرار کے ساتھ بہت کچھ کھلاتے بلاتے رہے۔ میہلا یا : وسرا موقع تھ حضرت والا کے در دولت پراحقر کی حاضری کا-احقر ا**س زمانہ میں خی**ر المدارس ميں پرُ حتا تھا-حضرت والانے اصرار فرما كراحفر كوكھانا كھانے كے ليے فرمايا \* احقر نے مان لیا۔ حضرت والا نے کافی مقدار میں سالن پیش فرمایا احقرنے کچھ برکت حاصل کرنے کے لیے بچھ بیٹے ہونے کی مجہ سے بچھ سالن کے لذیذ ہونے کی وجہ سے وہ سارا سالن بی کھا گیا تو جلدی ہے حضرت ویسی شکر غالباً تھی میں ملی ہوئی جو ہمارے علاتوں میں سالن کے طور پر استعال ہوتی ہے لے آئے اس وقت احقر سمجھا کہ احقر نے سارا اللہ بی ختم کردیا شاید ابھی گھر میں کسی کے کھاتا کھاتا ہو- بہر حال حضرت والا كى عجيب مهمان نوازى ظاهر مونى عمر كايكاموا سارا سان احقر كوكلا ديا-

احقر کے بڑے بھائی ڈاکٹر محمد اختر صاحب زیدمجد ہم جوحضرت مفتی محمد سن صاحب براتير كے خليفہ بھى ہيں ايك دفعه كراجى سے بذريعه كارفيمل آباد آرے تھے كه راستہ میں آ دھی رات کے قریب ملتان پہنچاور چند کھنے حضرت والا کے ہاں آ رام کرنے كا اراده فرمايا ان دنول حضرت والاكي اور حضرت خاله جان (ابليه محترمه حضرت والا) مظلما كي صحت مبارك ببت الحيي مقى بيدوفات سے تقريباً بيس سال يہلے كا واقعہ ہے-بھائی صاحب نے بہت اصرار کیا کہ میں صرف تھوڑی دیر سونے کے لیے حاضر ہوا ہوں کھاناکسی نہ سی ہوئل سے جاکر کھالوں گا صرف بستر کا انتظام قرمادین- میں ابھی کھانا کھا

کر آجاؤں گا'لیکن بالکل اجازت نبیس دی اور فرمایا کداس وقت سالن تونبیس ہے دورہ موجود ہے۔ اہلیہ پراٹھے رکائے گی اور آپ کو چائے کے ساتھ کھلائیں گے۔ ہم ہول پر مرگز جانے نبیس دیں گے۔ بجیب شفقت اور مہمان نوازی تھی۔

آ خرى زيارت كے موقع يروصال سے تقريباً وُيزه ماه پہلے جب احقر حاضر ہوا گاڑی میں دو پہر کے وقت بینجی تھی احقر نے قصداً کھانا گاڑی میں کھالیا تا کہ حضرت والا کو کھانے کے انتظام کی تکلف نہ ہو اور دولت کدہ پر سب سے پہلے حضرت والا ہی گ زیارت نصیب ہوئی۔ ابتدائی تفتگو کے بعد احقر نے عرض کر دیا کہ حضرت احقر نے ووپبرکا کھانا گاڑی میں کھالیا ہے تو نہاہت شفقت کے لیج میں فرمایا کہ جب گھر آنا تھا تو راستہ میں کھانا کیوں کھا لیا۔ پھرتھوڑی دیرے بعد جب احقر نے عرض کیا کہ احقر اجازت مابتا ہے کہ احقر دات کا کھانا بازار سے کھا لے اور پھر دات خیر المدارس میں المنيع بعض ووستول كے ياس رات كرور سدكا اور چرم جامر موجائے گا- معرب والا ا در خالد جان مظلما وونول معزات كي طبيعت بهت كمزور ب- اختر ك يهال رات كو رہے ہے تکلیف ہوگ فرمایا سرور محصاتو تمہارے آئے سے بانتہا خوش ہوئی ہے۔ مِمِين کوئي تکليف نبيس ہے۔ خریف کی ہوئ حمیرا ہواری ہت قدمت کرٹی ہے ہر چیز ہمیں 🕝 مروقت مل جاتی ہے۔ وہ بہت خدمت گرار بچی ہے۔ احقر نے پھر بچے عرض کرنا مناسب مبيس مجما - يدالفاظ كدمرور مجهة وتمهارية في سه بانتا خوش مول سه يدالفاظ الی شفقت اور عنایت سے بھرے ہوئے لہد میں ارشاد فرمائے کہ اب تک احقر کے كانول مين كونج رہے بيں اور يينے ميں چيك رہے بيں۔مہمان كوايے الفاظ كهنا كدجس ے اسے احساس ہو کہ میرے آنے سے خوشی ہوئی کے گرانی نبیس بوئی - بیجی ایک بہت بری مہمانی ہے۔ نبی کریم مرجم نے فداہ انی وامی وروحی ایک دفعہ ایک مہمان سے فرہ یا تھا کہ ہم خاص تمہاری وجہ ہے بکری ذبح نبیس کر رہے ہماری عاوت ہے کہ ہماری ایک سو بمریاں میں جب کوئی ننی بمری پیدا ہوتی ہے تو ہم بوئی بمریوں میں ہے ایک و ن میر لیتے ہیں۔ مقصد بیرتھا کہ آج بھی ایہا ہی ہوا ہے۔ تمباری وجہ سے ہم نے کوئی مشقت

نہیں اٹھائی۔ سبان اللہ۔ سنت کا کیما اتباع تھا۔ ظریف صاحب نے ذکر فرمایا (جو حضرت والا کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں) کہ وفات سے چند تھنے پہلے جب ایکسرے کرانے کے لیے میں ابا جی کو لیے جانے لگا تو کرتہ بدلنے کی ضرورت تھی کمزوری اور غنودگی کی وجہ سے ابا جی اسلیے کرتہ تبدیل نہ کر سکتے تھے پہلا کرتہ اتار کر جب دوسرا کرتہ میں پہنانے لگا تو غلطی سے میں پہلے بائیں بازو میں آسین والے لگا باجی کو بولئے میں تو کافی مشقت تھی وایاں بازو کھڑا کردیا یعنی بیاشارہ فرمایا کہ پہلے دائیں آسین پہناؤ۔ سبان اللہ! انتبائی کمزوری اور غنودگی میں بھی سنت غیر موکدہ وائیں آسین پہناؤ۔ سبان اللہ جس قدراتباع سنت زیادہ ہوتا ہے قرب حق تعالیٰ زیادہ ہوتا ہے قرب حق تعالیٰ دیادہ ہوتا ہے قرب حق تعالیٰ دیادہ ہوتا ہے۔

حفرت مولانا محمر قاسم نانوتوی رہتے نے ساکہ ایک بزرگ سفر تج پیدل کر رہے تھے اور ہردس قدم پر دورکعت پڑھے ہیں۔ زیارت کے لیے ایک جگہ پنچ تو ہٹایا گیا کہ پچھ وفت پہلے یہاں نماز پڑھی تھی اب کافی آ کے جا بھے ہیں۔ زمین پر سجدہ کے نشان موجود تھے۔ غور سے نشان و کھے کر فر مایا۔ یہ فض اللہ کا ولی نہیں ہے۔ سجدہ میں اس کے ہاتھ کا نول کے برابر نہیں ہیں۔ سنت کے فلاف سجدہ کرنے والا ولی کیے ہوسکتا ہے۔ پتانچ جلدی ہی پتہ چل گیا کہ وہ جرمنی کا جاسوس تھا۔ سجان اللہ حضرت والا میں مہمان نوازی اور انتہاع سنت بہت نمایاں تھے۔ فوازی اور انتہاع سنت بہت نمایاں تھے۔ شفقت علی الطالبین کی شان:

حضرت والا کے وصال سے تقریباً ۱۵ سال پہلے جب احقر کے شخ اول حضرت مفتی محمد حسن صاحب راہے کا وصال ہوا تو احقر پرصدمہ کا کو یا ایک بہت بڑا پہاڑ گراخود شخ کی وفات بہت بڑا عاد شہ ہے پھراحقر کو اطلاع بھی تقریباً ایک ہفتہ بعد ہوئی جسے حضرت والا کے جنازہ کی اطلاع بھی احقر کو جنازہ کے تقریباً بارہ محضے بعد ہوئی شایداس میں بی حکمت ہو کہ احقر اپنی کمزوری کی وجہ سے زیارت بعد الوفات کی تاب نہ السکتا یا احقر کی شامت اعمال استغفر اللہ رئی من کل ذنب واتوب الیہ کہ نہ شخ اول کا

جنازہ نعیب ہوانہ شخ ٹانی کا - یا اللہ مجھے معاف فرہا - حضرت مفتی صاحب رہائیے کی وفات کے وقت ہمارے خاندان میں بھی ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ چکا تھا اس کا بھی احتر کے دل پر شدید صدمہ تھا - ان صدموں کی شدت سے احتر کو چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہی اندھیرا ہی اندھیرا ہی اندھیرا ہی اندھیرا ہی اندھیرا تا تھا - الی حالت میں احتر نے درد بھرا خط حضرت والا کی خدمت میں اکتما اور اپنے دکھ کی کہانی بیان کی اور نہایت عاجزی سے تعلیم و تربیت کی ورخواست پیش کی -

حضرت والا نے نہایت شفقت وعنایت اور ذرہ نوازی سے قبول فرمالیا اور ان صدموں بیل مبر حاصل ہونے کے لیے نہایت آلی وشفی کی تقریریں فرماتے رہا اور احقر بھی کبیر والا سے ملتان بہت جلدی جلدی حاضر ہوتا رہا حتی کہ تحوز ہے ہی عرصہ بیل حضرت والا کی برکت سے اور مصلحان سعی سے احقر کی طبیعت اعتدال پر آگئ – اصلاحی تعلق قائم کرنے کے بعد مولائے کریم نے بجیس سال احقر کو حضرت والا سے استفادہ کا بہا موقع عطا فرمایا – ہر ہر قدم پر کامل رہنمائی نصیب ہوئی – بارہا آزمایا جب کوئی پریٹانی مصیبت حادث بیش آیا – انتہائی شفقت و واسوزی سے زبانی یا بذر بعد خط ایسے پریٹانی مصیبت حادث بیش آیا – انتہائی شفقت و واسوزی سے زبانی یا بذر بعد خط ایسے بریٹانی مصیبت خادث میں بریٹانی شفقت کا بھاہار کو دیا – ایک دفعہ ایک حادث میں احقر کا کھا۔ ایک ایک اور شفقت کا بھاہار کو دیا – ایک دفعہ ایک حادث میں احقر کا کھیا۔ ایک دفعہ ایک حادث میں احقر کا کھیا۔ ایک دفعہ ایک حادث میں بریٹانی میں بیشعر تحریفر مایا ۔

فدا گر بحکمت بیندد درے بقصاش کشاید درے دیگرے

یہ شعراحقر کے سینے میں ایسا گڑ گیا کہ ہرمعیبت اور تکلیف میں فوراً یہ شعریاد
آ جاتا ہے اور انتہائی سکون نعیب ہوجاتا ہے۔ مصائب میں کثرت سے حضرت والا سے
سنا کہ تی تعالی کے حاکم اور حکیم ہونے کے مراقبہ سے عقلی نم دور ہوجاتا ہے اور طبعی نم کے
دور ہونے کی کوئی تہ بیرنہیں وقت گزرنے سے آ ہتہ آ ہتہ دور ہوجاتا ہے۔

ایک معاملہ میں احقر کے شفق استاد حضرت مولانا خیر محمہ صاحب راہتیہ احقر سے شدید ناراض ہو مجئے ای سلسلہ میں احقر کوخیر المدارس میں پڑھانے کی خدمت جھوڑ

كر دارالعلوم كير والاحضرت مولامًا عبد الخالق صاحب راتي كي سريرسي مين آنايرا حضرت مفتی محمود صاحب مزاتیر جوماتان ہی میں قاسم العلوم میں بینخ الحدیث ہے انہوں نے كبير والا تشريف لا كرفر مايا بھى تھا حضرت مولا تا عبدالخالق صاحب بريتي سے خطاب فرماتے ہوئے کہ سرورکوآپ ملتان سے يہال كبير والا لے آئے بيں ہم خير المدارس کے بروی ہیں۔ ہمیں حق شفعہ حاصل ہے۔ غرض حضرت مولا ناممس الحق افغانی راہیے کے ذربعدے احقرنے راضی کرنے کی بہت کوششیں کیس لیکن کامیانی ند بوئی - بید عفرت والاحضرت حاجی محمد شریف صاحب براتیه ہی کی انتقک کوششیں تھیں اور بار پارسفارشیں تحمیں کہ حضرت مولانا خیر محمر صاحب رائتیے نے نہ صرف بیر کہ دل سے معاف فرما دیا بلکہ دویارہ خیر المدارس احقر کو لانے کے لیے بہت اصرار فرمایا۔ لیکن حضرت مولایا عبدالخالق صاحب براتين مانے-معاف فرمانے كے بعد حضرت مولانا خرمحر صاحب ويتي متعدد باركبير والامي جارب بال تشريف لائ بلكدا يك دفعد احقر كمريجى ندقا عربي كمريرتشريف فرمار باوراحقركي يوي كواتي بني ي بناليا-حضرت والاكى اتى كوششول اورشفقتول براور مفريت مولانا خرمجر صاحب راتيركي وسعت ظرف برول و جان سے قربان ہونے کو جی جا بتاہے۔ یا اللہ ان عضرات کے درجات بلندفرما اور ان عطفيل احقر جيدنا كاره كي بحث بخشش فرما كه عذاب كالحمل نبيس عذاب كالحمل نبيس عذاب کالخل نبیں۔

وَ مَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهُ بِعَزِيُّزٍ.

احقر کو جب بھی کوئی مشقت عجلک پریشانی پیش آئی حضرت والا نے پوری کوشش اور محنت سے احقر کو اس آزمائش میں کامیابی و کامرانی سے بفضلہ تعالی جمکنار فرمایا اور احقر بیس محت ہے کہ سب مریدین کے ساتھ حضرت والا کا معاملہ ایسا ہی تھا۔ سجان الندھنے ہوتو ایسا ہو۔

حفزت مولانا خیرمحمر صاحب رائند کی وفات کے بعد خیر المدارس کے انتظامی معاملات میں جوطویل انتشار رہا اور قدم قدم پر شدید مشکلات پیش آتی رہیں ان کے سلجمانے میں بھی حضرت والانے بانتہا ، کوششیں فرمائمیں۔

ایک دفعه احقر اور المیدیس بی چی چیقاش بوگی- المیدیس حضرت والا کی مریدنی بی حضرت والا کی مریدنی بی حضرت والا نے دونوں سے تفصیل من کر ہرا یک کومنا سب تنبید فرما کرسلے صفائی ایسی کرائی کہ پھرآج تک ایسی نوبت نہیں آئی -

جامعداشر فید میں احقر کی ایک مدرس صاحب سے پچھ رہمش ہوگئ تو جامعہ اشر فیدلا ہور میں تشریف لا کر تمن دفعدائیے سامنے معانقہ کرایا اور سلح کرا دی اور جس کی خلطی تھی اس کو تنبید فرمادی -

حفرت والای شفقت کی انتبا بیان تک بینی کدایک نوازش نامد میں احقر کے خط کے جواب میں احقر کو 'جان ہے زیادہ عزیز' کا لفظ تحریفر ما دیا اس شفقت کے اظہار کے لیے احتر کے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ احقر ان الفاظ کو این تجات کا ذریعہ جمتا ہے اس لیے احتر نے وصیت لکھ دی ہے کہ اس خط کو جلا کر احقر کے ساتھ دفن کر دیا جائے حضرت والا بی الفاؤ دکھا کر سفارش کراؤں گا افتاء اللہ تعالی اور بیسفارش کا طریقہ بھی حضرت والا بی الفاؤ دکھا کر سفارش کراؤں گا افتاء اللہ تعالی اور بیسفارش کا طریقہ بھی حضرت والا بی تحریف ہوا ہی تحریف کے خواب میں حضرت والا نے وصیت فرمائی محرفر مایا تھا کہ آج ہم سعائی کی جگہ کوئی فرمائش کی جوئی - حضرت والا نے وصیت فرمائی کہ اور میسائش کی جوئی اور خشش کروانے کی اور سفارش کی فرمائش کروں گا۔ چنانچہ اس وصیت پر عمل بھی ہو چکا ہے اس خط کو جلا کہ حضرت تھانوی رائیز کے دینے ہوئے رومال میں لیبیت کر حضرت والا کی گردن مبارک حضرت تھانوی رائیز کے دینے ہوئے رومال میں لیبیت کر حضرت والا کی گردن مبارک کے نیچے رکھ دیا گیا۔

حضرت والا کی احقر پر شفقت اور احقر کی بفضلہ تعالی حضرت والا کے ساتھ مناسبت جوم پداور شیخ کے درمیان ضروری ہے اس کا ظہور ایک عجیب غیر اختیاری طور پر موااور اس آیت سے معنی بھی ذہمن شین ہوئے۔

﴿ أُولَمُ نُعَمِّرُ كُمُ مَا يَتَذَكُّو فِيُهِ ... الخ ﴾

قیامت کے ون اللہ تعالی کفار سے فرمائیں سے کہ ہم نے تمہیں نصیحت پکڑنے کے لیے عمر

بھی دی اور ڈرانے والا بھی آیا۔ اس ڈرانے والے کا اصل مصداق تو نبی ہوتا ہے بعض مفسرین نے یوتے کوبھی ایک درجہ میں نذیر کا مصداق قرار دیا ہے کہ یوتا بھی ڈراتا ہے كه آب بور هے مو يك بي آب كى جكه لينے كے ليے مين آ كيا مون-حضرت والا كا وصال بھی حضرت والا کے بوتے ظریف صاحب کے لڑے طلحہ کی پیدائش کے صرف ۱۳ دن بعد ہوا اور احقر کے والد صاحب رایتیہ کا وصال بھی احقر کے بینے محم عتیق الرحمٰن کی پیدائش کے ۱۸ دن بعد ہوا اور پھر والد صاحب رایتیے کے انقال کی خبر بھی احقر کو حضرت والا نے دی اور اس اطلاع دینے میں بھی ائتہائی شفقت کا اظہار فرمایا- جمعہ کا دن تھا احقر كبير والاسے ملتان حاضر ہوا-حضرت والاكى عجيب تواضع وعبديت تقى كه جب بعى احقر حاضر خدمت ہوتا ہرنماز میں احقر کوامام بناتے اور جمعہ کا وقت ہوتا تو احقر سے تقریر كروات اورخود سنتے - احقر عذر بھى كرتالىكن حضرت والا كمال عبديت كى وجه سے عذر قبول نه فرماتے اس دفعہ احقر نے ارادہ کیا کہ کسی طرح حصیب کر بیٹمنا ہے اور حضرت والا كابيان جعد كے موقعه برسنا ہے- چنانج احقر وولت كده بر حاضر ند بوا-سيد هامسجد من چلا گیا اورسر پرایسے طریقہ ہے رومال والا کہ پیچھے سے کسی کو چرونظرنہ آئے اور پہلی صف میں یا کیں طرف اخیر میں گردن جمکا کر بیٹے گیا اور احقر کے خیال میں کسی واقف نمازی نے احقر کو منصنے سے سلے نہیں دیکھا احقر خوش تھا کہ آج ضرور حضرت والا کی تقریر مبارک سننے کا موقع ال جائے گا۔ تھوڑی بی دیرگزری تھی کہ درواز و کی طرف ے آواز آئی سرور احفر نے مرکر دیکھاتو حفرت والا احقر کی طرف نہایت عم واندوہ کے ساتھ د کیے رہے تھے لیکن احقر کوفوری طور پر والد صاحب کی وفات کی اطلاع نہ فرمائی عجیب شفقت تھی اینے مریدین پرمتعلقین بر- دو تین جملے پہلے ایسے فرمائے جن ہے آ ہستہ آ ہستہ مشروع ہوالیا نہ ہو کہ اچا تک خبر سے دل پر زیادہ اثر ہو جائے۔ ویکھو ایک مادشہ پش آ گیا- چودھری محمدرمضان صاحب کے ساتھ ایک مادشہ پش آ گیا-ان كا انقال هو كيا- عجيب شفقت تقي- اگر يين كي مريدين ير شفقت نه موتو ان كي اصلاح ہو ہی نہیں سکتی ۔ سختی سے موقع میں سختی بھی ضروری ہے۔ عام حالات میں شفقت

نہایت ضروری ہے۔ یہی حال مولائے کریم کا بندوں کے ساتھ ہے اصل شفقت ہے لیکن سزا کے موقعہ میں سزا بھی دی جاتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور مشائخ مظاہر حق تعالی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرز سے واصل حق تعالی کرتے ہیں۔ اور عادت اللہ جاری ہے کہ بلا شیخ وصول الی اللہ نہیں ہوتا۔

ہے رفیعے ہر کہ شد در راہ عشق عمر مجمدشت و نشد آگاہ عشق ہر ہر کمال میں معفرت والا کی عجیب شان تھی۔ معفرت والا عجیب تھے۔ عجیب و غریب تھے۔ مفرت والا کی ہرادا عجیب تھی ۔

> بسیار خوباں دیوہ ام مبر بتاں ورز یوہ ام لیکن تو چیزے دیکری بوے بوے مشائخ ہیں ٹیکن کسی پرنگاہ نیس جتی ۔

ہمدشر پرزخوبال منم وخیال اے چہ کنم کہ چٹم بدیل نکند بکس لگاہے

اوراملاح باطن کا اصول بھی یہی ہے کہ پہلے خوب جبتو سے شیخ حلاش کر ہے۔ جب شیخ حق المش کر ہے۔ جب شیخ حق اور تحقق مل جب شیخ حق اور تحقق مل جب شیخ حق اور تحقق مل جب شیخ حق اور تحقق میں اس کو وحدت مطلب کہتے ہیں۔ یک رامیر وحکم میر- جو کئی طرف بھا کے پھرتے ہیں وہ سمجی کامیاب نہیں ہوتے ۔

دلآرا ہے کہ داری دل درو بند دگر چیم از ہمہ عالم فرو بند

ایک وفعہ حضرت والانے بواسط حضرت مولانا خیر محمد صاحب ریائتے حضرت مفتی محمد حسن صاحب ریائتے کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت تفانوی ریائتے سے تعلق کے بعد عام علاء ومشائخ کی مجلس میں مجھی جانا ہوتا بھی ہے تو دل سے بیآ واز بے اختیار آتی ہے

کہ یہاں رکھا بی کیا ہے حضرت مفتی صاحب ریش نے بہت زیادہ خوشی ومبارک باد کا اظہار فرمایا اور اسے آٹار مشق میں سے شار فرمایا-

وفات حسرت آيات كاذكر:

حضرت والا کی حیات طبید کا آخری بندرہ سال کا عرصد احقر کے اندازے میں زیاده تر بیاری اور کمزوری ہی میں گز را-معده کا دو دفعه آپریشن ہوا- ایک گھنٹے میں بہت درور ما- ول سے دور ے بھی بڑتے رہے- اسہال کی تکلیف بھی متعدد بار رہی حضرت والا نے نہایت صبر و استقلال سے بلکہ خندہ بیشانی سے ان منازل کو طے فرمایا اور باوجود نہایت کمزوری و بیاری کے احباب سے ہشاش بثاش ہی ملتے رہے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ میں اینے آ ب کوموت کے لیے بالکل تیار یا تا ہوں۔ آخری تین ماہ کے قریب حضرت والاكومعده كى ببت تكليف رى حتى كدوفات سے تقريباً ازهائى ماء يہلے حالت انتهائى نازك درجه تك پنج كي ليكن حق تعالى كاخصوصي فضل بهوا كه طبيعت مبعلني شروع بوكي-اس ے پہلے بھی ہم از کم دو وقعد الی حالت ہوئی کہ امید یہت کم روائی لیکن حق تعالی فضل فرات رياورطبيت منجل واقي ري-١١ ايرل ١٩٨٥ وبروز جعرات واكر معرات محمضورہ سے حضرت والا کوا مکسرے کے لیے کار میں لے جایا گیا کیونکہ گذشتہ تمن جار ون مے میندمبارک میں وردمحسوس مورماتھا - اورخون میت کرنے سے انداز و لگایا کیا تھا کہ پھیروں نے کام کرتا بند کر دیا ہے۔ ہمت کا بیرحال تھا کہ اس حالت میں بھی بستر سے کارتک بیدل جانے کا ارادہ ظاہر قرمایا حصرت والا کے جھوٹے صاحبز ادہ ظریف صاحب نے نہایت کمزوری و کھتے ہوئے اٹھالیااور کارمیں بٹھا دیا۔

ایکمرے کرا کے واپس بستر پر پہنچا دیا گیا اور بعد دو پہر ظریف صاحب ساڑھے تین ہج اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے۔ اہلیہ محتر مدمد ظلبا فرماتی جیں کہ جب ظریف صاحب بھی چلے گئے اور قاری اسحاق صاحب جو حضرت والا کے آخری ایام میں بہت ضاحب بحد حضرت والا کے آخری ایام میں بہت خدمت گزارر ہے جی اور حضرت والا کے مجاز بیعت بھی جی وہ بھی چلے گئے تو فرماتی جی کدمت گزارر ہے جی اور حضرت والا کے مجاز بیعت بھی جی وہ بھی چلے گئے تو فرماتی جی کہ میں حضرت والا کے پائی آگئی غنودگی کی سی کیفیت تھی اور پہلے بھی چند دنوں سے کہ میں حضرت والا کے پائی آگئی غنودگی کی سی کیفیت تھی اور پہلے بھی چند دنوں سے

غنودگی کورے سے رہتی تھی حضرت خالہ جان (المید محترمہ) مظلبا فرماتی ہیں کہ میں نے بین عبیدہ کوآ واز دی کہ آ بزمرم لاؤ چچی سے مند میں ڈالواللہ تعالی آ بزمرم کی برکت سے شفادیں چنا نچہ چند چچ آ بزمرم کے ڈالے محتے فرماتی ہیں کہ میں نے ایک ہاتھ سر مہارک پر اور دوسرا داڑھی مبارک پر رکھا -حضرت والا نے ایک لمباسانس لیا اور میں نے غور سے آتھوں کو دیکھا تو وہ کھلی ہوئی ہیں اور پھرائی موئی ہیں میں سمجھ تی کہ حضرت والا و نیاسے رخصت ہو چکے ہیں۔

إِنَّا لِلَّهُ وَ انَا اليَّهُ رَاجِعُونَ.

ظریف صاحب ساڑھے بین بجے دفتر پہنچ تو دی منٹ کے بعداطلاع آئی کہ فورا گھر پہنچیں حضرت والا کی طبیعت زیادہ ناساز ہے۔ ظریف صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے واکٹر عبدالغفور صاحب کوساتھ لیا۔ وُاکٹر عبدالغفور صاحب نے بھی آخری ایام میں حضرت والا کی بہت فدمت کی ہے علاج معالجہ کے انتظامات میں بہت زیادہ دوز بھاگ کی ہے جن تعالی انہیں جزائے خیر دیں تو ظریف صاحب فرماتے ہیں کہ وُاکٹر عبدالغفور ماحب کوساتھ لے کر جب میں گھر پہنچا تو حضرت والا اس دنیائے فائی سے عبدالغفور ماحب کوساتھ لے کر جب میں گھر پہنچا تو حضرت والا اس دنیائے فائی سے رخصت ہو تھے ہے۔

چونکہ حضرت والا کی وصیت تھی کہ وفات کے بعد تجہیز و تعفین علی بہت جادی کی جائے اس لیے ملتان سے باہر سے بہت کم حضرات جنازہ علی شریک ہو سے میارہ بچے کے قریب جنازہ کی نماز حضرت والا کے مجاز صحبت قاری الحق صاحب نے پڑھائی اور رات بونے بارہ کے قریب دفن سے فراغت ہوئی - آخری سانس حضرت والا نے تقریباً بونے جار بچ شام لیا جعرات کا دن تھا اا ایر بل ال 190ء کی تاریخ تھی -

پس ماندگان:

وفات کے وقت حضرت کے تمن صاحبز اوے اور جارصاحبز او یاں اور اہلیہ محترمہ مذالم ایتید حیات ہیں۔ بڑے صاحبز اوے چودھری نظیف صاحب لا جور میں

سال اندسری میں ڈیٹ ڈائر میٹر ہیں ان سے چھوٹے صاحبزادے چودھری عفیف صاحب کنیڈا میں انجینئر تک میں بڑے عہدہ پر ہیں اورسب سے چھوٹے صاحبزادے عزیزم ظریف صاحب ملتان ہی میں نی آئی اے میں دفتری کام میں برے اچھے عہدہ ير بيل-

#### مجازين ببعت

- ۱- مستری محمد ابراہیم صاحب مکان نمبر ۳۲۴ بو بروالی گلی نواں شہر مکتان-
  - ۲- حاجی محمد فاروق صاحب بیت الاشرف باغ حیات عصر-
- ٣- و اكثر احسان الحق صاحب قريش ايم الين سي ايم في في إن ايس نمبرا كان رود
  - س- سيدنا درشاه صاحب بستى دائر و ملتان ·
  - ۵- پروفیسر ڈاکٹرمحمدا قبال جاویدصاحب گورنمنٹ کالج پٹارو- براستہ کوٹری ُ سندھ ُ
    - ٧- وْاكْتْرْمْحْدْعْبِدالْواحدالسيداكحتر مص ب ١٣٨ مُكة الْمُكْرَمة سعودي عرب و
      - ۵- حاجی عبدالرزاق صاحب ٔ جامعداشر فیهٔ نیلا گنبد ٔ لا ہور
      - ۸- مولوی محود اشرف صاحب عثانی اداره اسلامیات ۹۰ انارکلی لا مور
- 9- ماسر عبدالرب صاحب ١٢٥- ملاسر عث يرنام نث ١٣٥٨٠ نارته ادكوث و مركث ميل ناۋو- ساؤتهدانديا-
- ١٠- ماسر اقبال صاحب قريتي اداره تاليفات اشرفيه متصل ذاك خاند مارون آباد ضلع بهاول محمز
- ١١- مافظ محرائل ماحب اداره تاليفات اشرفيد يوست بكس نمره ١٥٠ ري عدود مان
- ١١- مولانا محرمتم منيم عناني مين المراب باتى حفرات كام معلومين البدكتوبات اشرفيطي في علمل فيرست درج ع-جوز رهي هي-

#### مازين صحبت:

۱- ماسر محرگلزار صاحب بیت الاشرف باغ حیات عصر - لفظ آخر:

احقر اپنی استطاعت سے اچھی طرح واقف ہے اور ہرگز اس مشکل مضمون کے لکھنے کی ہمت و جرأت نہ تھی لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ عزیز م مولوی محمود اشرف سلمہ خلیفہ حضرت والا نے کس در د بھرے انداز میں احقر سے کہا کہ اگر آپ حضرت والا کے حالات نہ کھیں گے تو کون لکھے گا احقر ایک دفعہ انکار اور اعتراض کر چکا تھا اب ان الفاظ کے بعد کانپ گیا اور سوچا کہ حضرت والا کاحق ہے ٹوٹے بھوٹے الفاظ میں پجھ تو لکھ دوں۔ کیا عجب کہ احقر کی بخشش اس سے ہو جائے اور چند دن مولائے کریم نے فرصت کے بچھ اسباب بھی محض اپنے فضل سے بنا دیئے تو مختصر سامضمون حضرت والا کے چند حالات سے متعلق لکھنے کی تو فیق ہوگئے۔ یہ شختے از خروارے ہے۔

کوئی صاحب ہمت اور صاحب قلم اگر ہمت کر کے مزید تفصیل لکھ سکیس تو خود ان صاحب کے لیے بھی اور ہم سب طالبین کے لیے بھی دنیا و آخرت کی راحت وتر تی کا سامان ہوگا-

(ابلاغ کراچی)



# يثنخ الحديث

### حضرت مولانا غلام صديق حاجي بوري رايتيه

آب قصبہ حاجی پورضلی ڈیرہ غازی خان کے رہنے والے تھے آپ نے ابتدائی تعلیم اور ڈنوی تعلیم مختلف دی مدارس میں مختلف اساتذہ سے حاصل کی۔ پھرانائی تعلیم کے لیے وارالعلوم ویو بندتشریف لے گئے جہال امام العصر علامہ محمد انور شاہ کشمیری بیٹیر 'شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی بیٹیر حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی بیٹیر حضرت مولانا رسول خان بزاروی بیٹیر حضرت مولانا سید اصغر حسین ویو بندی بیٹیر اور حضرت مولانا اعزاز علی امروہی بیٹیر جسے مشاہیر اساتذہ سے دورہ حدیث پڑھ کر سند القرائی حاصل کی۔

فراغت کے بعد عرصہ تک دارالعلوم دیو بندی میں تدریسی ضد مات انجام دیں بعد ازال باطنی اصلاح کے لیے حکیم الامت مجدد الملعد حضرت مولا تا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کی خدمت میں تھانہ بھون حاضر ہوئے اور حضرت سے با قاعدہ اصلاحی تعلق قائم کیا اور سلوک وتضوف کی منازل مطرکر کے بیعت وظلافت حاصل کی اسی دوران بچھ عرصہ حضرت حکیم الامت براتی کی خدمت میں عرصہ حضرت حکیم الامت براتی کی خدمت میں دین پورشریف رہے اور اصلاح و تربیت کا سلسلہ قائم رہا۔ اس کے بعد وطن آ کر تہلی و اصلاح میں مصروف ہو علی علاقے میں رسوم و بدعات کا خاتمہ کیا اور دیباتی لوگوں کو جہالت و تاریکی سے نکال کررا و ہدایت براگھا۔

حاجی بور میں ایک مسجد گوندل والی میں با قاعدہ امامت و خطابت کے فرائض انجام دینے رہے اور درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رہا' سینکڑوں طالبان علم وفضل نے کسب فیض کیا جن میں حضرت مولا نا عبدالله درخواتی ، حضرت مولا نامفتی مجمه عبدالله ملتانی، مولانا غلام محمد ڈیروک اور مولانا عبدالحی جانپوری بھی شامل ہیں۔ آپ نے ڈیرہ غازی خان میں مدرسہ قاسم العلوم قائم کیا جسے بعد میں مولانا غلام محرصا حبّ کے حوالے كركة آپ دين بورشريف علے محتے جہال سلسله مدريس جاري ركھا- اس دوران آ پِعلیل ہوئے' کئی روز بستر علالت پررہے'صحت یاب ہونے پرمہتم مدرسہنے آ پ كى تنخواه كمل ايك ماه كى دينا جابى تو آپ نے علالت كے دوران جينے دن اسباق كا ناغه ہوا تھا اتنے ہی روز کی تنخواہ نکال کرمہتم صاحب سے بقایا دنوں کی تنخواہ وصول کی اور علالت والے دنوں کی تنخواہ لینے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ آپ کے زہر وتقویٰ کی ایک مثال ہے ورند آپ تو صدق و صفا اور تقوی و طہارت کے پیکر تھے۔ اور حضرت حکیم الامت کی تعلیمات نے آپ کو ایک عظیم انسان بنا دیا تھا یہاں آپ کے حالات و كالات كے بارے ميں محرم و مكرم حضرت مولانا حبيب الله صاحب احد اني (تلميذ خاص حضرت درخوائ ) آف جام پور کا تفصیلی مضمون پیش کرتے ہیں' ملاحظہ فر مائے' فرماتے ہیں کہ:

آپ حاجی پورشریف کے جنوبی حصہ میں واقع مسجد گوندل والی میں رہتے ہے۔ قوم آپ کی گونڈل تھی۔ لاولد سے رنگ گورا اور کشادہ سیندر کھتے ہے چہرہ پر اکثر نقاب ڈالے رہتے بڑے بڑے علاء کے استاد ہے مطرطبع سادہ پائی تھی ای مسجد کے سامنے حضرت محضرت کا حجرہ چندا یک دوسرے شکستہ مکانات کے ساتھ آج بھی دیکھا جا سکتا ہے حضرت کی سیمیل فوت ہوئے بعداز وصال انہیں اس کمرے سے باہر نکالا گیا اور حاجی پورشریف میں بیمیل فوت ہوئے بعداز وصال انہیں اس کمرے سے باہر نکالا گیا اور حاجی پورشریف میں وفن کیا گیا۔

حضرت شیخ الحدیث کامستقل تعلق دارالعلوم دیوبندے ذیقعدہ کے مہینہ سے قائم ہوا - بتھیق مولا نا میال محمر مسعود صاحب مدخلا العالی دین پوری معزت شیخ الحدیث

غلام صدیق صاحب بب دارالعلوم دیوبند پنج تو چنداسباق ترفدی حضرت شیخ الهند سے پر سے پھر آپ جاز چلے گئے۔ تو مستقل طور پر حضرت انور شاہ صاحب کشمیری سے علوم عالیہ حاصل کیے بعد میں حضرت سید حسین احمد مدنی رائٹیہ سے بخاری شریف پڑھ کر سند حاصل کی۔ (سید حسین احمد مدنی برائٹیہ نوراللہ مرقدہ نے کا 191ء میں مستقل مسند تدریس دارالعلوم دیو بند سنجالی)

حضرت چېره پرعموماً نقاب ڈالے رکھتے فرماتے تھے کہ عورتیں ہے پردہ سامنے آ جاتی ہیں اس لیے حجاب کرتا ہوں۔ چلتے وقت تو نقاب لازمی ہوتا حتی کہ خدشہ ہوتا کہ کہیں فکر نہ لگ جائے۔ لوگ کہتے کہ حضرت! حاجی پورکی گلیاں بے ڈھنگی ہیں۔ باہر کی زمین بارش اور سیلاب نے بوسیدہ کررکھی ہے کہیں آ پ کو نقاب کی وجہ سے تھوکر نہ لگ جائے یا آ پ کنویں میں گر پڑیں۔ جوابا فرماتے میں اندھا تو نہیں ہوں۔ بقول مرشدی حضرت امام الاولیاء شیخ النفیر مولا نامحم علی لا ہوریؓ:

''الله والوں کے جوتوں سے جوغبار اڑتا ہے اس سے وہ موتی ملتے ہیں کہ جو بادشا ہوں کے خزانوں میں بھی نہیں ملتے - ان موتیوں میں سے ایک بیامی ہے'۔ (یعنی نور قلب جسے نور بصیرت کہا جاتا ہے)

دل کے تین جوف ہوتے ہیں ایک کا نام قاعدۃ القلب ہے کہی شیطان کا مسکن ہوتا ہے۔ اس جگہ چر ہی بہت ہوتی ہے جب اللہ والے اسم ذات کی ضربیں دل پر لگاتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں اور ضربیں جاری کرتے ہیں ان کی گری سے چر ہی بھماتی ہے قلعہ شیطانی مسمار ہوجاتا ہے شیطان کوچ کرجاتا ہے اور آ نکھ منور ہوجاتی ہے شیطان کوچ کرجاتا ہے اور آ نکھ منور ہوجاتی ہے اس کے محسوسات بھی ہیں۔ باتی دو جوف اذ نان القلب کہلاتے ہیں۔ ایک ان میں سے وسط قلب میں ہوتا ہے۔ یہاں یہی ایک آ نکھ ہوتی ہے۔ اس کے محسوسات قاعدۃ القلب والی آ نکھ کے علاوہ ہوتے ہیں۔

تیسرا جوف اسفل قلب میں ہوتا ہے۔ تیسری آ نکھائی جگہ ہوتی ہے اور اس کے محسوسات ان دو آ تکھوں کے محسوسات کے علادہ ہوتے ہیں۔ اور ان محسوسات کو بصیرة کہتے ہیں- جیسا کہ مفردات القرآن میں علامہ راغب اصفہانی نے بیان کیا ہے قرآن مجید کی سورة یوسف کی آیت:

﴿قُلْ هَاذِهِ سَبِيلَى أَدُعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرُة ﴾ ميں ای بصیرة کا ذکر ہے۔ مگرسوینے کی بات اگل ہے۔

أَنَّا وَمَنِ التَّبَعِنَىُ.

یمی وجہ ہے کہ حضرت شیخ الحدیثؒ نے فر مایا کہ بھائی میں اندھا تو نہیں کہ کہیں مکرا جاؤں گا- یا گر جاوں گا-

یمی بصیرہ تو مدار دین ہے۔ جسے ابن عباس بڑسٹا ( کما رواہ التر مذی) نے اور ابوسعید خدری بٹائٹنز ( کمارواہ امامنا ابو حنیفہ ؓ) نے بیان فرمایا ہے:

إِتَّقُوا فراسة المومن انه ينظر بنور الله.

جو كه صديث مرفوع ب:

جاب کے متعلق عرض ہے کہ اسلام میں چھ تحفظات ہیں:

پہلا تحفظ: تحفظ النسل ہے- اس کی حفاظت کے لیے حدز نا مقرر کی گئی- اور قانون حجاب بھی مقرر کیا گیا-

دوسری حفاظت: جان حدقصاص

تيسرا تحفظ: مال كے ليے حدسرقه

چوتھا تحفظ عقل کے لیے مسکرات کی حرمت

پانچوال تحفظ: عزت وابرو کے لیے حد قذ ف

چهنا تحفظ: اسلام وسلمین جهاد

اس ليحاب ح متعلق نص قرآني مين جهان:

وقل للمومنات يَغُضُضُنَ من ابصارهن و يحفظن فروجهن ﴿ وَلَا يَتَمُوجُود عِهِوالِ:

﴿قُلُ لَلْمُومِنِينَ يَغُضُوا مِن الصارِهِمِ و يحفظوا فروجهم

کے الفاظ لا کر حجاب دونوں اصناف کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ والوں کی محبت سے دین حاصل ہوتا ہے \_

> نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

شيخ الحديث رالتليكي تعليم:

انگریزوں کے دور میں ایک قانون جری تعلیم کا جاری ہوا تھا۔ اس میں معمولی خواندہ کوبھی مدرس لگا دیتے تھے۔ یہی معاملہ حضرت شیخ الحدیث کے ساتھ بھی پیش آیا- اور آب مدرس بن گئے- اس معمولی تعلیم کا تو حال معلوم نه ہوسکا بہر حال مولانا عبدالغفورصاحب جوحضرت شیخ البند کے شاگردوں میں سے تھے آ ب نے رجبی کے موقعے پر رات کو تقریر فر مائی جو بہت دیر تک چلتی رہی- بعد از فراغت مولا نا سو گئے۔ نینڈنہ آتی تھی آپ پہلو بدلتے رہے ایک آدمی نے آ کرمضیاں بھرنا شروع کر دیں آپ نے فرمایا کون ہو- تو اس آ دمی نے کہا میں مدرس ہوں- مولا نا عبدالغفور صاحب نے فرمایاتم معقیاں نہ بھرو- مدرس نے عرض کیا حضرت آپ اینے اللہ اور اس كرسول كليك كا پيغام كلوق تك پہنجاتے رہے- آخرتفك مي ميراحق ہے كه ميں آپ کومٹھیاں بھروں-حضرت نے فر مایا کہ ایک شرط پر کہتم میرے پاس پڑھنا شروع كردو-تومنهيان بجروعرض كيابيسب تتليم ب- بدرات كاتقريباً تيسرا پهرتها مدرس نے عرض کیا میرے والدین بوڑھے ہیں اور زندہ ہیں اور تھر والی بھی ہے- مدرس بن کران کا بیٹ یالنا ہوں- اگر میں آپ کے ماس پڑھنا شروع کر دوں تو ان کا کیا ہے گا-آپ نے فرمایا بھئیتم پر ھناشروع کر دوان کا ذمہ داراللہ (عزوجل) ہے۔ میں ان کا خرچ بھیج دیا کروں گا۔

ابتدائی کتب فاری حفرت کے پاس پڑھیں۔ اس کے بعد حفرت نے فرمایا کدابتم باہر پڑھنے کے لیے چلے جاؤ۔ تین چارسال دیمی علاقہ میں تعلیم حاصل کرتے رہے اور رات کو چوروں کی طرح اپنے مشفق اور محن استاذ کو ملنے آتے بعد میں دیو بند

علے مجے۔

### امیرشر بعت سیدعطا الله شاه صاحب مراتید سے ملاقات:

حضرت امیرشر بعت ماجی بورتشریف لائے- تو شیخ الحدیث روائیدان کو اپنے مکان کے چاروں طرف کونوں اور چھتوں پر نگاہ ڈالی اور محر لے گئے- امیرشر بعت نے مکان کے چاروں طرف کونوں اور چھتوں پر نگاہ ڈالی اور فرز مایا کہ عاشقوں کی جگہیں ایسی ہی ہوتی ہیں- بالکل جھوٹا مکان معمولی صحن سادہ طرز کی اللہ والوں کامسکن ہے-

#### بيعت وخلافت:

حضرت فینخ الحدیث رواتیے نے حضرت مجدد الملت تھیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رواتیے سے بیعت کی اور دیوبند میں رہتے ہوئے سلوک کی منزلیں طے کیں۔ اور خلافت سے نوازے میئے۔

### دين بورشريف مين آمد:

حضرت تحکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی صاحب رالیجہ کا بعض خلفاء کے ساتھ یہ معمول تھا کہ ان کو آپ دین پورشریف بھیج دیتے تھے۔ اور ارشاد فر ماتے کہ جس طرح حضرت خلیفہ غلام محمرصاحب تھیم فرما کیں ممل کرو تمہارے سلوک کی تحکیل تب ہوگی۔مولا نا غلام کبریا رائیے کو بھی قبل ازیں دین پورشریف بھیجا تھا۔

غلام کبریاصاحب نہایت جوشلے اور جلائی بزرگ تھے۔ انہوں نے دین پورشریف میں رہ کرایک کتاب منظوم بنام ظہیر الائس تحریر فرمائی۔ جس میں حضرت خلیفہ کے حالات اور احوال اولا د اور سلسلہ قادر یہ مبسوط ومخصر لکھا۔ دین پورشریف کے مطبوعہ شجرہ میں حضرت حسن بھری رہائی ہے بعد حضرت داؤد طائی ان کے بعد حضرت حبیب مجمی کا نام ان سے غلط تحریر ہوگیا۔ حضرت میاں مسعود صاحب نے حال ہی میں تحقیق کر کے تصبیح فرمائی ہے۔ تحریر ہوگیا۔ حضرت میاں مسعود صاحب نے حال ہی میں تحقیق کر کے تصبی فرمائی ہے۔ اس طرح حضرت میاں مسعود صاحب نے حال ہی میں تحقیق کر کے تصبی الامت اس طرح حضرت میں الم تحدید کرنے کو بھی مرشد کامل مجد دالملت محکیم الامت حضرت تھانوی قدی مرشد کامل مجد دالملت حکیم الامت حضرت تھانوی قدی مرشد کیا سلوک کی غرض سے حضرت خلیفہ صاحب کے پاس دین پور بھیجا۔

قرن اول پرنظر ڈالیے معجد نبوی کے ساتھ ساتھ مدرسہ بھی تھا۔ جے صفہ کے نام سے یادکیا جاتا ہے۔ یہی معجد نبوی و یسز کیھم کاجہاں فریضہ اداکرتی تھی۔ وہاں مدرسہ بھی تھا۔ جس کے دواہم فرائض تعلیم یعنی و یتلوا علیھم ایاته اور تبلیغ واسرار دین و یعلمهم الکتاب معاسرانجام دیتے تھے۔

﴿ فَلَوُ لَا نَفَرَمن كُلِّ فرقة منهم طائفة يَتَفَقَّهُو في الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ﴾

میں تبلیغ واسرار دین جسے فقہ فی الدین سے تعبیر کیا جاتا ہے کی طرف مکلف کیا گیا ہے۔ گویا کہ قرن اول سے ہی خانقاہ اور مدرسہ کا نظام لازم وطزوم رہا ہرز مانے میں خانقا ہوں اور مدارس نے مسلمانوں کی وجنی اخلاقی 'سیاسی معاملات میں رہنمائی' علم وعرفاں کی تقسیم اور تزکیہ وتربیت کے ذریعے انقلاب آفریں خدمات انجام دیں۔

حضرت دین پوری خلیفہ صاحب نے بھی پیضرورت قیام دین پورے ساتھ ہی محسوس فر مائی - اولا مدرسہ تعلیم القرآن کا اجراء فر مایا - اور درس بخاری شریف کا مبح وشام پابندی سے التزام کیا - خانقاہ دین پور میں صرف باطنی تعلیم و تربیت کا انظام نہیں تھا - بلکہ علوم شری و ظاہری بھی پڑھائے جاتے تھے - مگر ۱۹۲۲ء میں اپنے مرشد کے نام پر اور خانقاہ راشد یہ شخ المشاکخ پیرمحمد راشد الله دراتید کے نام پر مدرسہ صدیقیہ راشد یہ قائم فر مایا - بید مدرسہ اگر چہ دیو بند سے ممل طور پر میں تھا مگر اس کا الحاق دیو بند سے ممل طور پر موجود تھا - مولا ناعبد الغفور صاحب حاجی پوری دراتید تھی ذرشید شخ الهند اس میں پہلے سے موجود تھا - مولا ناعبد الغفور صاحب حاجی پوری دراتید تھی ذرشید شخ الهند اس میں پہلے سے مقرر شھے - بعد میں حضرت تھانوی دراتید کے فرستادہ شخ الحدیث بھی جب دین پور شریف آ

ااال میں مؤتمر الانصار کے جلسہ اور دارالعلوم دیوبند کے پیاس سالہ جلسہ دستار بندی میں شرکت کے لیے حضرت سیدتاج محمد امروئی اور بہت سے علاء کے ہمراہ دیوبند کو بند کا سفر کیا یہ خصوصی نوٹ ذہن میں رکھنے کے قابل ہے جس سے وین پور اور دیوبند خاص طور پرشنخ البند کا الحاق و تعلق معلوم ہوتا ہے شنخ البند نے دعوت نامے میں لکھا تھا۔

کہ آپ ویو بند میں کوئی نظام الاوقات بنا کرنہ آئیں یہاں پر آپ کا پروگرام ہمارے منثا یر منحصر ہوگا- (نقش حیات ج ۲ ص ۲۱۲) حضرت امروٹی رٹیٹیہ کے ذکر میں کہ متعدد باریہ بھی دیوبند آئے اور حضرت شیخ الہند ان سے ملنے امروٹ بھی گئے۔ اور مشن آ زادی میں شریک کارکیا- (تحریک شیخ البندصفحه ۹۸۹) نقش حیات ج ۲ صفحه ۱۱۳ نمبر ۹ کے تحت اور ید بیضاء کو پڑھنے سے حضرت دین پوریؒ اور حضرت شیخ الہندٌ کا باہم تعلق اظهر من الشمس ہو جاتا ہے۔ لیکن احقر کی سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت امروٹ تشریف لے آئیں مگر دین پورمحروم رہ جائے واللہ اعلم نمبر۳ مدرسه صدیقیہ راشد ہیہ کے بانی حفرت خلیفہ صاحب برائتیہ دین پوری کا الحاق دیوبند کے ساتھ اس واقعہ ہے بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ سہ رکنی وفد تھانوی ماحب طافظ محمد احمد خلف بانی دیوبند نانوتوى رايتيه اورمولانا عبيدالله صاحب سندهى الالء مين حضرت يشخ البند في بحيجاتها یمی بات برانے چراغ اور ید بیضاء (ابوالحن علیٌ ندوی) میں بھی موجود ہے۔ اس طرح شیخ العزب والعجم شیخ البند ثانی سیدحسین احمد مدنی الم ایم میں پھراس کے بعد دوسری باری بغیر اطلاع کیے دین پورشریف ہنچے اس وقت شخ الحدیث غلام صدیق صاحب ر التي دين يور ميں موجود تھے ترک موالات كا زمانه تھا۔ يتنخ الحديث راتي نے نئ مكرى وارگلیم نیچے بچھانا جابی تو آپ نے اسے تھینج کریرے کر دیا۔ فرمایا اس میں سودیش كيڑا لگا ہوا ہے- اس كے بعد بھى كئى بار جماعت كے جلسوں ميں شركت فرماتے رے- آخری بار الم 19 میں تشریف لائے اور ہفتہ عشرہ قیام فرمایا بیدایک وجہ تعلق کی تحمَّى دوسرى وجه مقام حضرت خليفه صاحب كالجعي تھا- جسے حضرت شيخ الہندُ اور حضرت تقانوی صاحبٌ نے بھی تشکیم کیا ' شیخ العرب والعجم سیدحسین احمہ مدنی صاحب براتیہ تو تبر کا سلسلہ قادر بیراشد بینقشبند بیراشد بیمیں خلیفہ صاحب کے مجاز بھی ہوئے۔

(پرائے چراع کس ۱۳۹رس۱۹)

شخ الحديث كاوين بورمين يكيل سلوك:

طریق جمیل کی وضاحت: حضرت دین پوری و کیدادنی فتیر دوسر

بزرگوں کے صاحب نبیت اور مجاز خلفاء سے زیادہ کائل اور صاحب کرامت ہوتا تھا گر اجازت نہ ہوتی تھی۔معلوم ہوتا ہے کہ آپ تصوف وسلوک کے مراحل کی پخیل اجازت کے لیے کافی نہ بچھتے تھے دوسر سے بزرگوں کی نبیت آپ کا معیار اجازت پچھ اور تھا۔ آپ اپنے خلفاء کے اندر وہ تمام باطنی و ظاہری خصوصیات واوصاف د کھنا چاہتے تھے جن کے وہ خود مظہر تھے۔متعبل میں مسلمانوں کی رہنمائی و امامت (کبرئ) کے لیے صرف باطنی تعلیمات کی تحمیل ہی ضروری نہتی۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ طاہری علوم اور معاملات سیاست (سیاست مدینہ و سیاست مدن ملک گیری و ملک داری کے اصول و معاملات سیاست (سیاست مدینہ و سیاست مدن ملک گیری و ملک داری کے اصول و رموز) یہ کامل دسترس کی ضرورت تھی (ید بیضاء ص ۱۹۸۸) یہی وجہتھی کہ حضرت ملائیت (ممجد کے بے عمل کا بل ملاؤں کی طرز معیشت) کو تا پند فرماتے تھے۔ (ید بیضاء صفحہ طرح کا آج کل رواج ہے۔ (بقول حضرت قیوم زبان درخواسی براٹیے) کہ جس کو استخباکر تا طرح کا آج کل رواج ہے۔ (بقول حضرت قیوم زبان درخواسی براٹیے) کہ جس کو استخباکر تا ہے۔ جس کا ذکر

اني جاعل في الارض خليفه.

میں موجود ہے اور حقیقی خلیفۃ اللہ فی الارض مجمدرسول اللہ بالفعل ہوئے۔ اور ان سے خلافت خلفائے راشدین (خلفاء خسہ) میں چلی اور ان میں سے آخری خلیفہ راشد حضرت حسن بن علی بڑا تھ سے الامیر الشھیر بالحق والا بقان حضرت امیر معاوید بڑا تھ کی طرف منتقل ہوئی۔ اب بی خلافت اللہ یہ ہے۔ جس طرح حضرت تھا نوی رائی میں کے بیرو مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی رائی نے ہے۔ اور کے کماء میں اس خلافت اللہ ہوکر آئے تھے۔ اور کے کماء میں اس خلافت کا حتی ہی وجہ کا حتی ہی اس خلافت اس وقت صرف دین پورشریف ہی میں تھی کہی وجہ کہ کہ اللہ علم صدیق رائی کہ کھی تکیل سلوک کے لیے دین پورشریف بھیجا گیا۔ (واللہ اعلم)

### مدرسهصديقيه داشد بيكامقام:

مخزن العلوم خان پوراس ادارہ کی قائم کردہ ایک روش مثال ہے۔ حضرت دین پوری کے صحبت یافتہ اوراس مدرسہ کے تربیت یافتہ بطل جلیل مولا ناعبداللہ درخواستی (قیوم زماں) کی ذاتِ گرامی نے اپنے مرشد کے اس مشن کو اس قدر آگے بڑھایا اور اس قدرقد یم وجدید کے درس قائم کیے کہ پورے ملک میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس قدرقد یم وجدید کے درس قائم کیے کہ پورے ملک میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ (ید بیضاء اے ا/۱۷)

### شخ الحديث كامقام علاء ديوبند مين

دین پورشریف بھی اس تحریک آزادی کا مرکز ٹانی تھا جس کے صدرخود مولانا ابوسراج (غلام محمر صاحب ) موصوف تھے۔ آپ کے صاحبزادے اور خدام مشن کے ممبر تھے۔ ریشی خط آپ کے باس بھی پہنچا تھا۔ انقلاب کی تیاری کے جملہ سامان یہاں جمع کر لیے گئے تھے۔ مزید کوششیں جاری تھیں کہ فوج کی بڑی تعداد خانپورشیشن پرشام کو پنچی آخر آپ کو گرفآر کر لیا گیا۔ (نقش حیات ج ۲ ص ۲۱۵)

ہم نے نہایت سرگرم لوگوں کی فہرست پیش کر دی ہے۔ اور بیہ پانچ شاخیس بتلا دی ہیں۔ جو کہ علاوہ مرکز دیو بند کے جارے علم میں آسکیں۔

(۱) دین بور شریف (۲) امروٹ (۳) کراچی محلّه کھڈھ (۴) دبلی (۵) چکوال-(بیس بڑے مسلمان مس۲۲۲) ان حوالہ جات ہے معلوم ہوا' کہ دین پور شریف بھی تحریک شیخ الہند کا ہندوستان میں دوسرااہم مرکز تھا-

مولانا عبیداللہ سندھی برائی نے ایک دفعہ فرمایا کہ روس میں جبہم نے حضرت شاہ ولی اللہ کا پروگرام کیمونسٹ پارٹی کے سامنے پیش کیا تو اس کے رہنماؤں نے ہم سے دریافت کیا کہ کیا اس پروگرام پر عمل پیرا آپ کے ہاں کوئی جماعت بھی ہے۔ تو میرے ذہن میں اپنے مرشد حضرت دین پوری کی جماعت کی مثال آگئ۔ جہاں ایک خالص حکومت الہید کا نقشہ موجود تھا۔ ان بیانات اور حوالہ جات سے شخ الحدیث برائید کی بابرکت شخصیت کے متعلق دواہم معلومات فراہم ہوتی ہیں۔ کہ حضرت شخ الحدیث تعاء دیو بند کے طبقہ ثالثہ میں سے ایک اعلیٰ ترین فرد سے دوسرا اہم کئتہ یہ کہ حضرت خلیفہ صاحب برائید کے اس اہم تحرکی معاملات میں ممبر بھی ہے۔ (نقش حیات ج ۲ص ۱۱۵) حضرت شنخ الحدیث یک معاملات میں ممبر بھی ہے۔ (نقش حیات ج ۲ص ۱۱۵) حضرت شنخ الحدیث غلام صدیق کا وصال مہارک:

حضرت کے وصال کے متعلق اتناعرض کرناضروری ہے کہ آپ کسی طویل یا فاص مرض میں مبتلانہیں ہوئے کیونکہ آپ ہی مبجد گوندنی والی میں خطیب اور امام تھے اگر آپ کسی شدید مرض میں مبتلا ہوئے ہوتے تو آپ کے ساتھ کوئی آ دمی تیارداری کے لیے ضرور رہتا مگرنہیں۔ آپ بخیر و عافیت رات کو اپنے حجرہ میں شب باش ہوئے اور دائی اجل آپ بنچا۔ یہ دائی اجل ایبا ہے کہ جس نے انبیاء اور سردار انبیاء (صلوا قاللہ علیم اجمعین) کو بھی نہ چھوڑ ایہ اور بات ہے کہ انبیاء کرام کے پاس غلام اور اپنی بن کرتو نہیں آتا تا ہم اس میں ملک الموت والی بنی وشوخی نہیں ہوتی بلکہ مونس اور مشفق رفیق کی طرح حاضر ہوکر:

﴿ يَا ايتها النفس المطمنه ارجعي إلى ربك راضية مرضيه في عبادي و ادخلي جنتي ﴾

كالبغام ساتے ہوئے سفرقدی پرساتھ لے جاتے ہیں-

كيونكه فقير مرتانهيں ايك گھرے دوسرے گھر منتقل ہو جاتا ہے۔ بہر حال

سنراییا جلدی اور آسان ہوا۔ کہ رات کوسوتے ہوئے نہ سونے والی ذات نے اپنے یاس بلالیا۔

بہر حال تاریخ وفات بالفاظ شیخ اشیوخ مولانا عبدالغفور ریاتی التوفی ۲۸ صفر اسے اللہ و اللہ کو مرابق اللہ و اللہ داجعون و جعل الجنة مثواہ امین ثم امین بتاریخ ۲۲ جمادی الثانیہ اللہ و انا الیہ داجعون و جعل الجنة مثواہ امین ثم امین بتاریخ ۲۲ جمادی الثانیہ ۱۳۵۵ مطابق ۲۵ بررہ ست ۱۹۹۳ بری موافق ماہ ۵ ستمبر ۱۹۳۱ بشب خیس تقریباً نصف شب کے بعد جب کہ بڑے زور سے بارش بارانی ہوری تھی - (اللہ والوں کی وفات پر زمین و آسان روتے ہیں اور جوکافر تا نبجار اور فائق لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے قرآن مجید اعلان کر چکا ہے:

﴿فما بكت عليهم السماء و الارض﴾

حضرت علامه ابن مجرِ عسقلانی کے جنازہ پر اور حضرت شیخ النفیر کے جنازہ پر اور حضرت شیخ النفیر کے جنازہ پر بھی ایسے ہی ہوا۔ میر ب رفیق سعید شفق لیکن مخلص محسن عالم بر یامتی باصفاعابد پر ضیا زاہد باصفا مجاہد فی سبیل الله مسلغ کلمات الله ہادی خلق الله می الدین والسنه قاطع اللفر و البدعة واقف اسرار قرآنیه مظہر رموزات احادیث نبویہ منبع فیوضات روحانی مخزن انوارات مولانا غلام صدیق صاحب راہیے واصل بحق ہوئے۔ امین اِناللہ واناالیہ راجعون۔

خدا اس مرحوم ومغفور کو داخل جنت فر دوس فر ما دے- اور ہماری نجات اخروی کے واسطے ان کو خاص وسیلہ جلیلہ فر ما دے ہم جملہ احباب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عنایت فر ما دے-

#### با قيات الصالحات:

رئیس المفسر ین حضرت ابن عباس بیت سے روایت ہے کہ آیت قرآنی میں باقیات الصالحات سے مرادمطلق اعمال صالحہ بیں حضرت قادة سے بھی یہی تفسیر منقول ہے۔ حضرت شخ النفسیر احمد علی لا ہوریؒ نے بھی ابنی تفسیر میں یہی لکھا ہے۔ مفتی شفیع صاحب معارف الفرآن میں فرماتے ہیں کہ الفاظ قرآن کے مطابق بھی یہی ہے۔ لفظی

مفہوم وہ اعمال صالحہ جو باتی رہے والے ہوں۔ ابن جریر اور قرطبی نے ای تفسیر کوتر جمح دی ہے موضح القرآن میں ہے کہ رہنے والی نیکیاں یہ کہ علم سکھا جائے جو جاری رہے۔ یا نيك اسم چلا جائے يامسجد كنوال سرائے باغ كھيت وقف كرجائے- يا اولا دصالح تربيت كر كے صالح جيور جائے - وہ نيك اعمال جوالله تعالى كى خوشنودى كے ليے كيے جائيں-وہ اس جی وقیوم سے وابستہ ہونے کی وجہ سے بقاء دوام کی صفت سے متصف ہو جاتے میں-حضرت سیدناعلی کرم الله وجهه فرماتے ہیں-

إِلْمَالُ وَ الْبِنُونَ حرث الدنيا و الاعمال الصالحات حرث الاخرة و قد يجمعهما الله لا قوام.

مال اولاد دنیا کی محیت ہے۔ اور نیک اعمال آخرت کی محیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اینے فضل و کرم ہے مجھی بعض لوگوں کو بیر دونوں چیزیں عطا فرما دیتا ہے حضرت سیخ الحديث كي صلبي اولاد نه تقى ممر حافظ الحديث والقرآن قيوم زمان مسيح ناسوت سياح جروت طائر لا موت عواص ماموت حضرت مولانا محمر عبدالله صاحب درخوات مايتيه (متوفی ۲۰ ربیج الاول ۱۳۱۵ هه ۲۸ اگست ۱۹۹۴ بروز اتوار) ابو هریره ثانی جیسی شخصیت بھی شیخ الحدیث مولانا غلام صدیق صاحب راہتیہ کی شاگردیت کا طوق گلے میں رکھتے موں- اس طرح مفتی محمد عبدالله ملتانی جیسی فقیه العصر بانی اداره صدیقیه بھی غلامی کا دعویٰ رکھتے ہوں-ان کے باقیات الصالحات میں کیا کی ہوگی-

ماهُ تاريح وفات:

رونق درس مدی صبیب ( ہے ان کا اتباع سنت وتبلیغ سنت کا مقام واضح ہوتا ہے ) غلام صدیق حمید ہے (سے ان کے موت کے مقام برزخ و آخرت نمایاں ہے)

## حضرت مولا نامحمه بقاءاحمراني مراتقيه

آپ جام پور کے رہنے والے تھے اور مشہور بزرگ عالم و فاضل اور صاحب نبیت سے حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رئید کے خلیفہ مجاز سے جو حضرت کیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے مجاز سے آپ نے ساری زندگی خدمت دین میں گزاری اخلاق واوصاف میں اپنے بزرگوں کی روایات کے امین سے حضرت مولانا غلام صدیق صاحب حاجی پوری رئید کے بھی متعلقین میں بلند مقام پر فائز سے تواضع وللہیت اور مسکنت میں یکا نہ روزگار ہے۔

آپ کے صاحبزادے حضرت مولانا حبیب اللہ احمدائی اس وقت مجلس صیاعتہ السلمین جام پور کے صدر ہیں اور تبلیغ و اصلاح اور تصنیف و تالیف آپ کامحبوب مشغلہ ہے ہوئے مقت عالم ہیں مخزن العلوم خانپور کے فاضل اور حضرت مولانا عبداللہ درخواسی راتھے کے خاص تمیذرشید ہیں۔

سلوک وتصوف میں حضرت مولانا احمالی لاہوری کے متعلقین میں سے ہیں ، بہت ی کتابوں کے مصنف اور حکیم وطبیب بھی ہیں۔ اپنے اخلاق اور سادگی میں اکابر کا نمونہ ہیں۔ اور حضرت مولانا محمد بقاء کے سے جانشین اور وارث ہیں۔ حق تعالی عمر میں برکت عطافر ما کمیں۔ آمین۔



# عارف بالله

# حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عار فی مِلْتَلِیہ

حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولاتا حافظ قاری شاہ محد اشرف علی تھانوی قدس الله سرہ چود ہویں صدی ہے آ سان علم وعمل کا آ فقاب جہاں تاب تھے جس نے تھانہ محون کی ایک جھوٹی ہی خانقاہ سے طلوع ہو کر کم از کم برصغیر کی پوری اسلامی دنیا کو اپنے نور سے منور کردیا اور جس کی روشن سے شریعت وطریقت کا ایک ایک گوشہ جھمگا اٹھا۔

حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی شخصیت ایسی چوکھی اور ذات والا صفات ایسی کونا گول صفات حسنہ کا جامع مرقع تھی جس کی نظیر ملنا مشکل ہے اور ایک دانشور کے بھول حضرت تھانوی جیسی جامع صفات شخصیت کو سجھنے میں ابھی سوسال کا عرصہ درکار ہے۔ سوسال کے بعد کہیں لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ ائر کہ کرام مشائخ عظام اور اولیاء اللہ کے سلسلہ الذہب میں حضرت تھانوی جیسے انمول موتی کا کیا مقام ہے۔

حضرت تھانوی رہائی نے تفسیر قرآن صدیث پاک نقہ وعلم کلام تصوف و طریقت کی جوعلمی اور عملی خدمت کی ہے وہ اپنی جگہ ہے جس پر حضرت کی تیرہ سو کے لگ بھگ فیمتی تصانیف شاہد عدل جیں۔ مگر ایک عام آ دمی کے لیے اس جیتی جاگتی دنیا میں حضرت تھانوی رہائی کا کارنامہ حضرت کے وہ عظیم خلفاء کرام جیں جنہوں نے حضرت سے علمی و روحانی کسب فیض کیا' اور پھر حضرت کی وفات کے بعد آسان دین پر روثن

ستاروں کی طرح جَمَّمًا کرایک دنیا کوراہ ہدایت دکھائی -

یہ بات بڑی عجیب ہے کہ حضرت تھانوی رایٹیا کے خلفاء انسانی زندگی کے مختف طبقات ہے تعلق رکھتے تھے۔ کوئی دارالعلوم دیو بند کامفتی و استاذ الحدیث تو کوئی انگریزی کالج واسکول کا پروفیسز کوئی تجارت کے شعبہ سے وابستہ تھا تو کوئی زراعت کے شعبہ سے کسی نے اپنی زندگی طبابت کی خدمت کے لیے وقف کی ہوئی تھی تو کسی نے اصلاح امت کا بیڑہ اٹھایا ہوا کوئی صاحب سرکاری ملازمت کاشغل اپنائے ہوئے تھے تو کوئی صاحب وکالت اور ڈاکٹری کے پیشہ سے دابستہ تھے۔غرض میہ کہ بیرسارے خلفاء كرام اگرچەزندگى كے مختلف شعبه مائے حيات سے دابسة تنظ مگراس كے باوجودسب ا کیے ہی نشہ میں مست اور ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ وہ نشہ اللہ اور اس کے رسول مرکتی کی محبت کا نشه تھا جو حلاوت ایمانی میں ظاہر ہو کررگ ویے میں سرایت کر چکا تها اورجس ربك ميں ريكے محيح وہ الله كارنگ 'صبغة الله' تھا-جس ميں بيسب حضرات ڈو بےنظرآ تے تھے-حضرت تھانوی قدس سرہ ٔ العزیز کے خلفاء کرام کی ایک خصوصیت میہ بھی کھلی آنکھوں نظر آتی ہے کہ شریعت وطریقت کی جامعیت اتباع سنت اور کمال تقویٰ کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہونے کے باوجود رہبانیت ان حضرات کو چھوکر بھی نہ گئی تھی-سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نورانی زندگی اور حیات طیبہ کاعملی نمونہ ہونے کے باوجود ان حضرات نے عامة السلمین کے درمیان رہ کر ہی زندگی گزاری اور بھی اپنی امتیازی شان ظاہر کرنے کی ادنیٰ کوشش نہ کی- اگر چہان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ان کی ایک ایک پهاري اداان کي عظمت وفنائيت کي گوابي دي تقلم-

رَحِمَهُمُ اللَّهُ تعالَىٰ وَاسِعَةً و رزقنا اتباعهم.

حضرت تھانوی رائی کے خلفاء کرام کے اس مقدس قافلہ میں ڈیڑھ سو کے لگ بھگ اولیاء اللہ شامل تھے جن میں ہر ایک علم وعمل کا روشن ستارہ تھا اور ہر ایک سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں افراد خداوندی کو دبنی فائدہ پہنچا ہے۔
ہر گلے را رنگ و بوئے دگر است

> کے بموجب ہرایک کی خوشبو میں گوتھوڑا بہت فرق تھا گر \_ عبار اتنا شتی و حسنک واحد

کے بقول سارے ہی صفات خداوندی کامظہر اور اتباع سنت کاعملی نمونہ تھے۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ ناچیز راقم الحروف نے جب بچین میں حضرت اقدی تھانوی نورالله مرقد و کے ملفوظات ومواعظ کا مطالعہ کیا تو اپنی کم ہی اور یے عقلی کی وجہ سے اییخ ذہن میں حضرت کا خا کہ صرف اس بارعب و پر جلال شخصیت کا بیٹھا جو بات بات میں اصلاح کرتا ہو۔ چھوٹی سے چھوٹی بات پر خوب خوب نکیر کرتا ہواور جس کے رعب و جلال سے خانقاہ کے درو دیوار سہمے ہوئے ہوں۔لیکن الحمد مللہ بہت جلد ہی جب حضرت تھانوی رایتی کے خلفاء کرام کی جوتیوں کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا' ان کی مجلسوں میں حاضری کی ان کی با توں کو سننے اور ان کی زندگی کو قریب سے دیکھنے کی بلا استحقاق سعادت نصیب ہوئی تو کچھ اندازہ ہوا کہ حضرت اقدس تھانوی نور اللّٰد مرقدہ کی شفقت وحمت و رافت کا کیا عالم ہو گا؟ جس شخ کے خلفاء میں حق تعالیٰ کی وسعت رحمت کی شان کھلی آ تکھوں نظر آتی ہو'اور جوسارے کے سارے محبت وشفیقت علی انخلق میں ڈویے ہوئے ہوں ان کے چیخ میں بیصفت کس قدر نمایاں ہوگی؟ گوحضرت تھانوی کی زیارت نصیب نہ ہوسکی مگر ان کے خلفاء کو دیکھ کر انداز ہوسکتا ہے کہ ان کے شیخ کی وہ کیا شان ہوگی جس کے بیسب گرویدہ و عاشق ہیں ....اب حضرت تھانویؓ کی بخی و پکڑ کا ذکر آتا ہے تو بے اختیار وہ شعر کانوں میں گو نجنے لگتا ہے جے مربی ومرشدی سیدی وسندی حضرت اقدی مولانا حاجی محدشریف صاحبٌ قدس سره العزیز سے ایک خاص کیج میں کی بارسا۔ منبع صد كرم تيرا لطف بحرا عمّاب تها سارے تعلقات کا وہ ہی تو فتح باب تھا

پاکتان بننے کے بعد اس نوزائیدہ اسلامی مملکت میں اسلامی اقد ارکی بقاء اور دعوت الی اللہ کے عظیم جہاد میں حضرت تفانوی رائید کے بیہ خلفاء پیش بیش رہے اور کسی کریڈٹ یا وقتی مفاد سے بالا تر ہوکر پوری دلسوزی کے ساتھ ان مقدس حضرات نے

دعوت الى الله كا كام كيا اور بلامبالغة يبتكرون انسانون كى زند كى بدل و الى ك

مولا تامجود اشرف عثانی لکھتے ہیں: خلفاء کرام کے اس مقدس قافلہ کے آخری تجمگاتے ستاروں میں ہے ایک روش ستارہ جو حال میں غروب ہوا عارف باللہ حعزت اقدس مولانا ڈاکٹر محمد عبدالحی راہی کی شخصیت گرامی تھی جن کی ذات یا کستان میں تھیلے ہوئے حضرت تھانویؓ کے متوسکین کے لیے آخری مرکز کی حیثیت رکھتی تھی اور جن کے قیض نے صرف کراچی کونبیں بلکہ یا کتان مجرکوایے نور سے منور کیا ہوا تھا- ہائے کہ اک دیا اور بچها اور بردهمی تاریکی

مخضرسواځي خا که:

حضرت ڈاکٹر محمد عبدائحی رائٹر نے ۱ اسام مطابق جون ۱۸۹۸ء میں مجانس کی ریاست باؤنی کے اندرایک ایسے دینی گھرانے بیں آئکھ کھولی۔ جوعلم وعمل اور شریعت و طریقت کے اعتبار سے متاز تھا' ان کے جدا مجدمولا نا کاظم حسین صاحب صدیقی راتھ بڑے عالم ہونے کے ساتھ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے مشہور بزرگ حضرت شاہ ابو الخیر مجددی وہلوی کے مخصوص وابستان میں سے تھے- 191 میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے كے بعد اعلی تعليم كے ليے على كر وتشريف لے محت ١٩٢٥ء من لكھنو يو نيورش سے قانون کی اعلیٰ ڈگری حاصل کی آور پھر تتمبر ۱۹۳۵ء تک ذریعہ معاش کے طور پر وکالت کا متعل جاری رہا۔ گراس تمام عرصہ میں وکالت کے پیشہ سے مناسبت نہ ہوسکی۔ حضرت ڈاکٹر صاحبٌ قدس سرہ خودتح ریفر ماتے ہیں۔

میں نے دس سال وکانت کی مگراس تمام مدت میں وکالت سے قطعاً مناسبت پیدا نہ ہوئی۔ بلکہ تمام وقت تکدر تلخیوں اور نا گواری ہی میں گزرا 'چونکہ میرے خاندان کے اکثر افراد کو ہومیو پیتھک سے دلچیں تھی اور شغل بھی یبی تھا اس لیے مجھے بھی اس طریقہ حلاج کی طرف چھے نہ چھے توجہ ضرور رہی اور حصول فن کے لیے چھے مناسبت بھی رہی اور کھ مواقع بھی ملتے رہے اس کے متعلق میں نے حضرت والا براتھ کو مطلع بھی کر دیا تھا۔.... خدا داد بات ہے کہ 190ء کے آخر میں کچھ ایسے اتفا قات اور حالات رونما ہوئے کہ بھی کوسلسلہ وکالت کے قائم رکھنے میں شدید تر دد پیدا ہوگیا۔ بالآخر حضرت والا براتید کا کچھ مرت ایماء پا کر اور اپنے ایک عزیز ہومیو پیتھک ڈاکٹر کی ترغیب اور تحر کی اور معاونت حاصل ہونے پر میں نے متبر 190ء میں قطعی فیصلہ کے ساتھ وکالت کوختم کر دیا اور جنوری 191ء ہے تو کلا علی اللہ باضابطہ اور متعلق ہومیو پیتھک پر کیش شروع کر دی اور اس امرکی اطلاع ای وقت حضرت والا براتید کی خدمت میں پیش کر دی جس کے جو اب میں حضرت والا براتید کی خدمت میں پیش کر دی جس کے برات یوں ارقام فرمائی۔

بثارت:

میں نے سابقہ التا بعہ میں مجازین محبت کے ذکر کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ مجھ کو ان صاحبوں کے متعلق بعض حالات کا انظار ہے اگر وہ حالات رونما ہو گئے تو ان کو مجازین بیعت میں داخل کر دوں گا اور یہ حالات ہرا کیک میں جدا جدا ہیں' آ پ کے لیے ترک و کالت کا انظار تھا جو بحمہ اللہ واقع ہو گیا۔ اس لیے آپ کو مجازین بیعت میں داخل کر کے تو کا علی اللہ اجازت ویتا ہوں کہ آپ طالبین کو بیعت کیا کریں۔ حضرت ڈ اکٹر صاحب کا اسینے شیخ سے والہانہ تعلق:

حفزت تھانوی رہائیہ کے دیگر خلفاء ومتوسکین کی طرح حفزت ڈاکٹر صاحب کو ایپ شخ سے والہانہ تعلق تھا' اس گہرے روحانی تعلق کی مچھ تفصیل حضرت ممدوح خود بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ا حضرت ڈاکٹر صاحب راتھ نے ۲۰ اگست کا ۱۹۲ کو حضرت تھانوی قدس سرہ کے ہاتھ پر بیعت کی اس دن کے بارے میں ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے۔ یہ میری زندگی کا سب سے زیادہ محترم اور سعادت کیرکی کا دن تھا۔ ۱۲ (بزم اشرف کے چراغ)

\* جھزت والا رہ تھے ہے میر اتعلق بیعت سے حضرت کی وفات تک سترہ سال رہا اس عرصہ میں میں نے التر اما اپنے حالات کا عربضہ ہر ہفتہ ارسال خدمت کیا ہے اس التر ام میں الجمد للہ بھی ناغہ نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ الجمد للہ میری بڑی خوش نصیبی اور سعادت کبریٰ کا سرمایہ ہے کہ اکثر حضرت والا کی تقریبی اور وعظ بالمثنافہ سے ہیں اور مجلس ملفوظات میں بقدرا پی فرصت اور مخبائش وقت کے اکثر شریک رہا ہوں۔ اور مختلف تقریبات میں بھی شرکت کا اتفاق ہوا ہے۔ حضرت کے ساتھ سفر بھی کیا ہے اور حضرت کے دولت کدہ پر مہمان خصوصی رہنے کی بھی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اور حضرت کے دولت کدہ پر مہمان خصوصی رہنے کی بھی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اور حضرت کی مسرتیں خوان کرم پر تنہا کھانے کی سرفرازی حاصل ہوئی اور دعوتوں میں بھی شرکت کی مسرتیں نصیب ہوئی ہیں۔ حضرت کی خدمت میں اکثر جو ہدیے پیش کیے ہیں ان کوشر ف قبولیت نصیب ہوئی ہیں۔ حضرت کی خدمت میں اکثر جو ہدیے پیش کیے ہیں ان کوشر ف قبولیت عطا ہوا ہے اور حضرت کی خدمت میں اگر جو ہدیے پیش کیے ہیں ان کوشر ف قبولیت اپنے عطایا تیرکات سے بھی سرفراز فرمایا ہے مجلوں میں بھی حضرت کی تو جہات خاص کا اکثر مورد فیض باطنی اور دوحانی ہوا ہوں بس

ای سعادت بزور بازو نیست تانه بخشده خدائ بخشده

اپنے شیخ کی انہیں توجہات خاص اور خود حضرت ڈاکٹر صاحبؒ کی مسلسل مکا تبت اور طویل حاضری نے حضرت ڈاکٹر صاحبؒ کو اپنے شیخ کا آئینہ بنا کرر کھ دیا۔ مفتی اعظم می پاکستان اور حضرت تھانو گ قدس سرہ کے خلیفہ ارشد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب راہی نے اسی بناء پرتجر برفر مایا تھا:

" كراجى مين مارے محترم بزرگ حضرت واكثر عبدالحى صاحب وامت بركاتهم كوئ تعالى نے حضرت سے بجند وجوہ خصوص تعلق عطا فرمایا تھا فليفه

<sup>۔۔</sup> مسلسل سترہ سال تک حضرت ڈاکٹر صاحب قدس سرہ کا صرف یہ ایک مجاہرہ ہی طالبین راہ طریقت کے لیے حد درجہ سبق آ موز ہے۔

مجازتو بحد الله اور بھی ہیں مگر شیخ کا رنگ جن میں جھلکتا ہو وہ کم بی ہوا کرتے ہیں ہمارے حلالا ہو وہ کم بی ہوا کرتے ہیں ہمارے مخترم خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے فرمایا تھا-

مجھے دکھے آئینہ بار ہوں میں جلا کردہ دست دلدار ہوں میں

الله مبالغه اور تزكيه عن غير حق مع محفوظ ركيس و أكثر صاحب كو د كيم كر مجھ محذوب صاحب كا يہ شعر ياد آيا كرتا ہے- اور جب ان كود يكها يهوں تو عموماً اصغر كونله وي كا مصرع بھى زبان يرآجاتا ہے-

ابھی کچھلوگ ہیں ساقی کی محفل دیکھنے والے

اب اس زمانے میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تن تعالیٰ نے معزت تھیم الامت قدس سرہ العزیز کے فیوض وبرکات کو مسلمانوں میں عام کرنے کے لیے ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب کو چن لیا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اور سب مسلمانوں کو آپ کے فیوض و برکات سے نفع عطافر مائیں - فقط تصنیفات و تالیفات:

حفرت مفتی صاحب راتی کی یہ بات حرف بحرف محیح ہوئی اور واقعا حفرت واکر صاحب راتی کی یہ بات حرف بحرف عام ہوا اور انتاء اللہ آپ کی واکٹر صاحب راتی کے زبان وقلم سے ہزار ہامسلمانوں کونفع عام ہوا اور انتاء اللہ آپ کی مفید تالیفات کے ذریعہ یہ نفع دینی مسلسل جاری رہے گا حضرت کی تحریر کردہ ساری ہی کتابوں کو قبولیت عامہ نصیب ہوئی ان میں سے چندنام یہ ہیں۔

۔ اسوہ رسول اکرم سکاھی اس کتاب میں ایک انسان کی پوری زندگی سے متعلق ہر ہر حالت اور ہر معاملہ میں رسول اکرم سکھی کے اسوہ حسنہ کوا حادیث کے ذریعہ بلا شرع بیان کیا گیا ہے۔ ۱۵۹ صفحات میں ۹۰۰ سے زائد عنوانات پر مشمل بی کتاب احادیث نبو بیکا بے اس مفید شخینہ ہدایت اور ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ احادیث نبو بیکا بینظیر اور بہت مفید شخینہ ہدایت اور ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ یہ کتاب بھراللہ عربی فاری شجراتی اگریزی اور دیگر کئی زبانوں میں ترجمہ ہوکر ہار بارشائع ہو چکی ہے اور اس کا نفع بھراللہ روز بروز بروز برور ہا ہے۔

- ا- ہاڑ کیم الامت : ۱۵۰ سے زاکر صفحات پر مشمل اس کتاب میں حضرت تھانوی کی سوانح اور علمی وعملی کارناہے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی امتیازی خصوصیات مجددانہ صفات اور ظاہری و باطنی علوم کا عجیب انداز سے تعارف کرایا عمیا ہے۔ بہت نافع اور معبول کتاب ہے جس کی زائد سے زائدا شاعت کی بہت ضرورت ہے۔
- س- ارشادات کیم الامت معین المعنی موتی رہ کے گر حضرت ڈاکٹر صاحب نے آخر حیات اسلمین کے نام سے شائع ہوتی رہی ہے گر حضرت ڈاکٹر صاحب نے آخر حیات میں اس کتاب کے نام کی تبدیلی کا تھم فر مایا تھا- اس کتاب میں عقائد عبادات معاشرت معیشت سیاست علم وعلاء عبدیت و محبت جیسے اہم ابواب شامل ہیں جن میں حضرت تھیم الامت کے مجددانہ ارشادات کو بیان کیا گیا ہے اور مسلمانوں کی عمومی اصلاح کے لیے تیر بہدف نسخ تجویز کیے گئے ہیں مفیدعام کتاب ہے۔
- س- بصائر حکیم الامت : تصوف وسلوک کے نادر مضامین آ داب سلوک کوازم طریق اصطلاحات تصوف اخلاق حمیدہ واخلاق رذیلہ اور تربیت السالک کے انتخاب پر ایک اہم کتاب جوسالک راہ طریقت کے لیے نسخدا کمیر ہے۔
- ۵- معارف علیم الامت: اس کتاب میں حضرت تھانویؒ کے اہم علمی واصلاحی مضامین
   کو پانچ ابواب کے ماتحت منضبط کیا گیا ہے تعلیم و تحقیق و تربیت کا بیگرانفذر ذخیرہ
   علاء اور سمالکان را و تصوف کے لیے کیسال طور پرمفید ہے۔
- ۲- احکام میت: عبادت ہے لے کرموت جبیز وتکفین وغیرہ کے تمام مسائل پراردو میں
   سب ہے جامع کتاب جس میں مروجہ رسوم کی فقہی حیثیت بھی بیان کی گئی ہے۔
   اینے موضوع پرواحد کتاب ہے۔
- 2- افادات عارفی: حضرت ڈاکٹر صاحب قدس سرہ کی مجالس وعظ ونصیحت کا مفید عام
  مجموعہ جو حال ہی میں ملتان سے شائع ہوا ہے مضرت کی دلسوز و ایمان افروز
  مجلسوں کا بیم مجموعہ قابل مطالعہ ہے۔

۸- معمولات بومیه: ۴۸ صفحات پرمشمل حضرت کا اہم رسالہ جو دریا بکوزہ کے مصداق ہے اور جو ہزاروں کی تعداد میں شائع ہوکر لا کھوں انسانوں کو فائدہ پہنچار ہاہے۔

9- روئے بخن: حضرت ڈاکٹر صاحب (عارنی) کا مجموعہ کلام جواز دل برخیز د بردل ریز د کا مصداق ہے اور جدید اضافوں اور نظر ثانی کے بعد نئی طباعت کے مراحل میں ہے۔

اس کے علاوہ بھی حضرت ڈاکٹر صاحب قدس سرہ کی بیسیوں پیفلٹ کتا بچے مضامین ہزاروں کی تعداد میں شائع ہو کرتقسیم ہورہے ہیں اور بحد للہ خلق خدا برابران سے نفع اٹھار ہی ہے-

مجالس اور روحانی ترکه:

حفرت و اکثر صاحب نے پابندی کے ساتھ صبح کے وقت ہو میو پیتھک کا با قاعدہ مطب فرماتے اور بیسلسلہ سالہا سال سے جاری تھا گر درحقیقت بیہ جسمانی و روحانی دونوں طرح کے مطب کا مجموعہ تھا۔ اور ہر وقت دونوں ہی طرح کے نسخے زبان فیض ترجمان اور قلم فیض رقم سے جاری رہتے اور دونوں طرح کے مریض کیساں طور پر حضرت کے مطب سے شفاء یا کر نکلتے۔

اس کے علاوہ حضرت کے دولت کدہ پر جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک دی فی مجلس عام منعقد ہوتی تھی۔ جس میں خلق خدا کا اژ دھام رہتا اور سینکٹر وں کی دنیا دین سے منور ہو جاتی ۔ جب کہ پیر کا دن (عصر سے مغرب تک) مجلس خاص کے لیے وقف تھا جس میں حضرت ڈاکٹر صاحب کے خلفاء مجازین اور مخصوص متوسلین شرکت فرماتے اور علم وحکمت کے گرانفذر جواہرات سے ابنا دامن بھر بھر جاتے۔

حضرت ڈاکٹر صاحب کی ان مجلوں کا خاص رنگ شفقت علی الخلق اور وسعت رحمت خداوندی کا بیان اتباع سنت کی تاکیداور دین کی سہولت ونرمی کا ذکر تھا حضرت کی مجلس کی یہ برکت تھی - کہ کیما ہی گنا ہگار کتنی ہی مایوی کا شکار آتا حضرت کی مجلس سے اٹھ کر باہر لکا او اینے دل میں دین پر عمل کرنے کا مجر پور جذبہ اور اپنے

پروردگار کے ساتھ محبت کا بھر پورتا ڑ لے کر اٹھتا۔ اس کا اٹر تھا کہ چند ہی مجلسوں میں شرکت کے بعد آ دمی کی کایا بلیٹ جاتی اور وہ سنت کے سانچ میں ڈھلا ہوا مسلمان بنے کی کوشش میں لگ جاتا تھا۔

حضرت ڈاکٹر صاحبؓ کی گرا نقدر دینی تصانیف کے علاوہ حضرت کے وہ خلفاء کرام بھی حضرت کی عملی یادگار ہیں جن کی تعداد تمیں کے لگ بھگ ہاور جن میں سے ہرایک بھداللہ علم وعمل کا روثن چراغ ہے اور اپنی اپنی جگد دین کی خدمت میں مصروف ہے۔

وفات حسرت آیات:

وعوت وتبلیغ، شفقت علی الخلق، اور اتباع سنت کا بیملی پیکر چند یوم کی مختصر علالت کے بعد جمعرات ۱۵ رجب ۲ بیما دے کواپنی پروردگار کے پاس جا پہنچا-انا للدوانا الیہ راجعون ای روزعصر سے قبل ورثاء کی خواہش کے مطابق حضرت ہی کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا محمرتقی عثانی صاحب مظلیم العالی نے نماز جنازہ پڑھائی اور ہزار ہا انسانوں کی موجودگی میں پڑم آئموں کے ساتھ اپنے شخ کی اس زندہ تصویر کوسپرد خاک کر دیا گیا۔ راجی

(تغییلات کے لیے البلاغ کراچی کاعار فی نمبر ملاحظہ فرمایے)



## مثيخ الحديث

### حضرت مولا نامحمد زكريا كاندهلوي ملتثيبه

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمه زکریا کا ندهلوی رایتیه ان علاء حق میں سے تھے جن كاعلم ونضل زبدوتقوى خلوص وللهيت ايك امرمسلمه كي حيثيت ركھتے ہيں' آپ حضرت مولا نامحمر بچیٰ صاحب کا ندهلویؓ شخ الحدیث مدرسه مظاہر العلوم سہار نپور کے فرزندار جمند اور حضرت مولانا محمد الباس صاحب كاندهلويٌ بإني تبليغي جماعت كے بھيتيج بينے اصل وطن كاندهله تقااى نببت سے كاندهلوى كہلاتے تے آپ ١١٠ رمضان المبارك ١١٥ ويدا ہوئے اور اول تا ؟ خرتمام تعلیم وتربیت اینے والد گرامی کے زیر گرانی مدرسه مظاہر العلوم سهار نپور میں پائی - سستاھ میں دورہَ حدیث شیخ المحد ثین قطب العارفین حضرت اقدیں مولا ناخلیل احمه صاحب سهار نپوری نورالتُدمرقدهٔ اوراییخ والدمحتر م حضرت اقدس عارف بالله مولانا محمد یجی صاحب کا ندهلوی رایتیه سے را مرسند فراغ حاصل کی آب کے دوسرے اساتذہ میں رئیس التبلیغ حضرت اقدس مولا نامحمر الیاس صاحب کا ندهلوی رایتیه ' يشخ الاسلام حضرت اقدس مولانا ظغر احمدعثاني دليتيه اور استاذ العلماء حضرت اقدس مولانا عبداللطیف صاحب ہلاتیہ جیسے جلیل القدرا کا برعلاء شامل ہیں۔ فراغت تعلیم کے بعدمظا ہر العلوم سہار نپور ہی میں آپ مدرس مقرر ہوئے اور بہت جلد ہی اپنی اعلی صلاحیتوں کی وجہ ے صدر مدرس مقرر ہوئے اور حضرت اقدس مولا ناخلیل احمد صاحب مراہیمے نے آپ کو شیخ الحديث كاخطاب عطا فرمايا بهمرآ خروفت تك اى منصب جليله يرفائز رہے اورعلم حديث کی خدمت انجام دیتے رہے ہزاروں طالبان علم آپ کے فیض علمی ہے مستفیض ہوئے

جوا ج خود بھی علمی و تدریسی خدمات میں مصروف ہیں۔ محقق العصر فخر اسلاف حضرت علامہ محرتقی عثانی مظلم العالی فرماتے ہیں کہ:

والله تعالى في حضرت يتنخ الحديث صاحب نور الله مرقدة كويون توسار على علوم میں دسترس عطا فرمائی تھی لیکن خاص طور برعلم حدیث کے ساتھ آ ب کا تعلق اور اهتمال اس درجه تها كه "شخ الحديث" آب كے اسم گرامي كا جزو بلكه اس کا قائم مقام بن گیا' علمی و دینی حلقوں میں حضرت شیخ الحدیث صاحب کا لفظ مطلقاً بولا جائے تو آب کے سواکس اور کی طرف ذہن جاتا ہی شاتھا اور واقعہ یہ ہے کہ اس دور میں اس لقب کا کوئی حقیقی مستحق تھا تو وہ آ ب بی کی وَاتِ يَعْيُ سَالِهَا سَالَ حديثِ كَا دَرَى آپِ كا جزوزندگی تھا پھر تالیف وتصنیف ك ميدان مين علم حديث كى جومتنوع خدمات الله تعالى في آب سے لين اس دور میں شایدان کی نظر نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے شیخ مرم حضرت مولا ناخلیل احمر صاحب سہار نپوری قدس سرہ کے ساتھ رہ کر ان کی ابوداؤ د کی شرح'' بذل المجهو د'' کی تالیف میں ان کو مدد دی پھرمؤ طا امام مالک ّ كى عظيم شرح "اوجز المسالك" تاليف فرمائى جواس صدى كے علمى كار تاموں میں سر فہرست ہے اور جس کی قدر اہل علم ہی جانتے ہیں' اس کے علاوہ حضرت مُنگوبی قدس سرۂ کی تقریر ترندی''الکوکب الدری'' برحضرتؓ نے جو حاشیہ تحریر فرمایا ہے وہ اینے اختصار اور جامعیت میں اپنی نظیر آپ ہے پھر آخر میں حضرت مختکوی کی تقریر بخاری شریف "لامع الدراری" یر جومفصل تعلیقات آپ نے تحریر فرمائی ہیں آج ''صحیح بخاری'' کا کوئی طالب علم یا مدرس ان سے بے نیازنہیں ہوسکتا' ان میں سے ہرا یک علمی خدمت ایس ہے کہ اگر کوئی مخض ساری عمر میں وہی خدمت انجام دے تو وہ تنہا بھی اس کی علمی عظمت کے ثبوت کے لیے کافی ہے بیتمام کارنا ہے تو اہل علم کی رہنمائی کے لیے ہیں لیکن عام مسلمانوں کے لیے بھی حضرت نے تالیفات کا جوانتہائی مفید ذخیرہ چھوڑا ہے

اس سے آج ایک دنیاسیراب ہورہی ہے۔ "فضائل" کے سلیلے کی تالیفات جو '' تبلیغی نصاب'' کے نام سے مشہور ہوگئی ہیں' اپنی سادگی اور تا ثیر میں بے مثال ' ہیں بلا مبالغہ ہزار ہا زند گیوں میں ان کے ذریعے انقلاب پیدا ہوا ہے اور آج مسجد مسجد ان کے اجتماعی مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اور شاید چوہیں محفظے میں کوئی وقت ایبا نہ ہو جب وہ دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں بڑھی نہ جا رہی مول"- (مامنامه البلاغ كراجي رمضان المبارك ٢٠٠١<u>ه</u>)

بہرحال آپ نے درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں بلندمقام یایا تھا اور وساوه میں مدرسه مظاہر العلوم سہار نپور میں آب نے تدریسی زندگی کا آغاز کیا تھا اور ای سال'' بذل انمجو د'' میں اپنے استاذ و مر بی حضرت اقدس مولا ناخلیل احمرسہار نپوری قدس سرہ' کے ساتھ مل کر کام شروع کیا تھا جو<u>۳۳۵ ا</u>ھ میں پھیل کو پہنچا اس کے علاوہ بہت سی تصانیف آپ کے قلم فیض رقم سے منصر شہود پر آئین جن میں " تاریخ مشائخ چشتیہ" تاریخ مظاہر العلوم''شرح مسلم'' تقاریر مشکوۃ''۔''یا دایام آپ بیتی''۔''شاکل تر ندی''۔ ''مؤ طاامام ما لک''اورتبلیغی نصاب وغیره زیاده معروف ہیں-

حضرت مولا نامحمر بوسف لدهمانوی شهید مدر "بینات" فرماتے بی که "خن تعالی شانهٔ کی عنایت از لیه نے حضرت مینخ نور الله مرقده کوجن مونال مول امتیازی اوصاف وكمالات كاجامع بنايا تفااورجن كي نظير گذشته صديوں ميں بھى خال ہى خال نظر آتی ہے حضرت کے زہدوتقویٰ،خشیت وانابت عزیمت وتوکل ایثار وقربانی 'جود وسخا' وسعت ظرف وعلو همت محبت ومحبوبيت وغيره اوصاف و كمالات جن تك هم ايسے كوتاه بیوں کی نظر پہنچ سکتی ہے وہ بھی اس قدر ہیں کہان کی تفصیل کے لیے ایک دفتر جا ہے اور بہت سے کمالات تو ہم ایسوں کی فکریر واز سے بھی بالاتر ہیں-

> خونی ہمیں کرشمہ و ناز و خرام نیست بسیار شیوه باست بتال را که نام نیست

(میات کراچی)

الغرض آپ ایک عظیم محدث ومفسر اور عارف کامل سے آپ نے روحانی سلیلہ حضرت اقدس مولا نا خلیل احمد صاحب نور الله مرقدہ سے قائم فرمایا تھا اور علم ظاہر کے ساتھ علم باطن میں بھی ایک بلند مقام حاصل کیا تھا آپ نے حضرت اقدس سہار نبوری روحانی حاصل کیا اور خلعت خلافت سے بھی نوازے گئے سے حوب خوب فیض علمی وروحانی حاصل کیا اور خلعت خلافت سے بھی نوازے گئے سے حضرت اقدس سہار نبوری قدس سرہ کی رحلت کے بعد حضرت مولا نا شاہ عبدالقادر رائبوری قدس سے بھی خلافت حاصل کی اس طرح سے آپ ایک رائبوری رائبوری رائبوری رائبوری رائبوری افراد کواسینے روحانی فیض سے مستفید کیا - دنیا بھر کے ممالک کے تبلیغی اسفار کیے اور زندگی بھرد بن علمی اور تبلیغی خدمات انبوام دیتے رہے -

علم وضل اور روحانیت کے ایے بلند مقام پر فائز ہونے کے باوجود آپ تواضع واکساری کا پیکر تھے اور ایک ہے عاش رسول کھی تھے۔ ای عشق نبوی کھی میں سرشار دل میں بی آرزو لے کر مدینة الرسول کھی ہجرت فرما گئے کہ زندگی کے آخری لمحات دیار حبیب کھی میں بسر ہوں اور جنت البقیع کی فاک پاک نصیب ہو اس آرزو اور تمنا کو لے کر ہندوستان سے اپنے اہل وعیال اور گھر بار کو خیر باد کہہ کر سالہ سال سے مدینہ منورہ میں قیام فرما تھے وہاں بھی ہروت فیض کے دریا جاری تھے رشد و ہمایت درس و تبلیخ اور تصنیف و تالیف کا سلسلہ قائم تھا اور ہزاروں لوگ ان کے فیض علمی وروحانی سے سیراب و شاداب ہور ہے تھے کہ ۲۲ می تالید راجعون پوری علمی و فیض علمی وروحانی سے سیراب و شاداب ہور ہے تھے کہ ۲۲ می تالید راجعون پوری علمی و شخ جلیل عالم آخرت کی طرف تشریف لے گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون پوری علمی و روحانی دنیا تاریک ہوگئ ز ہد و تقوی اور علم و فضل کا آفاب غروب ہوگیا۔ جس کی کرنوں سے پوری دنیا منور تھی۔ حق تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کرنوں سے پوری دنیا منور تھی۔ حق تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کرنوں سے پوری دنیا منور تھی۔ حق تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کرنوں سے پوری دنیا منور تھی۔ حق تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نوعش قدم ہر چلنے کی تو فی عطا فرمائے۔ آمین

تاریک ہو عمیٰ ہے شبتان اولیاء اک شمع رہ عمیٰ تھی سو وہ بھی خموش ہے مولانا قاری بشیر حسین ایم اے ہزاروی اپنے تعزیتی بیان میں فرماتے ہیں کہ

· و كذشته دنول بينخ الحديث حضرت مولانا محمه زكريا كاندبلويٌ بهي جميل داغ مفارقت دے مجئے۔ آپ کا وجودمسعود اس دور بررب تعالی کا احسان عظیم تھا-آ بىكى سىق عظىمى فاضل كاخزىنداور حكست ومعرفت كا آ كىندى آ ب نے اینے پیچے وہ نفوش مجموزے جورائی دنیا تک مٹنے والے نہیں- خدا وند قدوس نے آپ سے اسلیا تناکام لیا جو کسی فردوا مدے بس کانہیں۔تصنیف وتاليف كاسلمدرس وتدريس كامشغلداورسلوك تضوف كي مصرفيتين تبليغي سر گرمیوں کے علاوہ تھیں۔ آ دمی سوچ مجی نہیں سکتا کہ آخرا تناونت کہاں سے آتا تھا۔ بیخش اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ وہ برکت تھی جو وہ اہے خاص بندوں کومرحت فرمایا کرتے ہیں-

آب کی ذات بابرکات ان یگاندروزگار شخصیتوں میں سے تھی جنہیں خداوند تعالی انسانیت کی اصلاح کے لیے چن لیتے ہیں اور جن سے نہ صرف اس دور ك بلكة في والع بعى فيض الحات ربيع بي- آب ك زمر وتقوى علم و فضل اورعزیمت ومجاہدہ کے نہ صرف اپنے قائل تھے بلکہ غیر بھی اعتراف پر مجبور تھے۔ آپ کے اندر امت محمدیہ کا بے پناہ دردتھا اور بے انتہا شفقت بھی- بقول کے "آپ اس مھنے اور سابد دار درخت کی طرح تے جس کے سابیہ میں امت کے عام افراد کوعموماً اور اہل علم و دین کوخصوصاً آغوش مادر کا سكون ميسرة تا تھا''-

آپ جامع شریعت وطریقت تھے۔ آپ کی ذات روشنی کا ایسا مینارتھی جس سے نکلنے والی شعاعیں دنیا کے کوشہ کوشہ کوشہ کومنور کرتی تھیں۔ آج ہم اس روشی سے محروم ہو سكے اور ہم سے يعظيم سر مايہ چھن كيا- وہ ہستى ہم سے بچھڑ كئى جس كا دل عشق رسول مكتما ك ليے جس كاجسم اتباع رسول مكل كے ليے اورجس كى زبان حديث رسول مكل اور ياد البی کے لیے وقف تھی جو ہر گھڑی رب تعالیٰ کا استحضار رکھنے والی تھی-

خداوند تعالی نے آ بے کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا آپ بیک وقت کی

میٹینوں کے جامع سے اس لیے آپ کی پوری زندگی کا احاط ایک مشکل کام بھی ہے اور طویل بھی۔ چنانچہ اس وقت ہم آپ کی زندگی کے تین اہم شعبوں پر روشنی ڈالتے ہیں جس ہے آپ کے کام اور مقام کا بخو بی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور سرید کام کرنے والے انہی بنیادوں پر عمارت کھڑی کر سکتے ہیں۔ وہ تین اہم شعبے یہ ہیں:

- ا- درس وتدريس
- ۴- تعنیف و تالیف
- ٣- تزكيدواملاح علق

"دحقیقت یہ ہے کہ آپ نے ان تینوں کا حق ادا کر دیا اور بتلا دیا کہ دری و تر رئیس (جو کہ انہائی انضاط وقت اور دینی سکون جاہتا ہے) اور تھنیف و تالیف (جو کہ انہائی کیموئی اور دل و د ماغ کی تمام قو توں کی طالب ہوتی ہے) اور تزکید نفس و اصلاح محلق (جیسا بلند ہمتی جاہنے والاعظیم کام) ان سب کو باہم جوڑ ابھی جاسکتا ہے"۔

ليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم في وأحد.

حق تعالى درجات عاليه نصيب فرمائيس-آمين



# حكيم الاسلام

#### حضرت مولانا قارى محمر طيب صاحب قاسمي مدظله

## مهتمم دارالعلوم ديوبند

کیم الاسلام حضرت علامہ قاری محمد طیب صاحب کی شخصیت عالم اسلام خصوصاً برصغیر پاک و ہند میں کسی تعارف کی مختاج نہیں ہے۔ آپ برصغیر میں مسلمانوں کی قدیم اسلامی درس گاہ'' دارالعلوم دیوبند' کے بانی ججۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتو گ کے بوتے ہیں۔ اوراس وقت دارالعلوم دیوبند کے ہمتم کی حیثیت سے عالم اسلام خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں میں علم دین کی شمع روثن کیے ہوئے ہیں۔ آپ عظیم محقق' ممتاز عالم دین اور ہندوستانی مسلمانوں کے بزرگ قائد کی حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں۔ متعدداسلامی کتب کے مصنف ہیں۔

ساس ساس کا مہاس کے دور میں دارالعلوم کے مہتم ہیں۔ ان کے دور میں دارالعلوم نے ہر شعبہ میں ترقی کی ہے جس کا سہرا بلاشبہ انہی کے سر ہے۔ اسے دلچیپ اتفاق ہی کہہ لیس کہ مولا نامجہ قاسم نے سس سال کی عمر میں دارالعلوم کی بنیاد رکھی۔ سس سال کی عمر میں دارالعلوم کی بنیاد رکھی۔ سس سال کی عمر بھی ان کے صاحبز اد ہے مولا نامجہ احم مہتم ہوئے۔ اور آپ کی عمر بھی سس سال ہی کی تشیت سے فرائف سنجا ہے۔ تھی جب آپ نے دارالعلوم دیو بند کے مہتم کی حیثیت سے فرائف سنجا ہے۔ بھارتی مسلمانوں میں ان کے ارفع واعلیٰ علمی مقام کا اندازہ اس حقیقت سے نظایا جا سکتا ہے کہ جب بھارتی حکومت نے مسلمانوں کے" پرسل لاء' میں مداخلت

شروع کی تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام مسلمان سیاسی جماعتوں کے نمائندوں متمام فرقوں سی شیعہ اہل حدیث وغیرہ کے علاء پر شنمل آل انڈیامسلم پرسنل لاء بورڈ قائم کیا گیا جس کی صدارت کے قطیم منصب کے لیے آپ کی ضعیف العمری کے باوجود آپ کو منتخب کیا گیا۔اس وقت آپ کی عمر ۸ ۸سال ہے اور اب بھی بورڈ کے صدر ہیں۔ آپ کی صدارت میں بمبئی میں بورڈ کا ایک عظیم الثان اجتماع ہوا تھا جس میں ۵ لا کھنمائندوں نے شرکت کی تھی جس میں حکومت کی مسلم پرسنل لاء میں مداخلت کی شدید مخالفت کی گئی تھی کومت ہنداس اجتماع ہے بل کررہ گئی تھی اور اس کو اس کے بعد مداخلت کی جرأت نہ ہوئی۔ان کے تین صاحبزادے مولا نامحد سالم قاسمی مولا نامحد اسلم قاسمی اور پروفیسرمحمد اعظم قاسمی ہیں۔ اول الذکر دونوں اس وقت دارالعلوم ہی میں تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں جب کہ محمد اعظم قاسمی علی گڑھ یو نیورٹی میں اسلامیات کے لیکچرار کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آپ کے تعارف میں مولا ناعزیز احمد قاسمی لکھتے ہیں کہ ''آپ بانی دارالعلوم قدس سرہ' کے پوتے ہیں۔ اور حضرت مولا نا حافظ محمد احمد صاحب مہمم خامس دارالعلوم کے صاحب زادے ہیں۔ آپ حضرت علامہ سيدمحد انورشاه صاحب رايتيك كخصوص تلافده ميس سے بين "-

آپ نے کے ساتھ میں علوم درسیہ سے فراغت حاصل کی اور دارالعلوم میں حبۃ للد درس و تدریس کا آغاز کیا اور درس نظامی کی مختلف علوم وفنون کی کتابیں پڑھا کیں۔ ساسیاھ سے کہ ساتھ کہ دارالعلوم کے نائب مہتم رہے اور کسیاھ سے اب تک آپ بی دارالعلوم کے مہتم ہیں۔ اس وقت پورے ہندوستان میں بہترین خطیب شلم کیے جاتے ہیں۔ ہندوستان کے ہر خطہ میں پہنچ کر تقریر و خطابت کے خطیب شلم کیے جاتے ہیں۔ ہندوستان کے ہر خطہ میں پہنچ کر تقریر و خطابت کے ذریعے اسلامی مقاصد کی اشاعت اور مسلک دارالعلوم کی ترویح میں نمایاں حصہ لیا۔ تقریباً ایک سوسے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں۔ ایک مستقل ادارہ آپ کی تصانیف کو تقریباً ایک تصانیف کو تقریباً ایک تصانیف کو سے دیا دہ کتابوں کے مصنف ہیں۔ ایک مستقل ادارہ آپ کی تصانیف کو

شائع كرر ہاہے جوملك ميں مقبول ہيں-

شعرو یخن میں بھی اپنے بزرگوں کی طرح تقد انداز میں دخل رکھتے ہیں۔ آپ کی متعدد نظمیس مغنویاں اور قصائد ہیں جو کہ رسالہ ' دارالعلوم' اور' القاسم' میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ بعض بلیغ نظمیس کتابی صورت میں بھی مشقلاً شائع ہوئی ہیں۔

آپ ہندوستان کے متعدد علمی اور تعلیمی اداروں کے ممبر اور سر پرست ہیں اور علم متعدد مدارس کے بانی ہیں۔ مسلم یو نیورٹی علی گڑھ کی ایکر یکونسل کے ممبر ہیں اور عرصہ دراز تک سی سنٹرل وقف بورڈ کے ممبر رہے۔ دارالعلوموں کے ذمہ داروں میں سے آپ پہلے مخص ہیں جنہوں نے ہیرونی مما لک کے متعدد سفر کیے۔ افغانستان ہر ما عدن تجاز ممر اردن ابنان ساؤتھ افریقۂ روڈیشیا کینیا ٹانگانیکا رنجبار ٹھ عاسکر جنش ماریش ری یونین پاکستان وغیرہ میں جاکر دارالعلوم کا تعارف کرایا۔ آپ کے زمانہ میں دارالعلوم نے غیر معمولی ترقی کی تعلیمی اور تعمیری سلسلہ کافی بڑھا۔ کاموں اور شعبوں میں اضافہ ہوا۔ اسا تذہ اور طلبہ اور عملہ کا عدد بہت بڑھ گیا آمدنی کی رفار غیر معمولی طور پرترقی پذیر اسا تذہ اور طلبہ اور عملہ کا عدد بہت بڑھ گیا آمدنی کی رفار غیر معمولی طور پرترقی پذیر ہوئی۔ شعبوں نے تحکموں کی صورت اختیار کر لی۔

مدوح حفرت شخ البند سے بیعت اور حضرت تھانوی رائی کے خلیفہ مجاز ہیں آ پکا بیعت وارشاد کا سلسلہ ہندہ بیرون ہند میں پھیلا ہوا ہے۔ اہتمام کے طویل الذیل کاموں کے باوجود درس و تدریس کا مشغلہ آ پ کا بھی ترک نہیں ہوا۔ حدیث وتفسیر اور فن حقائق و اسرار کی کتابیں جیسے ججۃ اللہ البالغہ وغیرہ اکثر زیر درس رہتی ہیں دیوبند میں آ پ کی ایک مستقل مجلس غدا کرہ قائم ہے جس میں طلبہ اور شہر کے لوگ جمع ہو کر علمی استفادہ کرتے ہیں۔

اورمولانا محدانوری لاسکوری آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:
"حضرت قاری مولانا محمد طیب صاحب بہت بابرکت ہستی ہیں۔ اکثر

ل مولانا قارى محمد طبيب: دارالعلوم مشاجير دارالعلوم مضمون مولانا عزيز احمد قاسى ٢٥ ٢٨ مطبوعه د يلي ١٩٢٥ و

لا مکی و تشریف لاتے تھے۔ حضرت کی خدمت میں تجدید بیعت کے لیے عرض کیا تھا۔ حضرت نے فرمایا۔ تجدید بیعت کی ضرورت نہیں آنجناب تشریف لایا کریں''۔

دارالعلوم دیوبند کے مہتم ہیں اور مشاہیر میں سے ہیں-

آپ ۱۹۹۵ء میں حضرت مولا نا حافظ محمد احمد آبن حضرت مولا نا حافظ محمد احمد آبن حضرت مولا نامحمد قاسم نافوتوی کے گر دیوبند ضلع سہار نبور میں پیدا ہوئے۔ ۱۳۲۲ھ و ۱۹۰۵ء ہم سات سال دارلعلوم میں داخل کیے گئے کہا دوسالوں میں با تجوید قرآن مجید حفظ کیا۔ پانچ سال میں فاری ریاضی اور حساب کا کورس مکمل کیا۔ پھر آٹھ سال میں درس نظامی کی تحمیل کر کے کاری ریاضی اور حساب کا کورس مکمل کیا۔ پھر آٹھ سال میں درس نظامی کی تحمیل کر کے کاری اور شاہ کشمیری سے دورہ حدیث پڑھ کر سند کافراغ حاصل کی۔ آپ کے دوسرے اسا تذہ میں مولانا میاں اصغر حسین مولانا محمد سول نامحمد سول ناموں شامل ہیں۔

تدريي خدمات:

فراغت کے بعد' وارالعلوم' میں حسبة للدندریس کا آغاز کیا اور درس نظامی کی مختلف علوم وفنون کی کتابیں پڑھا کیں۔

سر سر سر المعلوم ك نائب مبتم اور وسر العال ووسر المستارة المسروم المس

صوفيانهمسلك:

استا میں شیخ الہند مولا نامحود حسن سے بیعت ہوئے گر پانچ ماہ بعد آپ کے شیخ کا وصال ہوگیا۔ پھر تکیم الامت مولا نا اشرف علی تھانویؒ کی طرف رجوع کیا۔ اور میں ان سے منازل سلوک طے کرنے کے بعد' خلافت' سے نوازے گئے۔ پھر مرشدی حضرت مولا نا عبدالقادر رائے بوریؒ سے سلسلہ قائم کیا۔

قطابت:

۔ علمی سلسلوں میں درس و تدریس کے علاوہ فن خطابت میں آ پ کو خدا داد ملکہ اورقوت کویائی حاصل ہے- اور زمانہ طالب علمی ہی ہے آپ کی تقریریں بلکہ جلسوں میں شوق اور دلچیسی کے ساتھ سی جاتی تھیں- اہم سے اہم اسلامی مسائل پر گھنٹوں تقریر کرنے اور ٹھوس علمی مواد پیش کرنے میں آپ کوکوئی تکلف نہیں ہوتا - حقائق واسرار شریعت کھولنا اور تخلیق وایجاد مضامین آپ کا خاص حصہ ہے- جھے آپ کے اساتذہ و اکا بر بھی تسلیم کرتے ہیں- تعلیم یافتہ طبقہ آپ کے علمی اور حکیمانہ اسلوب بیان سے خاص تعلی کرتے ہیں- تعلیم کو نعورشی علی گرتہ میں آپ کی تقریریں خصوصی طور پر خاص تعلی حاصل کرتا ہے-مسلم یو نعورشی علی گرتہ میں آپ کی تقریریں خصوصی طور پر مقبول ہیں- آپ کی معرکہ الآراء تقریریں خود یو نیورشی نے شائع کی ہیں- جسے سائنس اور اسلام اور ملک کا کوئی خطہ ایسانہیں ہے کہ جس میں آپ کی تقریروں کی گونے نہینی ہو-

سوسیارے ہیں جب آپ دوسری مرتبہ جج کے لیے روانہ ہوئے تو ہندوستان کے موقر وفد کی حیثیت سے سلطان ابن سعود سے ملاقات کی - وہاں آپ کی تقریر عربی میں ہوئی - سلطان نے جوابا شکریہ کی تقریر کی اور بوقت رخصت شاہی خلعت اور بیش قیمت کتب دینیات سے اعزاز بخشا - ای سفر میں مدینہ منورہ کے المدرستہ الشرعیہ کے سالا نہ اجلاس میں بھی آپ کی عربی تقریر قابل ذکر ہے جو مختلف عربی ممالک کے مجمع میں ہوئی اور بیند کی گئی -

المصلاح میں آپ کا سفر افغانستان علمی خدمات کی ایک مستقل تاریخ ہے۔
آپ نے دارالعلوم دیو بند کے نمائندہ کی حیثیت سے دارالعلوم اور حکومت افغانستان کے درمیان علمی وعرفانی روابط قائم کرنے کے لیے یہ سفر اختیار کیا تھا۔ آپ حکومت کے مہمان ہوئے اور وہاں کے علمی طقوں نے آپ کا خیر مقدم کیا۔ کابل کی انجمن ادبی جعیة علائے افغانستان (مجلس قازن ساز) وغیرہ نے آپ کوتقریر کے لیے مدعو کیا۔ آپ نواری زبان میں برجستہ تقریریں کیں۔ جن سے تمام علمی طقے متاثر ہوئے۔ ای طرح شرق اوسط کے علاوہ ویگر ممالک میں بھی آپ جا چکے ہیں اور اپنے فاصلانہ خطبات سے سامعین کواپنا گرویدہ بنا ہے ہیں۔

عام تعلیی خدمات کے سلسلہ میں حکومت افغانستان کی خواہش پر آپ نے کابل کی تمام سرکاری یو نیورسٹیوں کا معائنہ فرمایا۔ اور ان کے بارے میں اپنی تفصیلی رائے پیش کی جے حکومت نے بنظر استحسان دیکھا-

100 هم والى رياست قلات (بلوچتان رياست بهاوليور) كووزرتعليم نے آپ کونصاب تعلیم تیار کرنے کے لیے معوفر مایا- اور آپ نے نہایت جامع اور مفید نصاب مرتب قرمایا-

منيفى خدمات

آپ کی تصانف کا عدد ایک سوچیس ہے متجاوز ہے۔ ان میں سے چند ایک کا

نام درج ذیل ہے:

۴- سائنس اوراسلام ا- تشبه اوراسلام: دوجلدول من

۳- تعلیمات اسلام اور سیحی اقوام

۵- دین وسیاست

2- اسلامي آزادي كالممل يروكرام

9- اصول دعوت اسلام

اا- انلامی مساوات

١٥- عرفان عارف (مجموعه كلام)

۱۷- فطری حکومت

19- مقالات اکابردیوبند (میں ہی شریک بیں)

**۴۱- ۋازھى كى شرعى حيثىيت** .

۲۳- شان رسالت

۲۵- اسلام اور فرقه واريت

21- روايات الطيب

س- مسئله زمان اور مندوستان

٧- اسباب عروج وزوال اقوام

٨- الاجتباد والتقليد

۱۰-کلمات طیبات بزرگان دیوبند کےاحوال وسیر

۱۲- تفسير سورهُ فيل

١٦- مقالات طيبات

۱۸- تاریخ دارالعلوم دیوبند

٢٠- اصول دعوت اسلام

۲۲- شرعی برده

٣٣- فلسفهنماز

۲۷- مشابیرامت

۲۸- کلمه طبیبه

١٣٠- خطبه طيبه مطبوعه شاه آباد منحات ١٣٠

٢٩- آ فآب لنبوت

رحلت :

آ پعرصد دراز تک علیل رہے۔ اور ۳ شوال المکرم ۱۳۰۳ ہے کور صلت فرما مجے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دارالعلوم دیوبند میں نماز جنازہ اداکی عنی۔ امامت آپ کے
بڑے صاحبز اد ہے مولانا قاری محمد سالم قاسمی مدظلہ نے کی اور دارالعلوم کے قبرستان قاسمی
میں اینے آباؤواجداد کے پہلومیں تدفین ہوئی۔

حق تعالی اس مردحق پر اپنی کروڑ ہا رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے کلشن دارالعلوم کو ہمیشہ آباد وشاداب رکھے۔ آبین

ذ کرطیب: مؤلفها حقر بخاری غفرلهٔ



ا آپ کے سوائی تذکرہ کی تیاری میں 'وارالعلوم' مولانا قاری محد طیب قائمی مدظلہ'' تاریخ دیو بند' اسید محبوب رضوی کے مدد کی گئی ہے۔

ع سابقه تمام مضمون مولاناكي حيات مي لكما كياتها-

## مسيح الامت

## حضرت مولا نامحمت اللدخان شرواني ملتقيه

آپ کاتعلق ضلع علی گڑھ میں پیدا ہوئے۔ ابتداء سرکاری اسکول میں ورجہ ششم کک بڑھا، بچپن ہی ہے ذکر ونوافل اور وظا نف اور دین تعلیم حاصل کرنے کا شوق وامن گیرتھا اس لیے سرکاری اسکول سے بدول ہو کر تعلیم جھوڑ دی 'بالآ خر مجبور ہو کر آپ کے والد اس لیے سرکاری اسکول سے بدول ہو کر تعلیم جھوڑ دی 'بالآ خر مجبور ہو کر آپ کے والد صاحب نے ویئی ماصل کرنے کی اجازت دے دی مشکو ۃ المسانی تک اپنے وطن میں بڑھا۔ پھر ۱۳۳۸ھ میں دارالعلوم میں داخلہ لیا اور ۱۳۳۹ھ میں دورہ صدیث کی تحکیل میں بڑھا۔ پھر ۱۳۳۸ھ میں دارالعلوم دیوبند میں رہ کرمعقولات کی کتابین 'امور عامہ' قاضی مبارک تقریح' شرح ضمیٰ 'میع شداد وغیرہ پڑھیں۔ زمانہ تعلیم ہی میں آپ حضرت کیم مبارک تقریح' شرح ضمیٰ 'میع شداد وغیرہ پڑھیں۔ زمانہ تعلیم ہی میں آپ حضرت کیم الامت تھا نوی سے بعث ہو گئے تھے اور پھر بہت جلد ہی افتا ہے میں خلافت سے بھی الامت تے ایک مرتبہ اپنے گیارہ مخصوص خلفاء کے نام ایک اعلان میں تحریفر مائے تھے۔ اس میں لکھا تھا کہ:

"اپ چندمجازین کے نام لکھتا ہوں کہ جن کے طرز تعلیم پر مجھے اعتاد ہے ان میں سے جس سے جا ہیں اپنی تربیت متعلق کرلیں" -

ان گیارہ مخصوصین میں حضرت مولانا مسیح اللہ خان شروانی صاحب کا اسم گرامی میں مضرت مولانا مسیح اللہ خان شروانی صاحب کا اسم گرامی مجمی شامل تھا ' کے سیارے میں حضرت حکیم الامت تھا نوی قدس سرہ نے انہیں جلال آباد کے نزدیک ایک مدرسہ میں مدرس بنا کر بھیج دیا' اس وقت میدرسہ صرف ایک محتب کی حیثیت نزدیک ایک مدرسہ میں مدرس بنا کر بھیج دیا' اس وقت میدرسہ صرف ایک محتب کی حیثیت

میں قائم تھا' مگر چند ہی سالوں میں آپ کی مخلصانہ جدوجہداورخون جگر کی آبیاری سے اس مدرسہ کا شار جوا ب'مفتاح العلوم' کے نام سے موسوم سے بندوستان کے بڑے مدارس عربيديس موتاب مولانا موصوف رياتيه كى كمال جدوجبداور سعى تبليغ سے مدرسداور مسجد کی عظیم الثان عمارتی تغییر ہو چکی ہیں مدرسه کا احاطه نهایت وسیع اورمسجد ویدہ زیب ہے- آ ب کے بہال جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ ایک عام مجلس ہوتی ہے جس میں مدرسہ کے اساتذہ وطلباء کے علاوہ گرد ونواح کے مریدین کا ایک برا مجمع ہوتا ہے اس میں حضرت حکیم الامت کے ملفوظات ومواعظ خوویر حکر سناتے ہیں' ان کے مریدین کا حلقہ کافی وسیع ہے پیچیدہ مسائل ومباحث کوآسان اسلوب میں مثالوں اور واقعات و حکایات کے ذریعہ سے سمجھانے میں انہیں خاص ملکہ حاصل ہے۔ فن تصوف بران کی ایک کتاب شریعت وتصوف ہے جوحضرت محیم الامت تھانوی قدس سرد کی تصوف سے متعلق کتابوں سے ماخوذ کتاب وسنت کی روشنی میں تصوف کے مسائل ومضامین کونہایت سبل اورآ سان انداز میں اس طرح سمجمایا گیا ہے کہ ایک عام آ دی بھی ان مسائل کو بخونی سمجھ سکتا ہے مولانا کا فیضان عام ہے اور ہندوستان و یا کستان کے علاوہ دوسرےممالک میں بھی آپ كمتعلقين موجود بي- آب كاشار حضرت حكيم الامت تفانوى قدس سره كمخصوص خلفاء میں ہوتا ہے آپ فر مایا کرتے تھے کہ

'' مجھے حضرت حکیم الامت قدس سرہ سے غائبانہ عقیدت ومحبت تو بہتی زیور اور دیر کتب کے ویکھنے سے بچین ہی میں پیدا ہوگئ تھی مگر جب سے حضرت کو دیکھائسی دوسرے کی طرف خیال بھی نہیں گیا''-

حضرت تحکیم الامت میں کو آپ پر جوخصوصی اعتماد تھا۔ اس کا انداز ہ اس بات سے نگایا جاسکتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی کے دریافت کرنے پر حضرت تھیم الامت قدس سرہ نے فروايا كبدا

' 'عیسی ( یعنی حضرت مولا نامحمه عیسی صاحبؓ ) اورمسیح ( یعنی حضرت مولا نامسیح الله خان ) دونول بڙھ گئے ہيں''۔ ایک مرتبه حضرت محیم الامت قدس سره نے جلال آباد ایک جلسه میں سب لوگوں کے سامنے آپ سے فرمایا کہ:

' میرے جی میں ایک بات ہے اسے میں کیوں نہ کہدووں اور میں سب کے سامنے صاف صاف کہتا ہوں کہ مولوی میں اللہ صاحب سے مجھے محبت ہے'۔

ایک بار حفرت نے فرمایا کہ جو بات بار بار تقاضے کے ساتھ تمہارے ول میں آئے بس ای برعمل کرنا۔ (برم اشرف کے چراغ)

حفرت علیم الامت قدی سره است آپ کوخصوصی عقیدت و مجت تھی ہی سبب ہوگ جو حفرت علیم الامت کے ملفوظات و ارشادات عالیہ کے بیان سے خالی ہو جب بھی اپنے شخ کا تذکرہ فرماتے تو ایک عجیب موزعشق کی کیفیت آپ پر طاری ہو جاتی جب بھی کوئی مسئلہ بیان فرماتے - تو بار بار فرماتے ہیں کہ النہ تعالی کے فضل و کرم اور اپنے شخ کی برکت سے عرض کرر ہا ہوں جلال قرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے فضل و کرم اور اپنے شخ کی برکت سے عرض کرر ہا ہوں جلال آباد کے ذمانہ تیام میں آپ ہمیشہ تھا نہ ہون بالالتزام حاضر ہوتے رہے خانقاہ میں مجلس عام و خاص ہر ایک میں آپ کو حاضری کا شرف حاصل تھا ۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ خاص مجلس خاص میں آپ مرف اسلے بی ہوتے تھے ۔ غایت احترام کی وجہ سے آپ حضرت خاص مجلس خاص میں آپ مرف اسلے بہت کم بقدر ضرورت کلام فرماتے تھے اس پر حضرت خواجہ صاحب قدس سرہ کے سامنے بہت کم بقدر ضرورت کلام فرماتے تھے اس پر حضرت خواجہ صاحب قدس سرہ نے فرمایا کہ

" بولا كري اور فرمايا كه مين تبيل كهدر با بول حضرت في فرمايا به كدان سي كهدو كه محدي في مايا به كدان سي كهدو كه محدي بي تكلف بول اور بولا كرين " اس سے حضرت حكيم الامت كا آب سے خصوص تعلق ظاہر ب -

آب ١١ جماوى الاولى ساس هكور حلت فرما ميئ - انا لله و انا اليه و اجعون.



# حضرت مسيح الامت قدس سره مايتيه

کے

## وصال اور جهیز وتکفین کی اجمالی کیفیت

مرتبه حضرت مولا نامفتي رشيداحمه صاحب ميواتي

حضرت والا رائید ایک عرصہ سے بیار تھے وصال سے قبل بھی بیاری ضعف و
نقاجت کا حال حسب سابق چل رہا تھا کوئی خاص نمایاں تغیر نہ تھا۔ ۱۱ جمادی الاولیٰ
ساس اے جمعرات کے دن خشکی زیادہ رہی اور اکثر اس متم کی خشکی ہو جایا کرتی تھی۔ اس
حال میں زیارت و ملاقات بھی ہوتی رہی کسی پاس رہنے والے کوبھی احساس نہ ہوسکا کہ
یہ حضرت والاکی حیات طیبہ کا آخری دن ہے۔

ل ما جزاده مولا ناصفی الله خان صاحب

ع استاذ الحديث جامعه مقياح العلوم جلال آبا دوخادم خاص حضرت ميح الامت قدس سره أ

مولانا آرزومیاں صاحب لم فراکر تھیم احد صاحب لم مولانا تو قیراحمد صاحب بید حضرات والا کو حضرت والا کے پاس موجود تھے اس تعنی کہت تھی بار بار حضرت والا کو پانی پلایا گیا۔ ایک مرتبہ سہارے سے بیٹے کر بھی پانی نوش فرمایا چند مرتبہ آب زم زم بی حضرت کے ذریعے بھی بلایا گیا۔ مولانا عنایت اللہ صاحب نے سورة کیلین شریف پڑھی مضرت والا ای حال میں شروع بی سے کلہ طیبہ پڑھ رہے تھے اور ذکر بطریق پاس انفاس جاری تھا۔ بالکل آخر میں جب کہ آواز بھی نہیں نکل رہی تھی ہرسانس کے ساتھ ذکر جاری تھا اور زبان حرکت کر رہی تھی اور سر کے ساتھ کہ جمادت کی انگل سے مشل اشارہ در تشہد چند بار اشارہ بھی فرمایا ، چرہ مبارک کو قبلہ درخ فرمالیا تھا۔ آخر دم تک ٹو پی کا خیال د ہا اور بار بار ٹو پی کو سر پر فرمایا ، چرہ مبارک کو قبلہ درخ فرمالیا تھا۔ آخر دم تک ٹو پی کا خیال د ہا اور بار بار ٹو پی کو سر پر فرمایا ، چرہ مبارک کو قبلہ درخ فرمالیا تھا۔ آخر دم تک ٹو پی کا خیال د ہا اور بار بار ٹو پی کو سر پر فرمایا ، چرہ مبارک کو قبلہ درخ واٹھا رہے تھے ای حال میں لفظ اللہ کے ساتھ آخری سائس فیل اور کی دوح جد عضری سے پرواز فرما کر رفتی اعلیٰ سے جائی۔

انا للَّه و انا اليه راجعون.

اس طرح علم ومعرفت کا بیا امام مسیحائے درد دل لاکھوں مریضان دل کو داروئے شفا بلاکراس جہان سے چلا گیا۔

آل طبیب جملہ علیہائے ما آل مسجائے دل بیار ما

یہ مورخہ کا جمادی الاولی سام اور کی شب تھی اور سوا بارہ بے کا وقت تھا' وصال کی خبرآ نافانا بجل کی طرح بلاکسی اہتمام خود بخو دتمام اطراف وجوانب میں پھیل گئ اور محبان صادق مشاقان دید کا ججوم ہونا شروع ہو گیا اور تقریباً دوڈ ھائی لا کھ کا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ رات ہی میں تین بے کے قریب حضرت والا کوشسل دیا گیا۔ مولانا عنایت اللہ

ا مولانا وصى الله خال صاحب مدرس مقتاح العلوم جلال آباد و براور زاده حضرت مسيح الامت قدس سره ،

ع المم دفتر جامعه مفياح العلوم جلال آباد ومعالج حضرت مسيح الامت قدس سره'

صاحب مفتى عبدالستار صاحب مولانا محمد قاسم صاحب ادرمولانا آرزوميان صاحب وغيره نے مسنون طریقه برحضرت والا کونسل دیا اور کفن بہنایا۔ ڈاکٹر نعیم احداور مولانا تو قیراحمرصاحب بھی شریک تھے۔

مجلس خانے ہی میں زیارت کے لیے آپ کا جنازہ رکھ دیا گیا تھا۔حضرت والا کے چبرہ انور بر عجیب بر کیف انوارات کی بارش ہورہی تھی رات سے لے کرنماز جعد تک برابر قطاری لگا کرزیارت کی جاتی رہی تمام اہم مراکز دینیہ و مدارس اسلامیہ ہے اہل علم حضرات جناز ومیں شریک تھے۔

نماز جعہ کے بعد نماز جنازہ پڑھنے کی تجویز ہوئی چنانچہ نماز جمعہ کے بعد تین بج حضرت والا كاجنازه مجلس خاندے اٹھایا گیا جاریائی كے دونوں جانب لوہے كے ليے المج یائب لگادیے گئے تھے جنازہ مدرسہ میں لایا گیا۔ جوم کی کثرت کی وجہ سے جاریائی کو مدرسہ کی ٹینکی کے باس رکھا گیا' ساڑھے تین بجے حضرت والا کے خاوم خاص مولانا عنایت الله صاحب نے نماز پڑھائی' جار بج حضرت مولانامحمہ پونس صاحب بیخ الحدیث مظاهر العلوم سهار نيور مفتى خبيب احمد صاحب نائب مفتى مظاهر العلوم سهار نيور اورمولانا آرزومیاں صاحب ڈاکٹر کامل صاحب نے آپ کے جسد مبارک کو قبر میں اتارا-بورے اہتمام کے ساتھ چہرہ انور کو قبلہ رخ کیا گیا۔ چونکہ مجمع کم وہیش وتقریباً وُسائی لا كه تقااس ليه كافى ويرتك تدفين كاسلسله جلتاريا- آب كى تدفين مدرسه سيمتصل قبرستان میں آ ب کے استاذمحتر م اور جامعہ مفتاح العلوم کے سابق چنخ الحدیث حضرت اقدس مولا نامفتی سعید احد نصاحب لکھنوی اور امی جان عمر حومد کی قبروں کے درمیان کی خالی جگدیں ہوئی - جس کے لیے کافی عرصة بل خودحضرت والانے بھائی جان مدظلہ سے فرماد باتھا۔ تدفین کے بعد بھی مسلسل لوگ عشق ومحبت میں اس شعر کا مصداق سے ہوئے

خليفه مجاز محبت حصرت قعانويٌ ومجاز بيعت حصرت مسيح الامت قدس مرهُ

حضرت مليح الأمت كي المبيرمة

كشف كم عشق دارد مكذارت بديثال بجازه گرنیائی بمرار خوای آمد

قطعهٔ تاریخ وفات

حضرت مسح الامت نور الله مرقد وأ

حضرت شاه اقدس الحاج مولا تأسيح الله خال الله جب ہوئے ونیا سے سوئے عالم بالا روال

یہ تکما انعام نے ان کامسی سال فوت جلوء جنت محل دكش بدن مولانا مسيح الله خال

مولانا انعام الرحمن تعانوي صاحب راجي مريرة ميند مدرسه مظاهر علوم وقف



#### حضرت مولانا محمد التدحافظ جي حضور مايتي

آپ کی ولادت باسعادت بنگلہ دیش کے مشہور صلع نوا کھالی کے گاؤں لودھیا میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد میاں جی محمد ادریس مرحوم بھی ایک اسلامی مفکر تھے اور آپ کے دادا میاں جی اکرام الدین، حضرت سیدا حمد شہید بر بلوی رائند کے سلسلہ میں بیعت تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم فاری وغیرہ اور قرآن پاک ناظرہ اپ چیا میاں جی محمد یونس کے کمتب میں پڑھی۔ پھر مولوی محمد عثمان اور مولوی عبدالرحمٰن کے مدرسہ میں فاری کی بہت کی کمتب میں پڑھیں۔

قاری عبدالرحمٰن محدث پانی پت پنج اور قاری عبدالسلام صاحب خلف الصدق حضرت قاری عبدالرحمٰن محدث پانی پتی سے حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ فن قراءت کی مہارت حاصل کی۔ غالبًا جسسا ھے میں آپ نے مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور میں واخلہ لیا اور میں اکابر اساتذہ سے دورہ حدیث پڑھ کر سند الفراغ حاصل کی۔ ۱۳۳۵ھ میں آپ حضرت حکیم الامت تھانوگ قدس سرہ کی طرف سے خلیفہ مجاز مقرر ہوئے۔ اس طرح جوانی کے عالم ہی میں آپ علوم ظاہری و باطنی کی تحصیل سے فارغ ہو گئے۔ حضرت مولا نااظہار الاسلام آپ کی دینی و علمی اور طی خدمات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مولا نااشر ف علی تھانوگ کی روحانی تربیت اور پانی پت سہار نپور اور دیو بند میں مولا نااشر ف علی تھانوگ کی روحانی تربیت اور پانی پت سہار نپور اور دیو بند میں مولا نااشر ف علی تھانوگ کی روحانی تربیت اور پانی پت سہار نپور اور دیو بند میں جامع کمالات شخصیت بنا دیا تھا۔ آپ علوم ظاہری و باطنی کی تعلیم و تربیت سے فارغ ہو مجئے کے بعد مدرسہ۔

میں مدرس مقرر ہوئے- اس وقت بنگلہ دیش کے مشہور عالم دین حضرت مولانا

سلس المحق فرید پوری بھی ای مدرسد میں استاذہ ہے۔ جیدو محقق عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ حافظ قرآن بھی ہے اس لیے آپ کو وہاں مدرسے میں حافظ تی کے لقب سے بلایا جانے لگا- حضرت مولا نائم الحق فرید پوری نے اس کے ساتھ ''حضور'' کے لفظ کا اضافہ فر مایا تو ''حافظ تی حضور'' کا لیقی نام بگلہ دیش کی تاریخ کا ایک اہم باب بن گیا۔ آپ اپ شخ حضرت تھا نوی برائی مدرسہ میں چارسال تک قدر کی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد آپ و حاکہ چلے گئے اور حضرت مولا نائم الحق فرید پوری کے ساتھ فی کرایک نیا مدرسہ ہیں جا اور حضرت مولا نائم الحق فرید پوری کے ساتھ فی کرایک نیا مدرسہ ''اشرف العلوم'' قائم کیا۔

اس زمانه من آب لال باغ شاى معجد من امام وخطيب مقرر موئ يهال مجی قرآنی تعلیم کے لیے ایک کمتب قائم کیا جو بعد میں ایک بہت بڑا مدرسہ " جامعة قرآني كئام معموف موا-جهال آخروم تك فينخ الحديث كي حیثیت سے آب تدریس خدمات انجام دیتے رہے۔ جہال مدرسہ اشرف العلوم اور جامعة قرآنيه لال باغ كے استاذ حديث وفقه كي حيثيت سے آپ نے ہزاروں طالبان علم حدیث کوایے فیض علمی وروحانی ہے مستغیض کیا وہاں اس کے ساتھ ساتھ دین تعلیم کا فروغ ' طریقت کے سلسلے میں مریدوں کی اصلاح اورسیای ولی تحریکات میں سرگری کے ساتھ حصد لیا۔ ان تمن شعبوں من آب نے ابی حیات کی تقسیم کی - اولا آب معلم علوم دیدیہ تھے- پرمسلح فیخ طریقت مجرسرگرم سای رہنما' محرآ خردم تک بیہ تینوں بی شعبے بیک وقت آپ کی ذات کے ساتھ مسلک رہے۔ آپ بنگلہ دیس میں سوسے زائد مکاتب و مدارس دیدیہ کے بانی ہونے کے ساتھ بنگلہ دیش' بھارت اور برطانيه من لاتعداد مريدين كے فيخ سے سائھ سے زائد آپ كے خلفاء میں - آپ کی بنا کردوتح کے خلافت دوگروہ بٹ جانے کے باوجود آپ دونوں مروہوں کے محبوب قائد تھے اور آپ کے سیاس معتقدین کی تعداد

بے ثارہے' کے

حضرت علامه مفتى محمرتقى عثاني مدخله فرمات بي كه

" بظله دلیش خصوصاً و ها که بری بری علمی ساسی اور روحانی شخصیتوں سے مالا مال تها ومفرت مولاتا عبدالوماب صاحبٌ بحفرت مولاتا اطهر على صاحبٌ اور حضرت مولا نامش الحق فرید بوری جیسی عظیم شخصیات کی مشاورت کا مرکز وها كهشبري ربا- جس طرح مدرسه اشرف العلوم وها كه جوحضرت مولانا عبدالوباب صاحب قدس سره کی زیرسریرسی چل ربا تھا' علاء کی مشاورت کا مركز تفا اى طرح جامعه قرآنيه لال باغ اجماى دين سرگرميون كامركز ربا-حضرت مولانا اطبرعلی صاحب اورحضرت مولاناسمس الحق صاحب کے بعد حضرت مولا نامحمر الله حافظ جي حضور کي شخصيت لوگول کي توجه کا مرکز تھي - آپ ان حضرات میں سے تھےجنہیں و کھے کر ہی خدایاد آتا ہے۔ آب ایک سادہ و بے تکلف بزرگ تھے-صدق وصفا اور سادگی وتواضع کا پیکر تھے- ہمہ تن ذکر و متغل اور اصلاح وارشاد میں مشغول رہتے تھے۔ بنگلہ دیش میں حضرت حکیم الامت كي تحري خليفه ته- بالآخر ساري عمر درس حديث اور خدمت اسلام میں بسر کرنے کے بعد کے مئی کے 190ء برطابق ۱۹ رمضان المبارک ہے 190 ھو ڈھا کہ میں انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لاکھوں افراد نے نماز جنازه يرْهي-الله تعالى درجات عاليه نصيب فرما نمين-آمين! ``-

(ماخوذ نقوش رفتگان)



## حضرت مولا نافقيرمحمه بيثاوري يرايتيمه

آپ الهاء میں آزاد قبائل کے علاقے مہندائجنی میں بیدا ہوئے۔ آپ کے دادا خائنہ خان بڑے عالم باعمل تھے۔ آپ کے والد ماجد خان محمد خان نے آپ کودین افعلیم کے لیے وقف کیا اور آپ ابتدائی تعلیم مخصیل چارسدہ میں حاصل کرنے کے بعد حضرت مولا نامفتی محمد حسن امرتسری رہیجہ کے مدرسہ نعمانیہ میں امرتسریشریف لے گئے اور تقریباً دس سال تک حضرت مفتی صاحب کے زیر گرانی تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے بعد درس نظامی کی تعمیل کی اور سند الفراغ حاصل کی۔

آپ کے استادگرای حضرت مفتی مجرحسن صاحب جوآب پر نہایت شفقت فرمات اورآپ کو بکثرت اپنے ساتھ رکھتے تئے جب بھی حضرت مفتی صاحب حضرت اپنے ساتھ رکھتے تئے جب بھی حضرت مفتی صاحب حضرت اپنے ساتھ لے جاتے تو اکثر آپ کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے تو اکثر آپ کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے تو اکثر آپ کو بھی دین کی باتوں کے دوران آپ پر اکثر گریہ طاری ہوجاتا تھا۔ یہ سلسلہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب روشی کے درس تفییر و حدیث یا وعظ کے دوران بھی جاری رہتا اور حضرت تکیم الامت کے مجلس میں بھی یباں تک کہ حضرت تھیم الامت سے تعلق رکھنے والے حضرات میں آپ کا لقب ''بکاء'' (بہت رونے والے) مشہور ہوگیا تھا۔ یہ گریہ با انتیارتھا اور الشد تعالی کی مجبت یا خوف کی بناء پر ہوتا تھا۔ اس میں اکثر آ واز بھی بلند ہو جاتی تھی اور اس کا سنے والوں پر بھی اثر ہوتا تھا۔ حضرت تھیم الامت براتیے کی مجلس میں بناؤئی قشم کے حال کا سنے والوں پر بھی اثر ہوتا تھا۔ حضرت تھیم الامت براتیے کی مجلس میں بناؤئی قشم کے حال وقال کی کوئی گوئی شرید تھی الامت نے اس پر نہ صرف کوئی گرانی محسوں وقال کی کوئی گوئی گرانی محسوں خیلی ساتھ کی بیات کا آئینہ وار تھا۔ اس لیے حضرت تھیم الامت نے اس پر نہ صرف کوئی گرانی محسوں خیلیں فرائی بلکہ جب آپ خانقاہ میں حاضر ہو کر حضرت تھیم الامت تھانوی سے مصافحہ خیلیں فرائی بلکہ جب آپ خانقاہ میں حاضر ہو کر حضرت تھیم الامت تھانوی سے مصافحہ خیلیں فرائی بلکہ جب آپ خانقاہ میں حاضر ہو کر حضرت تھیم الامت تھانوی سے مصافحہ خیلی فرائی بلکہ جب آپ خانقاہ میں حاضر ہو کر حضرت تھیم الامت تھانوی سے مصافحہ خیلیں فرائی بلکہ جب آپ خانقاہ میں حاضر ہو کر حضرت تھیم الامت تھانوی سے مصافحہ خیلیں فرائی بلکہ جب آپ خانقاہ میں حاضر ہو کر حضرت کیا جب تھانوی سے مصافحہ کی خور سے مصافحہ کی مصافحہ کیا تھانے کیا کہ جب آپ خانقاہ میں حاضر ہو کر حضرت کیا تھونے کیا کہ جب آپ خانقاہ میں حاضر ہو کر حضرت کیا تھیں جب تھیں خانوں سے مصافحہ کیا کی کھی کیا کی جب تھانوں سے مصافحہ کیا تھانے کیا کوئی کی کھی کوئی کی کھی کیا تھانے کیا کیا کی کھی کے کوئی کی کھی کی کھی کے کوئی کی کھی کے کھی کے کوئی کی کھی کے کھی کی کھی کی کھی کوئی کی کھی کے کھی کھی کی کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کی کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کی کھی کھی کھی کے کھی کے کھی کی کھی کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کھی کے ک

کرتے حضرت فرماتے:

#### "رونق آگئ! رونق آگئ"

حضرت علیم الامت رئیم کی رصلت کے بعد بھی آپ نے اپنے استاد و مربی مخرت مفتی محمد حسن صاحب سے تعلق قائم رکھا۔ حضرت مکیم الامت تھانوی اور حضرت کیم الامت تھانوی اور حضرت کیم الامت تھانوی اور حضرت مفتی محمد حسن صاحب سے خوب فیض علمی وروحانی حاصل کیا۔

آب بیثارہ کے قریب ایک جھوٹی سی بستی (جس کا نام '' فقیر آباد' رکھا گیا ہے) میں اقامت پذیر ہوئے اور قرآن کریم کی تعلیم کے لیے ایک مدرسہ قائم فرمایا اور اس سے ملحقہ'' خانقاہ اشرفیہ' کے نام سے ایک خانقاہ قائم فرمائی تھی جو حضرت تھیم الامت کے انداز تربیت واصلاح کا مرکز بنی ربی جہاں سے بینکڑ وں افراد سیراب ہوئے جن میں اکابرعلاء بھی شامل ہیں۔حضرت مولا ناسلیم اللہ خان صاحب' حضرت مولا ناسید بخم الحسن تھانوی ،حضرت مولا نا مفتی احمد الرحمٰن صاحب اور حضرت مولا نا عبدالرحمٰن اشرفی' آب کے متاز خلفاء میں سے ہیں۔

آپ نے آخری دور میں پٹاور کے مال روڈ پر''جامعہ امداد العلوم' کے نام سے ایک عظیم الثان مدر سے کی بنیاد بھی ڈالی جو بحد اللہ درس نظامی کی معیاری تعلیم کا مرکز ہے اور آپ کا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ نے ایک عرصہ تک علیل رہنے کے بعد ۲۳/ریج الاول ۱۲ سے مطابق ۱۲/۱۹۹۱ء کورحلت فرمائی۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔

 اولیاء کرام اقطاب مجددین مصلحین امت اس دنیا میں تشریف لائے اور اپنا وقت مقررہ ختم کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ دنیا نے ہر بیاری کے علاج کی جبتو کی اور وہ اس کے علاج تک پہنچ گئی لیکن موت کے سامنے دنیا کے تمام محققین اور سائنس دان عاجز ہو گئے اور اس کے سامنے فکست کھا مجئے۔ اس لیے موت تو ہر جاندار کو آتی ہے۔ یہ رب العزت کا ان فیصلہ ہے۔ جب بلاوا آجائے تو ندا یک منٹ کی تاخیر ہوتی ہے اور نہ تقدیم۔ العزت کا ان فیصلہ ہے۔ اس کی بعض شخصیات کی موت عالم کور نجیدہ کردیتی ہے۔ ان کی موت قومی سانحہ قرار پاتی ہے۔ ہر مخض اشکبار ہوتا ہے۔ اس موت کا غم ہر مخص اپنے دل موت تو می سانحہ قرار پاتی ہے۔ ہر مخص اشکبار ہوتا ہے۔ اس موت کا غم ہر مخص اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اس کے نبی اکرم مؤتم کا کارشاد گرامی ہے۔

''عالم دین کی موت عالم (ونیا) کی موت ہے''۔

الیی شخصیات کی اموات وقی اور عارض نہیں ہوتمی بلکہ تاریخ کا حصہ بن کر رہتی ونیا تک ان اموات کا تم محسوس اور دردتازہ رہتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق سیدنا عثان فی سیدنا علی سیدنا حضرت حسین پہنیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز سیدنا فاروق سیدنا عثان فی سیدنا علی سیدنا دعرت حسین پہنیں مصور بن علاج مناه عبدالعزیز بیخ سعید بن جیر سیدنا امام ابوہ نیف سیدنا امام اجمعی مولانا مسید محمد ہوست بنوری مفتی محمود مولانا حق البند مولانا محمد مولانا حق محمد مولانا حق نواز جھنگوی حمیم الذیابیم اجمعین کی موت کا تم الحم عقیدت مندول کوسوگوار کردیتا ہے۔ نواز جھنگوی حمیم الذیابیم اجمعین کی موت کا فم آج مجمی عقیدت مندول کوسوگوار کردیتا ہے۔ قائد الل سنت مجاہد ختم نبوت مولانا مفتی احمد الرحمٰن صاحب خلیف مجاز حضرت

قائد الل سنت عجابہ م بوت موان کا اور اللہ اور عقیدت مندول کے آنواہی موانا فقیر محرد کی اور عقیدت مندول کے آنواہی موانا فقیر محرد کی اور عقیم اسی تازوی تھا اور بلندترین مقام پر فائز عقیم روحانی مقیم بستی اور بلندترین مقام پر فائز عقیم روحانی رہنما معلی قوم شخ طریقت ولی کامل عاشق رسول الله من تقلید السلام فشیت اللی کے پیکر ہمہ وقت یادالی میں رونے والے امت مسلم کے دعا کو صاحب دل مرشد کامل شخ بیکر ہمہ وقت یادالی میں رونے والے امت مسلم کے دعا کو صاحب دل مرشد کامل شخ الشائخ فاء فی اللہ فافی الرسول خاتیا عالم فاضل جہاد شمیر کے ملی مجابد افغان مجابدین کے سر پرست و دعا کو فلسطینی مسلمانوں کے درد مند امت کے تم میں تقرمند تقوی کی ملی تصویر پر ہیزگاری کے بہترین نمونہ نبی اکرم خاتیا کی سنتوں کے شیدائی اللہ رب العزت تقوی کی ملی

کے اطاعت گزار فقیر و درویش کامل عکیم الامت مولانا اشرف تھانوی رائی کی مجلس کی رونق اور خلیفہ مفتی محمد حسن صاحب رائی کے فیض یافتہ عقیدہ ختم نبوت کے محافظ اکابر و اسلاف کے محبوب صحابہ کرام بھی ہے کہ عظمتوں اور صداقتوں کے ایمن امام اعظم ابوحنیفہ رائی کا کا فقہ و تقویٰ کے مقلد و پیرو کار حضرت حاجی الداد الله رائی کے نسب کی ایک کڑی گلدستہ دیو بند کے منفر دیجول سلسلہ اشرفیہ تھانویہ کی عظمت جامعہ الداد العلوم و مدرسہ فریدیہ ہارونیہ کے بانی وسر پرست سالک راہ حق حضرت مولانا شاہ فقیر محمد رائی المحتر سال مسافر خانہ دئیا میں اضطرابی زندگی سے نجات پاکر عقیدت مندوں کو اشکبار چھوڑ کر منزل حقیقت کی طرف روانہ ہو صحے۔

الاول الاول المحاج مطابق الكوبر اووا عبروز بده آئھ بج المل حق كے الم حق المين ما الديم اور صدمه كا پيغام لاكى۔ جب اچا عك بداطلاع كانوں ميں بڑى كو كفن اشر فيد كے سب سے روش جراغ قافلہ المداد بدكے سالا راعلی حلقہ ديو بندكي عظيم استى حضرت مولانا فقير محمد صاحب كو اللہ تعالى نے اسے ياس بلاليا۔ انا للہ واتا اليہ راجعون۔

ہر چیز اللہ کے لیے ہے اور ہر فض نے ای کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور ہر جان کا ایک وقت مقرر ہے جس پر بہر حال اس نے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔

حضرت مولانا فقیر صاحب کی وفات کی خبر ایسی معمولی خبر نہ تھی جو چھی رہ سکتی۔ اگر چہ اس بستی نے زندگی مجراپ آپ کو دنیا ہے منانے کے ہرجتن کیے۔ فنا اور اپنی وابنا شیوہ بنایا۔ اپنی شخصیت اور اپنی وات کو اپنے شیخ حضرت تھانوی اور اپنی استاد محتر مفتی محمد سن کی وات میں سموریا۔ اپنے آپ کو ایسا کم نام کیا کہ گذشتہ نصف صدی اس کی مثال پیش کرنے ہے عاجز ہے۔ گذشتہ نصف صدی میں اگر ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں دو ہی الی شخصیات کا علم ہوتا ہے جنہوں نے اپنی بستی کو منا کر وکھایا ہواور سن اتفاق ہے دونوں کا تعلق صویہ سرحد ہے۔ ایک بستی حضرت شخ البند مولانا محمود الحن رئیتے کے شاگر د خاص اسیر مالئا حضرت مولانا عزیر گل صاحب کی ہے اور دوسری بستی ہمارے میروح شخ اور بقول حضرت کی مالامت میری مجلس کی رونق حضرت دوسری بستی ہمارے میروح شخ اور بقول حضرت کی مالامت میری مجلس کی رونق حضرت

مولا نافقیر محد کی ہے۔

حضرت مولا تا عزیرگل صاحب نے اپی زندگی شخ البندگی یاد میں گر اردی اور جب انتقال ہوا تو ترکہ میں کیا نکلا شخ البندگی ٹو پی صدری کرتا اس وصیت کے ساتھ کہ میرے استاد کی بین نثانیاں میرے ساتھ وفن کردی جا کیں۔ حضرت مولا تا فقیر محمد نے اپنی زندگی شخ کے طریقہ تصوف کی اشاعت میں گر اردی۔ نہ نام ونمود نہ عزت و جاہ نہ مال و دولت کی طلب بس ایک بی آرز و کہ میرے شخ کا فیض پوری دنیا میں بھیل جائے۔ جب بھی بات کی تو اپنے شخ اور اپنے استاد کی گویا کہ میں کوئی چیز بی نہیں۔ تو اضع اور فنائیت کا اس سے اگلا درجہ اور کیا ہوسکتا ہے کین میرے رب سیسے کا محموب و آقا صاد ق آپ کو جتنا منا تا ہے اللہ تعالی اس کو اتنا بی بلند فر ماتے ہیں۔ میرے محبوب و آقا صاد ق المصدوق میں گھی کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فر مایا جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے پستی اور قاضع و افر ماتے ہیں۔

حضرت مولا نافقیر محرصاحب نے زندگی مجرا ہے آپ کومنایا اللہ تعالی نے آپ

کوزندگی میں بی آئی بلندی عطافر مائی اور موت کے بعد تو آپ کو بچھافتیار بی نہیں تھا کہ اس

کو چھیاتے ۔ آغافا آپ کی وفات کی اطلاع خیبر سے باب الاسلام سندھ تک کونج گئی۔

حضرت مولا نافقیر صاحب براتھ کے آخری لمحات بھی مجیب پرسکون تھے۔ نبی

اکرم خلال کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالی اپنے موس بندے کی روح قبض

کرنے کے لیے فرشتہ کو روانہ فرماتے ہیں اور وہ روح قبض کرتا ہے تو آئی آ بھی سے کہ

موس بندے کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ حضرت مولا ناکی وفات بالکل اس حدیث شریف کے معمدات ہوئی۔ نہ کوئی بیاری نہ کوئی تکلیف نہ اسپتال میں واخلہ اور نہ ڈاکٹروں اور نہوں کے چکر بس ایک دو دن سے نیند نہ آنے کی شکایت اور منزل پر چینچنے کی ب

قراری۔ صاحب زادہ عبدالرحمٰن نے کہا اسپتال چلتے ہیں پورا معائد کرالیس فرمایا نہیں اب تو سنر کی تیاری ہے۔ اب تو اپنے اصلی گھر جانا ہے ذکر اللہ کی کیفیت میں اضافہ ساری زندگی جس کے ساتھ لولگائی اس کا ہر دم خیال صاحب زادے نے ڈاکٹروں کو گھر بلوالیا زندگی جس کے ساتھ لولگائی اس کا ہر دم خیال صاحب زادے نے ڈاکٹروں کو گھر بلوالیا زندگی جس کے ساتھ لولگائی اس کا ہر دم خیال صاحب زادے نے ڈاکٹروں کو گھر بلوالیا

كدديكيس نيند كيون نبيس آرى ليكن واكثرول كم تمام آلات بيكار كونى يمارى نبيس سب ٹھیک ہے پھرید نیند کیوں نہیں آ رہی۔ ڈاکٹروں کو کیا پتہ نیند کیوں نہیں آ رہی منزل یر پہنینے کی کوشش نیند آنے نہیں دے رہی ابدی راحت کا احساس کب نیند کے عارضی آرام کی اجازت وے سکتا ہے۔ سونے والے منزل کا نشان کھو جیٹھتے ہیں اس لیے نیند کوسوں دور ہے۔بس آخری منزل اور آخری گھڑی کا انظار اور اس نے ندا یک منٹ پہلے آ تا ہے اور ندایک منٹ بعد۔ وہ تو وقت مقررہ برہی آئے گی۔ بدھ کا دن گزر گیا۔ مغرب کی نماز ادا کر لی عشاء کی نماز کا وقت قریب آتا جار ہاہے۔ دیکھئے کیا ہوتا ہے عشاء کی نماز یہاں ادا ہوگی یا اپنے محبوب ملکی اور رفقاء کے پاس۔ نگامیں ایک طرف کی ہوئی ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ہونٹ اور زبان حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ آواز سنائی نہیں دے رہی۔ زبان کے تالوسے لکنے کا احساس ہوتا ہے کہ اسے آ قا اوررب کے نام کی گردان ہے۔ کیوں نہ ہوزندگی بحرای کے نام پر بسر کی۔ ایک ایک ون ہزاروں مرتبہ اس تام کی گروان کی ہے۔ اللہ اللہ کے ورد کو اتنامعمول بنایا کہ سانس تک الله كى آوازى ميں بلند موتى ہے۔ آخرى لوات ميں اگر زبان التى ہے تواى كے نام ير ايك دم آواز بلند موتى ب- لا اله كار وقفه موتاب يرالا الله كار وقفه بحر محدرسول الله كلمة تمام بوا۔ وقت مقرره كى كورى آئى في ۔ آخرى سانس في جم سے رابط منقطع كيا۔ دھر کن اور سانس نے ایک دم جسم کا ساتھ چھوڑا۔ ایبامحسوس ہوا کہ کوئی چیزجسم سے نکل حمی ۔ لیجئے اپنے رب اور مالک کے دربار میں پینچ کئے۔ نہ جانگی کا احساس نہ سانس میں ر کاوٹ جان ایسے بھی نکلتی ہے۔ ہال نکلتی ہے۔ عاشق رسول الله علام اتن محبت سے عل جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔اہل دل ای طرح جان قربان کرتے ہیں۔

حضرت مولا تا فقیر محمر صاحب کی وفات کی خبر را توں رات بورے یا کستان میں پھیل گئے۔ اطراف سے علاء کرام طلبہ عظام اور ہر طبقہ سے تعلق رکھے والے افراد آ خری و بدار اور آخری لمحات میں شرکت کے لیے حضرت مولا نافقیر محمد صاحب کی خانقاہ پنجاشروع ہو تھے۔ نماز جنازہ مولا تا حسن جان صاحب شیخ الحدیث جامعہ الداد العلوم نے پڑھائی۔ جس میں بینکڑوں علائے کرام جراروں طلبائے علوم دین اور جراروں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ مولا تا محد البرف مولا تا قاری سعید الرحمٰن مولا تا شیرعلی شاہ مولا تا معید الرحمٰن مولا تا شیرعلی شاہ مولا تا عربی الرحمٰن مولا تا معرور شامل تھے۔ تین میرائر وقت مولا تا مشرف علی تفانوی مولا نا قاری فیوض الرحمٰن وفیرہ شامل تھے۔ تین بچ علم وعمل اور خشیت اللی سے اس پیکر کو جراروں عقیدت مندوں نے اشک بارآ محمول کے ساتھ خانقاہ الدادی میں مدرسدفریدید ہارون ہے ایک حصد میں سنت نبوی میں مولا باتی سے ایک حصد میں سنت نبوی میں مولا باتی سے دخاک کردیا۔

جفرت مولا نا فقير صاحب كى ولادت استال صطابق ساا الع مهندمون عظلى میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی جان محرّ اور جدامجد کا اسم گرامی خانسته خان تھا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے مارسدہ میں کابل طاصاحب کی زیر محرانی میں حاصل کی کیونکہ آپ كإعلاقه بسمانده مونے كى يناء يرتعليم سے عارى تھا۔ قرآن مجيد اور ابتدائى تعليم حاصل کرنے کے بعد آپ چھوضلع انگ میں تشریف لے آئے۔اس زمانہ میں پچھے ویلی علوم ك تعليم كے ليے بہت مشہور تھا۔ صوبہ سرحداور پنجاب كے علاقے سے تشكان علوم وہاں سرانی کے لیے آتے اور علم دین حاصل کرتے۔افعارہ سال کی عمر تک آپ چھ می تعلیم حاصل كرتے رہے۔ بعد ازاں آپ اپنے استاد محترم كى معیت میں امرتسر تشریف لے مئے۔ اس وقت امرتسر میں مدرب نعمانی تعلیم کے لحاظ سے بہت مشہور تھا۔ جس میں حفرت مفتى محدسن صاحبٌ مديث وقرآن كي إعلى تعليم دية تنص -حفرت مولا نافقير محمد صاحب بحثیت طالب علم حضرت مفتی صاحب کی زیر مکرانی مدرسه میں کیا داخل ہوئے زندگی بحرے غلام ہوکررہ مے تعلیم قابلیت اور استادمحترم کے جذبہ خدمت نے جلد بی مولا نا فقیر محمد صاحب کی حضرت مفتی صاحب کے دل میں جکہ پیدا کر دی اور استاد محتر م ائی اولادی طرح ہے آب ہے محبت کرنے گئے۔ آب کی ظاہری تعلیم سے استاد محترم نے آپ کی باطنی تربیت کا بھی خصوصی

انظام فر مایا اور اپنے ساتھ مولانا فقیر صاحب کو اپنے شیخ اور وقت کے مجدد مکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رہی گئی خدمت میں لے گئے اور باطنی تربیت کی درخواست کی ۔ حضرت تھانوی نے ایک بی نگاہ میں جانج لیا کہ طالب علم بہت باصلاحیت ہے۔ فورا بیعت کی ۔ اوھر آپ نے شیخ سے بیعت کی ادھر خشیت الٰہی کا جو جوش دل میں بجرا ہوا تھا بیعت کی ۔ اوھر آپ نے شیخ سے ابھر آیا اور آپ زار و قطار دھاڑیں مار مارکر رونے گھے۔ حضرت تھانوی رہی ہے ۔ اگر اس کو بند کرنے کی کوشش کی تو عشق و محبت سے یہ بندہ جان سے جائے گا تو آپ نے نہ صرف آپ کورونے کی اجازت دی بلکہ آپ کو بکا ، (رونے والے) کے لقب سے سر فراز فر مایا۔ حضرت تھانوی رہی کی فدمت اقدی میں جب حضرت مولانا فقیر محمد صاحب تشریف لے جاتے تو حضرت تھانوی رہی کی فرماتے ہاری مجلس کی رونق آگئی۔ بچھ بی عرصہ میں حضرت تھانوی رہی کی زیر تربیت رہ کر آپ نے ساوک کے منازل طے کیے اور جلد بی اپنے شیخ کی طرف سے خلافت واجازت کی سند نے سر فراز ہوئے اور حضرت والانے ان کے استاد محتر م کوفر مایا کہ آپ کے شاگرد کو بھی اجازت دے دی ہماری طرف سے ان کو بیعت کرنے کی اجازت ہے۔

یہ خوشخری من کرآپ کے درد دل میں اضافہ ہوا اور آپ کے گریہ و بکا میں تیزی آگی اور آپ نے اپنی زندگی اپنے استاد محترم کی خدمت میں وقف کر دی۔ ادھر استاد محترم بھی اپنے شاگرد سے اپنے بچوں سے زیادہ محبت کا سلوک کرتے تھے۔ اپنے استاد محترم کی حیات میں آپ نے کسی کوخود بیعت نہیں کیا بلکہ اپنے استاد کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے دیتے۔ حضرت مفتی صاحب کی وفات کے بعد آپ نے بیعت کا سلسلہ شروع کیا تو بڑے بڑے علاء کرام اور ہزاروں عقیدت مند آپ کی طرف رجوع ہونے شروع کیا تو بڑے کی فاقاہ المدادیہ پشاور تھانہ بھون کا نمونہ پیش کرنے گئی جس کے در و دیوار کے اور آپ کی فاقاہ المدادیہ پشاور تھانہ بھون کا نمونہ پیش کرنے گئی جس کے در و دیوار سے اوالد الا اللہ کی صدائیں بلند ہوتی نظر آنے گئیں۔ ذکر اللہ نے آپ کی پردرواور گریہ والی دعاؤں نے بڑے بڑے بڑے گئاروں کے دل پھر دیئے اور یہ کہنا مبالغہ نہیں کہ والی دعاؤں نے بڑے بڑے کی دعاؤں کی برکت سے دین کی طرف راغب ہو گئے۔ پندرہ پزاروں افراد آپ کی دعاؤں کی برکت سے دین کی طرف راغب ہو گئے۔ پندرہ

سارے تلاوت کلام یاک اور پچیس ہزار سے زائد اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک اور ہزاروں کی تعداد میں درود شریف کے علاوہ سینکڑوں نوافل آپ کا روزانہ کامعمول تھا۔حرمین شریفین ہے آپ کو جوعقیدت تھی اس کوالفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔اس بڑھا ہے اور ضعفی کی حالت میں آیے دن رات کا اکثر حصه حرمین شریفین میں گزارتے۔ گذشته تمیں سال ہے آ ب کامعمول تھا کہ رجب کے آخری دنوں میں حرمین شریفین تشریف لے جاتے اور رہے الاول تک آپ وہیں مقیم رہتے۔ روضۂ اقدس می اللہ کا یہ آپ گھنٹوں کھڑے ہو کر صلوٰ ۃ وسلام پیش فرماتے۔ بیت اللہ میں آپ پر عجیب کیفیت طاری ہوتی اور آپ کئی كَيْ كَمَنْوْنِ ذِكْرَاوْرُ دِعَا مِينِ مَصْرُوفَ رَجِّةٍ \_مولا نامفتی احمدالرحمٰن مولا نا عبدالكريم مولا نا محد احد تفانوي مولا ناسليم الله خان قارى سعيد الرحن مولا تامحد ابوب جان بورى مولانا حسن جان مولا نامحود الحن مولانا و اكر غلام محربي اعتانيه اورمولانا عبدالله جيعاك کرام نے آپ سے فیض حاصل کیا اور خلافت سے سر فراز ہوئے۔ آپ کے ۲<sup>س</sup> خلفاء کرام لوگوں کی اصلاح باطنی میں مصروف ہیں۔ امت کی باطنی اصلاح کے ساتھ آپ نے علوم طاہری کے لیے دین مدارس قائم کیے۔ جامعدامدادالعلوم پشاور آپ کے اور آپ کے خلیفہ حضرت مولانا اشرف صاحب کی محنت اور کوششوں ہے تعمیر ہوا۔ اس وقت اس جامعہ میں • • ۷ کے قریب طلبہ حفظ قرآن اور درس نظامی کے حصول میں مصروف ہیں۔ لنڈی ارباب میں حفظ قرآن کا ایک مدرسہ قائم کیا جس میں ڈیڑھ دوسو بچے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کررہے ہیں اور یہ پورا مدرسہ آپ کی توجہ اور عنایت خاص سے چل رہا ہے۔ جارسدہ میں آب نے ایک مجد اور حفظ کا مدرسہ قائم کیا۔ آپ کی اولاد حاجی عبدالرحمٰن جومولانا اشرف اورصوفی محمد اسلم صاحب کی طرف سے مجاز بیعت ہیں اور حضرت والا نے بھی آب کو خلافت سے سرفراز کیا وہ ان کے دوسرے بھائی حاجی عبدالودود اور حافظ محمد اسحاق ان تنول مدرسول كي محمراني اور انتظام مين مصروف بيل ـ انشاء الله العزيز حضرت مولانا فقير صاحبٌ كے بيروحاني اور ظاہري مراكز اپنے صدقه جاريد كے ساتھ قيامت تك قائم ودائم ربيل محد (ماخوذ مابنامدالاش ف كراچى)

# فقيه العصر

# حضرت مولا نامفتى جميل احمرصاحب تفانوي ماتييه

مخدوم العلماء فقیہ العصر حضرت مولا نامفتی جمیل احمد تھانوی رہ تھ ایک جلیل القدر عالم ومفتی اور عارف کامل تھے سادگی و تواضع اور صدق و صفا کا پیکر تھے حضرت مفتی صاحب کے متعلق جناب مولا نامحود اشرف عثانی کامضمون پیش خدمت ہے جو حضرت سے جو حضرت سے ان کے تعلق وعقیدت کا مظہر ہے۔

مولا نامحودا شرف ماحب فرمات بي كه:

الارجب ها اله بروز اتوار مطابق ۱۵ و مبر ۱۹۹۱ و کی صبح بعد نماز فجر استاذ محترم مربی و مشفق فقید العصر حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رزئید کا کیا انتقال ہوا ایک بوری نسل ایک بورے قرن کا خاتمہ ہو گیا انا للہ وانا الیہ راجعون ۔ حضرت مفتی صاحب رزئید غالبًا اس وقت برصغیر کے وہ واحد عالم دین تھے جنہوں نے شیخ وقت محدث به بدل استاذ الاکا پر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہار نپوری رائید اور حکیم الامت مجدد الملع حضرت مولانا محمد الثرف علی تھانوی رائید سے نہ صرف با قاعده علی استفادہ اور کسب فیض کیا تھا بلکہ ان دونوں جلیل القدر شخصیات کی صحبت با برکت اور فیض تربیت سے اپنے آپ کومنور کیا تھا۔ اور مفتی صاحب کے انتقال کے بعد جمع البحرین سے استفادہ والی کوئی شخصیت اب دنیا میں باقی نہ رہی۔

حالات:

حفرت مفتی ما حب غالبًا • ۱۳۱۰ پر ۱۹۰۴ء کے لگ بھک تھانہ بھون میں پیدا

ہوئے مدرسے کا ابتدائی تعلیم راجو پورضلع سہار نیور میں شروع ہوئی جہاں آپ کی تنعیال مقیم تھی پھر اسکول کی ابتدائی تعلیم علی گڑھ میں حاصل کی جہاں والدصاحب طازمت کے سلسط میں تھیم تھے۔ مگر اسکول کی تعلیم ہے جلد ہی ول اچائ ہوگیا اور مدرسہ المدادیہ اشرفیہ تھانہ بھون آ کر ابتدائی فاری اور عربی کتب پڑھنا شروع کیں مولا تا اشفاق احمدصاحب برائیز نے جلال آباد میں مدرسہ قائم کیا تو شرح جامی اور اعلیٰ کتب وہاں پڑھیں مگر پھر حضرت سہار نیوری برائید کے ارشاد کے مطابق مدرسہ مظاہر العلوم سہار نیور تشریف لے مطرح سہار نیوری برائید کے ارشاد کے مطابق مدرسہ مظاہر العلوم سہار نیوری برائید نے ارشاد کے مطابق میں سند فراغت حاصل کی۔ دورہ حدیث میں تمام طلباء میں سب سے اول رہے۔ جس پر حضرت سہار نیوری برائید نے انعام حدیث می خصوصی اجازت بھی مرحت فرمائی۔ مرحت فرمائی۔

حضرت سہار نبوری رائی کی آپ پر خصوصی توجہ اور شفقت تھی' ایک مرتبہ اگریزی جوتے پہنے ہوئے ویکھا تو فر مایا'' کیا کھوسڑے سے پہن رکھے ہیں؟'' فر ماتے ہے کہ اس کے بعد اگریزی کے جوتے ایسے دل سے اترے کہ پھر پہنے کو دل بی نہ جایا۔ چنا نجے عمر بھر دسی جوتے بی استعال کیے۔

فراغت کے بعد حفرت سہار نبوری رائی بی کے کام سے بچھ اوری سے لیے حیدر آباد دکن کے مدرسہ نظامیہ میں نائب شخ الا دب کے منصب پر فدمت کے لیے تشریف لے گئے گرجلد بی وہاں کے ماحول سے ایسے برگشتہ ہوئے کہ حفرت سار نبوری رائیے کو لکھا کہ آپ ججے والی بلا لیجئے۔مفتی صاحب فرماتے سے کہ وہاں پیری ومریدی کا ایسا زبردمت ماحول تھا کہ آ دی کا اس سے بچناممکن نہ تھا جب میں وہاں تدریس کے لیے گیا تو لوگوں نے میر سے ساتھ عظمت وعقیدت کا وہ برتاؤ شروع کیا جوغلور کھنے والے مریدی کا ایسا این بیری سے دیا ہوئی اس خریدین وقت یہاں تھرار ہاتو سارا علم غتر ہو دہ وجائے گا اور میں سرف ایک پیرین کے رہ جاؤں گا وقت یہاں تھرار ہاتو سارا علم غتر ہو دہ وجائے گا اور میں صرف ایک پیرین کے رہ جاؤں گا چنا نجے حضرت سہار نبودی برائی ہو ایک بیرین کے رہ جاؤں گا جنانی میں نے دعفرت سہار نبودی برائی سے دائیں بلانے کی درخواست کی چنانچے حضرت جائے ہو ماری برائی ہو سے دائیں بلانے کی درخواست کی چنانچے حضرت

ریٹیے نے مجھے واپس بلالیا اور مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور میں بحثیت مدرس میرا تقرر فرما دیا اور تدریبی کام شروع ہوا۔

مظاہرالعلوم میں تدریس کا بیسلسلہ و کی اچے تک جاری رہا۔اس عرصہ میں آپ نے ہملم وفن کی کتابیں طلباء کو پڑھائیں اور تشنگان علوم کوسیراب کیا گر حضرت کی زیادہ شہرت ادب میں تھی اور طلباء دور دور سے استفاد کے لیے حاضر ہوتے تھے۔

اسی دوران الا الم الله علی سہار نیور سے رسالہ "المظامر" اور پھر ۱۳۲۸ ھیں رسالہ " دینداز" جاری فر مایا جس کے مدیراعلی "مضمون نگار ناشر فادم سب کچھ فود حفرت ہی تھے اور بے سروسامانی کے باوجود بہت استقلال اور ہمت کے ساتھ تدریسی مصروفیات کے ہمراہ ان رسائل کے ذریعہ دعوت و تبلیغ اور علم و حکمت کی خاموش خدمت انجام دیتے ہمراہ ان رسائل کے ذریعہ دعوت و تبلیغ اور علم و حکمت کی خاموش خدمت انجام دیت رہے۔ آ پ حضرت سہار نبوری برائی کے خاص شاگرداور مرید باصفا تو تھے ہی مظاہر العلوم سے خصوص قیام کے دوران حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب ناظم مدرسہ مظاہر العلوم سے خصوص عقیدت وارادت کا اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کا ندھلوی برائی سے خاص محبت ومودت کا تعلق بھی قائم ہوا۔ حضرت اپنی مجلوں میں حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب برائید کی ذہانت و ذکاوت میں حضرت مولانا زکریا صاحب برائید نے آپ کے ساتھ جو اور پریٹانی کے ایک زمانہ میں حضرت مولانا زکریا صاحب برائید نے آپ کے ساتھ جو خصوصی تعلق رکھاس کا بھی کئی بارذکر فرمایا۔

بہر حال والا علی حضرت مفتی صاحب مظاہر العلوم سہار نپور سے تھانہ کھون کی' دکان معرفت' پر نتقل ہو گئے جہاں کیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی کا آ فقاب عالمتاب چارسوعلم ومعرفت کی کرنیں بھیر رہا تھا۔ یہ حضرت تھانوی رائید کی علالت کا زمانہ تھا۔ حضرت مفتی صاحب رائید چونکہ حضرت تھانوی رائید کے ایک طرح سے ملالت کا زمانہ تھا۔ حضرت مفتی صاحب رائید چونکہ حضرت تھانوی رائید کی صحبت کا شرف حاصل رہا۔ داماد تھے۔ اس لیے خلوت وجلوت میں حضرت تھانوی رائید کی صحبت کا شرف حاصل رہا۔ اس زمانہ میں حضرت تھانوی رائید اس خصوط کے جوابات بطور اس خصرت تھانوی رائید اس خصوط کے جوابات بطور املاء حضرت مفتی صاحب سے کمھواتے تھے بلکہ آنے والے استفتاء بھی آپ کے بیرد املاء حضرت مفتی صاحب سے کمھواتے تھے بلکہ آنے والے استفتاء بھی آپ کے بیرد

كرتے تھے۔جن كے جوابات مفتى صاحب لكو كر حضرت رائتي كى نظرے كرارتے تھے اور پھروہ فآوی روانہ کیے جاتے' بیرز مانہ حضرت مفتی صاحب پراٹنیہ کی انتہائی مصرو فیت کا زمانہ تھا۔ حضرت تھانوی راہیے کی شب و روز خدمت کے ساتھ مدرسہ امدادالعلوم میں تدریس اہم فاوی کی تحریر اور قابل تحقیق مسائل کے حل کے ساتھ حضرت تھا نوی رہاتیہ کی خدمت میں آنے والے حضرات کی دیکھ بھال اس پرمشزاد تھی۔ اسی دوران احکام القرآن عربی کی دو منزلوں کی تصنیف آپ کے سیرد ہوئی۔ جس کا قصہ حضرت مفتی صاحبٌ خود سناتے تھے کہ اولا احکام القرآن کی تصنیف کا کام حضرت مولانا ظفر احدٌ عثانی صاحب براتی کے سپر دہوا تھا گر جب وہ و ھا کہ تشریف لے گئے اور کام میں تعویق ہوئی تو حضرت نے ارادہ فرمایا کہ بیکام اینے احباب میں تقلیم کر دیاجائے۔ چنانچہ آپ نے قرآن مجيد كى ايك آيت كا انتخاب كياجس يرحضرت مولانا ظفر احمر عثماني صاحب يهلي بى قلم اٹھا کی بھے تھے آپ نے وہ آیت مولا نامفتی محد شفیع صاحب رئے تیہ اور مولا نامحمہ ادریس صاحب كا ندهلوى رايته كولكه كرميجي كه بطور نمونه اس عربي زبان من احكام قرآن منتبط کر کے بھیجیں۔ اس زمانہ میں چونکہ میں (حضرت مفتی جمیل احمد صاحبؓ) حضرت (تھانوی راتیر) کے خط املاء کروائے روانہ کرتا تھا' جب حضرت نے بیہ خطوط ان حضرات کو ۔ بھیجاتو مجھ سے بھی فرمایا کہ مولوی جمیل تم بھی اس پر لکھو چنا نچہ میں نے حسب الحکم اس پر تجهلها ادهران حفرات كي ظرف سے بھي جوابات آئے۔حفرت راتيے نے وہ سب تحريري ملاحظة فرمائيس اور حضرت مولانا ظفر احمرعثاني رئيتيركي سابقة تحريبهي ملاحظه كي اور پھر فرمایا کہ بحد اللہ سب حضرات میاکام کر کتے ہیں چنانچہ حضرت برتیے نے قرآن مجید کی پہلی دومنزلیں حسب سابق مولانا ظفر احمد صاحب کے پاس رہنے دیں۔ تیسری چوتھی منزل میرے سپردکی یا نجویں جھٹی منزل مولانا مفتی شفیع صاحب رائی کے سپر د ہوئی اور ساتویں مولانا ادر لیں صاحب رہ تیر کو دی گئی۔

فرمائے تھے کہ حضرت تھانوی براتیر کی زندگی میں بیکام شروع ہو گیا تکر ابتدائی مرحلہ میں تھا کہ حضرت کا انقال ہو گیا۔ میں نے اپنے حصہ کی ایک جلد تحریر کی تھی کہ آ کھ

کی تکلیف شروع ہوگئ چنانچہ کام رو کنا پڑا۔تحریر شدہ جلد شروع میں میرے یاس رکھی رہی محر جب حضرت مولانا ظفر احمد صاحب اور دیگر حضرات کے اجزاء طبع ہونے شروع ہوئے تو میں نے بھی اینا تحریر شدہ حصہ ان حضرات کو روانہ کیا تا کہ وہ اسے ملاحظہ فرمالیں ۔ لیکن ان حضرات کی رائے یہ ہوئی کدمبرے تحریر شدہ مسودہ کا انداز چونکہ باقی حضرات کے تحریر شدہ مسودات سے مختف ہے اس لیے فی الحال اس کی اشاعت نہ کی عائے۔(حضرت مفتی جمیل احمصاحب التي كامسوده باقی حضرات كےمسوده الح بھی تھا نیز اس میں فقہی احکام پراکتفا کرنے کے بجائے دوسرے علوم و نکات بھی مفصل ذكركي محئ تنع جوحفرت مولانا ظفر احمد صاحب ريتيه اورحفرت مفتى عفع صاحب ریتھ کے خیال میں کتاب کے اصل موضوع (ولائل القرآن فی مسائل العمان " سے ماہر کی چیزتمی ) اس طرح اس مسودہ کی اشاعت ممکن نہ ہوسکی۔ یہاں تک کہ حضرت نے آ خری زمانہ میں اینا مسودہ حاصل کر سے اس کی سمیض اور سمیل کا کام شروع فرمایا۔ دارالعلوم الاسلاميدلا موركمبتم اورآب كے برے صاحبزادے اورجليل القدر عالم حضرت مولانا مشرف علی تعانوی صاحب مظلم نے اس مقصد کے لیے دارالعلوم میں آب سے معاونین کا تقرر قرمایا اور کی سال کی محنت شاقہ کے بعد بھر اللہ احکام القرآن کی بہتیسری اور چوتھی منزل حضرت مفتی صاحب میتھ نے ابی زندگی کے آخری ایام میں ممل کرلی۔جوابزبراشاعت ہے۔

پاکتان بنے کے بعد حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رہی اہلیہ اور اہلیہ کی حقیقی والدہ حضرت جھوٹی ہیرانی صاحب کے ہمراہ پاکتان تشریف لے آئے جہال حضرت مولا نامفتی محمد حسن صاحب رہی نے حضرت ہیرانی صاحب کے خصوصی احترام کو طوظ رکھتے ہوئے انہیں وہ کوشی الاٹ کروا کے دی جو حکام بالا نے حضرت مفتی محمد حسن رہی کو دی تھی اور جوان کے نام الاٹ ہونے والی تھی۔ اس طرح حضرت مفتی محمد حسن صاحب رہی نے کے کمال عشق میں ان کی اہلیہ محترمہ کے لیے ایک وسیع رہائش گاہ کا استاذ اور مفتی جامعہ اشر فیہ استاذ اور مفتی جامعہ اشر فیہ استاذ اور مفتی جامعہ اشر فیہ

653

میں تقرر فرمایا۔

جامعه اشرنيه لا بوراس وقت جار بزے اكابر كا مركز تھا ، حضرت مفتى محمد حسن راتي ماحب حفرت مولانا رسول خان صاحب راتي حفرت مولانا ادريس صاحب كاندهلوى يرينيه اورحضرت مولانامفتي جميل احمه صاحب تفانوي راجيه ان حيارول اكابركي محنت اخلاص فنائيت وسعت علم اورتقوي كي بدولت جامعه اشرفيه بورے يا كستان ميں جلد بی علم وین کااہم ترین مرکز بن کیا۔

حفرت مفتی صاحب رواتی کوشروع سے عربی اردو ادب کا خاص ذوق تھا۔ مظاہر العلوم سہار نیور میں بھی ان کے دیوان منتی عماسہ وغیرہ کے درس کا شہرہ تھا جامعہ اشر فیدلا ہور میں بھی وہ شہرت برقرار رہی اور اس کے ساتھ فقہ تفییر اور صدیث کی بوی كتابول كى تدريس ربى جس سے بلا مبالغة سينكروں طالب علموں نے استفادہ كيا۔ تدریس کے آخری دور میں ابوداؤ دشراف اور بیضاوی کا درس کافی عرصه معزت کے پاس ر با (جس کے ساتھ دارالا قاء کی کھل ذمدواری بھی حضرت بی کے سپر وہی )اس زماند میں اگر کوئی آپ سے بوچمتا کہ حضرت کیا برحاتے ہیں تو فرماتے الف۔ ب ( یعنی الف ے ابوداؤداوربے بیناوی)

اس کے بعد آخر میں مرف ابوداؤ و شریف حضرت کے یاس رو کئی اور بحمالله والالا احتركوم حضرت سابوداؤ دشريف يزعفى سعادت نعيب بوتى محمرا<u>ا ۱۳۹</u> می دل کی تکلیف اور دومرے وارض کی وجہے تدریس کا سلسلہ جوتقریا ٢٨ سال تك قائم رواموقوف بوكرمرف دارالافاءكا مشغلدره كياجوة خرى سانس تك جادى رہا۔

انداز تدريس:

حضرت کا انداز تدریس مظاہر اعلوم سہار نیور کے رنگ پر تھا۔ طویل بحثیں یا محققانہ کام کے بجائے مل کتاب برزور ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے جملوں کے ذریعہ الجھے ہوئے مسائل مل فرماتے اور سوال کی تشریح کے بجائے مدیث کی تشریح اس انداز ہے فرماتے کہ سوال ہی پیدانہ ہو۔ اس لیے حضرت کے درس سے مجھے استفادہ کرنے اوراس کا لطف اٹھانے کے سلیے ضروری ہوتا کہ آ دمی ہمدتن متوجہ ہوکر بیٹے حضرت کے کلمات کوغور سے سے تاکہ اندازہ ہو کہ س جملہ سے کس تحقیق کی طرف اشارہ ہے اور کس جملہ سے کون ساسوال دور ہوا ہے؟

حفرت کے ای انداز تدریس کی بناء پران کے درس میں کتاب کی رفتار حیرت انگیز حد تک تیز ہوتی تھی۔حضرت بالعوم کتاب کے صفحات کو پورے سال کے دری ایام پرتقسیم فرما کر ہرروز کی مقدار متعین کر دیتے اور کوشش کرتے کہ وہ مقدار روزانہ لازما پوری ہوجائے۔ای لیے حضرت کے درس میں ہرطالب علم کے لیے عبارت پڑھناممکن نہ ہوتا کیونکہ حضرت کے یہاں جلالین اور ابوداؤ دجیسی کتب کے روزانہ کی کئی صفحات پڑھے جاتے اور بالعوم کتاب سال سے پہلے ہی ختم ہوجاتی تھی۔ جاتے اور بالعوم کتاب سال سے پہلے ہی ختم ہوجاتی تھی۔ تحریری خدمات

حضرت مقلی صاحب شروع میں فتو کی ہے آدی نہ تھے۔ مظاہر العلوم سہار نیور میں طویل عرصہ تک حضرت تدریس ہی ہے وابستہ رہے۔ گرتم یوکا خاص ذوق وشوق تھا اس لیے ۲۷ ھیں رسالہ ' ویندار' کا اجراء فرمایا جس کے طابع ناشرتا جرسب خود ہی تھے ان رسالوں کے لیے طویل طویل مضامین اور نظمیس حضرت خود تحریر کرتے جن کے ذریعہ مختلف جہات ہے دین کی دعوت و تبلیخ کا فریضہ انجام دیا جاتا تحریر میں حضرت کا ایک خاص رنگ تھا اور کسی بھی موضوع پر دلائل کا انبار لگا دینا حضرت کے لیے کوئی مشکل نہ تھا۔ حضرت بالعوم تحریر شروع کرتے وقت ہی طے فرما لیت حضرت کے لیے کوئی مشکل نہ تھا۔ حضرت بالعوم تحریر شروع کرتے وقت ہی طے فرما لیت کہ مجھے اس میں استے مثل میں یا تم یہ یا چالیس دلائل ضرور دینے ہیں (اور عام طور سے دلائل کی وہ مقدار دلائل کی تعداد چالیس ہے کم نہ ہوتی ) اور پھر حضرت مختلف جہات سے دلائل کی وہ مقدار دلائل کی تعداد چالیس ہے کم نہ ہوتی ) اور پھر حضرت مختلف جہات سے دلائل کی وہ مقدار دلائل کی تعداد چالیس ہے تھے۔

لہذا حضرت کی تحریر میں عام اور سامنے کے موضوعات بربھی دلائل کی خوب کشرت ہوتی ہوتی ہوتے اور عقلی بھی آیات بھی ہوتی اور

احادیث بھی اور ان میں قارئین کے لیے بالعوم اور بعد میں آنے والوں کے لیے بالعوم علم و حکمت کا براسامان ہوتا۔

پاکتان آنے کے بعد بھی مضامین کا بیسلد مسلسل ہی جاری رہا۔ خدام الدین صوت الاسلام بیام اسلام ترجمان اسلام وغیرہ رسائل میں حضرت کے بیسیوں مضامین مختلف موضوعات پر طبع ہوئے گر افسوس کہ وہ مضامین طبع ہو کرمنتشر ہو گئے۔ حضرت نے تو کمال تواضع اور فنائیت کے پیش نظراس کی نقل رکھنی بھی گوارانہ کی ادھراس خضرت نے تو کمال تواضع اور فنائیت کے پیش نظراس کی نقل رکھنی بھی گوارانہ کی ادھراس فرانہ مشی دواج نہ تھا۔ اس کا بیجہ بیہ کہ بیسب مضامین حضرت مفتی صاحب کے لیے ذخیرہ آخرت بن محظے گر آنے والوں کے لیے اب ان مضامین کا حصول ایک مخصن مرحلہ ہے۔ (وفق الله تعالی له من بیشاء) حصول ایک مخصن مرحلہ ہے۔ (وفق الله تعالی له من بیشاء)

واسالے میں علی الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رہاتیہ کی علالت کا آغاز ہوا تو ان کی ایماء پر حضرت مفتی صاحب تھانہ ہجون تشریف لے گئے۔ حضرت مفتی صاحب کی المہد حضرت مجوثی پیرانی صلحبہ کی صاحبزادی اور مجدد الملت حضرت تھانوی رہاتیے کی رہیہ تھیں اس لیے حضرت مفتی صاحب کی حیثیت داماد کی بھی تھی اور صاحبزادہ کی بھی۔ اور اس عرصہ میں حضرت مفتی صاحب حضرت تھانوی رہاتیہ کے خدمت گزار اور خلوت اور جلوت میں ان کے دست و بازو رہے۔ حضرت خدمت گزار اور خلوت اور جلوت میں ان کے دست و بازو رہے۔ حضرت تھانوی رہاتیہ کی تفاوی رہاتیہ کی تفاوی رہاتیہ کی تفاوی رہاتیہ کی تفاوی رہاتے ہو حضرت رہاتیہ کی تفاوی رہاتے ہو است مفتی صاحب کو املاء کرتے تھانوی رہاتے ہو حضرت رہاتے کی بعدروانہ کے جوابات مفتی صاحب کے جاتے تھے۔ نظر خانی کے بعدروانہ کے جاتے تھے۔

حضرت سہار نبوری الجید کی طویل محبت کے بعد حضرت تھانوی الجید کی اس خدمت اور محبت نے مفتی صاحب کو دوآتد کردیا۔

تدریکی اورتحریری صلاحیت کے ساتھ اب فقد اورتضوف کی صلاحیتیں بھی اجاگر ہونی شروع ہوئیں سرا سیاھ میں حضرت تھانوی رائید کا انقال ہوا۔ جس کے بعد تحریک

پاکستان میں بھی حضرت مفتی صاحبؒ کی علمی اور تحریری شرکت رہی۔ پاکستان بنا تو ویست میں حضرت مفتی صاحبؒ پاکستان تشریف لائے۔ پھر تادم زیست ۲۵ سال تک جامعدا شرفیہ کے دارالا فقاء میں مسلسل اور انتقک طور پر فتو کی کی خدمت انجام دی جو بلاشبہ جامعدا شرفیہ کے لیے باعث برکت وشہرت بنی اور سینکڑوں نہیں ' ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد نے کسب فیض کیا۔

حضرت مفتی صاحب بہت متواضع غریب المرزاج ہونے کے ساتھ انتہائی درجہ کے خود دار سے بہیشہ غرباء فقراء کی طرح زندگی گزاری لیکن خود داری اور استغناء کا عالم بیر فقا کہ اگر کسی شخص کی طرف سے ذراس لا پروائی اور بے اعتبائی دیکھتے تو اس کے ساتھ دگی استغناء کا معاملہ کرتے۔ اس تواضع اور خود داری بلکہ ان دونوں باتوں سے بھی بڑھ کر فنائیت کا ملہ اور ثواب عند اللہ کے گہرے جذبات کے تحت انہوں نے اس بات کی بھی کوشش تہیں کی کہ ان کے لکھے ہوئے فادی کاریکارڈ قائم کیا جائے اور وہ محفوظ ہوتے بھلے جائیں اسے مفتی صاحب کی تواضع کہیں یا ارباب مدرسہ کا استغناء کہ جامعہ اشرفیہ میں حضرت مفتی صاحب کی تواضع کہیں یا ارباب مدرسہ کا استغناء کہ جامعہ اشرفیہ میں حضرت مفتی صاحب کی قاوئی کا مطلقا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا گیا۔ اور اب جولوگ مفتی صاحب کی قوائی کی خوائی دیکارڈ نہیں رکھا گیا۔ اور اب جولوگ علی مفتی صاحب کی قوائی کو متفرق اشخاص اور مختف رسائل سے صاصل علی مقتی صاحب کے بیات ان فاوئی کو متفرق اشخاص اور مختف رسائل سے صاصل کریں۔ البتہ حضرت مفتی صاحب نے بچھ عرصہ دار العلوم الاسلامیہ لا ہور میں افقاء کی خدمت انجام دی تو اس زمانہ کے فاوئی ایک رجمر میں محفوظ ہیں۔ خدمت انجام دی تو اس زمانہ کے فاوئی ایک رجمر میں محفوظ ہیں۔ خدمت انجام دی تو اس زمانہ کے فاوئی ایک رجمر میں محفوظ ہیں۔

حفرت مفتی صاحب عام مسائل کا جواب مختفر عطا فرماتے جس سے سائل کو مسئلہ معلوم ہو جائے ولائل اور حوالوں کی فکر نہ فرماتے اسکین جن مسائل بیں سوال کرنے والے کو تحقیق ہی مطلوب ہوتی یا حضرت مفتی صاحب اس بیل تفصیل مناسب مجھے تو پھر وہ فتو کی خوب شرح وبسط کے ساتھ لکھتے جن میں بالعموم دلائل سات وی میں جالیس کی تعداد میں ہوتے تھے۔ ان دلائل میں نفتی اور عقلی دونوں قتم کے دلائل ہوتے۔ شرعی دلائل

کوعقلی حکمتوں اور مصالح سے ثابت کرنے کامفتی صاحب کو خاص ملکہ تھا اور فتویٰ کے اندر اس معاملہ میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا چنانچہ ان کے مبسوط فتا وی عقلی حکمتوں اور مصالح سے بھریور ہوتے تھے۔

فتوي ميں احتياط:

حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی برائیر فتوی کی کھنے اور مسئلہ بتانے میں غیر معمولی احتیاط فرماتے احقر سے بار بار فرمایا کہ میں مقلد ہوں اور سلف صالحین کی تحقیق کا پابند ہوں۔ ریاجی فرماتے کہ ہم مفتی نہیں ہیں ہم ناقل فتوی ہیں۔ اکابر نے جو پچھتح بر فرمایا ہے۔ اسے آ گے فقل کر دینا اور مستفتی کو اس سے آ گاہ کر دینا ہمارا کام ہاور بس۔ اس کمال احتیاط کی وجہ سے حضرت مفتی صاحب فقہی کتب کی عبارات سے سر موانح اف نہ فرماتے کا بالغہ کے نکاح میں سوء خیار کا مسئلہ در چیش ہوا تو مفتی صاحب برائیر نے شامی کی عبارت سے ہمنا پسند نہ فرمایا حالا نکہ علامہ شامی برائیر نے اسے بطور اصول برائیر نے شامی کی عبارت سے ہمنا پسند نہ فرمایا حالا نکہ علامہ شامی برائیر نے اسے بطور اصول نہیں بلکہ جزئیر تحریر فرمایا تھا لیکن حضرت مفتی صاحب کا خیال تھا کہ شامی کے اس جزئیر کی مخالفت بھی کم از کم میرے لیے درست نہیں۔

اکا بر کے عمل پر نظر:

حضرت مفتی صاحب رائی بار باراس کی بھی تاکید فرماتے کہ کتابوں کے ساتھ اپنے اکا برعلاء اور فقہاء کے مل پر لاز ما نظر دئی جا ہیے حضرت مفتی صاحب پورے جزم مکمل اعتماد اور بھر پوریقین کے ساتھ بہ بات ارشاد فرماتے کہ بھارے اکا برکا عمل بمیشہ رائج پر رہا ہے اگر اکا برکا عمل بظاہر عام کتابوں میں ذکر کردہ مسئلہ پر نظر نہیں آرہا تو اس کا مطلب بہ ہے کہ کتابوں میں ذکر کردہ مسئلہ مرجوح ہے۔

ای لیے حضرت مفتی صاحب رایتی ان مفتیان کرام کی تحقیق پراعتاد نہ فرماتے جن کامیلغ علم صرف کتب ہوتیں اور جواپی تحقیقات کے سامنے اکابر کا تعامل با آسانی رو کردیتے ہیں۔مفتی صاحب نے ای طرز فکر کی بناء پراپنے سے کم عمر ایک معاصر صاحب فتویٰ کے فتاویٰ کی جلدوں پرصاف لکھ رکھا تھا کہ عبارات کے معاملہ میں ان صاحب کے

حوالہ پراعتاد کیا جاسکتا ہے لیکن ان کی تحقیق پرفتویٰ وینا درست نہیں۔مفتی صاحب ان صاحب فقی کے بارے میں یہ بھی فرماتے کہ فلال صاحب کی فقہ کی کتابوں پرخوب نظر ہے گران کا فتویٰ (جوا کابر کے خلاف ہووہ) قابل اعتاد نہیں۔ (او کما قال) فتویٰ میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب برائتید پر اعتاد:

حفرت مفتی جمیل احمد صاحب رئید حفرت مفتی محمد شفیع صاحب رئید کا بہت احترام فرمات مفتی محمد شفیع صاحب رئید کا بہت احترام فرمات کے ہائیکورٹ تھے۔ احترام فرمات کو مسئلہ لکھا جاتا آخر فیصلہ حضرت مفتی صاحب کے یہاں ہوتا تھا۔

مفتی صاحب رائیج اپنے ذاتی مسائل اور ذاتی معاملات میں بھی اپنے آپ سے فتوی کے بجائے اس قتم کے معاملات میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رائیجہ کو خط لکھتے اور جو جواب آتا اس پڑمل فرماتے (بید حضرت مفتی صاحب کی بے فسی دین میں احتیاط اور اپنے اکابر پراعتاد کی ایک ادنی مثال ہے)

جب حفرت مفتی شفیع صاحب رایش کا انقال ہوا تو پورے ملک بلکہ پورے عالم اسلام میں اس سانحہ کومحسوں کیا گیا لیکن حفرت مفتی صاحب رایش نے اس حادثہ کی خاص تکلیف محسوں کی۔ ان دنوں میں احقر کی موجودگی میں ایک صاحب نے حضرت مفتی جمیل احمد صاحب کے سامنے اپنے تاثرات کا ذکر کیا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رایش کے سامنے اپنے تاثرات کا ذکر کیا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رایش کے مامنے میں فرمایا :

''تمہارا کیا نقصان ہوا؟ تمہیں کوئی مسکد معلوم کرنا ہو ہم سے معلوم کر لینا نقصان تو ہمارا ہوا ہے ہمیں اب مسکد معلوم کرنا ہوگا تو کس سے معلوم کریں گے؟''۔

صدرابوب خان مرحوم کے زمانہ میں ایک مرتبہرویت ہلال کا مسئلہ در پیش آیا آخر شب میں حکومت نے چاند کا اعلان کر دیا۔ شہادتیں ناکافی تھیں۔ فجر کی نماز کے بعد احقر اپنے والد ماجدمولانا زکی کیفی مرحوم کے ہمراہ جامعہ اشرفیہ حاضر ہوا۔ تو مدرسہ کے وفتر میں جواس وقت مب کے حوض کی بالائی سطح پرتھا علاء جمع سے حضرت مولانا عبیداللہ مظلم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمہ ادریس صاحب کا ندھلوی رائی اور حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی تشریف رکھتے سے لوگوں کا تا نتا بندھا ہوا تھا۔ باہر سے ٹیلی فون کی مجر مارتھی ۔ لوگ مہتم صاحب حضرت مولانا ادریس صاحب مسئلہ پوچھتے تو مہتم صاحب حضرت مولانا ادریس صاحب رائی کے طرف اشارہ کر دیتے ۔ حضرت مولانا ادریس صاحب فرماتے کہ بھائی بیتو شری مسئلہ ہے اس میں تو مفتی صاحب کی بات چلے گی اور پھر مفتی جمیل احمد صاحب کی طرف اشارہ فرما دیتے ۔ مفتی صاحب کی بات چلے گی اور پھر مفتی جمیل احمد صاحب کی طرف اشارہ فرما دیتے ۔ مفتی صاحب فرماتے کہ حکومت جانے اور اس کا مسئلہ میں بہر حال روزہ سے ہوں (بیعن آج عیز ہیں ہے) ای دوران کراچی میں حضرت مفتی شفیع صاحب روزہ سے ہوں (بیعن آج عیز ہیں ہے) ای دوران کراچی میں حضرت مفتی شفیع صاحب روزہ سے ہوئی اور پھر بالاخر مسئلہ کا صاف اعلان کر دیا گیا۔

حضرت مفتی شفیع صاحب را التی سے اتن محبت وعقیدت کے باوجود حضرت مفتی صاحب کو بعض مسائل میں اختلاف بھی رہا اور چند مسائل میں حضرت مفتی صاحب کا فتویٰ حضرت مفتی صاحب کا فتویٰ حضرت مفتی محد شفیع صاحب را لئی سے موافق نہ تھا ان میں نابالغہ کے نکاح میں سوء خیار اور لاؤڈ الپیکر کی آ واز پر نماز کا عدم جواز جیسے مسائل شامل تھے۔ بعض اہم مسائل میں حضرت مفتی صاحب را لئید کی رائے:

جیسا کہ اوپر تحریر کیا گیا حضرت مفتی صاحب قتوی کے معاملہ میں انہائی مخاط تھے وہ اکا برعلاء کے فقاوی تو در کنار ان کے عمل کے خلاف موقف اختیار کرنا بھی گوارانہ کرتے تھے۔ اس بناء پر معاصر علاء کے بعض فقاوی کے بارے میں ان کا خیال بیتھا کہ ان حضرات سے سابق اکا بر کی تضریحات زیادہ قابل اعتناء اور قابل اعتاد ہیں۔ چنا نچہ ایک موقعہ پر حضرت نے احقر کو چند مسائل لکھوائے جن پر مفتی صاحب کی رائے دیگر معاصر مفتیان کرام سے مختلف تھی اور فر مایا کہ ان مسائل پر تحقیق کی ضرورت ہے ان میں نابالغہ کے نکاح میں سوء خیار اور لاؤڈ اپنیکر پر نماز کے عدم جواز کے دو مسائل کے علاوہ چند مسائل اور بھی تھے۔

سو۔ کیا وطن اقامت ثقل سے باتی رہتا ہے؟ مفتی صاحب رایتی کی رائے تھی کے مض

تذكر واوليائے ويو بند

تُقلّ کے باقی رہنے سے وطن اقامت باقی نہیں رہتامفتی صاحب فرماتے <u>تھے</u> کہ سلف ای برفتویٰ دیتے چلے آئے ہیں۔

- س بیہ بات عام طور سے لوگوں میں مشہور ہے کہ جیل میں جمعہ جائز نہیں جب کہ حضرت مفتی صاحب کا فتوی جواز کا تھا اور وہ اس پر مدل تحریر کے خواہش مند تھے۔
- مفتی صاحب کوکسی نے بیاطلاع پہنچائی کہ ایک معاصر نے ٹی وی کو''نجس العین'' کہا ہے مفتی صاحب اس'' فتو ک'' سے بخت نالاں تھے۔خودنی وی کے بارے میں حضرت مفتی صاحب رایتیه کا ایک خاص ممتاز موقف تھا جوانشاءاللہ احقر آ گے ذکر
- معاصرعلاء کی طرف سے بنگ کی ہرفتم کی ملازمت کے عدم جواز کے فتویٰ ہے بھی مفتی صاحب کوا تفاق نہ تھا۔ اس موضوع پر ان کا موقف بھی حجیب چکا ہے جسے انشاءاللهاحقر آ کے فقل کرے گا۔
- 2۔ تین تبیج کے بقدر سوچتے رہنے ہے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے مگر تین تبیج سے کیا مراد ہے؟مفتی صاحب رائی اس میں مرید تحقیق کے خواہاں تھے یا ئى دى ئے متعلق حضرت مفتى صاحب رائتیہ كاموقف:

نی وی پر پروگرام فی الوقت جن کبیره گناموں اور فواحش ومنکرات پرمشمل ہیں' ان کے پیش نظر گھر میں ٹی وی رکھناممکن نہیں اور نہ ان پروگراموں کے بارے میں دورائیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن ٹی وی کے حرام استعال سے قطع نظر اگر ٹی وی کو صرف جائز كاموں میں استعال كيا جائے تو بطور آلداس كا تھم شرى كيا ہے؟

اس علمی مسئلہ پرا کابر علماء نے اپنی آراء کا اظہار کیا ہے-حضرت مفتی جمیل احمہ صاحب تھانوی رائتی کا بھی اس بارے میں ایک موقف تھا۔ چنانچہ وسماج میں جب کہ احقر جامعہ اشر فیہ لا ہور ہی میں خدمت انجام دے رہا تھا ایک صاحب نے تی وی سے متعلق ایک استفتاء بھیجا حضرت مفتی صاحب رہیئیہ نے اس کا جواب لکھا جس کی نقل احقر نے اپنے پاس تحریر کر کی تھی جو رہ ہے استفتاء:

661

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ٹی وی دیکھنا یا گھر میں رکھنا کس میں دیکھنے حد تک جائز ہے آیا صرف خبریں سننے اور علاء کی تقاریر سننے کے لیے یا کرکٹ میں دیکھنے کے لیے اور ان جیسے جائز مقاصد کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ نیز علاء کا ٹی وی پر آٹا جائز ہے یا نہیں؟ نیز علاء کا ٹی وی پر آٹا جائز ہے یا نہیں؟ اگر میسب صورتیں نا جائز ہیں تو آیا کوئی الی صورت بھی ہے جس کا اہتمام کیا جائے اور ٹی وی کا دیکھنا جائز ہوجائے - جوعلاء ٹی وی کے جواز کا فتو کی دیتے ہیں ان پر فاسق کا تھم لگا سکتے ہیں یانہیں؟

رفاست کا تھم لگا سکتے ہیں یانہیں؟

الجوال میسم کی و محمد کیا ومصلیا ومسلما:

بعض آلات تو آلات لہودلعب ہیں صرف ای لیے وضع کیے گئے ہیں اس کے سواکوئی نیک کام ان سے نہیں ہوسکتا یا نہیں ہوتا' ان کا استعال ہرطرح سناہ اس لیے ان کا رکھنا خرید وفروخت کرنا ان کی مرمت کرنا سب گناہ ہیں جیسے ہارمونیم طبلہ سارگی ستار اور باجے سب بلکہ ان ہر خیر کی تو ہیں ہے۔

اوربعض آلات وہ ہیں جوصرف ایک بات کو دوسرے تک پہنچانے والے ہیں خواہ یہ بات خیر ہو یا شرتو ان کے خیر میں استعالات جائز اور شرمیں گناہ ہیں خیر کے لیے بھی ہو سکنے کی وجہ سے ان کا خرید نا فروخت کرنا مرمت کرنا اوراس انتظام سے کہ شرمیں استعال نہ ہوگھر میں رکھنا بھی جائز ہے۔ ان پرتقر بروں اور تلاوتوں اور خبروں جائز باتوں کا سنتا سب جائز ہے جب تک وہ نا جائز امور میں استعال نہ ہوں یہ استعالات درست ہیں ناجائز میں استعال ہونے پرناجائز ہوگا گناہ ہوگا۔ بہت سے علماء تفصیل نہیں کرتے لوگ غلط نبی میں مبتلا ہوجائے ہیں۔

سنا ہے بعض ٹی وی والے فلم بناتے ہیں تو تصویر کے مجرم وہ ہیں نہ کہ مقرر جب کہ بیانہ کہے- از دارالا فتاء جامعہ اشر فیہ-لا ہور 9/ر جب ویں! اس فتوی کی نقل حاصل کرنے کے بعد احقر نے زبانی کچھ باتیں پوچھیں اس کا جواب حضرت نے ارشاد فر مایا اسے احقر نے اس وقت صبط کرلیا تھا وہ گفتگو درج ذیل ہے:

احقر نے زبانی بیمسئلہ دوبارہ پوچھا تو فرمایا جو چیز ٹی وی سے باہر دیکھنا ناجائز وہ یہاں بھی ناجائز اور جو باہر جائز وہ یہاں بھی مثلاً مرد کا مرد کو دیکھنا جائز مرد کا نامحرم عورت کودیکھنا ناجائز کشف عورت وغیرہ ناجائز-

احقر نے عرض کیا کہ حضرت ٹی وی میں تو فلم بنائی جاتی ہے۔ جس میں تصویر ہے اس کا دیکھنا کیسے جائز ہے؟ فرمایا یہی غلطمشہور ہے کہ تصویر دیکھنا ناجائز ہے ارے بھائی تصویر بنانا ناجائز ہے تصویر رکھنا ناجائز ہے مگر اس کا دیکھنا ناجائز ہے تصویر والی حدیث میں حرام بلا ضرورت اسے رکھنا حرام مگر دیکھنا تو حرام نہیں مزید بید کہ تصویر والی حدیث میں حضرت جرئیل علیات نے فرمایا تھا'' پاؤں کے نیچ بچھالیں' تو جب رکوع میں جائے گاتو نظر پڑے گی معلوم ہوادیکھنا جائز ہے۔

فقہاء نے بیمسئلہ اور اس جیسے دوسرے مسائل لکھے ہیں جس سے بی بات ظاہر

ہے-

اور''تصویر کے شرکی احکام' میں مالکیہ کی کتاب''و یہ حرم المنظر الیہ اد المنظر الیہ المحوم' حرام سے جواستدلال کیا گیا ہے وہ واضح نہیں - بظاہراس عبارت میں المحرم سے محرم الکشف مراد ہے - ورنہ تو گدھے بلی کتا وغیرہ سب کو دیکھنا حرام ہوگا کیونکہ وہ بھی محرم ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ تصویر کی طرف دیکھنا من حیث التصویر ناجا ترنہیں ہاں دوسری وجوہات کی بناء پر ناجا تر کہا جا سکتا ہے -

ا حضرت مفتی صاحب کی بات بڑی موجہ ہے گر مالکید کی اصل محولہ عبارت سے آس کی تائید مشکل معلوم ہوتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم

احقر نے علاء کے ٹی وی پر آنے کے بارے میں پوچھا تو فرمایا جب ٹی وی کا استعال خیر میں جائز ہوا تو علاء کا آٹا بھی جائز - جو پروگرام براہ راست ہوں وہ تو ایسے ہیں جیسے عکس و کھنا کہ اس میں عدم جواز کیا؟

احقر نے عرض کیا کہ اب تو ہر پروگرام کی فلم بنائی جاتی ہے فرمایا اگریہ خفس
اپنے اختیار سے فلم بناتا ہے یا اسے کہتا ہے تو گنبگار ہے اور اگر اس نے نہیں کہا اور انہوں
نے خود فلم بنائی تو چونکہ واسطہ ذی اختیار ہے اس لیے گناہ اس کی طرف منسوب ہوگا نہ کہ
اس مقرر کی طرف سے گرفر مایا باتی جس جگہ تصویریں بنائی جا رہی ہوں وہاں نہ جانا ہی
افضل ہے۔

احقرنے آخر میں استطراد اعرض کیا کہ حضرت اگر ٹی دی دالے آپ کو بلا کیں تو آپتشریف لے جاکیں میے؟ فرمایا میں کیوں جاؤں گا؟ (یعنی نہیں جاؤں گا مجھے جانے کی کیا ضرورت؟)

### بنك كى ملازمت يم متعلق مفتى صاحب رايتيه كاموقف:

بنک کی ملازمت جائز ہے یا ناجائز؟ حضرت مفتی صاحب رائتی اس مسئلہ میں بھی بنک کی ملازمت کے علی الاطلاق ناجائز ہونے کے قائل نہ تھے بلکہ اس مسئلہ میں تفصیل کرتے تھے۔ چنانچہ ایک صاحب کے اس سوال پر کہ بنک میں ملازمت کرنی جائز ہے یا نہیں؟ حضرت نے درج ذیل فتو کی تحریر فرمایا جو ماہنامہ الحن شارہ رہی الاول ہے۔ یا نہیں؟ حضرت نے درج ذیل فتو کی تحریر فرمایا جو ماہنامہ الحن شارہ رہی الاول ہے۔ یا نہیں ہوا یہ فتو کی آ گے نقل کیا جاتا ہے نمبر' قوسین' اور حاشیہ کی عبارت احظر نے اضافہ کی ہوا یہ فتو کی آ گے نقل کیا جاتا ہے نمبر' قوسین' اور حاشیہ کی عبارت احظر نے اضافہ کی ہے۔

الجواب:

- عالمگیری اور دوسرے فقہاء نے لکھا ہے۔ اور سب جانتے ہیں کہ جس کی کل آئر نی حرام ہوتو اس سے ہر معاملہ حرام ہے اس کے ہاتھ کچھ فروخت کرنا کرایہ پر دیتا' فیس لینا' تحفہ ہدیہ لینا دعوت لینا سب بالکل حرام ہیں اور جس کی کل یا اکثر آئد نی علال ہے اس سے بیسب معاملے حلال ہیں' اور مخلوط آئد نی میں اگر حرام زیادہ ہوتو

بيسب معاملات مكروه تحريمي بين اورحلال زياده ببوتو حلال بين يك

۲- دوسری بات بیغورطلب ہے کہ جو کام حرام ہے اس کی شخواہ بھی حرام ہے جو (کام) مکروہ تحریمی اس کی تنخواہ بھی مکروہ تحریمی- جو کام حلال اس کی تنخواہ بھی حلال ہے۔ ان دونوں قاعدوں کو مدنظر رکھ کر دیکھنا ہے کہ بنک میں کیا کیا ہوتا ہے؟ کیا حرام؟ کیا مکروہ تحریمی؟ اور کیا ( کام ) حلال و جائز ہے؟ -

یملے قاعدہ سے چونکہ بنک کے خزانہ میں جو رقم ہے اس میں سود بھی ہے کرایہ بھی ہے' بلٹی حچیزانے کی فیس بھی ہے' کوئی تجارتی شعبہ ہوتو اس کی رقم بھی ہے اور سب سے زائد وہ رقم ہے جولوگ بنک میں رکھتے ہیں کیونکہ وہ قرض دی ہوئی ہے ای سے رد و بدل ہوتی ہے۔ علی تو ان سب آ مدنیوں میں صرف سود یا بیج فاسد کی رقم تو حرام ٔ باقی رقمیں جائز ہیں ٔ حلال ہیں۔ اس لیے شخواہ یوں تو (فی نفسہ ) حلال ہی ہوگی اگر کام حرام نہ ہو- تو ان کی ( تعنی بنک کے ) جمعدار چوکیدار چیڑ ای ٔ جلد ساز وغیرہ کی (تنخواه)حلال ہے-

دوسرے قاعدہ کی بناء پر حلال رقم ہے تنخواہ اس وقت حلال ہو سکتی ہے جب حلال کام کی ہواگر حرام کام ہوگا تو اس کام کی بقدراس کی تنخواہ حرام ہوگی باقی جائز کاموں

اس چوتھی صورت میں جب کہ سی شخص کا اکثر مال حلال ہواوراقل حرام ہوحضرت مفتی ضاحب برلٹنیہ سے زبانی طور پر کئی مرتبہ بیسننا یاد ہے کہ ایسی صورت میں جملہ معاملات حلال ہیں گرخلاف اولیٰ يعني مَكروه تنزيبي بي-١٣محودعفي عنه

حضرت مفتی صاحب برائیمہ کا مقصد یہ ہے کہ نوگ بنک ا کاؤنٹس میں جورقوم جمع کراتے ہیں وہ اگر چہلوگوں کے نام پرجمع ہوتی ہیں گرحقیقت میں وہ رقوم بنکوں کے ذمہ قرض ہوتی ہیں اور فقہی قاعدہ ے مطابق میرقوم سنک کی این ملکیت میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے سنک ان رقوم میں تصرف کرتا ہے اور ان رقوم کو علیحدہ محفوظ رکھنے کے بجائے ان میں رد و بدل کر کے انہیں اینے مقاصد کے لیے آ زادانداستعال كرتاب محمود غفرالله له ١٢

665

کی تخواہ جائز۔ لہٰذا جس کوسود لینا دینا' لکھنا' پڑھنا' سود کی دلالی کرنا اور سود کی جانچ پڑتال کرنا پڑتا ہے اس کی شخواہ اس کام کے بقدر حرام (ہوگی) اور (اگر دوسر ہے) حلال (کام) بھی ہوں تو ان کی (شخواہ) حلال ہوگی۔ (اب) اگراس کا حلال زائد (زیادہ) ہے تو اس کی آمدنی حلال زائد (زیادہ) ہوئی اس کے ساتھ پہلنے قاعدہ والے (یعنی پہلنے قاعدہ کے مطابق) معاملات جائز ہوں گے اور اگر حرام کام زائد ہے بھراس کے ساتھ پہلنے قاعدہ (ہی) کے (مطابق) معاملات مکروہ تح کی ہوئ گے۔

اندازتحرية

حضرت مفتی صاحب کی تحریری اور زبانی عبارت بالعوم مختصر اور حشو و زوا کد سے خالی ہوتی تھی بلکہ بعض مرتبہ اختصار کی بناء پر مخاطب کے لیے بات سمجھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ انتقال سے کافی عرصہ بل آ کھے بنوانی پڑی اور اس کے بعد بینائی کا موٹا چشمہ لگانا پڑا اس کی وجہ سے مفتی صاحب کواپی تحریر شدہ عبارت موٹی نظر آتی گروہ باریک ہوتی تھی۔ کچھ تو حضرت مفتی صاحب طبعی طور پر باریک خط میں تحریر کرتے تھے جب کہ الفاظ قریب قریب ہوتے۔ بعد میں آ نکھ بنوانے کی وجہ سے خط اور زیادہ خفی ہو گیا علاوہ ازیں ضعف کی وجہ سے نقطے اور شوشے بکٹر ت رہ جاتے مواس لیے مفتی صاحب کی تحریر کردہ عبارت پڑھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ احقر ایک مرتبہ تھے اس لیے مفتی صاحب برائید کی کوئی تحریر حضرت مفتی مجمد شفیع صاحب برائید کی حضرت مفتی مجمد شفیع صاحب برائید کی خطرت مفتی مجمد شفیع صاحب برائید کی خدمت میں لا ہور سے کرا چی لے کر حاضر ہوا۔ حضرت مفتی صاحب برائید نے سریر ہاتھ خدمت میں لا ہور سے کرا چی لے کر حاضر ہوا۔ حضرت مفتی صاحب برائید نے سریر ہاتھ خدمت میں لا ہور سے کرا چی لے کر حاضر ہوا۔ حضرت مفتی صاحب برائید نے سریر ہاتھ خدمت میں لا ہور سے کرا چی لے کر حاضر ہوا۔ حضرت مفتی صاحب برائید نے سریر ہاتھ خدمت میں لا ہور سے کرا چی لے کر حاضر ہوا۔ حضرت مفتی صاحب برائید نے سریر ہاتھ خدمت میں لا ہور سے کرا چی لے کر حاضر ہوا۔ حضرت مفتی صاحب برائید نے سریر ہاتھ کہ کر کرایا اور سے کرا چی ہے کر حاضر ہوا۔ حضرت مفتی صاحب برائید نے سریر ہاتھ کی کہ کر کرایا اور سے کرا چی ہے کر حاضر کرایا اور سے کرا چی ہے کر حاضر کرایا اور کے کہا کی کر کرایا اور سے کرا چی کے کر حاضر کی وجہ سے نقلے کر کرایا اور کی کے کر حاضر کرایا اور کے کرایا کی کرائی کرنے کرائی کرائ

آخر حیات میں حضرت مفتی جمیل احمد صاحب برائتیہ نے برادر عزیز مسعود اشرف سلم کود اصلی نماز' کے نام سے ایک تحریر لکھ کر دی اور تاکید فرمائی کہ اسے جیبی سائز میں چھاپ دواس کے استے (غالبًا دویا تین ہزار) نسخ میں خود خرید کرتفتیم کردل گا-مسعود میاں سلم نے پڑھنے کی کوشش کی گراس کے قابو میاں سلم نے پڑھنے کی کوشش کی گوشش کی گراس کے قابو

میں بھی نہ آئی۔ نتیجہ یہ کہ حضرت مفتی صاحبؒ کی بیتح ریان کی خواہش اور اصرار کے باو جود طبع نہ ہوسکی انقال کے بعد احقر نے کوشش کی اور اسے صاف کاغذ پر نتقل کیا جہاں احقر کو بھی بچھ بھی نہ آیا تو قریب ترین الفاظ سے استحریر کو کممل کیا۔ بیر سالہ بحد اللہ ذیر طبع ہے۔ اللہ تعالی اسے حضرت مفتی صاحب را تی اور احقر کے لیے صدقہ جاریہ بنادے۔ آئین

عجیب بات یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب را بیٹے نے اپنی زندگی میں مسلسل تحریری کام کیا۔ وہ تقریر کے نہیں تحریر کے آدمی تھے ان گنت فقاوی ان کے قلم سے جاری ہوئے ہے شار مضامین اور عربی اردو فاری نظمیس انہوں نے لکھیں جومعروف وینی رسائل میں طبع ہوئیں اور جسیا کہ شروع میں تحریر کیا گیا ''المظاہر'' ''دیندار' تو خود ان کے اپنے جاری کردہ رسائل تھے جوان کے اپنے مضامین سے پر ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں خدام الدین۔ ترجمان اسلام صوت الاسلام پیام مشرق البلاغ اور متعدد دینی رسائل میں ان کے علمی مضامین چھپتے رہے مگر جب حضرت مفتی صاحب را تیے کا انتقال ہوا تو ان کے پاس نہ اپنے مضامین کے اصل مسودات تھے اور انہوں نے کا انتقال ہوا تو ان کے پاس نہ اپنے مضامین کے اصل مسودات تھے اور انہوں نے کا نقال ہوا تو ان کے پاس نہ اپنے کمال تو اضع 'اور بنفسی کی وجہ سے نہ مطبوعہ رسائل۔ سلف کی سی عبدیت وفنائیت 'اپنے کمال تو اضع 'اور بنوں نے جو کھا اللہ تا نہوں نے ان مضامین کو حفوظ رکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ انہوں نے جو کھا اللہ تعالی کی رضا کے لیے لکھا' اور پھر اللہ ہی کے سیرد کر دیا۔

#### ان لله ما اخذ و له ما اعطى.

احقر نے ان کی خواہش پر ان کی زیر گرانی سلمان رشدی کے فتنہ ارتداد کے سلسلہ میں تو ہین رسالت اور اس کی سزا پرستر ہوں ' صفحات کا ایک مضمون مرتب کیا تھا جس کی عبارات احقر نے جمع کی تھیں ان کا ترجمہ بھی احقر نے کیا اور باقی مضمون حضرت مفتی صاحب کا تھا۔ احقر کی حیثیت ناقل کی تھی اصل فتو کی حضرت کا تھا۔ یہ ضمون ماہنامہ '' ایک اشاعت میں طبع ہوا تھا۔ حضرت کے انقال سے بچھ عرصہ قبل احقر نے '' کی ایک اشاعت میں طبع ہوا تھا۔ حضرت کے انقال سے بچھ عرصہ قبل احقر نے

چاہا کہ کم از کم حضرت مفتی صاحب کا یہ ایک مضمون میں کتابی شکل میں طبع ہوجائے چنانچہ احظر نے اسے ترتیب دے کرتو ہین رسالت اوراس کی سزاکے نام سے طبع کرنے دیا۔ گر قدرت کا کرشمہ کہ یہ کتاب بھی حضرت کے انتقال کے ایک ہفتہ بعد ہی طبع ہوکر آئی۔ احظر کو ایسا معلوم ہوا جسے حضرت مفتی صاحب نے اپنی زندگی میں اس دنیائے دنی سے کوئی جزانہ لینے کا تہیہ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے حق تعالی شانہ نے ان کے سب کا موں کا پورا پورا اجر آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دیا۔

جزاه الله تعالى من عنده خير الجزاء بما هو اهله.

حفرت مفتی صاحب کے انقال کے بعدان کے سب سے بڑے صاحبزادہ استاذ محترم حفرت مولانا مشرف علی تفانوی صاحب مظلم اور سب سے چھوٹے صاحبزادہ عزیزم مولانا خلیل احمد تفانوی سلم مم اللہ نے حضرت کے ماثر کوجمع کرنے کا بیڑا انھایا ہے اور جناب خلیل میاں بہت تندی سے بیکام کررہے ہیں۔

امید ہے کہ انشاء اللہ حضرت کے بیہ ماثر ومعارف جمع ہوکر سامنے آئیں گے تو امت کے لیے بہت نفع کی چیز ہوگی۔ خلیل میاں کو بیسعادت بھی حاصل ہے کہ وہ مفتی صاحب ؒ کے آخری سالوں میں ان کے دست و بازو ہنے رہے بلکہ بلا مبالغہ انہوں نے ممل ادب 'پوری سعادت مندی' اور حکمت و دانائی ہے اپنے والدکی الیک خدمت کی ہے جس کی مثال کم از کم احقر کے سامنے نہیں۔ امید ہے کہ اپنے والدکی بیہ محبت بھری جسمانی خدمت انشاء اللہ اب ان کے لیے روحانی اور علمی خدمت کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔

### مسكنت اور بنفسي:

الله تعالی جل شانہ نے احقر کو محض اپنے فضل و کرم خاص سے اولیاء اللہ اور اپنے وقت کے اکابر علاء کی خدمت میں حاضری اور صحبت سے بلا استحقاق نوازا اور حضرت مفتی صاحب راہیم کی خدمت میں تو بہت حاضری رہی بلکہ حاضر باش رہا۔ احقر

نے حضرت مفتی جمیل احمد صاحب روائید (اور حضرت مولا نامحد ادر ایس کا ندهلوی روائید) کے یہاں بنفسی مسکنت اور دنیا سے دل سر دہوجانے کی خاص کیفیت عجیب وغریب محسوس کی - حضرت مفتی صاحب روائید کے والد کا بجبین میں انقال ہو گیا تھا' والدہ' بہنوں اور جھوٹے بھائی مولا نامحد احمد تھانوی روائید (مہتم و بانی جامعہ اشر فیہ سکھر) کی کفالت اُنہی کے سرتھی پھر غربت و افلاس کا دور دورہ رہا۔ اس لیے مفتی صاحب نے بری مشقت کی زندگی برداشت کی اور بہت نکلیفیں اٹھا کرعلم دین کا برجم تھا ہے رکھا۔

شادی کے بعد بھی بعض اقرباء و متعلقین کی طرف ہے تکوینی طور پردل ٹوٹے کے ایسے واقعات پیش آئے جن سے حضرت مفتی صاحب کی طبیعت پر غیر معمولی اثرات پڑے ' پھر جن اداروں ہے ان کا تعلق رہا وہاں بھی ان کی ہمت افزائی کم ہوئی بلکہ عدم تعاون کا عمل زیادہ جاری رہا اور اس طرح انہوں نے تقریباً پوری زندگی تنہا گزاری اس تنہائی میں ان کی خمگسار دمونس وہ ذات باری تعالی تھی جس کی پناہ ہر سکین وغریب کے لیے سرور قلب ونظر ہے۔

حضرت مفتی صاحب رایتی رحمه واسعه رسول الله منطیل کی اس دعا کا مظهر

اللهم احيني مسكينا و امتنى مسكينا و احشرني في زمرة المساكين.

"اے اللہ! مجھے مسکین زندہ رکھے 'مسکنت کی موت عطا کیجے اور مساکین کے گروہ میں مجھے اٹھا ہے''-

حضرت مفتی صاحب آخرشب میں تین چار بعجے اٹھ بیٹے تھے پھر وہ ہوتے اور ان کا پروردگار' بعد میں دن بھروہ ہوتے اور مسلسل دینی کام-مفتی صاحب روزانہ بیدل یا بس کے ذریعہ پہلے گونڈنگ روڈ نزدگنگار ام کے گھر سے جامعہ اشرفیہ نیلا گنبد تشریف لاتے' پھر جب ماڈل ٹاؤن تشریف لے گئے تو وہاں سے مسلم ٹاؤن جامعہ اشرفیہ تشریف لاتے' پھر جب ماڈل ٹاؤن تشریف لے گئے تو وہاں سے مسلم ٹاؤن جامعہ اشرفیہ

بس کے ذراید تشریف لاتے اوربس کے ذراید ہی واپس جاتے۔ ایک پرانے کپڑے کے بؤہ میں چند سکے ان کے پاس ہوتے جن کے ذراید وہ بس کا کراہ ادا کرتے۔ شدید گری کے زمانہ میں وہ ساری دو بہر دارالافا، میں گزارتے۔ ایک گری میں چند پیوں کا برف مگوا کر ایک پرانے تھر ماس میں وہ برف رکھتے اس تھر ماس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر نکالتے۔ ایک اصلے کورہ میں پانی نکال کر اس شنڈے نے بستہ پانی کو گھونٹ گھونٹ پی کرخم کرتے۔ یہ غالبًا ان کی سب سے بردی ''عیاثی' تھی جس کے وہ عادی تھے۔ ورب کرخم کرتے۔ یہ غالبًا ان کی سب سے بردی ''عیاثی' تھی۔ عصر کے بعد بس کے ذراید ہی واپس گھر روانہ ہوتے۔ بھی بھارکوئی ضاحب اسکوٹر پر حضرت کو ماڈل ٹاؤن لے جاتے تو واپس گھر روانہ ہوتے۔ بھی بھارکوئی صاحب اسکوٹر پر حضرت کو ماڈل ٹاؤن لے جاتے تو مشقت پچھ کم ہوجاتی۔ آخر حیات میں ضعف زیادہ ہو گیا تو جامعدا شرفیہ کے منظمین نے مشقت پچھ کم ہوجاتی۔ ورب کے بعد حضرت مراتھ کو کارکا بندوبست کر دیا جو حضرت براتھ کو لاتی اور بیجانے کے لیے مدرسہ کی کارکا بندوبست کر دیا جو حضرت براتھ کو اتی اور بیجانے کے لیے مدرسہ کی کارکا بندوبست کر دیا جو حضرت براتھ کو اتی اور بیجانے کے لیے مدرسہ کی کارکا بندوبست کر دیا جو حضرت براتھ کی یہ مشقت ختم ہوئی۔

ابتدائی زندگی میں حفرت کے ذرائع آمدنی نہ ہونے کے برابر تھے بچ بھی زرتعلیم تھاس کیے مفتی صاحبر ادگان ماشاء راتعلیم تھاس کیے مفتی صاحب راتی کا ہاتھ تھک رہا۔ البتہ بعد میں صاحبر ادگان ماشاء اللہ اپنے یاؤں پر کھڑے ہو گئے تو دسعت ہوگئی۔

آخر حیات میں فرماتے کہ'' مجھے زندگی بھریہ خواہش رہی کہ میں شامی کا ایک نسخہ ذاتی طور پراپنے لیے خریدوں اس کی اس طرح جلد بندی کراؤں کہ ہر صفحے کے بعد ایک صفحہ سفید کاغذ کا لگا ہو۔ پھر ہر مسئلہ سے متعلق شامی کے علاوہ دوسری کتابوں میں جو سیحے تکھا ہووہ شامی کے سامنے قال کر دوں تا کہ اس مسئلہ سے متعلق تمام پہلوایک جگہ جمع ہوجا کہ سے متعلق تمام پہلوایک جگہ جمع ہوجا کہ سے می نہ ہوئے کہ اپنی شامی خرید سکوں پھر فر مایا کہ اب بھر اللہ وسعت ہوگئی ہے مجموعت ہی نہ ہوئے ہے۔ ا

ا حضرت بیجی فرماتے تھے کہ علامہ شامی پراتھ کے سامنے جتنی کتاجیں رہی ہیں وہ کسی دوسرے مصنف کے سامنے بیس رہیں اس لیے شامی کی تحقیق سب سے زیادہ قابل قبول ہے لہذا اگر پھر کتابیں ان کی نظر سے نہ گزری ہول یا کوئی تحقیق کسی اور کتاب جس موجود ہواور وہ شامی کے حاشیہ پر درج کر دی جائے قد مغتیان کرام کے لیے بہت نافع صورت ہوجائے گی۔

### شَگَفتگی زنده د لی اور همت:

مسکنت' بے نفسی اور مشقت کی اس زندگی کے ساتھ حضرت مفتی صاحب رطِيتي كا دل زنده تھا' ان كى ہمت بلاكى تھى اور ان كى شكفته طبعى اور چيكلے اپنى مثال آپ

جامعہ اشر فیہ لا ہور کے دار الا فقاء میں ایک دن ایک تا جرجن کا حضرت سے محبت کا براناتعلق تھا حاضر ہوئے وروازہ ہی سے اپنی کمزوری اور بھار یوں کی شکایت کرنے لگے کہ حضرت میں بھی کمزور ہو گیا ہوں اب مجھے سے زیادہ نہیں چلا جاتا۔حضرت نے یو چھا ارے بھائی اب تمہاری عمر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ساٹھ سال سے زیادہ ہوگئی ہے۔ (حضرت مفتی صاحب کی اپنی عمراس وقت ۸۷ سال تھی) حضرت ان کی بات س کرسید سے کھڑے ہو گئے فرمایاتم بڑھے ہو گئے ہو گے گر میں تو ابھی جوان ہوں ابھی میری عمر بی کیا ہے؟ ۳۳ اور ۲۳ سال تو کل میری عمر ہے۔ (۳۳ +۳۳ = ۸۷) ایک مرتبداحقر حاضر ہوا عرض کیا حضرت طبیعت کیسی ہے کیا حال ہے؟ فرمایا

بس اب میں دکا ندار نہیں رہا؟ احقر نے عرض کیا کہ حضرت تو پہلے بھی دکا ندار نہ تھے۔ فرمایا نہیں! پہلے میں'' دوکان دار'' تھا میرے دونوں کان سیح کام کرتے تھے آج کل ایک کان بند ہے دوسرا کام کررہا ہے۔ اس لیے اب میں ''ایک کان دار'' ہو گیا ہوں۔

مچرفر مایا که دکاندار کوبھی دوکاندار اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کے دونوں کان اور دونوں آئکھیں گا ہوں کی بات سننے اور انہیں دیکھنے میں منہمک رہتی ہیں۔ بھی ایک گا مک کی بات سنتا ہے بھی دوسرے گا مک کی-

ایک مرتبه حضرت مفتی صاحب کراچی تشریف لائے - کراچی جیسے وسیع شہر میں ملنا ملانا مشکل- ایک صاحب حضرت مفتی صاحب رایتی کے ساتھ ہوئے ایک کار كابندوبست كيا اورمختلف جگهون مين حضرت مفتى صاحب كوملايا - حضرت مفتى صاحب كي ا بینے بھیتیج مولوی راحت علی صاحب سے ملاقات ہوئی تو فرمایا بھائی آ دمی کراچی آئے اور سب سے ملنا چاہے تو دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک کار اور دوسرا بے کار- ( معنی ایک تو کار ہوا دوسرا کوئی ایسا شخص ہوجو فارغ ہواورسب سے ملاقات کراد ہے)

حضرت مفتی صاحب کی عام گفتگو میں یہ نفظی اور علمی لطائف بکثرت ہوتے ہے۔ غالبًا حضرت کے صاحبز اوہ مولا ناخلیل احمد صاحب نے انہیں جمع کرنا بھی شروع کیا ہے۔

احقر برخصوصی شفقت اور احسان:

اس ناچیز پر حضرت والا کی شفقت بحمد اللہ بچپن ہی ہے بلا استحقاق رہی۔
احقر کی عمر دس سال تھی جب حفظ قرآن کھمل ہوا۔ احقر کے دادا حضرت اقدس مفتی محمد شفع صاحب رایٹیے نے اس موقع پر فارس میں ایک نظم تحریر فر مائی جس کے ابتدائی دوشعر سیے تھے ۔

اے کہ نعمت ہائے تو بالاتر از حبان ما ہم بتو فریاد ما از تنگی دامان ما ما بنودی و تقاضا ما نبودہ اے کریم خود زجود تو وجود ما وہم ایمان ما

اورآ خری شعرتها:

بهر سال حفظ قرائش دعایم یاد دار عالم قرآن گردد حافظ قرآن ما

ال موقع پرحضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی راٹیز نے بھی اردو میں ایک طویل نظم تحریر فر مائی جواس شعر سے شروع ہوتی تھی :

> خدائے وحدہ کا خاص جب احسان ہوتا ہے تو پتلا خاک کا بوں حافظ قرآن ہوتا ہے

اور درمیان کے چندشعر یہ تھے:

مبارک ہو میاں محمود تم کو اس قدر نعمت کہ تم یر حق تعالی کا بردا احسان ہوتا ہے خدا نے آج تو حافظ بنایا تم کو قرآن کا مگر حافظ وہ ہے جو ماہر قرآن ہوتا ہے خدا وہ دن کرے تم حافظ و قاری ہو عالم ہو وہ عالم ہو کہ جس پر سامیہ رحمان ہوتا ہے كرو تم نام روش خاندان علم و تقوى كا وہ رتبہ یاؤ جو علم وعمل کی جان ہوتا ہے ردومیں ایک قطعه تاریخ لکھاجس کا دوسراشعریه تھا:

ہاں ہاں مبارک آپ کو سب اقرباء احباب کو تاریخ اگر یو چھے کوئی کہہ ''حفظ قرآن ہو گیا'' ایک قطعه تاریخ فاری زبان میں تحریرفر مایا جو به تھا:

محمود تو حافظ شدى عالم كناد الله بمم تاریخ می برسند اگر گو حافظ قرآن ام احقر كى شادى مولى تو تاريخ نكالى "شغف بها حبا"

احقر کو بحمرالله حضرت ہے جلالین شریف اور ابوداؤ دشریف پڑھنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی - جامعہ اشر فیہ لا ہور سے دورہ حدیث کرنے کے بعد جامعہ دارالعلوم ً راجی میں اپنے جدمشفق حضرت مفتی محرشفیع صاحب راہتیہ کی خدمت میں تخصص فی الافتاء كے عنوان سے رہنے كى سعادت نصيب ہوئى جس كے بعد واپس جاكر جامعہ اشرفیہ میں بحیثیت استاذ تقرر ہوا تو حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رہی ہے باس دارالافقاء میں بیٹے اور کام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی -حضرت مفتی صاحب برایتھ کے بارے میں عام تاثر بیتھا کہ دارالافتاء لاہور میں حضرت کے پائل بیتھنا اور حضرت سے استفادہ کرنا بہت مشکل ہے لیکن حق تعالیٰ کا کیسے شکر ادا ہواور حضرت مفتی صاحب کے احسانات کا کیسے شکر بیدادا کروں کہ حضرت نے اس ناکارہ و آ وارہ پر بہت ہی شفقت فرمائی اور اپنے ساتھ لگائے رکھا۔ البتہ دو سال بعد فرمایا کہ '' بحد اللہ تمہیں مناسبت ہے اور تم بیکام کر سکتے ہو گر میرامشورہ بیہ ہے کہ تم کتابیں پڑھاؤ اور جب موقوف علیہ تک کی کتابیں پڑھاؤ اور جب موقوف علیہ تک کی کتابیں پڑھاؤ اور جب موقوف علیہ تک کی کتابیں پڑھا لو پھر یہ کام کرونو انشاء اللہ بہت فائدہ ہوگا'' یا چنانچہ حسب ارشاد احقر کتابیں پڑھا نو چر یہ کام کرونو انشاء اللہ بہت فائدہ ہوگا'' یا گھانے لگا۔

احقر کے والد صاحب بر بی قاطل کی وجہ سے بہن بھائیوں اور ادارہ اسلامیات کی ذمہ داری احتر پر پر گئی تو خاصے طویل عرصہ حضرت مفتی صاحب بر بی سے دارالا فقاء کے باضا بط تعلق میں انقطاع ربا اور دارالا فقاء میں با قاعدہ بینے کی سعادت سے محرومی ربی - بیبال تک کہ چھوٹ بھائی بڑے :و گئے اور احقر کی گھریلو ذمہ دار ہوں میں کچھ تخفیف ہوگئی ادھر آ بستہ بہتہ نیچ کی تمام کتابیں پڑھا تا :وا بحمہ النہ احقر موقوف علیہ تک پہنچ گیا تو حضرت مفتی صاحب احقر کوتا کید کرنے گئے کہ ابتم موقوف علیہ تک پہنچ گیا تو حضرت مفتی صاحب احقر کوتا کید کرنے گئے کہ ابتم دارالا فقاء میں کام شروع کرو - کئی مرتبہ احقر کود کھے کرفر مایا: کہ سب کود کھے کرفوشی :وتی مرتبہ احقر کو تکھ کرفر مایا: کہ سب کود کھے کرفوشی :وتی مرتبہ احقر نے عرض کیا حضرت کیوں ؟ فرمایا تم کام کر سکتے ہو گراے تے نہیں -

الحمداللد كدآ خرميں پھر بإبندى كے ساتھ احقر دارالافقاء جانے اور حمنرت ك باس بيضے لگا- اپنى خفلت كى بناء برگوحفرت سے وہ حاصل نہ كر سكا جو كرنا جا ہے قعا مگر حضرت كى زيارت اور صحبت كى بركات ہے بحد القدمحرومى ندرتى \_

میخانه کا محروم بھی محروم نہیں ہے

لے حضرت مفتی مساحب میہ بھی فرماتے تھے کہ وہی مفتی تھی طور پرفتوی کا کام سرانجام وے سکتات جس نے کم از کم موقوف علیہ تک کی تمام کتب (فنون سمیت) پڑھالی ہوں اور ایک عرصہ کسی جید مفتی کی زیر تکرانی فتویٰ کا کام کرتا رہا ہو ورنداس کا فتوی کیار بتا ہے۔

البته اب پچچتاوا ہوتا ہے کہ ممر ضائع کردی اور این ہے مثال شخصیت کی قدر کی اور نہان سے سیح طور پر استفادہ کیا- ان کی شفقتیں یاد آتی میں تو دل مسوس کررہ جاتا ہے لیکن اب پچچتانے سے کیا حاصل؟

انا لله و انا اليه راجعون. غفر الله تعالى له و رحمه رحمة واسعة و اعلى الله تعالى درجاته في الجنة و جزاه الله تعالى عنا خير الجزاء.

اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فر مائیں اور اپنی بارگاہ ہے انہیں اجر جزیل عطا کریں۔ آمین-

( تذكرة الجميلٌ)



## بروفات حسرت آيات

# حضرت مولا نامفتي جميل احمرتها نوى نورالله مرقده '

تاریخ وفات: ۲۲/ر جب المرجب ۱۵ ایما ه ۲۵ دیمبر ۱۹۹۴ء

#### مشرف على تقانوي

آہ رخصت ہو گئے وہ مفتی اعظم بھی آئی کون بھاران ملت کے لیے دے گا دوا قل کرے گا کون اہل دین کے شہات کو قوم کوظلمت کدہ میں راہ دکھلائے گا کون بن کے شہات کو بن کے دکھلائے گا کون بن کے دکھلائے گا اب اسلاف کی تعبیر کون ہو گئی ہے بالیقیں اب مند افقاء میتم قلب جیران روح بریاں چھوڑ کر فلس کی خیران روح بریاں چھوڑ کر ان کھے جیں حسرتوں ہے جس کوعلم و آگبی انکھ گیا ہے کون لے کر گلستان کی رونقیں یاد کر کے رور ہے جیں جس کوقر طاس وقلم یاد کر کے رور ہے جیں جس کوقر طاس وقلم سنت اسلاف کا مظہر تھی جس کی زندگی برعمل تھا جس کا ملت کے لیے درس حیات ہرعمل تھا جس کا ملت کے لیے درس حیات ہرعمل تھا جس کا ملت کے لیے درس حیات ہرعمل تھا جس کا ملت کے لیے درس حیات

کون امت کے دکھوں کا اب بتائے گا علاج نبض امت پر رکھے گا کون انگشت شفاء کون شفقت سے سے گاسب کے اشکالات کو راہ رو کو منزل مقصود تک لائے گا کون برعمل میں ہوگا خود قرآن کی تفییر کون کس سے ہوگا عام اب یہ درس فقہ واجتہاد اٹھ گیا ہے اجتہاد و فقہ کا در عظیم جارہا ہے ہوئ کا موفان چھوڑ کر جارہا ہے ہے کون یہ اشکوں کا طوفان چھوڑ کر جارہا ہے ہے کون یہ اشکوں کا طوفان چھوڑ کر کس کے دم سے تھی بہار جادواں کی رونقیں کس کے دم سے تھی بہار جادواں کی رونقیں وہ سرایا علم و دائش زبد و تقوی کا علم بر ادائقی جس کی دین حق کا پیغام ثبات ہر ادائقی جس کی دین حق کا پیغام ثبات

وہ سہار نپور کے درس مظاہر کا سپوت زندگانی جس کی تھی سنت کی اک زندہ شاخت خانقاہ اشرف وہ امداد اللہ کا سپوت خاندان اشرف و امداد اللہ کا سپوت کب ملے گا امت مرحوم کو نعم البدل جامعہ کے بیاگل وگنزار سب افسردہ ہیں کون اٹھا ہے کہ جس پر آسال ہے سوگوار بیا دارہ اشرف انتحین ہے ویرانہ آج بیا دارہ اشرف انتحین ہے ویرانہ آج بیاد کرتا ہے کہ جس کو جام و مینا و سپو عمر کھر روئیں گے جس کو جام و مینا و سپو سکمال سنتا وں عارف ہر در و دیوار سے سکمال سنتا وں عارف ہر در و دیوار سے

وہ سرایا مسلک اسلاف دیوبند کا جُوت مسلک تھانہ بھون کی ایک تابندہ شاخت اسعد اللہ اللہ کا تلمیذ رشید وہ سعید احمد کا داماد اور سعید احمد کا بوت اب کہاں سے لائیں گے دہ پیکرعلم وعمل ملم و دانش کے در و دیوار سب افسردہ ہیں ہر جگر افسردہ ہیں ہر آگھ ہے آج اشکبار مسند شخفیق لگتی ہے کوئی افسانہ آج مشکبار مسند شخفیق لگتی ہے کوئی افسانہ آج مشکبار مسندہ سے اٹھ گیا ہے وہ حسین وہ خوب رو میکندہ سے اٹھ گیا ہے وہ حسین وہ خوب رو میکندہ سے اٹھ گیا ہے وہ حسین وہ خوب رو میکندہ سے اٹھ گیا ہے وہ حسین وہ خوب رو میکندہ سے اٹھ گیا ہے وہ حسین وہ خوب رو میکندہ سے اٹھ گیا ہے وہ حسین وہ خوب رو میکندہ سے اٹھ گیا ہے وہ حسین وہ خوب رو میکندہ سے اٹھ گیا ہے وہ حسین ہو انہ ازار سے میکندہ سے اٹھ گیا ہے وہ حسین کو اس بازار سے انہ ا

عارف ان کے نقش پاک جادہ جمشید ہیں اپنی سیرت سے وہ اب بھی زندہ جاوید ہیں



# شيخ الحديث مولا نانصيرالدين غورغشتوي لياتييه

آپ ۱۳۹۵ ها کومولانا بهاؤ الدین بن مولانا سعد الدین بن شخ جمر مول بن اخوند محمد بنارت کے گھر '' غور غشتی '' ضلع کیم بلیور میں بیدا ہوئے ۔ آپ افغانوں کے قبیلہ کا کڑتے تعلق رکھتے تھے آپ کے آباء قندھار سے ہنود کے خلاف جہاد کی نیت سے نظے اور '' چھچھ'' (کیمبل پور) میں آباد ہو گئے ۔ آپ کے والد بھی نہایت عمدہ عالم تھے۔ این زمانہ کے چشتیہ سلسلہ کے مشائخ میں سے تھے۔ ویسال ھیل ان کا انتقال ہوا۔ این زمانہ کے چشتیہ سلسلہ کے مشائخ میں سے تھے۔ ویسال ھیل ان کا انتقال ہوا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے فاضل بھائی مولانا شہاب الدین (والد مولانا قطب الدین ) سے حاصل کی کھر مرف ونحو کی تعلیم سرو بہ فتح جنگ میں شروع کی اور نکیل مثان کے نواحی ' میں گروع کی گھر'' نوتھ' میں مولانا غلام رسول المع وف بہ'' انی بابا'' سے منطق ومعانی کی تعلیم حاصل کی۔

اعلی تعلیم کے لیے آپ' کی جگڑالہ' ضلع میانوالی تنزایف نے گئے وہاں علامہ قاضی قمرالدین صاحب سے دورہ حدیث پڑھ کر سندانفراغ حاصل کی مید بزرگ مولانا احمد علی احمد حسن امرو ہی تلمیذ علامہ محمد قاسم تانوتو کی کے شائر دینجے اور انہیں مولانا احمد علی سہار نپورگ سے بھی اجازت حاصل تھی۔
" سہار نپورگ سے بھی اجازت حاصل تھی۔

فراغت کے بعد بھی عرصہ'' رنگون'' میں تدریس کی'ای دوران جج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ رنگون سے واپسی پر'' دارالعلوم دیو بند'' آئے اور حضرت شخ

لے ۔ آپ کے سوانی تذکرہ کا مواد مولا ناسمیع انحق صاحب نے اس عربی مضمون ہے لیا گیا ہے جو ''مشکلو ۃ المصابع کے حاشیہ'' کی زینت بناہے۔

البندمولا نامحود حسن سے ترفدی اور چند دیگر کتب میں تلمذ حاصل کیا۔ آپ کا خیال مزید استفادہ کا تھا گر دیو بندگ آپ و ہوا راس نہ آئی واپس ' غور غشتی' آئے اور مختلف علوم و فنون کی کتب کا درس دینے گئے کھر کوئی بچاس سال تک تفییر اور حدیث کی تدریس کرتے رہے۔ اسی وجہ سے ' شیخ الحدیث' کے نام سے زیادہ شہرت پائی۔ آپ کے تلافہ ار ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور مختلف مقامات پر علمی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تصنیف

آپ کی علمی خدمات میں سے ایک مفکوۃ شریف کا عربی حاشیہ ہے جوان کی علمیت کی واضح دلیل ہے اور طبع ہو چکا ہے۔

190 ء گر کی ختم نبوت میں لا ہور اور ساہیوال کی جیلوں میں قید کائی۔ آ پ مودودی صاحب کے افکار کے سخت مخالف تھے اور ان کی علمی دلائل کے ساتھ تر دید کیا کرتے تھے۔

صوفيانهمسلك:

آپ حضرت مولا ناحسین علی وال بچھرال (میانوالی) کے خلیفہ مجاز تھے۔ اور اس سلسلہ کی ترویج واشاعت میں بھی کوشاں رہتے تھے۔ آپ کے مریدین سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔

اخلاق:

آپ نہایت ہی معتدل مزاج' نیک سیرت' سادہ طبیعت اور یاد گارسلف تھے۔۔۔۔۔۔آ پ نہایت ہی معتدل مزاج' نیک سیرت' سادہ طبیعت اور یاد گارسلف تھے۔۔۔۔۔۔ آپ نے علمی تحقیقات کے سلسلہ میں''مشکو ۃ المصابح'' پر حاشیہ بھی تحریر کیا ہے۔۔۔ جونہایت عمدہ اور قیمتی تحقیقات پر مشتمل ہے اور طبع ہو چکا ہے۔۔۔ وصال :

آب نے جج بیت اللہ کا ارادہ کیا' مگر اس کی محیل سے قبل ہی م ذیقعدہ

۱۳۸۸ ها ۱۳۸۸ جنوری ۱۹۲۸ء بروز جمعرات آپ کاوصال ہوا-نماز جمعہ کے بعدایک کثیر تعداد نے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور مولانا قطب الدین کی قبر کے قریب ہی وفن کے گئے۔

آپ کے وصال پر ماہنا مدالحق نے مفصل تعزیق اداریہ اور ماہنا مدالبلاغ نے مخصر تعزیق نوٹ شائع کیا جو حسب ذیل ہے:

" بیخبرتمام علمی و دین حلقول میں سخت رنج والم کے ساتھ سن گئی ہوگی کہ شخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین صاحب غور غشتوی رائی رحلت فر ما گئے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون' -

موصوف دارالعلوم دیوبند کے ناموراصحاب علم وفضل میں سے تھے اور حضرت مولانا حسین علی صاحب برائیر کے خلیفہ تھے (سابق) پنجاب اور سرحد کے علاقوں میں موصوف نے علم ودین کی نمایاں اور قابل قدر خدمات انجام دیں۔ جہاں لاکھوں بندگانِ خدانے ان سے اکتساب فیض کیا۔

ادارہ البلاغ الل سانحے پراپنے گہرے رنج وغم کے اظہار کے ساتھ دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فر مائے 'انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فر مائے اور پس ماندگان کوصر جمیل کی تو فیق بخشے ۔!

مولانا سیدمحمر بوسف بنوری تحریر فرماتے ہیں : که

"مغربی پاکتان کے شال مغرب میں موضع غور عشی ضلع کیمبلپور ہے بھی علم و اخلاص کے جو ہر نایاب تقوی وطبارت کے پیکر صدق وصفا کے مجسمہ عالم ربانی عارف لا ثانی حضرت مولا نانصیر الدین صاحب کی روح مبارک عین اس وقت جب کہ وہ جج بیت اللہ کاعزم کر چکے تھے اور کرا چی آنے کے لیے بابدرکاب تھے۔ سوزی القعدہ ۱۳۸۸ ہے (۲۲/ جنوری ۱۹۲۹ و ملاء اعلیٰ کی طرف پرواز کرمنی – اناللہ وا ناالیہ راجعون "۔

مرحوم حضرت مولا ناحسین علی نقشبندی سے روحانی کمالات حاصل کر کے ان کے خلیفہ بن گئے تصور دراز تک علوم نبوت کا درس دیے رہے۔ تقریباً چالیس سال سے زیادہ سے اس برایہ آخرین مشکوۃ کا درس دیا۔ علم نبوت کو ذریعہ معاش نہیں بنایا۔ بزار ہامخلوق خدا کوفیض یاب فرمایا عالبًا عمر مبارک سوسال سے متجاوز تھی۔ تمام عمر قال اللہ وقال الرسول کی صدا سے معمور رہی۔ اس پرفتن دور میں ایسے نفوس قد سیہ ڈھونڈ نے سے بھی نہیں ملیس گے جن کی تمام عمر علم ودین کی خدمت میں گزری ہو۔ ندراحت کی فکر نہ تخواہ ومشاہرہ کا تصور نہ دولت اور عزت و و جاہت کی آرز و فقیرانہ زندگی مسجد میں گزار دی۔ درحقیقت اس قسم کے پاک طینت نفوس مقد سے ہیں جوعلوم نبوت کے وارث اور مند نبوت کے جانشین ہیں۔

ا طلقوا الدنيا و حافوا الفتنا ا انها ليست لحي و طنيا ا ا صالح الاعمال فيها سفنا

#### تِنْزِجَهُ إِزَّ

''اللہ کے بچھ مجھدار بندے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے فتنوں سے ڈرکر دنیا کو طاق دے دی۔ دنیا میں غور کر نے سے وہ اس نتیج پر پہنچ کہ یہ سی بھی زندہ مخلوق کا مقام اور وطن نہیں ہے اس لیے انہوں نے دنیا کوایک غرقاب سمندر مجھ رنیک اعمال کے سفینوں سے اسے عبور کیا ہے' کے



### حضرت مولا ناعبدالله بهلوي ملتقيه

ولادت وتعليم:

عارف بالتدحضرت مولانا محمد عبدالله صاحب بهلوى رياتيه كم رمضان المبارك الا المجرى كو بونت بحرايخ آبائي گاؤں بہلی شریف مخصیل شجاع آباد میں پیدا ہوئے' ابتدائی تعلیم اور قرآن مجید حضرت مولانا سید قادر بخش صاحبٌ ہے بردھی' اس کے بعد فارس کی تعلیم مولانا غلام محمد صاحب حجندا والے سے حاصل کی پھرشرح حامی منطق، شرح تہذیب اصول نور الانوار' اور فقہ شرح وقابیے خصیل شجاع آباد کے استاذ کل حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحبؓ ہے بڑھیں اور مشکوۃ کی تعلیم مولانا غلام رسول صاحبؓ سے حاصل کی۔ اس کے بعد مرکز علوم اسلامیہ دارالعلوم دیو بند میں داخلہ لیا' جہاں دوسال تک وقت کے جیدعلاء و اکابرین ہے فیض حاصل کیا' امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیرگُ ے مختلف حدیث کی کتابیں بڑھیں ' شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثانی ' سے مسلم شریف پڑھی اور حضرت مولانا سید اصغرحسین صاحب دیوبندیؓ سے فلیفہ اور معقول کی کتابیں پڑھ کر سند فراغت حاصل کی'ان کے علاوہ حضرت مولا نامحمہ امیر صاحبؒ آف ضلع ڈیرہ ا ساعیل خال مہتم مدرسہ معین الاسلام لودھراں ہے بھی کئی کتابیں پڑھیں' اور۲۲ سال کی عمر میں تمام علوم وفنون کی تعلیم سے فارغ ہو گئے-ورس وتد ريس:

فراغت تعلیم کے بعد ۱۳۳۵ھ میں آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا اور سب سے پہلی وین درساہ استفادہ میں آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا اور سب سے پہلی وین درساہ استفادہ کا قام مدرسہ عربیہ مظہر العلوم رکھا۔ اور دین و تدریس خدمات سرانجام و نیتے رہ۔

قیام پاکتان کے بعد شجاع آباد شہر کے مشرقی جانب تقریبا ایک میل کے فاصلہ پرایک اور عظیم الثان درسگاہ ''اشرف العلوم' قائم کی' جوآپ کی ایک عظیم یادگار ہے' پھرآپ نے اس جگہ پرایک نئیستی'' صبیب آباد کے نام سے آباد کی' اور خود بھی اس جگہ مستقل قیام پذیر ہو گئے اور آخری دم تک درس و تدریس اور تبلیغ وارشاد کا سلسلہ جاری رکھا ہزاروں طلباء آپ کے علوم ظاہری و باطنی سے سیراب ہوئے۔ جود نی وعلمی خدمات میں مصروف ہیں۔

تصنيف وتاليف:

درس و تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا مشغلہ بھی رہا' اور مختلف موضوعات پر متعدد کتابیں و رسائل تالیف فرمائے' جن میں تفییر القرآن' فوا کد القرآن' المعروف اصطلاحات القرآن' تفییر سورۃ فاتحہ' خیر الاذ کار عمرۃ الاذ کار فی علاج قلوب الابراز علم تصوف' طب روحانی فیض روحانی رحمت صدانی' معارف وسلوک' قوانین تعلیم و تربیت' تین مسائل کا استفتاء' اشاغت التو حیہ' وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ بیعت وسلوک:

آپ نے روحانی فیض حضرت منولانا محم عبداللہ درخواسی صاحب اور حضرت مولانا مطبع الرحن صاحب ہے حاصل کیا' ان کے علاوہ اپنے استاذ مرم مولانا محمد امیر صاحب کے حکم پروقت کے ابدال حضرت مولانا غلام حسین صاحب کی خدمت میں کا نیور تشریف لے گئے' گر انہوں نے فر مایا کہ آپ مولانا محمد امیر صاحب ہے ہی سلوک سیسیں' چنانچہ آپ نے حضرت مولانا محمد امیر صاحب کے دست حق پر بیعت کی اور سلوک وتصوف کے منازل طے کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا فضل علی شاہ صاحب ہے بھی فیض حاصل کیا' سیجھ عرصہ حضرت مولانا احمد علی صاحب لا ہوری اور حضرت مولانا تاج محمود امرو کی ہے بھی فیض حاصل کیا' ان کے علاوہ حکیم الامت حضرت مولانا تاجی محمود امرو کی ہے بھی فیض حاصل کیا' ان کے علاوہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانو گئے ہے بھی فیض حاصل کیا' ان کے علاوہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانو گئے ہے بھی فیض حاصل کیا' ان کے علاوہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانو گئے ہے بھی بہت متاثر شے اور ان ہی کے طریق عمل کوزندگی مولانا اشرف علی صاحب تھانو گئے ہے بھی مصاحب بھی بہت متاثر شے اور ان ہی کے طریق عمل کوزندگی مولانا اشرف علی صاحب تھانو گئے ہو کہ امیر صاحب بھی نے آپ کوسلسلہ ہشت نقش بندین کے میں حضرت مولانا آخر میں حضرت مولانا محمد امیر صاحب بھی نے آپ کوسلسلہ ہشت نقش بندین کے میں حضرت مولانا آخر میں حضرت مولانا محمد امیر صاحب بھی نہوں کے اس کے کہ کہ کہ کوسلسلہ ہشت نقش بندین کے میں حضرت مولانا محمد امیر صاحب بھی نے آپ کوسلسلہ ہشت نقش بندین کے میں حضرت مولانا محمد امیر صاحب بھی کے اس کے کہ کو سلسلہ ہشت نقش بندین کے انسان کے میں حضرت مولانا محمد کیا ہوں کے کہ کو سلسلہ ہشت نقش بندین کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کی کی کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کے کھر کے کہ کور کے کہ کور کے کی کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کے کی کور کے کور

مجددیهٔ احدیهٔ نادریهٔ چشتهٔ سبروردیهٔ کبرویهٔ عدادیهٔ قلندریهٔ اور شفاریه کی اجازت فرمائی اورخلافت سے نواز ا-

#### اخلاق وعادات.

آپنہایت متواضع منگر المرزاج خندہ جبیں اور لطیف روح سے اخلاق و عادات میں ایپ اسلاف کی یادگار سے سلوک وتصوف میں ایک بے مثل شخ اور عارف کامل سے ساری زندگی درس و تدریس تبلغ وار شاد اور اصلاح وفلاح میں بسرکی ہزاروں افراد کوفیض روحانی سے منور کیا سے اور کیے عاشق رسول مختل سے سات آٹھ مرتبہ فریضہ حج ادا کیا اور روضۂ رسول مختل کی زیارت نصیب ہوئی - اکابر کے بے حد قدر دان سے ہروقت ذکر واذکار میں مشغول رہے اور علم ومعرفت کی مجلسیں ہوتی رہتیں جن میں بڑے بروقت ذکر واذکار میں مشغول رہتے اور علم ومعرفت کی مجلسیں ہوتی رہتیں جن میں بڑے بروقت ذکر واذکار میں مشغول رہتے اور الم علم وعمرفت کی مجلسیں ہوتی رہتیں جن میں بڑے وفات:

آ پعرصہ ہے کچھلیل تھے گردری و تدریس اور تبلیغ و وعظ کا سلسلہ آخری دم تک جاری رکھا جس سے آپ کی صحت گرتی گئی اور کچھ عرصہ علیل رہنے کے بعد یہ مرد درویش ۲۲ محرم الحرام ۱۳۹۸ھ بمطابق ۲ جنوری ۱۹۸۸ء بروز پیرا پے خالق حقیق سے جا کے اناللہ دانا الیہ راجعون-

آپ کے جاری کردہ مدرسہ انرف العلوم حبیب آباد شجاع آباد کی جامع مسجد
کے قریب آپ کو بیرد خاک کیا گیا 'آپ کی نماز جنازہ بیل تبیل ہزار کے قریب عقیدت
مندول نے شرکت کی اور حضرت مولانا عبداللہ صاحب درخواتی رائے نے نماز جنازہ
پڑھائی 'آپ کی وفات تمام علمی ودین صلفوں کے لئے عظیم نقصان ہے آپ کی وفات پر
حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رائے اور جعرت مولان میدائند صاحب آور رہی نے اپنے
تعزیم کلمات میں فرمایا '

" حعرت مولانا عبدالله صاحب كى وفات سے جو غلاء پيدا :وائے و، كہمى كير تبيل ہوگا وہ ايك عظيم عالم اين اور ابل الله ميں سے سے جنبوں نے اپن زندگی قر آن وحدیث اور ذکر واذ کار میں صرف کر دی ٔ الله تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فر مائے - آمین!ثم آمین جناب پروفیسراختر رای صاحب لکھتے ہیں کہ:

مولانا عبدالله بن محد مسلم من نور محر كم رمضان المبارك <u>١٣١٣ هـ/ ١٥</u> فروري ١٨٩٢ء كوموضع بهيل تخصيل شجاع آباديس بيدا هوئ- ان كے خاندان ميں دين علوم اور وعظ وارشاد کی روایت چند پشتوں ہے چلی آ رہی تھی۔مولا نا عبداللّٰہٌ نے مولا نا قادر بخشٌ سے قرآن مجید اور ابتدائی فاری کتابیں پڑھیں۔ دس سال کی عمر میں برائمری تعلیم سے فارغ ہوئے اور''تحفۃ الاحرار' (جامی) تک فاری کتابیں پڑھ لی تھیں۔

مولانا غلام محرر (ساكن حصدا) عدر آن مجيد حفظ كيا- مولانا عبدالرحمان الله (ساکن بیٹ قیصر) سے درس نظامی کی متوسطات تک تعلیم یائی- ہدایہ حسامی اور مشکو ق المصابيح اينے زمانے كے تبحر عالم مولانا غلام رسول يونوى سے يرهيں- اس عرصه ميں ''متن متین''مولا نامحم عظیمٌ سے برطی - دارالعلوم دیو بند میں دوسال زیر تعلیم رہ کرآ خری کتابیں پڑھیں اور دورہ حدیث کیا- غالبًا ۱<u>۳۳۵ ھ/ ۱۹۱۶ء</u> میں فارغ انتحصیل ہوئے-مولا ناحسین علی وال بچھرانویؓ اورمولا نااحم علی لا ہوریؓ ہے دورۂ تفسیر کیا۔

فارغ التحصيل ہو کر وطن آئے اور''موضع بہا'' میں'' مدر۔ مظہر العلوم' میں تدریس شه وع کی به ۱۳۷۴ه/ ۴۸ - پیمواء تک تدریسی شغل جاری رکھا بعد میں وعظ و ارشاد کی مصروفیات کے پیش نظر تدریس سے ہاتھ اٹھالیا-

مولا نا عبدالله بہلویؓ نے مولا نافضل علی قرایی مسّین پوریؓ کے ہاتھ پرسلسلہ نقشبندیہ میں بیعت کی تھی اور ان کے خلفائے مجاز میں سے تھے۔ ان کے علاوہ بعض دوسر نابل دل مولا نامحر اميرٌ داماني' مولا ناحسينٌ علي مولا نا تاج محمودٌ امروني اورمولا نا اشرف على تقانويٌ ہے بھى روحانى استفادہ كيا تھا- سات بارفريضه فج ادا كيا اورايك بار عمره كيا تقاً - ١٣٩٨ هـ/ ١٩٤٨، مين وطن مالوف مين وفات يائي -

مولا ناعیدالله بهلویٌ ہے تفسیر وحدیث تصوف وسلوک اور فقنی مسائل پرمندرجه

ذیل تحریری یادگار ہیں۔ تبلیغی نقط نظرے لکھے گئے رسائل اور چارٹ ان پرمتنزاد ہیں۔ تفسیر

ا- فوائد القرآن المعروف اصطلاحات القرآن (غیرمطبوعهٔ گیاره پارے)

٢- تفسير سورة الفاتحه (الكلمات الراجحه في تفسير سورة الفاتحة - فارى)

مريث:

٣- المستدلات الاحباف

ميرت النبي:

٧- الشجرة الطبيه (حضرت آدم مُلِلنَّلُا تا نبي اكرم سُوَيَّيْلا)

۵- خیرالاذ کار

تصوف وسلوك:

٢- عمدة الاذ كار في علاج قلوب الإبرار

4- طب روحانی المعروف به خدائی رنگ

۸- فیض روحانی 'رحمت صمرانی

9- الوفاء بعبدالاولياء

۱۰ مهمات التصوف و دفع مغالطات

اا- معارف السلوك

١٢- التصرف في حقيقت البيعت والتصوف

١٦- انكشاف الاحوال والاومام

١١٠ محاسة الاعمال

a- البين في بمزات الشياطين

١٦- اطاعت الاله فيما يتعلق بدالاعضاء

١٤- رسالة تصوف ابل صفا

١٨- تصفية الاعمال

تذكره اوليائے ويوبند

686

فقه:

19- تخفة الفقير الى الله (مسائل حج)

۲۰- رساله ترک انمنکرات

۲۱- کپیس مسائل

۲۲- دعابعدالجازه

٣٣- محا كمه حضرت مولا نامفتي كفايت الله د بلوي "

۲۴- تین مسائل کااستفتاء

(تذكره علمائے پنجاب)

تاریخ ہائے وفات:

تواريخ الوفات محمة عبدالله

-1941

چنخ النفيرمحرعبدالله بهلوگ

1941ء

جنابي محمر عبدالله صاحب بهلوى انقال فرما كئ

مهساه



### حضرت مولا ناعبدالهادي دين بوري مايتيه

مولانا عبدالہادی دین پوری بن مولانا غلام محر ہ/اور ۵/اپریل ہم، ۱۹ء کی درمیانی شب ۲ محرم اس اور کر بین پور میں پیدا ہوئے۔ چھسال کی عمر میں میاں جی خیر محمر موم کے پاس قرآن مجید پڑھے۔ قرآن مجید پڑھ کر درس نظامی کی کتابیں دین پور بی میں مختلف اساتذہ سے پڑھیں۔ ان کے اساتذہ میں مولانا عبدالقادر دین پوری مولانا عبدالقادر دین پوری مولانا عبدالتد لغاری مولانا محمد سلیمان اور مولانا غلام صدیق حاجی پوری کے نام بہت نمایاں ہیں۔ دارالعلوم دیو بند سے سندفضیلت حاصل کی۔ مولانا احمد علی لا ہوری کے دورہ قرآن میں شامل ہوکر معارف قرانی سے ذہن وفکر کوجلادی۔

مولانا عبدالبادیؒ کی تعلیم وتربیت مولانا تاج محمودٌ امرد ٹی (م ۱۳۴۸ھ) اور مولانا غلام محمد دین پورٹی کی تکرانی میں ہوئی تھی۔ بعد میں مولانا احمد علی لا ہوریؒ کے ہاتھ پر بیعت کی اوران سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔

مولانا عبدالہادی اپ والد ماجد کی زندگی ہی میں دین خدمات انجام دینے گئے تھے۔ انہوں نے وعظ وارشاد اور اصلاح وتزکیہ کے ساتھ جہاد آزادی میں بھر پور حصہ لیا۔ تحریک خلافت میں بیش بیش رہے۔ جمعیت علائے بندسے وابسة تھے اور مولانا عبیداللہ سندھی سے رشتہ عقیدت ومجبت رکھتے تھے۔ انہیں تبلیغی اجتماعات کے انعقاد میں لذت محسوس ہوتی تھی۔ مولانا غلام محد دین پوری کے آخری دور حیات میں یادگار اور کامیاب اجتماعات ان ہی کی سعی وجد کا نتیجہ تھے۔

688

وفات یائی اور دین بور میں دفنائے گئے۔

مولانا مرحوم کی شادی ان کے چیازاد بھائی حاجی محمد بخش خان مرحوم (ضلع جھنگ) کی صاحبزادی سے ہوئی تھی۔ جن سے تین لڑکیاں اور تین لڑکے پیڈا ہوئے۔ بڑے صاحبزادے میاں سراج احمد عالم باعمل ہیں-

جناب خلیل احمر حاجی عبیدی مصنف" پد بیضاء' ککھتے ہیں کہ:

آب حضرت وین بوری کے خلف الرشید خلف اکبر ہیں۔ آپ ابھی جھ سات سال کی عمر کے تھے کہ میاں جی خیر محمد مرحوم کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لیے مدرسہ میں داخل ہوئے ااوائے میں جب حضرت تھانوئ دین پورشریف تشریف لائے تو آپ اس وقت نیچے تھے۔حضرت حضرت تھانو گُ نے آپ سے سور وَ فاُتحہ اور اخلاص سنیں۔سر یر دست شفقت رکھا- قرآن مجید کی تعلیم کے بعد آپ نے مختلف اساتذہ سے فارسی اور عربی کتابیں پڑھیں۔ اساتذہ میں سے مولوی عبدالقادر صاحبٌ مرحوم مولانا عبدالله لغاری' مولانا محمد سلیمان صاحب اور مولانا غلام صدیق حاجی بوری بر مشیدیم بهت مشهور بیں- دورہ تفسیر قرآن لا ہور جا کر حضرت شیخ النفسیر مولانا احماعلی لا ہوری سے بڑھا-دیو بند ہے سندفراغت حاصل کی-حضرت مولا ناحسین احمد مدنی رئیٹیہ ''نقش حیات'' میں لکھتے ہیں کہ دیو بند سے علم حدیث وغیرہ پڑھا ہے) آپ کو بجین سے ہی کاملین کی صحبت اور توجہ حاصل رہی ہے۔ پہلے حضرت دین پوریؓ اور حضرت امروفی کی آغوش میں تعلیم و تربیت یائی-ان ہے بعد حضرت لا ہوری رئیٹیہ نے اپنے ظل عاطفت میں لے لیا- آپ کو ان متنوں مربیوں ہے نسبت خاص ہے۔حضرت دین پوریؓ نے سفر حاجی پور ﴿ وُرِه عَازِی خاں ) کے موقعہ پر جماعت کی تعلیم وتربیت کا کام سپر دفر مایا اور خلق خدا کواللہ اللہ سکھانے کی اجازت مرحمت فرمائی - حضرت لا ہوریؓ نے بھی اجازت وَخرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا - ان کے علاوہ بیراینے وقت کے تمام مشائخ اور اولیاء الله کی توجہات کا مرکز اور ان کے نو رِنظرر ہے ہیں-حضرت شیخ الاسلام مولا ناحسین احمد مدنی رایتیہ حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رائید اور امیر شریعت سیدعطاء الله شاه بخاری رائید کا آپ سے بہت زیادہ ربط

واخلاص تھا- ایک دفعہ آپ نے ان بزرگوں کے نام کی فہرست بنوائی جن کی آپ نے
زیارت کی یا ان سے کب فیض کیا- اس فہرست میں بتیں اولیائے کبار کے نام سے
حضرت کی زندگی میں آپ نے نظر اور خانقاہ کی خدمت اپنے ذمہ لے لی تھی- حضرت
نے آپ کی شادی اپنے بچازاد بھائی حاجی محمہ بخش خان مرحوم ضلع جمنگ ) کی صاحبزادی
سے کرائی تھی- جن سے تین لڑکے اور تین لڑکیاں ہوئیں اور آسے ان کی بہت ہی اولا و
ہوئی جورونق قریہ ہے- آپ کے بڑے صاحبزادے میاں سراج احمد صاحب اور پوتے
میاں مسعود (احمد صاحب عالم باعمل اور نہایت نیک انسان ہیں-

باطنی وروحانی خدمات کے علاوہ حضرت میاں صاحب نے مکنی اور ملی سیاسیات مين بھي خوب اور بھر پور حصدالياتحريك خلافت مين موالا تامحد على جو براً-شوكت على ابوالكلام آ زادًاوراینے بزرگوں کے ساتھ ل کر کام کیا - علی برادران کی گرفتاری کے بعد ایک دفعہ "فی امان مرحومہ" کے ساتھ ایک رضا کار کی حیثیت سے ملک کا دورہ کیا- سیاست میں جعیة العلمائے مندکی یالیسیوں سے منفق ہے-حضرت شیخ البند اور آب کے رفقاء کے جمنڈے تلے آزادی کی جنگ لڑی-مولانا عبیداللدسندھی سے نہایت عقیدت ومحبت کا علاقہ تھا۔ میں جب مولانا مرحوم نے جمعیة الانصاردین پورقائم کی تو آب نے اپن تمام دینی طافت اور جماعت حضرت سندهی کی سیاسی کمان میں دے دی اور خود جماعت کی سر برستی قبول فرمائی- دینی مدارس اور تبلیغی اجتماعات کے انعقاد کا ابتداء سے بہت زیادہ شوق رہا ہے۔ حضرت وین بوری کی حیات طیبہ کے آخری دور میں جو یادگار اجتماعات منعقد ہوئے تھے۔ ان کا انظام و انصرام آپ کے سپرد ہوا کرتا تھا۔ تحریک آزادی کے سلسلے میں اینے روحانی خانوادہ کے نامور فرزند حضرت سید صبغتہ الله شاہ ثانی میر یگارہ سے آپ کے بہت مخلصانہ تعلقات تھے۔ حضرت میر یگارہ صاحب رائند اپنی جماعت کے مریدین ومستر شدین میں ہے آپ پرزیادہ اعتاد کرتے تھے اور تحریک میں جماعت دین بور کے شاندار کردار سے بہت خوش تھے۔ تحریک ختم نبوت میں آپ کی خد ات سب كومعلوم بي- اسسليل على حفرت امير شريعت كي بعد مرحوم آغا شورش

کائمیریؒ کی مساعی کو بہت سراہتے ہیں۔ آغاشورش کاشمیریؒ مرحوم کا بھی آپ سے بہت زیادہ تعلق ارادت تھا۔ ایک دفعہ اپنے ہفتگی ''چٹان'' لا ہور (۲۱فروری ۱۹۹۱ء) میں آپ کی شخصیت پر جوشذرہ لکھاوہ مرحوم کا آپ سے تعلق ومجت کی ایک زندہ تصویر ہے۔ آپ کی شخصیت کے عرفان کے لیے یہاں اس کی نقل یقینا قار کمین کی دلچیں و استفادہ کا باعث ہوگی کھتے ہیں:

سرورق پرآج ایک ایسے خص کی تصویر دی جارہی ہے جو تخت نظین نہیں 'بوریہ نشین ہے کسی سلطنت کا تاجدار ہے۔ آپ خود اس سے ملیں تو معلوم ہوگا کہ آپ کے سامنے قرون اولیٰ کا کوئی چرہ آگیا ہے۔ ساتھا کہ حضرت دین پوری ان فقراء ومشائخ کا عکس ہیں جن کی داستانیں اب تذکرون میں رہ گئی ہیں اور جن کی عظمتیں دلوں پرنقش ہیں۔ راقم نے ان کی بے نیازی اور تعلق بااللہ کا چرچا ہیں من رکھا تھا' انہیں دیکھا نہیں تھا۔ اپنی ایک پریشانی کے زمانے میں انہیں خط لکھا کہ میرے لیے دعافر ماکیں۔ جواب آیا۔

"اپنے رب کو یاد کیا کرو سب کھھ اللہ ہی کے پاس ہے۔ میں تمہارے لیے ضرور دعا کروں گا اور مجھے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں یقین ہے کہ وہ میرے گنہگار ہاتھوں کی ضرور لاج رکھیں گئے'۔

غرض دین بوری کے بیان مور و با کمال فرزند ایک جامعه کمالات شخصیت اور یادگارسلف تھے۔ عرصه چھ سات سال سے صاحب فراش تھے بیاری ضعف بیری و کمزوری اور باوجود چل پھر نہیں سکتے تھے۔ علق خدا کوفیض رسانی اور تعلیم وتربیت کا کام با قاعدہ جاری رہا۔ بالآخر آپ کا ۱۹۴ رمضان ۱۳۹۸ھ/۱۳۹۸ء کوانقال ہوگیا۔ حق تعالی درجات بلند فرمائے۔ آئین!



# حافظ الحديث والقرآك

# حضرت مولانا عبداللد درخواسي مالتيد

آپ ماه محرم الحرام ٢٣٢٢ هروز جعدا يخ آبائي گاؤل درخواست علاقه خان پور (ضلع رحیم بارخان) میں پیدا ہوئے - آپ کے والد ماجدمیا نجی حافظ محمود الدین پراتیے نهایت کامل بزرگ اور باخداانسان تضے اور حضرت دین پوری پراتی سے تعلق خصوصی رکھتے تھے۔ چنانچہ ہونہار بچے کی تعلیم وتربیت ابتداء سے ہی حضرت دین بوری رائی کے صلاح و مشورہ اور توجہ سے ہوتی رہی- آپ نے اپنے والد ماجد ریاتیے سے نو برس کی عمر میں حفظ قرآن مجيد كياكتب فارى وخوشنوليي مولاتا احمد بخش صاحب اوركتب عربي كي تعليم مولانا قادر بخش صاحبٌ ملک بوری سے حاصل کی- دورہ صدیث و محیل دین بورشریف میں حضرت مین الحدیث مولانا غلام صدیق صاحب حاجی بوری کے ہاں ہوئی- دستار بندی کے موقعہ پر حضور مرشد دین بوری راہیے نے کمال شفقت کرتے ہوئے اپنی دستار مبارک آپ کے سر بررکھی- اورارشا دفر مایا که آئندہ آپ تعلیم و تدریس کا کام کیا کریں۔حضور مرشد دین بوری رافیے ہے دستار فضیلت یاتے اور تھم ملتے ہی آپ نے تدریسی و تبلیغی سرگرمیوں کو اپنی زندگی کامشن بنالیا اور ہمدتن اشاعت دین کے کاموں میں مصروف رہے اس سلسلے میں مجھی لا لی یاطمع د نوی سے کام نہیں لیا- بلکہ ابتداء تنگی اور عسرت کا مردانه وارمقابله كيا اور خالص لوجه الله تعليم وتدريس ميس مشغول ومصروف رہے- قربيه درخواست میں مخزن العلوم کے نام ہے ایک مدرسہ قائم کیا۔ جہاں درس نظامی اور دورہ حديث كاتكمل انتظام تعا-

بارہ سال مدرسہ مذکور میں کام کرنے کے بعد آپ مجھ عرصہ دین بورشریف میں صاحبز دگان کی تعلیم وتربیت یر مامور رہے اور مرشد کی صحبت کے مزے لوشتے رہے۔ ملک علام محمد باغبان اور مولانا نذیر احمد نقشبندی کی استدعاء پرحضور مرشد یے آپ کواحمد بورشر قید معجد قبدوالی میں تدریس کے لیے بھیج دیا۔ وہاں تقریباً ایک سال کاعرصہ گزارا ہوگا که حضور مرشد رایتنیه کا وصال ہوا- اور پھر جیھ ماہ کے اندر والد بزرگوار بھی راہی جنت الفردوس ہوئے-ان جا نکاہ صدیات ہے نہایت ول برداشتہ ہوئے اور واپس اینے مولد ومسكن قريد درخواست آ كي- يبال سے آپ مدرسة مس العلوم بستى مولويان اوربستى مومن موضع مذالیاس میں بھی کچھ عرصہ درس و تدریس کا کام کرتے رہے چونکہ یہ مدارس عموماً دیهات میں تھےاور دور دراز مقامات پر واقع تھے۔ اس لیےضرورت محسوں ہوئی کہایک مركزى درس گاہ كى بنياد والى جائے- چنانچہ جماعت اور احباب كے ايماء برآپ نے اپنا قد يي مدرسه مخزن العلوم قربيه درخواست من خال يور منقل كر ديا اورخود بهي مستقل اس مدرسه کی مند درس بر رونق افروز ہو گئے- مدرسه مخزن العلوم آپ کی تو جہات ظاہری و باطنی ہے اس وقت یا کتان کی آیک مثالی درس گاہ ہے۔ جہاں ہرسال دورہ صدیث اور دورہ تفسیر قرآنی کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے۔ حضرت درخواسی دامت بر کاتہم بذات خود حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی راہتیہ کے طریقہ پرتفسیر قرآن مجید پڑھاتے ہیں۔ یادرہے کہ تفسیر میں آپ کو حضرت رئیس المفسرین مولا ناحسین علی راینتیه (وال پچھراں) ہے بھی شرف تلمذ حاصل ہے تفسیر و حدیث کی بچاس سالہ خدمت کا نمایاں ثمر ہے کہ اس وقت يا كستان بهارت بنكله ديش افغانستان اريان عراق جزائر شرق الهند برما اور بركون ميس آب کے لاتعداد شاگردموجود ہیں- اورسینکروں چھوٹے برے عربی ودینی مدارس آپ کی سریرستی میں چل رہے ہیں۔تعلیمی و تدریبی خدمات کے ساتھ ساتھ آپ کی تبلیغی و سیای خدمات کابھی ایک زمانہ معترف ہے۔

آپ نہ صرف ایک بلند پایہ معلم مفسر اور محدث ہیں بلکد ایک اعلیٰ درجہ کے واعظ مفکر مبلغ اور مرشد بھی متھے۔تعلیم وتدریس کی مصروفیات کے ساتھ تبلیغی دوروں اور

یای کامون علی ہی آپ کا کھل انہاک دی کو کر جرت ہوتی تھی۔ سیاست علی آپ انعام ہے۔

نے پہلے پہل اپ مرشدوین پوری رائی کی زیر سر پرتی کام کیا۔ قبل ازی تقسیم جمیۃ العلماء ہند علی کام کرتے رہے۔ حضرت شخ العرب والحجم مولانا سید حسین احمد لم فی رائی نے آخری دورہ ملکان وسندھ علی آپ کواپ ہمراہ رکھا۔ تقسیم ملک کے بعد آپ جمیۃ العلماء اسلام سے خسلک ہوئے۔ حضرت شخ النفیر مولانا احمد علی لا ہوری رائی کی وفات کے بعد تمام علاء تن نے آپ کو جمعیت کا اجمر مقرد کیا اور عرصہ دراز تک رائی کی وفات کے بعد تمام علاء تن نے آپ کو جمعیت کا اجمر مقرد کیا اور عرصہ دراز تک آپ متفقہ طور پر جمعیت کے اجمر دہے۔ ان خصوصیات کے علاوہ طریقت میں بھی ایک عظیم صوفی اور آیک با خدا انسان کی حیثیت سے آپ کا بلند مقام تھا۔ طریقہ قادر سے نقشہند سے بھی آپ کو حضرت مولانا عبدالہادی صاحب جادہ نشین دین پور شریف سے نقشہند سے مامل تھی۔ غرض حضرت درخواتی رائی جموعہ کمالات وحستات شے بقول تیز بداذی تقرف نے

پیدا کہاں ہیں ایے پرانی طبع کے لوگ افسوں تم کو میر سے محبت نہیں عی

حضرت ورخوای در ایند و اور ۱۹ در الاول ۱۳۱۵ ه مطابق ۲۸ اگست ۱۹۹۳ و کو خان پورش رحلت فرمائی - انالندوانا البدراجعون -

جناب مولا نامحمد اجمل خان صاحب فرمائے میں : که

" دعفرت مولانا محم عبدالله درخوائ درات کی بوری زندگی اسلام کے نفاذ اور مسلمانوں میں دین تحریک کے احیاء کے لیے گزری انہوں ۔ نے اپنی بوری زندگی اعلاء کلمة الله کے لیے وقف کررکی تھی تدریس سے تسوف وسلوک تک اورتعلیم و تربیت سے سیاست و قیادت تک ان کی تمام کوششوں کا محور دین اور مسرف دین تھا - خضرت می الهند نے جب الحریزوں کے خلاف ریشی رومال کی تحریک جلائی تو سندھ میں امروث شریف اور پنجاب میں دین بوراس کی تحریک ہوائی تو سندھ میں امروث شریف اور پنجاب میں دین بوراس تحریک کے تحریک کے ایم مراکز تھے - حضرت مولانا سیدتان محودامروثی درات مولانا سیدتان محودامروثی درات مراکز تھے - حضرت مولانا سیدتان محودامروثی درات مولانا سیدتان محودامروثی درات مولانا سیدتان محودامروثی درات مولانا سیدتان مولانا سیتان مولانا سیدتان مولانا

694 **(8) (3) (8) (8) (8) (8)** 

مولا نا خلیفہ غلام محمد دین بوری اس تحریک کے روح روال تھے حضرت درخواسی نے اسیے بیخ ومر بی حضرت خلیفہ غلام محم صاحب کی قیادت میں اس تحریک میں بھر بور کردارادا کیا تھا قیام یا کتان کے بعد جب علاء حق اسلام کے نفاذ ك ليائة قلندرانه كردارك ليميدان من اتراء اور ين الاسلام علامه شبير احمد عثاني رئينيه مولانا ظفر احمد عثاني رئينيه مفتى محمد حسن امرتسري رئينيه مولانا احمالی لا ہوری راتی مفتی محمشفیع دیو بندی راتی اور دیگر علاء نے جمعیت علاء اسلام کو از سرنومنظم کیا تو آب بھی اس میں شامل ہوئے اور مولانا احمالی لا ہوری رائنیے کی وفات کے بعد اس قافلہ حق کی قیادت مولانا درخواسی رائنیہ کے ہاتھ آئی-190 ء میں تحریک ختم نبوت اور کے 19 ء کی تحریک نظام مصطفیٰ میں بھی جر بور کردار ادا کیا' اس کے ساتھ ساتھ علوم اسلامیہ کی تدریس اور اخلاق واعمال کی اصلاح میں بھی نمایاں مقام حاصل کیا جہاں آپ حافظ الحديث والقرآن عظيم مفسر ومحدث تصوبان صاحب دل مشفق ومربي مرشد اور شیخ طریقت بھی تھے پیکر صدق وصف سرایائے وقار و تمکنت مجسمہ ورع و تقوى اور جامع علم وعمل بزرك تنص بزارون طالبان علم وعمل كوسيراب و شاداب کیا حق تعالی شانہ اس عاشق رسول کے درجات بلندفر مائے اور ان كِنْقْشُ قَدْم ير جِلْنِي كَا تُو فِيقَ عَطَا فَرِمائِ '- آمِن !

(ما بنامدالصيامة لا بور)



# حضرت مولا ناعبدالما لك صديقي ليلتيه

آپ ۱۱ ذی الحب ۱۳۱۱ ها ۱۹۰۱ و مولوی نور محد صاحب کے کمر '' دُهکوان' موہانیاں) احمد پورشرقیہ بہاو لپور میں پیدا ہوئے۔ قرآن مجید مولوی محد دین صاحب سے نو ماہ میں ختم کیا' ابتدائی عربی تعلیم مولاتا اللہ بخش صاحب سے حاصل کی پھر اپنے بہنوئی مولوی شیر احمد صاحب اور ان کے برادر بزرگ مولوی عبدالعزیز صاحب سے حاصل کی۔ مکلوۃ شریف بھی انہی سے پڑھی۔

### بيعت وارشاد:

ای دوران جب حفزت مولانا فضل علی قریشی احمد پورشرقیه تشریف لائے تو
آپان سے بیعت ہوئے اورانہی سے منازل سلوک طے کر کے مجاز بیعت ہوئے - اور
پھر عمر بیعت وارشاد میں گزری آ گے آپ کے خلفاء بھی بہت کافی ہیں جواس سلسلہ کی
خدمت میں گئے ہوئے ہیں - ان کی تعداد ۲۲ اے - ۱۹۳۵ء سے ہرسال حج بیت اللہ کی
سعادت حاصل ہوتی رہی -

#### اولاد:

مولا ناظیل الرحمٰن صاحب حق فرزندمولا ناقنم باباً صاحب کی بہن ہے آپ کا نکاح ہوا اور ان کے بیاں ہے آپ کا نکاح ہوا اور ان کے بطن سے فاطمہ کلوم محم عبدالماجداور محم عبدالواحد پیدا ہوئے۔ وصال:

ااشعبان ١٣٩٣ هـ ١٩٥٨ ور ٩ ستبر ١عواء كى درميانى شب (شب اتوار) دى ج

ا آپ کے سوافی تذکرہ کا موادمولانا درار الله مردانی کی کتاب جلیات صدیقی کرا چی سے اوا سے لیا گیا - جو مجھے جناب حکیم غلام رسول صاحب مجددی کے توسط سے لی تھی - کردس منٹ پرکلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اپنے خالق حقیق سے جاملے-اور خاندوال میں سپر د خاک کے مجئے-

سیز ده مد سه دنو و تاریخ غم حضرت صدیقی مرشد محترم بیبوی صدی کا تھا یار د تبتر دال برس نکار با مرطرف عالم بی ماتم کاجری

در شب کیک شنبه شعبان یاز دہم چوں برفت از ماسوئے دارالقرار آٹھ ستبر اور نوکی درمیانی رات تھی حضرت معدیتی مرشد ہو گئے وامل بجن

جناب مولا ناسمج الحق ماحب الي تعزين اداري من لكي بي كه:

شعبان الا المام الله المعرب المحالية المترس الوارس الحكور من براحد بور بهاوليور من ايك السي خدارسده بزرگ كا وصال بواجس كى سارى زندگى اسلام كى مجت و خدمت خلق الله كى رشد و بدایت اور ارشاد وسلوك بيل بسر بو كى تقی - افسوس محبت ماده برى اور طوفان خدا فراموشى كى ان تاريكيول من دوائد ول يجيخ واله برى تيزى سے سفر آخرت افتيار كرتے جا رہ جيں اور ونيا خالى بوتى جا دى ہے عارف ربانى محب العلماء والمساكين مولانا محم عبدالما لك صديقى فتشبندى محددى كے رصلت بهى تاريكول العلماء والمساكين مولانا محم عبدالما لك صديقى فتشبندى محددى كے رصلت بهى تاريكول مى اضاف كا سب بے كى - حضرت مرحوم اپ وقت كے شخ طريقت خواج قريش مكين بورى متوفى سالم المحمرت الو برصديق بورى متوفى سالم المحمرت الو برصديق بورى متوفى سالم خطرت الو برصديق بورى متوفى مولانا كا فراد و مانى سلم خطرت الو برصديق بها وليور ميں بوئى وصال كے وقت عرس ك برى تقى وفات كے بعد چرة انوراورجم برباوليور ميں بوئى وصال كے وقت عرس ك برى تقى وفات كے بعد ومرے دن خانوال جنتوں كى علامات نماياں تقيس - جنازه احمہ پور پر حانے كے بعد دوسرے دن خانوال

ا بیخ طریقت مولانا عبدالما لک صاحب مدیقی روی کی مہتم بالثان خصوصیت که آپ کے صلائہ ادادت میں اکثر علاء وسلحاء شامل ہیں - وارالعلوم حقانیہ کے اکثر اساتذہ ان سے بیعت اور آپ کے خلائم خلفا مجازین ہیں جب بھی دارالعلوم حقانیہ کو اپنے قد وم میمنت نزوم سے مشرف فرماتے تو اراد تمندوں اور عقیدت کیدوں کا بہ بناہ جوم خافقاہ اشرنی کا سامنظر پیش کرنے لگنا حیات مدیق کے نام سے آپ کی سوانح حیات موجود ہے - (مرتب)

لایا گیا جہاں دوبارہ رات کے دس ہے جنازہ پڑھایا گیا اور رات کے دون کر پندرہ منٹ پر مینی اس وقت آغوش لحد کے سپر دکر دیئے گئے جب کہ اس وقت زندگی ہیں آپ مولائے حقیق سے مومنا جات رہتے اور اپنے نالہ ہائے سحرگائی کی شکل ہیں رفیق اعلیٰ سے ہم کلام ہوتے۔

مولانا مرحوم کی ذات و محرا کابر کی طرح شریعت وطریقت کی جامع تھی کمال اتاع سنت جوسلسله نتشبنديه كاوصف خاص ہے- ہر ہرقدم برطح ظربا-سنت كى مخالفت يا كى مكركود كيمية توضيط ندكر سكة - ندكى مدايست يامصلحت بني كروا دار بوت بلك بلا خوف لومة لائم ٹو کتے اور کرد دنیا پرستوں اور الل جاہ وٹروت کانہیں بلکہ زياده ترعلاء وطلباه فقراء اورمنكسرة القلوب لوكول كاججوم ربتا كوياوه طبقه علاء كمرشد متے اور خود ان لوگول میں ایسے خوش رہتے جیسے مائ بے آب یانی میں سکین یاتی ہے۔ تمام اکابر دیوبند کے مداح اور گرویدہ تنے مرفیخ الاسلام مولانا مدنی کے تو کویا عشاق میں سے عظ ہمیشدان کے مناقب میں رطب اللمان رہتے محابہ و منی تصوف اور سلف صالحین سے برطنی بیدا کرنے والے لوگوں برشدید تقید کرتے اور اس وجہ سے جیشہ جماعت اسلامی خالفت کانشانہ بنی جمعی تبلینی جماعت بھی بعض لوگوں کے تشددات کی دجہ سے لیبٹ میں آ جاتی جو بہت سے معتقدین کے لیے بھی سامان آ زمائش بن جاتی ا تمنائ اصلاح علق اور جذبه ارشاد وبدايت أنبيس اس ضعف اور كبرسي ميس بعي طويل اسفار پرمجور کرتا رہا۔ دارالعلوم حقائیہ میں آ مدورفت کا سلسلہ ۲۴ سال سے دارالعلوم حقانیہ کے اولین صدر مدرس استاد کرم مولاتا عبدالغفور صاحب لحواتی قدس سرہ (سابق

ا مولانا الحافظ عبدالغفور مقام ومسكن فرضر تخصيل خواز و حيله ضلع سوات مورند الاشوال والسااه وارالعلوم حقائيه مي عهدة صدارت تدريس برآب كاتقر رجوا-مسلم شريف اور بيناوى شريف كعلاوه فنون كى عام كتب برها يا كرت من عرص مولانا عبدالما لك صديقي ك خلفاه مجازين من سے فنون كى عام كتب برها يا كرت من الله مديق كا عاد بردار العلوم كے ليے دخت من بائد حادات من الله مدا

مدر مدرسه دینیه دیلی) کے تعلق سے شروع ہوا جوان کے متوسلین میں سے تھے پھر تو ہر بار دارالعلوم کے بے شار طلبہ اور اجلہ اسا تذہ تک بیعت ہوتے رہے اپنے آخری سفر میں بھی دارالعلوم تشریف لائے دوسرے دن تک قیام کیا اس سفر میں حضور نبی کریم من اللہ کو خواب میں دیکھا کہ آغوش مبارک میں لے کرفر مارہے ہیں:

"عبدالمالك اب بوره مع مو يك بوكريس بيفوا ورسفرترك كردو"-

اور ابھی مہینہ ڈیڑھ بی گزرا تھا کہ راہ ارشاد و ہدایت کا یہ تھکا ماندہ مسافر مولائے تھی کی آغوش رحمت میں جاکرآ سودہ راحت ہوگیا۔ حق تعالی مرحوم کے فیض کو جاری وساری رکھے اور درجات میں تا قیامت اضافہ ہوتارہے۔

الحق اکتوبر'نومبر<u>ین ۱۹</u>۲ء



الله الله و الله و المجاون الله و المعان الله و الله و المعان الله و الله و المعان ال

عربی افت کی تحقیق میں قرآنی آیات سے فی البدید استدلال فرماتے - اوراوق مسئلہ کو تمثیلات سے خوب خوب ذبن نشین کرواتے - اورالی بے شار صلاحیتوں کے مالک تھے - ہمارے مولانا سمج المحق صاحب کے تو محبوب اساتذہ میں سے تھے - اس لحاظ سے مرحوم کا ان پر حق ہے کہ مفصل مقالدان پر کھیں - (مرتب)

### حضرت مولا ناعبدالعزيز رائبوري مايثيه

جناب مولانا فاصل حبيب الدرشيدي مرحوم الي مضمون مس لكهة بين كه

حضرت مرحوم را بُوری کے والد ماجد حضرت مولانا حافظ حاجی محمد صالح صاحب را بُوری موسس اول مدرسد رشید بیا ب وقت کے معروف اکابر ومشاکن میں شار موت بیں۔ آپ کے متعلق اتنا تعارف وتعریف کافی ہے کہ آپ قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد محدث کنگوی (مجامد محدث کنگوی (مجامد محدث کنگوی ) کے اجلہ خلفاء میں سے معتد علیہ مجاز تھے۔ جیسا کہ مصنف "احوال العارفین" نے حضرت کنگوی کا مقولہ قل فر مایا۔ " تذکرة الرشید میں آپ کا ذکر صالح مطبوع ہے "۔

حضرت مولانا عبدالعزیز را بُوری کی ولادت عزیز ۱۳۱۱ه/۵۰۱ه مقام مرسد رشیدیدرا بُور این والد مرسد رشیدیدرا بُور این والد ما مرسد رشیدیدرا بُور این والد ما مرحضرت ما فظ محم مالح را بُوری نیز حضرت مولانافضل احد صاحب مهتم مدرسد رشیدید

دارالعلوم دیوبند سے فرافت کے بعد حفرات نے آپ کواپنے مدرسدرشیدید رائیور میں منتب و استاذ تجویز کیا مدرسہ رشیدید رائیور میں خود حفرت مولا نافعنل احمد ماحب مہتم امام الحو والعرف مشہور تھے اور حفرت مفتی صاحب محدث اور فقیہ معروف اور حفرت مولا ناعبدالعزیز صاحب منقولات ومعقولات و حکمت کے جامع استاذ اور کال مدرس تھے۔ کتب از برتھیں۔ زبانی بیٹھے پڑھائے جاتے تھے۔

راقم 'آ ثم فادم ناظم نے اپنے والد ماجداور حضرت رائوری سے اکثر کتب پڑھیں۔ حضرت ہی رائوری سے اکثر کتب پڑھیں۔ حضرت ہی رائوری جارے بہترین استاذ ہے۔ برادرمعظم حضرت مولانا حافظ الحاج محمد عبداللہ صاحب مرظلہ نے بھی حضرت رائوری سے اکتباب علوم و فیوش کیا۔ اس کے باوجود حضرت رائوری بعض مسائل میں آپ سے استفساد کیا کرتے ہے۔

حفرت رائوری کے معاصرین عمی استاذ الاساتذہ حفرت مولانا خرمی صاحب بافوری ماحب العلوم قاسم الخیرات ہے۔ مولانا محرفی جالندھری مولانا محرصاحب انوری لدھیانوی، رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمٰن لدھیانوی، حضرت مولانا عبدالجار حصاروی، مبلغ وارالعلوم حفرت کے رفقاء خصوصی ہتے۔ آپ نے وارالعلوم ویوبند علی حضرت قاری محمد طیب صاحب کے ساتھ دورہ صدیث پڑھا اور حضرت فیخ البندی خدمت میں بھی اکتباب فیض کیا۔ آپ نے حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائیوری سے خدمت میں بھی اکتباب فیض کیا۔ آپ نے حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائیوری سے خدمت میں بھی فیض و برکات وزیارات حاصل کیں۔ اس کے بعد حضرت اقدی مولانا عبدالقادر

رائیوریؒ سے بیعت و مجاز محبت اور خلافت حاصل فرمائی! اور حضرت رائیوری کی طرح حضرت رائیوری کہلائے-

بوے حضرت اقدی رائیوری کے خصوصی حضرات میں حضرت مولا نافعل احمہ ماحب مہتم مدرسد رشید بیاور حضرت مولا ناعبدالعزیز رائیوری تھے اور حضرت ان کواپنے پاس بھایا کرتے تھے۔ مصنف ''احوال العارفین' نے حضرت اقدی رائیوری کا ملفوظ حضرت والاعبدالعزیز رائیوری کے بارے میں لکھا ہے۔ جومرتب ''احوال العارفین' کے مضمون میں ملاحظ فرمائیں ہے۔

حضرت مولا نا عبدالعزیز صاحب را بکوری کی خصوصیات خود بہت ہی جامع الصفات و الکمالات ہیں جو عام علاء میں نہیں پائی جا تیں۔ آپ عالم باعمل صوفی باصفا خاموش مزاح مرنج المنجال مرخ النجائی متواضع اور منکسر المو اج منظ این وقت کے بہترین استاذ قابل مدری نہایت زیرک و دانا کے راز انتجائی مہمان نواز مردم شاک جمال وجلال کا مرقع علم الا دیان کے ساتھ علم الا بدان کے ماہر بھی تھے۔ مرکسی فن کو پیشہ نہ بنایا۔

راقم ، خادم آقم ، خادم آقم ، ناظم جس طرح بجین میں طالب علی کے زمانہ میں ان سے فرتا تھا۔ آخری دور تک اپ والد ماجد کی طرح ان کو مانیا تھا۔ وہ ہمارے فاندان پر ب حد شغیق ومہربان سے۔ جس طرح ہمارے والد ماجد مفتی فقیر اللہ روائی کہ وائی ، پروان کے والد معظم حضرت حاتی صاحب اور ان کے اکابر نے تربیت کی تعلیم دلائی ، پروان پر حایا۔ حینی بنایا ، نکاح و شادی کرائی ، جامعد رشید یہ می صدر مدرس و مفتی بنایا ، بالکل اس فرح حضرت مولا نا عبدالعزیز دوائی ہا معدر شید یہ مسب کو اپنی اولا و سے بود کرعزیز بنایا ، جامعہ رشید یہ کی سر پرسی فرمائی اور ہم سب کے مربی سے مربی سے تربی تربی فرمائی اور ہم سب کے مربی سے مربی سے تربی تربی در کے جماری رہنمائی فرماتے رہے۔

ہمارے رائیوری بزرگول میں دو شخصیات بہت ہی دانائے راز تھیں۔ اول حضرت من معرت رائیوری کے معرت رائیوری کی معرت مولانا عبدالعزیز رائیوری معرت رائیوری کی

ایک اہم قابل ذکرخصوصیت یہ ہے کہ جس طرح ان کے شیخ و مرشد حضرت اقدی مولانا عبدالقادر رائپوری بہت می خوبیوں اور متعدد کمالات کو اپنے اندر جذب کیے ہوئے حضرت مولانا عبدالعزیز بھی علوم و کمالات 'سلوک و معارف اورصوفیانہ فیوضات کو اپنے اندرای طرح جذب وضبط کر لیتے تھے۔ جس طرح ان کے شیخ ومرشد جاذب تھے۔

سطی نظر والے شخ وقت حضرت اقدی را بُوری اور بقیۃ السلف والخلف حضرت مولانا عبدالعزیز را بُوری کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے سے کہ یہ کوئی عالم یا عارف ہیں۔ لیکن عمیق علم ونظر والے حضرات متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے ہے۔ جس طرح حضرت سیدنا فاروق اعظیم وٹائٹن نے صلح حدیبیہ میں حضور طیع فرڈ کا سے بعض مسائل میں تمحیص و فدا کرہ کیا اور بعد میں بہت بچھتائے۔ تو بہ استغفار کیے۔ صدقہ وا خیرات کیے۔ حالانکہ اللہ تعالی نے سورہ فتح آپ کے اطمینان قلب کے لیے بطور بشارت نازل فرمائی۔

بالكل ايسے بى راقم' آثم' ناظم' خادم نے حضرت الاستاذ والشیخ سے بحثیت سر پرست جامعۂ جامعہ رشیدیہ کے بارے میں'' بحث ومباحث' قال اقول کیا- جب کہ خود حضرت الاستاذشیخ نے خادم کواپنے ہاں چک نمبراا میں طلب فرمایا اور سواری بھیج کر بلوایا کہ راقم بیار تھا۔

واقعہ یہ ہے کہ راقم 'آثم 'فادم ناظم نے بھی اس سے بل اس طرح آپ سے مکالم نہیں کیا۔ جس طرح آخری ایام میں نوبت آئی۔ بالآخر راقم 'آثم 'فادم ناظم نے حضرت رائپوریؒ کے احکام کی تغییل کی بعد میں تجربہ سے معلوم ہوا کہ حضرت عالی کی رائے صحیح تھی۔ صرف افہام و تفہیم مقصد تھا اور بعض مصالح کی بناء پر گفتگو ہوئی تھی۔ مگر بعد میں ندامت ہوئی۔ سرف ازم ہوا۔ معذرت خواہی کی

حفرت الاستاذ شیخ نے حسب مزاج کمال شفقت سے ہماری مکرر رہنمائی فرمائی - ادعیہ سے نواز ااور آخری ایام مرض تک جامعہ رشید بیاور مفتی فقیر اللہ کے خاندان کوجس محبت وراحت سے نوازااس کی تفصیل کھی نہیں جاسکتی۔ شعرتو قدیم ہے پر حضرت مجمی قدیم بزرگ تھے یہ

> ہراروں سال نرمس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بوی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا

و ما كان بلك قيس حلك واحد و تكن بنيان قوم تهدما و ليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحد

رائيوري بات:

افدس شاہ عبدالقادر دائیورضلع سہارن پورحفرت شاہ عبدالرجیم انہوری کا وطن اور حفرت اقدس شاہ عبدالقادر دائیوری نے دائے پورکو اپنامسکن بنایا تھا- ہمارے بزرگوں نے اس دائے پورکو اپنامسکن بنایا تھا- ہمارے بزرگوں نے اس دائے پور کے مبارک نام پردائیور جویز کیا- بدرائیور خصیل کودر ذیل مہت پورضلع جالندھر دریائے سلج کے کنارے آباد تھا- جو تین چار مرتبہ دریابرد ہوتا رہا- بالآخر رائے پورداعیاں آخری مدرسہ دشید یہ چوڑ کر ہجرت کے بعدسا ہوال چیچہ وطنی چک دائا اا اا ایل گوجراں آگئے-حضرت دائیوری کی تین بویاں تھیں- جن سے دو تین بچ ہمی پیدا ہوئے اور بچین میں ہی فوت ہو گئے- آپ کی باقیات الصالحات میں پیر جی عبداللطیف ہی کی اولاد ہیں-

(ماخوذ ما بهنامه الرشيد لا بهور)



# بثبخ العصر

# حضرت مولا ناعلی مرتضٰی نقشبندی ڈیروی رائٹی۔

شیخ العصر حضرت مولانا علی مرتضی صاحب نقشبندی ڈیروی رولیٹیہ ایک جید عالم دین فقیہ و محدث اور عارف کامل نتھ ان کی زندگی مبارک ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔

وطن مالوف وولا دت باسعادت:

حضرت کا وطن مالوف گدائی (ضلع ڈیرہ غازی خان) ہے۔ شناختی کارڈ میں سن ولادت عرواء درج ہے جب کہ معاصرین ولادت اس سے قبل کی بتلاتے ہیں۔

#### والدماجد:

حضرت کے والد ماجد حضرت مولا نا علامہ محمد حسین صاحب نور اللہ مرقد ہ بہت ہوئے درویش صفت عالم ہے۔ انہوں نے شیخ حسین بن محن یمنی (۱۲۵ الد صاحب ہے بھی سند سے بھوپال میں حدیث پڑھی تھی حضرت مرحوم نے اپنے والد صاحب ہے بھی سند حدیث حاصل کی تھی حضرت مولا نا محمد حسین صاحب نے مختلف مقامات بھوپال حیدر آباد وکن میں تدریس فرمائی تھی۔ پچھ مدت بعد فقر وفاقہ کو اختیار کرتے ہوئے اپنے آبائی وطن گدائی میں قیام کرکے بلا معاوضہ تادم آخر پڑھاتے رہے بکریاں چراتے تھے اور اس کے مالک کیس انداز سے جج کی سعادت حاصل کی تھی۔ حق گؤ بارعب اور با اثر شخصیت کے مالک

تھے- علاقہ گدائی میں اہلست والجماعت کی آ واز کو توت کے ساتھ بلند فرمایا - علاقہ کا ایک شیعہ پیر مہور شاہ جو کثیر الا تباع تھا وہ مخالف ہو گیا۔ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گر ناکام ہو گیا اس نے پیشن گوئی کی تھی کہ بے اولا دمریں گے۔ گر باری تعالیٰ کی شان عزیت کہ وہ خود لا ولد مرا اور حضرت صاحب کی صلب سے تین صاحبز اوے پیدا ہوئے جو اہل علم تھے جن میں سے ایک ہارے حضرت اقد می قدش سرہ ہیں - وادا اور پر داوا جو اہل علم تھے جن میں سے ایک ہارے حضرت اقد می قانہ ہمہ آ فقاب است ' کا مصداق ہے۔

تعليم:

حضرت جی ایک جید عالم تھے۔ دین پورشرایف احمہ پورشرقیہ سہار نبور مظاہر علوم اور خود والد ماجد سے تعلیم فرمائی۔ تفیر طدیث نقہ اور منطق و فلفہ کی کتب کی عبارات حفظ کر کے بڑھی۔ تجوید و قراء ت سہار نبور میں قاری عبدالعلیم سے کی صاحب، اسا قذہ کرام میں حضرت مولا نا ظلیل احمد صاحب سہار نبوری۔ مولا نا ثابت علی صاحب، مولا نا عبداللطیف صاحب، مولا نا واحد بخش صاحب نور الله مراقد ہم۔ مولا نا مجم صدیق صاحب مولا نا عبداللطیف صاحب، مولا نا واحد بخش صاحب نور الله مراقد می درس ہو صاحب مولا نا محمد بی صاحب مولا نا محمد بی اللہ مولا نا محمد بی نیز حضرت تھا نوگ نیز حضرت شولا نا محمد کی صاحب نور الله مرقد ہ کے ہم درس ہو حضرت سہار نبوری کے محمد سے آتا تھا اور اور مولا نا اللی بخش صاحب احمد بوری اور حضرت سہار نبوری کے محمد سے آتا تھا اور اور مولا نا اللی بخش صاحب احمد بوری اور حضرت والدم حوم وغیر ہم ان کی علمی اور عملی کمالات کا اثر زمانہ تعلیم سے ہونے کا صبغة الله خدائی رنگ اس دور سے چڑ صف لگا۔

حفظ قرآن بڑی عمر میں از خود صرف سات ماہ کے عرصہ میں فر مایا تادم آخر پندرہ پارہ تک تلادت میں متشابہ ندآتا تھا۔



تعلق شخ

ظاہری تعلیم کا آخری سال تھا کہ تعلیم باطنی کا شدت سے احساس ہوا نقشبندی بزرگ قبلہ عالم قطب الارشاد حضرت مولا نافضل علی صاحب قریشی نور الله مرقدہ سے تعلق ہوا اور یہ تعلق بختہ اور گہرا ہوتا گیا تا آ نکہ ضلعت خلافت سے نوازا گیا - حضرت قریش صاحب بار بارگدائی تشریف لاتے تھے اور اپنی محبت وشفقت کا یوں اظہار فرماتے ہے

مگدائی از تو نمی خواہم جدائی۔

اس جانب مرید صادق کا رابط بھی ایباتھا کہ ہر دوسرے ہفتہ ہیں گدائی (ضلع در یہ فازی خان) سے بیدل مسکین پورشریف (ضلع مظفر گڑھ) دریا عبور کر کے دوسرے دن دو پہر کو حاضری ہوتی - راستہ میں بھی حضرت شخ کسی سے مہمانی اور سوال کرنے کی ممانعت تھی نقرو فاقہ کا زمانہ تھا - صرف ایک آنہ کشتی کے لیے مہیا کر کے بیسٹر ہوتا اور وہاں دو دن قیام کر کے بطریق سابق واپسی ہوتی اور بیہ معمول سالہا سال رہا - شخ سے تمام سلاسل کی اجازت حاصل تھی گرنقشبندیت غالب تھی اور اس طریق سے حضرت کو مہارت حاصل تھی -

فقروفاقه:

حفزت اقدس جداعلی مولانا محرحسین صاحبٌ وجدالجد میان عمر دراز اور والد ماجد مولانا محرحسین صاحبٌ تمام اتقیاء اور الل صفا بزرگ تنصے اور متوکل علی الله تنصے - سب نے زاہدانہ زندگی گزاری -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل احد كم يحمى سقيمه المآء. (ترمذى) "لانتيا لله تعالى جم يحبت فرمات بين الله تعالى جم يحبت فرمات بين الله تعالى جم يعرب الله تعالى الله تعال

تنگدی باری تعالی کی طرف سے ایک خاص تفاظت ہے۔ تا آ نکہ سالک نجس و نیا میں آلودہ نہ ہونے پائے۔ حضرت اقدی جب علوم ظاہری و باطنی کی تحصیل کے آخری دور میں تنے تو والد صاحب کی دفات ہوگی ان کی تکفین کا انظام بھی قرضہ سے ہوا۔ گھر کا مکان شکتہ وختہ تھا۔ پس انداز کچھ نہ تھا۔ شادی کا وقت آیا تو بامشورہ والدہ صاحبہ نانا جی سے ایک دن قبل نے کپڑے بنانے کی درخواست کی جس کے جواب میں فرمایا کہ جن کپڑ وں میں نماز ہو جاتی ہے ان میں نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ انہی کو دھوکر شادی کی تقریب انجام پائی۔ یہ تنگدتی بہت بروامہمان بنی رہی مگر اس کوہ استفامت کو جنش نہ ہوئی اور نہ علمی اور عملی کمالات کو کسب دنیائے دوں کا ذریعہ بنایا۔ استفامت کو جنش نہ ہوئی اور نہ علمی اور عملی کمالات کو کسب دنیائے دوں کا ذریعہ بنایا۔ البتہ ہاتھ سے کپڑا سلائی اور مدت طویل تک ایک دینی کتب خانہ میں ملازمت اختیار فرمائی ادھرایک وقت میں درس کا سلسلہ بلا معاوضہ اور مسند ارشاد سے ذکر فکر کی مجالس فرمائی ادھرایک وقت میں درس کا سلسلہ بلا معاوضہ اور مسند ارشاد سے ذکر فکر کی مجالس مراقبات بھی حاری رکھی۔

### مندارشاد وتلقين:

ابتدائی دور میں حضرت حماد الله صاحب الیوی سندهی رایقیے ہے ایک مکتوب نفیحت آیا جس میں حضرت قدس سرہ کولکھا کہ:

واخفض جناحك لمن اتبعك من المومنين..... فان تولوا فقل حسبي الله.

''طریق سلسلہ کے لیے بیدا یک نفیحت تھی آپ تعلق بنانے والوں سے خوب زمی برتیں اور نفع پہنچا کیں اور نہ جوڑنے پرحق تعالیٰ کو کافی سمجھیں''۔

قال عليكم السلام نعم الرجل الفقيه في الدين ان احتيج اليه نفع و ان استغنى عنه اغنى نفسه.

'' فرمایا که دین میں سمجھ رکھنے والا وہ مرد بہت اچھا ہے کہ اگر اس کی طرف

احتیاج ہوتو نفع دینے میں دریغ نہ کڑے اور اگر اس سے لا پرواہی کی جائے تو وہ اپنے نفس کوغنی رکھے'۔

حضرت اقدس نور الله مرقدہ کا بالکل یہی مزاج تھا اور پیر اور شخ بننے کے خواہشمندنہ تھے ۔۔

احمد تو عاشقی بہ شخیت تراچہ کار دیوانہ ہاش سلسلہ شدشد نہ شد نہ شد حضرت اقدس نوراللّٰدٌ مرقدہ 'خود فرماتے رہتے تھے'نہ کسی کے آنے کی خوشی نہ کسی کے جانے کاغم-

مجالس وتعلقات انتهائی ساده تکلفات کا نام ونثان تک نہیں تھا پیران کرام کے وہ طور واطوار سجادہ و تکییر کا استعال اور حلقہ مداحین اورمخصوص انداز ہے گفتگو اورخوشا مد بسندي جيسے بيغامات كا تبادله اور دعوتوں كا سلسله مدحيه ونعتيه اشعار كى يررونق مجالس وغيره میں سے کسی چیز کا نام ونشان نہ تھا- ان امور سے امراء اور ظاہرین جہلاء کے قلوب کوتو مأكل كيا جاسكتا ہے- مرحقيقي درويش كواس سے كياتعلق باوجود بيكه" بيران نے يرند مریدال برانند' کامقولهمشهورادرمعمول ہے مرحضرت جی فرماتے تھے فقیریوں کہتا ہے "مثك آنست كه خود به بويدنه كه عطار بكويد" مثك وه ب جوخود مكك نه كه دكاندار كهتا پھرے مگر بایں ہمہ حضرت کی محبوبیت و جاذبیت الی تھی کہ جس نے دیکھا گرویدہ ہوا علاء كرام اور ابل دل حضرات آب كے دامن سے وابسكى ميں فخرمحسوس كرتے ہيں-تلقين و ارشاد میں انداز بیان لطیف و آسان لب ولہجہ میں اعتادُ مرغوبیت ہلکی پھلکی مثالوں اور واقعات سے مزین روح وقلب کی گہرائیوں میں اثر کرنے والی پیاری باتیں ہر مریض درد مند اور سائل و سالک کو بیک وقت دوا و شفا حاصل ہوتی ہے۔ برکجا دردے دوا آ نجارودببر کار نج شفا آ نجا درد- دعوت الى الله كے ليے حكمة وموعظة حسنة كا نبوى طريقه اور الل الله كامخصوص طرز اس دور مين حضرت كي مجالس اس كي مظهر اتم تغيي- دل

سوزی بمدردی اور زم خونی کے حکیماندانداز کے سامنے پھر دل بھی موم ہوجاتے - مردول میں جل جان واپس آتی نامراد اور مابوس آس لے کراشتے بھٹے ہوئے صرف نثان راہ بی نہ پاتے بلکہ منزل مقصود تک پہنچ جاتے - حلقہ میں اکثر علاء اور نقراء اور درو لیش صفت بزرگ ہوتے امراء بہت کم - صبح ڈیڑھ گھنٹہ بعد الصلوٰ ق سے خانقاہ شریف میں ظہر تا عصر محبد شریف میں جیست کم اس خیر تا عصر محبد شریف میں چھنے کا معمول تھا - اس ضعف اور بیاری میں معروف ایک بیئت میں جلسہ ہوتا نہ سہارا لیتے اور تہ کروٹ بدلتے - ان مجالس میں عارف رومی 'جامی' غزالی' مجد دالف بان میں اور جربات باحوالہ باسند ہوتی عالم غیر عالم' کامل باقی 'قانوی' اور شخ قریش کی زبان بولتی اور جربات باحوالہ باسند ہوتی عالم غیر عالم' کامل باقص سب بی فیضا ہوئے ۔ رح

''ناقصال راه پیر کامل کاملال را رہنما''

کے مصداق تھے۔

الله تعالی کے ساتھ جل جلالہ اور سید الاولین کے ساتھ عظیم بالتزام فرائے ادب واحترام اور بسااوقات دل کی گرم وسرد آ ہ کے ساتھ دونوں نام لیتے حضور عظیم کے ادب واحترام اور بسااوقات دل کی گرم وسرد آ ہ کے ساتھ دونوں نام لیتے حضور عظیم کے ادب واحترام میں اکثر آنسو بہالیتے -

### علقهمراقبه:

می بعد العلاۃ ایک مختداور بعد المغر بیس منٹ علقہ مراقبہ اور دعا کے ساتھ ختم ہوتا – سالکین کشال کشال شمولیت کرتے اور حضرت کی خصوصی قلبی توجہ اپنے اپنی اسباق کی سیرانی کراتے اور شب جمعہ علقہ مراقبہ کے بعد پندرہ منٹ کا بیان بھی ہوتا – کیلموا الناس علی قلدر عقولهم کے مطابق آیة کریمہ اور صدیث شریف کی تشریح اور سادگی وسکون سے ہوتی حضرت بی خفیف وشین آ واز اور حاضرین کی کثیر تعداد کے سادگی وسکون سے ہوتی حضرت بی خفیف وشین آ واز اور حاضرین کی کثیر تعداد کے باعث آ خرجلس تک الفاظ سائی نہ دینے کے باوجود تمام شرکاء کے قلوب ایک خاص اثر اور وجدانی کیفیت سے معمور ہوتے بعد البیان بھی بھی ختم خواجگان کا ورد بھی فرماتے اور وعا

ے اختیام فرماتے - اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کہل ذکر میں بیٹھ جانا فائدہ سے خالی نہیں لا یشقی جلیسهم (ان کا ہم نشین بھی محروم نہ ہوگا) الحدیث کا حوالہ دے کر درخواست کنندہ کومطمئن کرویتے -

#### بيعت

ابتدائی دور میں بیعت لینے سے بہت گھراتے صرف پند و موعظمت پر اکتفاء فرماتے ارادت مند کو دوسری جگہ کا مشورہ دیتے - خود کو مخفی رکھنے میں ہر درجہ کی کوشش فرماتے تخلیہ میں تحلیہ کی جانب رائے تھی لیکن جب تعلق ہوجا تا تو پھراس کی گرانی میں حق ادا فرماتے اورا پی پوری ذمہ داری کوخوب نبھاتے تا آئداس بدرتمام اور آفاب نصف النہار کا شہرہ اطراف و جوانب سے عشاق کی آ مد ہوئی تو خانقاہ کا دروازہ عام کھول دیا ۔ گر اپنی چشم بصیرت اور کشفی کمال سے متوسل کو اس کی استعداد کے مطابق طریق کی راہنمائی فرماتے با قاعدہ اسباق نقشبند سے کا اجرا فرماتے - نوبہ بنوبہ حصہ بقدر جشسب کو تقسیم فرماتے انہیں میں جن کو اجازت و خلافت سے نوازتے تو ایک مخصوص انداز میں خلوت میں بیٹھ کریا خط میں تحریفرما کر بار امانت سپر دفرماتے حضرت الاستاذ فقیہ العصر مولا نا عبدالستار صاحب صدر و مفتی جامعہ خیر المدادس ماتان کی طرف اس مضمون کی تحریر مراک رہ ہے۔

"بسم الله الرحمن الرحيم" عامداً ومصلياً -

اس فقیر حقیر کو اعلی حضرت قطب دوران غوث زمان قبله خواجه فضل علی قریش عباسی قدس سرهٔ سے اجازت سلاسل اربعه کی ہے یہ فقیر آپ کوتو کا علی اللہ اور تبلیغ دین کے لیے اجازت سلاسل اربعه کی دیتا ہے۔ اتباع سنت اور رضائے اللی اور تقوی اپنالا کھمل فرما کر تلقین واذ کار نقشبند یہ خود بھی کریں اور دوسروں کو بتا کیں۔ و مما تو فیقی الا باالله علیه تو کلت الحمد لله الحمد لله المانت بحق دار رسید.

ہزاروں متوسلین میں کافی تعداد میں خلفاء ملک و بیرون ملک موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور استقامت علی الحق سے نوازے اور ان کے ذریعے فیوضات کوعام تام فرمائے''۔ (آ بین ثم آ بین)

### عبادات ومعمولات:

حضرت اقدل کی نماز انتہائی خشوع وخضوع سے ہوتی مدتوں ہے آپ کی تکبیر اولی فوت ہوتے نہیں دیکھی گئی مج کی نماز کی ابتداء غلس اور اُختیام اسفار میں ہوتا دوسری نمازیں اول وقت میں ادا فرماتے امامت خود فرماتے قراءت مسنونہ کرتے تبجد اشراق حاشت اوابین کا التزام تھا- نماز تر اور کے کی امامت چند سال اخیرہ کے علاوہ خود فر ماتے رے کھڑے ہوکرانہائی سکون سے بغیر کی جنبش اور کسی جانب سہارا لیے افتداء میں پورا قرآن سنتے ضعف و پیری کے قبل رات کے تمام جھے میں دوسرے حفاظ سے قرآن سنتے قراءت نماز میں رفت طاری ہو جاتی اور آواز دب جاتی فرض صیام کے علاوہ دوسرے صیام ایام بیض وغیرہ کے بھی پورے رکھتے جج وعمرہ کی سعادت بہت حاصل ہوئی۔۱۴ جج اعمرے کیے حرمین شریفین میں حاضری ہوئی -سب سے پہلے جج کے ساتھ میں اس طرح ہوا کہ سالہا سال سے حلق وبطن کولذائذ مطوبات سے ہی نہیں بلکہ کسی قدرضرورت سے بھی قناعت فرماتے ہوئے بچھ پس انداز اور پچھ قرضہ سے صرف ستر روپے آید و رفت بمعد کھانا بذریعہ بحری جہاز بمبئی سے سفر ہوا۔ اس پہلے جج میں الوداعی سلام کہتے ہوئے قبر خضراء سے آواز آئی -عودا عودا - دل میں پختکی وسلی ہوئی کہ دومرتبہ ضرور حاضری ہوگی -الحد نشداییا ہی ہوا آئندہ سال اور اس کے بعد سال میں جج بدل کی صورت میں جانا ہوا وہاں جس گرمی ومحبت سے قیام و حاضری رہتی وہ ایک تفصیل ہے رمضان المبارک پورے ماہ کی ہرشب عمرہ ادا فرماتے مدینه منورہ کا ادب واحتر ام عجیب ہوتا -عشق رسول مالکیا ہے ڈو بے ہوئے محب صادق مواجه شریف برحاضری انتہائی فروتی کے ساتھ دست بستہ ہوکر

گفتوں قیام کرتے اپنے متعلقین کو پیری و مریدی کے آ داب سے رو کتے ہوئے ہوں فرمات کے یہاں سیدالاولین والآ خرین شخ المشائخ ہیں حضرت جی کا آخری عمرہ رمضان المبارک (۲۰۲اچے) اور پھراس سال آخری حج ہوا - ملتان سے روائلی کے وقت جامعہ خیر المبدارس میں صرف بندرہ منٹ کے لیے تشریف لائے اس سال حج بدل کا داخلہ اور منظوری اور بارہ جولائی ۱۹۸۸ء کو روائلی حکم وہ بیت اللّٰد کی بجائے خود ذات باری کی منظوری اور بارہ جولائی ۱۹۸۸ء کو روائلی حکم معمولات میں ذکر اللہ تبیجات مسنونہ اور مراقبہ طرف تشریف لے سے تھا تخلیہ میں چار تھنے مراقب رہتے مرض وضعف میں اس کی قضا نہ ہوئی استخراق کی کیفیت لی لی ہوتی حکم جلاسنجل جاتے دودومنٹ کے بعد اندر سے ایک خاص استخراق کی کیفیت لی لی ہوتی حکم جلاسنجل جاتے دودومنٹ کے بعد اندر سے ایک خاص آ وازنگی اور ہونؤں والے حصہ میں کیکی طاری ہوجاتی -

### مسلك ومشرب:

اہلست والجماعت حنی اور علاء دیوبند ہے متعلق ہے۔ گدائی کا علاقہ رافضیت کی نجاست ہے آلودہ تھا۔ حضرت والدصاحب اور حضرت بی نے اس گندگی کوصاف فرمایا۔ اہل حق کے فرقہ ناجیہ کے مسلک کوقوت اور حکمت کے ساتھ بلند فرمایا۔ مولانا عبدالشکور صاحب اکھنوگی یہاں تشریف لاتے رہے اور حضرت مولانا تو نسوی مذطلہ تو بلانا غیسالا نہ جلسہ میں مرعوبوتے ہیں۔ گذشتہ سالوں سے رافضیت کا جوفت ملک بحر میں شروع ہے اس سے رنجیدہ سے کراچی کے علاء اور مولانا حق نواز تھنگوی شہید پر مظالم جسے واقعات سے بہت غمز دہ ہے۔ دعا میں قنوت تازلہ کی عبارت پڑھتے اور علاء کو اس کے پڑھنے اور اس فتنہ کا قلع قبع کرنے کی ترغیب دیتے۔ بغض صحابہ اور ان کے مشاجرات پر شعرہ کرنے والی کتب اور ان کے مشاجرات پر شعرہ کرنے والی کتب اور ان کے مشاجرات پر شعرہ کرنے والی کتب اور ان کے مصنفین سے لاتعلق سے ای طرح اہل حق اکا بر دیو بند کے بالقابل جدید تھے۔ تصوف میں حضرت تھانوی کی تحقیق رانج تھی اور ان کی ترویہ فرماتے رہتے ہے۔ تصوف میں حضرت تھانوی کی تحقیق رانج تھی اور

حضرت ہی کے مزاج ہے مطابقت تھی سائی مسلک ہیں حضرت مدنی کی طرف رجمان تھا البتہ حکومت سے کراؤ کے لیے استطاعت تامہ کوشر الطاقرار دیتے - موجودہ حکومت کے قول وعمل کے کھلے تصاد سے مایوس تھے - تبلیغی جماعت کو اچھی نگاہ ہے دیکھتے اور وقت لگانے والوں سے پیار فرماتے گر اس کو جمیئت گذائیہ میں تبلیغ کے حصر کے قائل نہ تھے۔ بلکہ ایسے غلو کہ جس کے تیجہ میں مدارس اور خانقائی نظام سے با متنائی ہوجائے اچھانہ بلکہ ایسے غلو کہ جس کے تیجہ میں مدارس اور خانقائی نظام سے با متنائی ہوجائے اچھانہ کہتے - بدعات ورسوم کی تر دید فرماتے ائمہ جمہتدین کی تقلید کو ضروری اور ان کی گستاخی کو خطرہ اور سلب ایمان کا موجب قرار دیتے - حضرت مجد دالف مانی شاہ ولی اللہ وغیرہ کی کست زیر مطالعہ ہوتی تھیں۔

### كشف وكرامات:

حضرت بی میں کمال ورجہ کا اخفاء تھا بہت پچھ تھے۔ گر اظہار نہ تھا۔
الاستقامت فوق الکرامت کی شان تو لازم اور جزو لا نغل تھی گراس کے ساتھ ایک واقعہ وہ ہے جوم قد مبارک روضہ اطہر ہے بوقت الودائ آ واز آئی اور دوسرا ہے کہ کی دوسرے موقع کہ بنہ منورہ کے قیام کے وقت خرچہ نہ تھا۔ پچھ دن کا فاقہ تھا۔ خواب میں آنحضرت تلکی کی زیارت ہوئی ارشاد فر مایا کہ کس کے مہمان ہو۔ عرض کیا آپ کے ۔

میں آنحضرت تلکی کی زیارت ہوئی ارشاد فر مایا کہ کس کے مہمان ہو۔ عرض کیا آپ کے ۔

میں آنحضرت تلکی میں پچھ دے دیا۔ بیداری ہوئی تو ریال تھا۔ تیسرا یہ گذشتہ سال حرمین سے واپسی پر حالات کے بیان میں حضرت بی نے فر مایا کہ اس سال میات نے مہمانی عنایت فر مائی یہ تیوں واقعات خود راقم کے سامنے بیان فرمودہ ہیں اور دیگر واقعات اس قدر ہیں جس کے ذکر کے لیے ایک باب مرتب ہو فرمودہ ہیں اور دیگر واقعات اس قدر ہیں جس کے ذکر کے لیے ایک باب مرتب ہو سکتا ہے۔

ملفوظات ومكتوبات:

مجلس میں حاضر باش بعض دوستوں نے اپنے حافظہ کی مدد سے بعض قیمتی باتیں

تحریر کردیں اس طرح حضرت بی کے جو مکتوبات جو سائلین کے جواب میں روانہ فرماتے وہ بھی محبین کے پاس محفوظ ہیں اس اشاعت میں حضرت بی کی آخری تقریر شب جمعہ ۲۳ شوال ۲۰۸ اوسے اقتباس پیش ہے فرمایا: '' قَدْ اَفْدَ عَمْنُ وَ کُھُا'' جس جمعہ ۲۳ شوال ۲۰۸ اوسے اقتباس پیش ہوا۔ انبیاء کی بعثت کا اہم مقصد تزکیہ اور جس نے اپنی نفس کو صاف کیا وہ کا میاب ہوا۔ انبیاء کی بعثت کا اہم مقصد تزکیہ اور اضلاق کی اصلاح ہے تلاوت قرآن بلا تدبر و بلا عمل مفید نہیں۔ ایسوں کوقرآن لعنت کرتا ہے اور قرآن میں تدبر نہ کرنے پر عملی قلوب اَفْفَالُها کی وعید آئی ہے کہ دلوں پرتا لے لگ گئے۔ ان تالوں کو کھو لئے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی۔

اللَّهم اَفتَحُ اَقَفالَ قُلُوبِنَا بِذِكْرِكَ. اوربه دعا ہر نمازكے بعد ہوتی تھی۔

اللهم اعنى على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك.

تزکیۂ نفوس کے لیے تین کام کرنے کے ہیں اور ایک چھوڑنے کا - ذکر اللہ التا عنت اور صحبت شخ اور معاصی سے پر ہیز ذکر اللہ تمام بھاریوں کا علاج ہے اسے ضرور کرو چھوڑ ومت پانچ منٹ تو کرلیا کرو - طالب لذت مت بنو - طالب مولی بنو فائدہ ضرور ہوتا ہے - غذا اور مقویات کھانے سے جسم میں نمواور قوت حاصل ہوتی ہے گرمعلوم نہیں ہوتی - کم از کم صحت (روحانی) تو بحال رہتی ہے - اتباع سنت نور ہے بغیر روشنی طریق پر چلنا ناممکن ہے - طریقت بغیر سنت گراہی ہے - اس طرح معاصی بغیر روشنی طریق پر چلنا ناممکن ہے - طریقت بغیر سنت گراہی ہے - اس طرح معاصی ہے پر ہیز ضروری ہے - ورنہ علاج بے فائدہ ہے ان تمام باتوں کا حصول صحبت شخ سے پر ہیز ضروری ہے - ورنہ علاج بے فائدہ ہے ان تمام باتوں کا حصول صحبت شخ سے آسان ہے علاء اور مدرسین جب پڑھاتے ہیں ہے نیت ہوتی ہے کہ کتاب کا مقصد اور مالہ و ماعلیہ پورا پورا ہورا متعلم کے ذبی شین ہو جائے اور متعلمین کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اور مالہ و ماعلیہ پورا پورا معلم کے ذبی شین ہو جائے اور متعلمین کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ کتاب کا متحد اور مالہ و ماعلیہ پورا پورا ہوجائے تا کہ امتحان میں کامیا بی اور استعداد ہوفقیر کہتا ہے کتاب کا سے تا کہ امتحان میں کامیا بی اور استعداد ہوفقیر کہتا ہے کتاب کا سے تا کہ امتحان میں کامیا بی اور استعداد ہوفقیر کہتا ہے کتاب کا سے تا کہ امتحان میں کامیا بی اور استعداد ہوفقیر کہتا ہے

کہ ابھی تک بینیت اُدھوری ہے۔ دونوں طرف سے عمل اور رضائے الّبی کی نیت ضروری ہے۔

#### وفات وجنازه:

كُلِّ نَفُسِ ذائقةُ الْمَوت.

یہ صدمہ ہرایک کو ہوا ہے اور ہونا ہے طلوع کے بعد غروب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور یمی ہوا۔ حضرت اقدس نور الله مرقدہ أخرى ايام ميں مجھا سے ارشاد ات دینے لگے تھے جن سے ان کے فراق کا قرب محسوس ہوتا تھا۔ ایک قربی متعلق نے خواب میں دیکھا کہ حرم کے دو مینار کر مکئے تھے حضرت ہی نے تعبیر فر مائی کہ عنقریب ایک ولی الله کی زهمتی ہونے والی ہے جس کی تلافی نہ ہو سکے گی-طبیعت ہشاش بٹاش جیسے جوانی عود کر آئی ہو-۲۴/شوال حسب معمول جمعہ کے لیے شہر سے آ بائی قصبہ گدائی کی طرف اسکیلے بذریعہ رکشا تشریف لے سکتے اور واپس نماز عصرشہر میں ادا فر مائی اورمجلس ارشاد قائم رکھی صلوٰ ق مغرب نے چندساعات قبل دل براثر ہوا ڈاکٹر کی توجہ سے سنجل میے۔ مگر بھکم ڈاکٹر دولت خانہ سے باہر تشریف نہ لائے آج كى رات آخرى تقى - مغرب عشاء وجركى نمازين كمريين بإجماعت ادا فرمائين راقم الحروف اس شب وہیں حاضر تھا دوسرے دن نصف النہار پھر تکلیف ہوئی-صبر و استنقامت ایک خصوصیت تھی۔ شدت درد ہے کروٹیں بدلتے رہے گرآ وآ واور بے صبری کا کچھمظاہرہ نہ ہونے دیا۔ بیٹھے ہوئے سامعین کی طرف متوجہ ہوکر حاضرین کو لٹانے کا تھم فر مایا اور کلمہ شہادت بحرکت زبان کے ساتھ پڑھا اور محبوب حقیقی کو ملنے على محك - انا لله و انا اليه و اجعون. و رح بج دن ٢٥ شوال بروز مفته لا كهول تحبین کوداغ مفارقت دے کر اِرُج عُسی اِلسیٰ رَبکِ رَاضیةً مَّرضیه کی اِکار پر لبیک فر ما دی پر انوار چپره شریف پرمسکرا ہٹ تھی اور شہادت کی انگلی کھڑی تھی - اسنا د و

تذكره اوليائے ديوبند ١٤٥٥ ١٥٥٥ ١٥٥٥ ١٥٥٥

ضک اوراستبشارتھا ملک بجر میں بیلی کی طرح خبر پھیل گئی۔

یاد داری که وقت زادن تو همه خندال بدند و تو تریان ہم چنیں زی کہ قوت مردن تو همه محریان شوند و توخندان

حضرت کی وصیت تھی کہ جامع مسجد گدائی شریف کے نمازیوں کی جوتیوں والی جگد تدفین کی جائے وصیت کو بورا کیا حمیا سنت کے مطابق عسل اور قبر تیار ہوئی -حضرت اقدس سرہ' کی کئی سال سے احرام والی برانی جا دروں میں تکفین ہوئی اور بعد صلوة العثاء ساڑھے دس بیچ مورنمنٹ ہائی سکول محدائی شریف کے ایک طویل و عریض میدان میں جنازہ کی نماز ہوئی جنازہ کی جاریائی ہے بانس باندھے سکئے۔ مجمع کثیر تھا ڈیرہ غازی خان کی تاریخ میں اس قدرنہیں ویکھا گیا جنازہ حضرت مفتی عبدالتارصاحب مظلئ في يرهايا آخرى ديدار كے ليے ايك سمندرامنڈ يرانظم وضيط مشکل ہو گیا رات کے ایک بج تدفین ہو چکی زخم خوردہ متعلقین ڈبڈبائی آجموں سے محرصبر وتحل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ کو دیکھتے رہے۔ راقم غمز دہ کی زبان پر مولانا حاجی کے بداشعار وارد تھے \_

> از حسن کمیح خود شور بچمان کر دی برزخی و لبل را مصروف خفان کر دی مرہوش بیک ساغر اے پیر فغان کر دی دل بردی و جال بردی بیاب و توال کر دی شد حاجی بے جارہ از عشق تو آوارہ آوارهٔ غربت رادر خاک کر دی

اولاد:

حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو پانچ صاحبزادے اور پانچ صاحبزادیاں عطا ہوئی تھیں۔ بڑے صاحبزادے محمد کی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور پندرہ یوم کے بعد وفات پائی - باقی چارصاحبزادے اور دوصاحبزادیاں بھی وفات پاکر ذخیرہ آخرت ہوئیں-

اس وقت پس ماندگان میں امال جی ہمر 20سال جنہوں نے حضرت بی گی کی خدمت واطاعت کاحق ادا فر مایا اور فقر فاقد کی زندگی میں ساتھ دیا عابدہ ذاکرہ شاغلہ ہیں تین صاحبزا دیاں اور دو بھتیجے میاں محمد اساعیل صاحب اور مولا نامحمد اسحاق صاحب دونوں نبست دامادی سے مشرف ہیں۔

حضرت مولا نامفتي عبدالستارصاحب مدظله اورحضرت مولا نامنظور احمرصاحب مظلمُ نے خلفاء کے مشورہ سے مولا نامحراسحاتی صاحب زیدمجدہ کو جاتشین نامزدفر مایا آن موصوف معتدل مزاج مرنج مرنجان طبیعت کے حامل نوجوان ہیں- درس نظامی کی تھیل کے بعد خود حضرت نور الله مرقد ہ کی توجہ وترغیب بلکہ مرانی سے اسلانقشبند بیا کے اسباق اورسند خلافت واجازت مسكين يوري سجاد ونشين فينخ طريقت ولي كامل حضرت پيرسيد كليم اللدشاه صاحب رایش سے حاصل کر چکے ہیں اس پر حضرت جی نے بھی دستخط فر ما کرمولانا کے لیے سندخلافت کو مزید مبارک بنا دیا جب کہ خانقاہ بہلویہ کے شجاعباد کے سجادہ تشین صاحبزاوه حضرت حاجی عزیز احمد صاحب مدخلهٔ نے بھی اجازت سلوک مرحمت فرمائی مولانا موصوف مدرسه دارالعلوم صديقه جي حضرت رايتي قائم فرما محية كى سريرتى وتمراني جامع مسجد کی خطابت و انتظام کے علاوہ خانقاہ مرتضوبہ سے متعلق واردین کی ضیافت و خدمت کونہایت سادگی و محل سے نبھا رہے ہیں حضرت ہی کے معمول کے مطابق شب . جعد کا ذکر ڈیرہ غازی خان شہر میں اور جعد مبارک کا اجتماع گدائی شریف میں بالتزام جاری کیے ہوئے ہیں۔ حق تعالی شانہ اس خانقاہ کوآ بادر کھے اور اس کی فیوضات سے عالم

کومستفید فرمائے-متوسلین کو تلقین کی گئی ہے کہ اس تعلق کو باقی رکھتے ہوئےحضرت الشیخ سے وفا و ربط کا ثبوت دیں تمام متعلقین کی دعا ہے کہ مولا نا مدظلۂ
کو اس جانشینی کے عالی منصب کا حق ادا کرنے کی توفیق دے-حواد ثات ومشرات سے
ان کی حفاظت فرمائے ۔ آمین!

يا رب العلمين بجاه نبيك و حبيبك سيد الاولين و الآخرين و صلى الله عليه وسلم اله و اصحابه و اتباعه و بارك و سلم تسليمًا.

(ماخوذحصن حيين من كلام رب العالمين)



## يبرطر يقت

# حضرت مولانا حافظ غلام حبيب صاحب نقشبندي ملتقيه

نام ونسب:

آپ کا نام نامی اسم گرامی غلام حبیب بن محی الدین بن قائم الدین بن رکن الدین بن رکن الدین بن رکن الدین ہے۔ سلسلہ نسب حضرت محمد بن حنفیہ راتی کے واسطے سے خلیفہ جہارم سیدنا علی المرتضیٰی کرم اللہ وجہہ سے جاملا ہے۔ آپ کے آباد اجداد حجاز سے براستہ ہرات کالا باغ اور وادی سون میں آباد ہوئے۔ یہ قوم ' اعوان' کے نام سے معروف ہے۔

ولادت بإسعادت:

آب موضع کورڈھی (وادی سون سکیسرضلع خوشاب میں پیدا ہوئے۔ وادی سون سکیسر ضلع خوشاب میں پیدا ہوئے۔ وادی سون سکیسر ابنی مردم خبزی پر لطف مناظر اور موسم کی خوشگواری کی وجہ سے مشہور ہے۔ باکیس گاؤں پر مشتمل میں علاقہ ہزاروں علاء اور حفاظ کا مولد ومسکن ثابت ہوا ہے۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ محمد عثان دامانی موسم گرما گزارنے کے لیے موسی زئی شریف سے الاقطاب حضرت خواجہ محمد عثان دامانی موسم گرما گزارنے کے لیے موسی زئی شریف سے

ا تا می صاحب فرماتے ہیں-اباتی کی پیدائش کا رمضان المبارک میں ہے اور میری پیدائش کی تاریخ بھی یہی ہے اور میری پیدائش کا تاریخ بھی یہی ہے اور میری پہلی اولا وحمیارہ سال شاوی کے بعد ہوئی وہ بھی کا رمضان المبارک میں-(ماشاہ اللہ)

ع جوصوبه پنجاب من ب- تجلیات مرشدعالم کانی نبر۳

یہاں تشریف لاتے تھے جس سے علاقہ میں ذکر ومراقبہ کی فضاء قائم ہوئی۔ چنانچہ مقامی لوگوں نے ۸۰ بیگھ زمین حضرت خواجہ محمد عثان دامانی کی خدمت میں پیش کی جس پر خانقاہ ڈیپ شریف تعمیر ہوئی۔

ایک با خدامجذوب کی دعا کی برکت:

کورڈھی کے قریب ہی قصبہ نلی ہے یہاں ایک مجذوب باخدا رہتے تھے جو متجاب الدعوات تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ آپ کے لیے دعا کی غرض سے اس مجذوب کے پاس حاضر ہوئیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کرنیک بختی کی دعا دی۔ اللہ والوں کی دعاؤں کے نتیجہ میں آپ مرشد عالم ہے۔ اللہ والوں کی دعاؤں کے نتیجہ میں آپ مرشد عالم ہے۔

اساتذهٔ كرام:

آپ کے اساتذہ میں جناب قاری قمر الدین صاحبؓ، شیخ الحدیث حضرت مولانا سید امیر صاحبؓ، رئیس الموحدین حضرت مولانا حسین علی صاحبؓ وال بچمرال عضرت مولانا احمالی لا ہوریؓ قابل ذکر ہیں۔ حضرت مولانا عبیداللہ سندھیؓ اور شیخ النفیر حضرت مولانا احمالی لا ہوریؓ قابل ذکر ہیں۔ بڑی مبارک ہستیوں سے علم دین کی پھیل فرمائی۔

مرشدگرامی کی خدمت میں:

آپ کے استاد اور چیازاد بھائی شخ الحدیث مولانا سید امیر صاحب حضرت امام العلماء والصلحاء مولانا عبدالمالک صدیقی کے اجل خلفاء میں سے ہے۔ شخ الحدیث صاحب موصوف دوران تعلیم صحبت صلحاء کی اہمیت وضرورت بیان فرمایا کرتے ہے۔ آپ کے قلب میں تصوف و سلوک سیکھنے کا داعیہ پیدا ہوگیا۔ چنا نچہ آپ اپنے چیا زاد بھائی (مولانا سید امیر صاحب شخ الحدیث و لوال) کی معیت میں امام العلماء والصلحاء حضرت فواجہ محمد عبدالمالک صدیقی کی خدمت میں احمد پورشرقیہ پنچاورشرف بیعت حاصل کیا۔ فواجہ محمد عبدالمالک سیمت نے آپ کو 'و ہن رسا' کے ساتھ ساتھ' قلب سلیم' 'بھی عطافر مایا ہوا قدرت نے آپ کو 'و ہن رسا' کے ساتھ ساتھ' قلب سلیم' 'بھی عطافر مایا ہوا فرانے شخ محترم کی خدمت گزاری اور حاضر باشی تھی تو دوسری طرف شخ محترم کی خدمت گزاری اور حاضر باشی تھی تو دوسری طرف شخ محترم کی خدمت گزاری اور حاضر باشی تھی تو دوسری طرف شخ محترم کی خصوصی عنایات و تو جہات تھیں۔ چنا نچ سلوک کی مناز ل تیزی سے طے

ہونے لگیں اور آپ کامیا بی اور کامرانی کی طرف گامزن ہو کرسر فراز رہے۔ اس دوران حضرت صدیقی کے مرشد حضرت خواجہ فضل علی قریشی ( خانقاہ مسکین پورشریف ضلع مظفر گڑھ) کی خدمت میں بھی حاضری ہوتی رہی-اجازت وخلافت:

جب آپ نے نقشبندی سلوک کے مقامات طے کر لیے اور آپ پراحوال سیحہ وارد ہونے لگے تو آپ کے مرشد محترم حضرت صدیقی نے ۲۹ 'شعبان ۱۳۵۳ ہے کو اپنی مرشد حضرت قریش کی خدمت میں آپ کو پیش کیا اور تحمیل سلوک کی اطلاع کی - حضرت خواجہ فضل علی قریش آپ کی علمی استعداد سے خوش ہوئے اور اپنی طرف سے سند خلافت عطافر مائی - اس وقت آپ کی عمر مبارک تمیں سال تھی - جو جوش جوانی کے عفوان میں داخل ہو چکے تھے - اور '' در جوانی تو بہ کردن شیوہ پنیمبری است '' کے مصداق تھے - حلیہ مبارک:

کشادہ پیشانی مرخ وسفیدر گلت جیسے میدے میں سندھور گوندھ کر بنایا گیا ہو اسورت کھوں میں للہیت کی چمک اونچی ناک عناب کی طرح سرخ ہونٹ وجیہ الصورت بارعب پرانوار چرہ اللہ نین اِذَارُ ءُ وُا ذِکُو اللّٰه اِکی گوائی ویتاتھا۔ سڈول متوازن جسم طویل القامت سنت کے مطابق کان کی لوتک سرکے بال ہوتے تھے جنہیں جج کے موقع پرطنق (منڈوانا) کراتے تھے سر پر ممامہ اور ہاتھ میں سینے تک لمباعصا ہوتا تھا ہے آواز

ل ترجمه: الله والي وه بوت بي جن كود كي كرخدايادا ع-

ع بیعصا معزت مولانا فضل علی قریش کا تھااس ہے منتقل ہوکر معزت مولانا محرعبدالمالک صاحب کے پاس پہنچا- معزت ہیر محمد عبدالمالک ہے ہوئے آپ کو ملا- کویا کہ تصوف وسلوک کے اکابرین کی ورافت ہے آپ کو بید ملا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ بیعصا بابر کت ہے اور عصاء رکھنا سنت انبیاء ہے۔ حضرت سلیمان اور معزت موی علیما السلام با قاعدہ عصا رکھتے تھے۔ اور عصا کے بے شار فواکد بیان فرماتے تھے۔

میں قدرتی دید بداور رعب تھا۔ اندازیان جلالی ہوتا تھا۔ عموماً سفیدلباس زیب تن فرماتے
سے۔ کرنتہ گھٹنوں سے کچھ نیچے اور شلوار نخنوں سے اوپر ہوتی تھی۔ دائیں کندھے پر سفید
رومال رکھتے تھے۔ کبھی کھار تہبند بھی بائدھتے تھے۔ سردیوں میں شیروانی پہنتے تھے۔ خطبہ
جعد کے موقع پر عربی جبہ پہنتے تھے۔ انداز خطبہ عجیب ہوتا تھا جس میں ہر جملے کے ساتھ
توحید اللہ جملکتی تھی اور آپ کی آواز میں ایک مقاطیسی شش تھی۔ بردھا پے کے باوجود آپ
کی آواز گرجتی تھی۔ دلی جوتا پہنتے تھے علاء آپ کی گفش برداری کوسعادت سمجھتے تھے۔
دولہ میں دینی خدمت:

ال<mark>اواء میں موضع</mark> دعولہ خطع چکوال میں جامعہ عربیہ جیبیہ کے نام سے مدرسہ قائم فرمایا اور قریباً میں سال تک مدرسہ کا انتظام وانصرام کرتے رہے۔ کسب حلال:

آپ ایک طرف معلی پر بیٹھ کر ذکر و تلاوت کرتے نظر آتے تھے تو دوسری طرف معاشی و معاشر تی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اجناس اور کپڑے کی تجارت کرتے نظر آتے ۔ آپ نے دینی کام پر بھی معاوضہ نہیں لیا ۔ تجارت کا جو کام آپ نظر آتے ۔ آپ کی گونا گوں دینی مصروفیات کے بعد آپ کے صاحبز ادگان نے سنجال لیا ۔ تا ہنوز صاحبز ادگان دکان و تجارت کا کام سنجا لے ہوئے ہیں ۔ چکوال میں دینی خدمات:

اوورد ین حنیف کی سرباندی کے لیے کوشال آئے۔ انہائی نامساعد حالات کے باوجوددین حنیف کی سرباندی کے لیے کوشال رہتے۔ یہاں آپ نے دارالعلوم حنفیہ کے نام سے مدرسہ جاری فرمایا جواس وقت ملک کے مشہور مدارس میں شار ہوتا ہے۔ جس کا وفاق المدارس کے ساتھ الحاق ہے۔ دوزانہ فجر کی نماز کے بعد درس قرآن پاک آپ کامعمول تھا۔ ایک ایک آ یت خوب کھول کر سامعین کو سمجھاتے تھے۔ پھر ہرآیت کی تفسیر کے لیے اس طرح متواتر آیات پیش فرماتے کہ یوں لگنا جیے ایک ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے۔ ایک پوایک لہرائھتی ہے اور پھیلتی چلی جاتی ہے۔

سوور اور کے سابھ اور کے سابھ تھے۔ آپ نے چکوال کے سابھ تھے۔ آپ نے چکوال سے لوگوں کو منظم کر کے تحفظ ختم نبوت کے لیے گرفتاریاں پیش کیں اور قید و بندکی صعوبتیں اضا کیں۔ جیل میں امامت بھی آپ ہی کراتے اور درس قرآن بھی دیتے تھے۔ سیاسی وابستگی نے

آپ نے اپنے آپ کو اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے وقف کر رکھا تھا اس مقصد کے لیے جہاں تصوف وسلوک کے ذریعے آپ نے قابل قدر کوششیں کیں۔ وہاں سیاس طور پر بھی پیچے نہیں رہے۔ اور جمعیۃ علاء اسلام کے ساتھ وابسۃ رہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبند سے کا کام بڑھ جانے اور مریدین ومتوسلین کی روحانی تربیت میں مشغولی کی وجہ سے آپ نے اپنے لائق فرزند حضرت مولا ناعبدالرحمٰن قاسمی صاحب کو جمعیۃ علاء اسلام کے کام پرلگا دیا۔

کے اور کے جیت کے کارکنوں کو دیتے رہے۔ حضرت مولانا عبدالرحمٰن قامی صاحب مظلہ نے گرفتاری پیش کارکنوں کو دیتے رہے۔ حضرت مولانا عبدالرحمٰن قامی صاحب مظلہ نے گرفتاری پیش کی۔ اسلام کی سربلندی کے لیے کسی بھی قربانی دیتے میں آپ نے گریز نہیں کیا بلکہ ہر قربانی کے وقت آپ سبقت فرما کر پیش پیش رہے۔

مشائخ كانفرنس أسلام آباد:

جزل محرضاء الحق شہید نے • ۱۹۸ء میں مشائخ کانفرنس منعقد کی اور حضرت شیخ کو بھی مرعوکیا کچنا نچی آپ نے مشائخ کانفرنس اسلام آباد میں شرکت کی - حضرت شیخ کا دومر تبداس کانفرس میں خطاب ہوا - ماشاء اللہ آپ کی قرآنی و روحانی وعظ وتقریر سے بوے برے مشائخ محوجرت رہ مجے - بی خداداد علم کی برکت تھی - جامع مسجد دار العلوم حنفیہ کی تعمیر نو اور توسیع نے جامع مسجد دار العلوم حنفیہ کی تعمیر نو اور توسیع نے

مساجد اور مدارس کا قیام آپ کی زندگی کا اہم باب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اندرون و ہیرون ملک جابجا مساجد و مدارس کے قیام کا آپ کو ذریعہ بنایا۔ برطانیہ کی تاریخی معجد صدام حسین برجھم کا سنگ بنیاد آپ نے رکھا اور مولا نا سید اسعد مدنی کے ہمراہ اس معجد کا افتتاح بھی کیا۔ چکوال میں پانچ مساجد آپ نے تقییر کرائیں۔ ہرمسجد

ے ساتھ مدرسة تعلیم القرآن بھی ہے۔ جاسع معجد دارالعلوم الحفیہ فن تغییر میں اپنی مثال
آپ ہے اس کی موجودہ بنیادوں پر تغییر ۱۹۸۰ء میں شروع ہوئی یہ سلسلة تغییر قریباً نو سال
رہا۔ مسجد سے ملحق دارالعلوم حنفیہ کی پرشکوہ چارمنزلہ عمارت ہے۔ دارالعلوم میں اس وقت
پانچ سوطلباء ابتدائی درجہ سے دورہ حدیث شریف تک تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دارالعلوم
کی توسیع و ترقی کے لیے چواسیدن شاہ روڈ پر ۱۳۷ کنال اراضی سرگودھا روڈ پر ۵۱ کنال کی توسیع منصوبہ کی تعلیل
۱۸ کنال اور ۸ کنال اراضی خریدی جا بھی ہے۔ اللہ تعالی اس وسیع منصوبہ کی تعلیل فرمائے۔ آمین اور ہرسال ماہ شعبان میں دورہ نموکا بھی پروگرام بنایا گیا ہے۔
دعوت وارشاد:

حضرت برایتیہ کواللّٰہ تعالٰی نے تبحرعکمی کے ساتھ ساتھ دعوبت وارشاد کا ملکہ بھی عطا فرمایا تھا۔ آپ کی زبان مبارک سے علوم ومعارف کے نکات ظاہر ہوتے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ مضامین کے ستارے آسان سے اتار کر لا رہے ہوں- مضامین کے آ وردن کے بجائے مضامین کی آ مدن شروع ہوتی تھی- تا خیرالی کہ بات ول میں اتر جاتی تھی۔ آپ جہاں بڑے مجمعوں کو وعظ ونصیحت سے فیض یاب فر ماتے تھے وہاں ایک اکیلا آ دم بھی آ جاتا تو محروم نہیں جاتا تھا۔ اپن عموی گفتگو میں بھی سامع کی استعداد کے موافق قرآنی آیات بیان فرماتے رہتے تھے۔ ایک بارفرمانے سکے کہ میں نے حضرت مولا ناحسین علی صاحب سے سا ہے کہ قرآن بیان کرنے کے لیے کسی تمہید کی ضرورت تبیں ہوتی آپ کے بیان کے ساتھ مضامین کی آمدن شروع ہوتی اور ربط آیات آٹو مینک ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی چلی جاتی تھی۔ ہرونت مریدین کی اصلاح فرماتے رہتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ پیرکو' جب شاہ' نہیں بنا جا ہے کہ مریدین جو جاہیں کرتے رہیں اور پیر خاموش تماشائی بنا رہے- بیصراصر مداہنت ہے روک ٹوک كرتے رہنا جائے - جب تك ۋانث ۋېٹ نه ہوا صلاح تفسنېيں ہوتى -آ ب کے بیان میں روح بلال اور تلقین غزالی کا حسین امتزاج نظر آتا تھا آپ کا پرمغز

اور پرتا ثیروعظ ول سے غفلتوں کا پردہ اٹھا دیتا تھا۔ دل کی کدور تیں صاف ہو جایا کرتی تھیں۔ حج وعمرے:

الله تعالى في آپ كو بكثرت هج وعمر كرفى كو فيق عطافر مائى - آپ في بلا هج ١٩٣٣ ، يس كيا تفا - پر چند سال كو وقفه كے بعد الله تعالى في آپ كومتواتر هج سبلا هج ١٩٣٣ ، يس كيا تفا - پر چند سال كو وقفه كے بعد الله تعالى في آپ كومتواتر هج نفي بلا يا خوشيو لگائى اور فر مايا " بي كا تبلغ سے بهت خوش موں - على آپ كو تبلغ سے بهت خوش موں - على آپ كو تا بس سال سے جر سال يبال و كيمتا ہوں " -

جس بحری جہازیں آپ سفر کرتے تھے اس جبازیں آپ بی وامیر الحجان مقرر کیا جاتا تھا۔ امامت بھی آپ بی کراتے اور دری قرآن بھی آپ بی دیتے تھے۔ ج کی اسفاری استاذ العلماء حضرت علامہ محمد یوسف بنوری محضرت مولا نامفتی ولی حسن صاحب ٹوکی مرظلہ جسٹس تنزیل الرحمٰن جیسے حضرات آپ کے ہمسفر رہے۔ ایک سفر ج میں حضرت مولا نامفتی ولی حسن ٹوکی مرظلہ نے حضرت سے بوچھا ''مولا نا جانتے بھی ہو آپ کے دری جی آپ کے مراخے دوزانو بیٹنے والا نفی کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں کیا جانوں کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں کیا جانوں کون ہے؟ لیکن جو کوئی بھی ہے بیٹھتا اوب سے ہوار ذوق وشوق سے ستا ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ جسٹس تنزیل الرحمٰن ہے۔ اس وقت سے جسٹس صاحب کی صاحب میں جھے برایمان کی حقیقت کھل گئی ہے۔

آپ کا درس قر آن ل

روزانه بعد از نمازِ فجر درس قرآن دينے كامعمول رما- قرآن آپ كى نوك

ع حضرت صدیق فرمات سے کدهنمت حافظ صاحب کا قرآن پراٹر ہے بیمی فرماتے سے کدان کا مقبول ان کا مردود میرام دود اور بیمی فرماتے سے کدان ہمرام میری مراه ہے آپ کی عدم موجودگی میں جمیشہ آپ کا تذکرہ فرماتے سے اور بسااد قات آپ کوعبد منیب سے یاد فرماتے ہے۔ اور بسااد قات آپ کوعبد منیب سے یاد فرماتے ہے۔ (ازمرتب)

زبان پررہتا تھا- کوئی گفتگوشروع ہوجاتی تو قرآنی آیات تنگسل سے پڑھتے چلے جاتے تھے- ایسے لگتا جیسے موتوں کی مالا ٹوٹ پڑی ہے اور اس کے موتی کیے بعد دیگر ہے گرتے کے جارہ ہیں-

پنڈر ادن خان میں مولا نالعل حسین اخر صاحب راتی کاکسی قادیانی سے مناظرہ تھا حضرت موصوف معاون تھے۔ جب مولا نالعل حسین صاحب کی آیت کا ترجمہ یا مفہوم بیان کرتے تو آپ فورا وہ آیت قرآن پاک میں سے نکال کر پیش کر دیتے تھے۔

آپ کے درس قرآن سے علماء حضرات بہت محظوظ ہوتے ہے آپ اشاروں سے قرآنی آیات کا اس انداز سے مغہوم واضح فرماتے کہ وہ مغہوم دل پرنقش ہوجاتا تھا۔ حضرت مفتی ولی حسن نوکی مرظلہ فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے ایسا درس قرآن مجی نہیں سنا جواس قدر جاذب اورمؤثر ہو۔

آپ نے ہیں سال سے زائد عرصہ تک اس طرح چکوال میں درس دیا کہ نماذ
کے بعد دورویہ تپائیاں رکھ دی جاتیں اور ایک ہی چھاپے کے مترجم قرآن پاک حاضرین
کے سامنے رکھ دیئے جاتے تھے۔ آپ قرآن پاک کی آیت بیان کرتے اور فرماتے کہ یہ
آیت آپ سے یہ یہ مطالبہ کرتی ہے۔

علالت وسانحدار تحال:

حضرت والا رائی مضبوط قوت ارادی کے مالک تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ بردھایا احساس کمتری اور احساس کہتری کا نام ہے۔ یہ جفائشی آخر دم تک جاری رہی۔ ۸۷ برس کی عمر کے باوجود شب و روز کے سفر آپ کا معمول تھے۔ رمضان المبارک عمران کی عمر اوصاحبزادہ حافظ میں فرانس کے بلیغی دور بے پرتشریف لے گئے۔ آپ کے ہمراہ صاحبزادہ حافظ عبدالروف صاحب سلمہ اور نواسہ قاری عبدالشکور صاحب سلمہ تھے۔ یہ حضرات ری یونین عبدالروف صاحب سلمہ اور نواسہ قاری عبدالشکور صاحب سلمہ تھے۔ یہ حضرات ری یونین عبر اسال تراوی عیں قرآن ساتے ہیں۔ آخری عشرہ میں عمرہ کر کے یہ قافلہ واپس یا کستان آعیا۔ می کی آخری تاریخوں میں سلمانوالی ضلع سر گودھا میں جلسہ کی صدارت

کی-واپس آئے تو بیار ہو گئے- بخار سے بہت زیادہ نقابت ہوگئ- ذیا بیطس کے عرصہ
سے مریض تھے- سات روز بیار رہنے کے بعد کچھافاقہ ہوا تو پھر درس قرآن کا معمول شروع کر دیا۔ کمزوری اور پھر محنت دوبارہ مرض کا حملہ ہوگیا جس نے پھر بستر سے اٹھنے نہیں دیا۔ ایک ماہ (سی۔ ایم۔ ایکی) راولپنڈی میں بھی رہے لیکن سے مرض بڑھتا گیا جوں دواکی

مِالِحُ- انا لِلَّهُ وَ انا اللَّهُ رَاجَعُونَ.

وفات سے تھوڑی دریہ بہلے:

حضرت اقدس راہیم کو قرآن کے ساتھ خصوصی شغف تھا چنانچہ وفات سے تھوڑی در پہلے آپ کے پاس بیٹھ کر صاحبزادگان نے مختلف رکوعات کی تلاوت شروع کردی-سب سے آخر میں:

﴿ يايها النين امنوا استَعِينُوا بالصَّبرِ و الصلوة ان الله مَعَ الصَّبرِين ﴾ (بقره: باره ٢، ركوع ١٨) والأركوع برُحاجار باتما كرحفرت بني-اى اثناء من آپ فالق فيقى عاليه- بنازه:

آپ کی وفات کی خبر آنا فا فا اطراف و اکناف میں پھیل گئی۔شام ۵ بجے جناز ہ انھانے کا اعلان تھا' پانچ بجے حضرت کی اقامت گاہ کے آس پاس مخلوق خدا نظر آرہی سے سے۔شہر میں ایسے لگنا تھا جیسے درو د ہوار بھی اس اندو ہناک حادثے کے غم میں شریک جیں۔ جنازہ گور نمنٹ کا نج بچوال کے ہاکی گراؤنڈ میں لے جایا گیا۔ چکوال کی تاریخ میں یہ منفر د جنازہ تھا جس میں اپنے پرائے بھی شریک ہوئے۔ صاحبز ادہ مولا نا عبدالرحمٰن ساحب قامی مدظلہ نے جنازہ پڑھایا۔ جنازہ کے بعد آخری دیدار کرنے کے لیے بادب قامی مدظلہ نے جنازہ پڑھایا۔ جنازہ کے ایک جھلک دکھ لوں اور حضرت ان دوشعروں بروانے اور خورت ان دوشعروں

کے مصداق تھے \_

جمه خندال بدند و تو گریان جمه گریان شوند و تو خندان

یاد داری که وقت زادن تو هم چنین زی<sup>ل</sup> که وقت مردن تو

تېزچمکە:

"ا انسان تحقی اپنی پیدائش کے دفت یاد ہے کہ اس دفت تو رور ہا تھا اور گھر دالے خوشی کے مارے ہنس رہے تھے۔ اے انسان اب تو الی زندگی گزار کہ تیرے مرتے دفت تو ہنتا ہوا چلا جا اور تیرے گھر دالے روتے ہوئے رہ حاکمی'۔

اپنے چبرے پرابدی مسکراہٹ جمائے لیٹے ہوئے تھے اور متعلقین حضرت کے فراق میں گریاں تھے۔

حضرت کی وصیت کے مطابق مدفین کے لیے جامع مسجد دارالعلوم حفیہ کے دائیں طرف قبر بنوائی گئی تھی۔ جب جناز ومقررہ جگہ پر پہنچا تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ نمازمغرب اداکرنے کے بعد مدفین کا پروگرام تھا۔

#### باران رحمت:

صبح جب حفرت کی وفات ہوئی تھی اس کے نصف محفظے کے بعد زور دار بارش ہوئی تھی - خدا کی قدرت کہ جس وفت دفن کے لیے چار پائی اٹھا کر قبر کے پاس لائے تو اس وقت بھی ریکا کی موسلا دھار بارش شروع ہوگئی - بارش کے دوران ہی تدفین کی گئی۔ نوراللہ مرقد ہ'۔

#### ملفوطات وارشادات:

اللہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے۔ سیر گاہ اور تماشہ گاہ نہیں ہے بیامتحان گاہ ہے۔ ہم نے اسے چرا گاہ بنالیا ہے۔ ہ قرآن انیانیت کے لیے دستور حیات ضابط حیات ہے بلکہ آب حیات ہے۔ ہنان دنیا میں اللہ کا قائم مقام ہاس کا نائب اور اس کی صفات کا مظہر اتم مد۔

ا فرمایا تیرے ہاتھ میں ہوقر آن اور تو دنیا میں رہے پریشان- اور دنیا میں رہے ناکام قر آن ایخ فلے کا کرتا ہے اعلان- اے میرے ماننے والے مسلمان! اقوا و دیک الا کوم.

تو پڑھ قرآن تاکہ تیزارب کرے تیرااکرام.
﴿ فرمایا مسلمان لوے کے چنے ہیں آئیں چباتا آسان کام نہیں -مسلمان سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہوتا ہے-

﴿ قَرآن مجيد كا خلامه بند عصة ور - خداس جور

ترآن مجيد كا ظامه على بالله عدوا بتكل -

ا جارے باوا آ دم تو انتقال فرما کئے ہیں- کر شیطانوں کا باوا آ دم انجمی تک زندہ ہے۔ اس لیے کمرائی زیادہ عام ہے- (حضرت لا ہوریؓ)



# حضرت مولا نا دوست محمد قريشي مراتبيه

مولانا دوست محرقر لیٹی بن مولانا علی محر بن مولوی محرعبداللہ قریبی قصبہ رنج کلال مخصیل راجن پورضلع ڈیرہ غازی خال میں ۱۵ محرم وسین اللہ الم ۱۹۳ ستمبر ویوائے کو پیدا ہوئے۔ آپ کے جدا مجدمولوی محمد عبداللہ صوفی صافی بزرگ تنے اورسلسلہ چشتیہ میں اصحاب تو نسہ سے تعلق رکھتے تنے۔ آپ کے والد ماجدمولانا علی محر قریش اپنے علاقے کے معروف خطیب و واعظ تنے۔ آپ کے والد ماجدمولانا امان اللہ عالم علاقے۔

ندکورہ بالا خاندانی پس منظر میں مولانا دوست محمہ نے تعلیم وتربیت حاصل کی۔
والد ماجد کی محرانی میں قرآن مجید حفظ کیا اور مقامی سکول میں داخل ہوئے۔ چمٹی جماعت
میں پڑھتے تھے کہ دین تعلیم کا با قاعدہ آغاز ہوا۔ مولانا شیر محمہ ساکن محمہ پورد یوان ضلع ڈیرہ
غازی خال سے فاری درسیات اور قانونچے شاہ جمال پڑھا۔ صرف کی دیگر کتا ہیں مولانا
محم عیسیٰ ڈیروی سے پڑھیں۔ علم نحو کے لیے مولانا غلام محمہ ساکن رہے کا ال کے سامنے
زانو کے تلمذ تہد کیا۔

ابندائی و بی تعلیم کے بعد مختلف اساتذہ سے اکساب فیض کے لیے سفر
کیے۔بستی بو ہرضلع ڈیرہ غازی خاں میں مولانا محر حیات کوٹ مضن میں مولانا واحد
بخش کمانی ضلع بہاولپور میں مولانا حبیب اللہ کمانوی اوروال بچھرال میں مولانا
حسین علی اور مولانا غلام بیبن سے استفادہ کیا۔ آخر میں جامعہ اسلامیہ ڈانھیل مجھے
جہاں امام العصر علامہ محمد انور شاہ کشمیری راہیے ' شخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی راہیے اور

حضرت مولانا سید بدر عالم میرخی راتی جید اکابرین سے دورہ صدیث پڑھ کر ۱۳۵۸ھ/ ۱۹۳۹ء میں سندفضیلت حاصل کی-

فارغ التحصيل ہوكرآ پ وطن مالوف آئے اور مدرسہ "اقوار العلوم" كى بنياد ركمى - بجر عرصہ بعد بنگلہ بازہ نامی بنتی میں چلے مجے - بجر مدرسہ مفاح العلوم بنتی اللہ بخش علاقہ جنوئی میں قدریسی فرائض انجام دیئے - اس كے بعد مدرسہ معارف الغرآ ن فان گڑھ میں دینی وعلی كام كيا - بجر ۱۹۵ مواد مجر ۱۹۵ مواد میں آپ نے بہلی بار فریضہ جج ادا كيا -

ج سے واپسی پر احمد پورشرقید منقل ہو مکئے۔ اس زمانے میں سردار احمد خال باقی مرحوم کے جذبہ اخلاص سے در تنظیم اہل سنت والجماعت ' قائم ہو چکی تھی۔ آپ بھی اس تنظیم میں شامل ہو مکئے۔

سامان بیداکر لیے۔ آخر میں احمد پورشرقیہ سے کوٹ ادونظل ہوئے۔ آپ کے عقیدت مندوں نے عظیم الثان نقشبندی مسجد تعمیر کی اور یہاں آپ نے اپنی دلچیسی کے سامان بیداکر لیے۔ ۱۳۸۹ء برطابق ۱۹۹۹ء میں یہاں' دارام بلغین ''کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ جس میں علماء کی تربیت کا انظام تھا۔

#### بيعت وتقنيفات:

حضرت مولانا دوست محمد قريشي راتي سلسله نقشبنديد هي مولانا عبدالمالک نقشبندي سي مولانا عبدالمالک نقشبندي سي بيعت تف-ايک بلند پايه عالم مناظر کامياب واعظ وسلخ وشخ طريقت اور الل سنت والجماعت كمركزي رہنما تھ-آپ نے متعدد كتابين بھي يادگار چوزي بي جن مين 'الل سنت پاكث بک منهاج التبلغ عظمت صحابة مجلاء الافهام طلاء الافهان رو المطاعن براجين سنت تعارف ظفائ راشدين مصباح المقر رين مخزن القاري کشف الحقيقت عن مسائل المعرفت و الطريقت التشريح على التلوج و اور وضاحت الخو" وغيره المقيدة عن مسائل المعرفت و الطريقت التشريح على التلوج و اور وضاحت الخو" وغيره

شامل ہیں۔

ان مستقل بالذات كتابول كے علاوہ تنظیم اہل سنت كے آر كن ہفت روزہ "
دووت" لا ہور میں آپ كے بے شار مضامین طبع ہوئے ہیں نیز باب الاستقالات كے عنوان سے سوالات كے جوابات بھى لكھتے ہتے۔

#### وفات:

بہر حال ساری زندگی بلغ اسلام میں گزاردی اورای سلسلہ میں سفے کہ سے کہ سادی الاولی سوال ساری زندگی بلغ اسلام میں گزاردی اورای سلسلہ میں سفر میں ہے کہ سمادی الاولی سوال اللہ اللہ ہے۔ کم صحت نہ ہوئی اور وہیں جان جان آفرین کے حوالہ کردی۔ افا للّه و افا المیه راجعون.

الله تعالى ورجات عاليه نصيب فرمائي - قيمن التذكره علائ وجاب)



# حضرت مولانا حافظ مفتى محمر على احمد صاحب يمايتير كوجرانواله

## وطن مالوف:

ملک پاکتان صوبہ پنجاب کے ضلع سرگودھا تحصیل بھلوال ہیں لالہ موی جنگشن سے جور بلوے لائن سرگودھا کو جاتی ہے اس پرملکوال اور سرگودھا کے درمیان ایک ریلوے اسٹیشن پھلران ہے جولا لہ موی سے ایک سوتین کلومیٹر اور سرگودھا سے ۲۵ کلومیٹر ہے۔ بھلران سے تقریباً ۱۲ کلومیٹر کے فاصلہ پر بجانب مشرق ایک گاؤں موضع اُوپی راوبیاں) ہے جوجن قصبہ سے پانچ کلومیٹر جنوب کی طرف اور قصبہ کوٹ مومن سے ۸کلو میٹر مشرق کی طرف واقع ہے۔

کوٹ مومن تک بس بھی جاتی ہے گراکٹر محاراں شیشن سے بذریعہ ٹانگہ ہی جاتا ہوتا ہے۔ یہ سارا علاقہ گوندل بار کہلاتا ہے گوندل ایک مشہور قوم کا نام ہے قصبہ جن ایک قدیم قصبہ ہے۔ مغلیہ خاندان کے عروج و زوال کے آٹاریباں بھی پائے جاتے ہیں یہ علاقہ کی دفعہ اجڑا اور آباد ہوا۔ معتبر روایات سے پہتہ چاتا ہے کہ موضع اوپی کے گرد کھنے جنگلات ہوتے تھے اور سورج غروب ہوتے ہی گھپ اندھیرا چھا جاتا تھا۔ اس لیے شام سے قبل گاؤں میں نقارہ بجنا شروع ہوجاتا تا کہ گاؤں کی طرف آنے والے راستہ کو معلوم کر کے آگے بردھیں۔

## ابتدائی حالات:

حضرت مولانا حافظ مفتی محمر خلیل صاحب ہے اور مطابق ۱۹۱۱ء اپنے اس محضرت مولانا حافظ مفتی محمر خلیل صاحب ہو الدیزر کوار ہی ہے قرآن مجید کا وَل موضع او پی میں پیدا ہوئے ہوش سنجالا تو اپنے والدیزر کوار ہی ہے قرآن مجید سے طبعی لگاؤ پڑھنا شروع کیا اور چھوٹی عمر میں ہی پختہ کار حافظ ہو گئے۔ قرآن مجید سے طبعی لگاؤ ہونے کی وجہ سے ابتداء بلوغ سے ہی تراوی میں قرآن مجید سنانا شروع کیا یہاں ہونے کی وجہ سے ابتداء بلوغ سے ہی تراوی میں قرآن مجید سنانا شروع کیا یہاں

تک کہ بڑھاپے اورضعف کی وجہ سے معذور ہو گئے گراسی دوران اپنے چاروں صاحبزادوں کواپنی سر پرتی میں حافظ بنا کراپنے مصلی پرخلیفہ بنایا اورخودساعت فرما کرسپ کوکامل وکمل کردیا۔ حصول تعلیم:

حفظ قرآن مجید کے بعد آپ کے والد بزرگوار آپ کو درس نظامی فاضل بنانے کا ارادہ رکھتے تھے گرآ باس تعلیم کی طرف راغب ند تھے۔ بلکہ آپ کا رجمان طبع فقیری اور اصلاح باطن کی طرف تھا اور بچپن ہی سے ایسے کلمات آپ کی زبان مبارک سے جاری ہوتے تھے جس ہے فن تصوف اور تزکیہ نفس کی طرف مائل ہوتا ظاہر ہوتا تھا- جب والد بزرگوار يراين مونهار بينے كے يه آثار ظاہر موئے تو بطور نفيحت کے فرمایا کہ بیٹا اس میں شک نہیں کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی عبدیت ہے جوا پیخ خالق اور رب کی معرفت اور اس کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ بیمعلوم ہو جائے کہ وہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے اور کن سے ناراض- بلا اس معرفت کے اطاعت اور عبدیت کیسے ہوگی- جب اس کی رضا کے مطابق اطاعت ہوگی تو پھراصلاح باطن تزکیہنفس اورعبدیت کاملہ نصیب ہوگی یہی اصل فقیری ہے اور اس کے لیے علم شریعت کا حاصل کرنا نہایت ضروری ہے تا کہ صراط منتقیم پرگامزن رہ کراس راہ کوقطع کیا جائے ورنہ خطرہ ہے کہ کہیں عمراہی اور ضلالت کے کھڈ میں گر کراپی دین اور دنیوی ہونجی سے ہاتھ دھو بیٹے۔ اپنے والد بزرگوار کے حکم کی اطاعت مین علم دین کی طرف توجه مبذول فر مائی اوراس میں اس قدر محنت و کوشش فرمائی کہ اسباق اور مطالعہ میں ناغہ نہ ہونے یائے۔ چنانچہ ایک دفعہ جب آپ مرولہ والدمیں پڑھتے تھے اور گاؤں آئے ہوئے تھے کہ مرض ہیضہ میں مبتلا ہو گئے تو اسباق کے ناغہ کا اس قدر فکر تھا کہ باوجود اہل خاندان کے منع کرنے پر بھی خاموشی سے بلا اطلاع کیے گھرے روانہ ہو کر مرولہ والا پہنچ گئے۔

حفظ قرآن مجید کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے گاؤں کے قریب تقریباً

ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر چک 19 شائی میں حضرت مولانا شاہ محمد صاحب نے فاری کتب پڑھنی شروع کیں۔ اس کے بعد مرولہ والاضلع سر کودھا میں حضرت مولانا خدا بخش صاحب کے پاس تشریف لے گئے اور ہدایہ اخیرین تک تمام کتب ان سے پڑھیں۔ پھر بطوال چلے گئے اور وہاں کے خطیب حضرت مولانا محمد اشرف صاحب بزاروگ سے مفکلو قشریف اور دیوان منبی وغیرہ کتب پڑھیں۔

پھراس کے بعد آپ مشہور بزرگ عالم ربانی مولانا ولی اللہ صاحب انہی شریف ضلع مجرات کے ہاں تشریف لے گئے اور بست باب ربعہ مجیب ربعہ مقطرہ واضی کی شرح ، جنمین اقلیدس تصریح اور غیر دری کتب میں سے عبدالکیم برقطی حواثی قد سیہ حسن شہید قل احمد شرح مطالع شرح اشارات از مقتی طوی شرح عقا کہ جلالی اور سراجی وغیرہ ان سے پڑھیں - حضرت مولانا شیخ عبداللہ صاحب ملکیاں والے تحصیل کھاریاں ضلع مجرات سے بھی بچھلم ادب عرض وقافیہ وغیرہ اور مولانا موصوف کے ذاتی تعنیفات میں سے مختصر اشارات میں کتابیں پڑھیں - ان کے علاوہ پروفیسر اور نثیل کالج مولانا نجم الدین صاحب ڈوھیا لے والے ضلع جہلم کے پاس بھی دیوان حماسہ کے چند مساق پڑھے ۔ ا

## دارالعلوم د يو پند:

بالآخر جمادی الاولی به مطابق ۱۹۳۸ دارالعلوم دیوبندتشریف لے محتے اور بلا امداد دیوان متنبی وغیرہ کتب میں داخلہ لیا اور پھر شوال ۱۹۳۸ دورہ حدیث میں مشرکت کا شرف حاصل ہوا- اور مندرجہ ذیل نصاب کے مطابق احادیث مبارکہ کے دروس کی اکابراسا تذہ کرام سے پحیل فرمائی-

| اساءگرامی اساتذہ جن ہے ان کتب کی تحمیل فرمائی        | نام کتب مبارکه | تنمبرثنار |
|------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| ينخ العرب والعجم حضرت مولانا سيدحسين احمه صاحبٌ مدني | ترندی شریف     | -         |
| قدس سره العزيز -                                     |                |           |
| فيخ العرب والعجم حضرت مولانا سيدحسين احمرصاحبٌ مدني  | بخاری شریف     | ۲         |

| - |      |
|---|------|
|   | , V, |
|   |      |
|   | ~~/  |
|   |      |
|   | _~   |

| قدس سره العزيز -                                                   |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| مسلم شریف حضرت مولانا محمد ابراهیم صاحب بلیادی م                   | F   |
| بوداؤ دشريف شيخ الفقه والادب حضرت مولانا اعز ازعلى صاحب رايتي      | 1 6 |
| بن ماجه شریف حضرت مولانا نافع گل صاحبٌ                             | 1 0 |
| نىائى شرىف حضرت مولانارياض الدين صاحبٌ                             | 4   |
| المحاوى شريف احضرت مولا نامفتى محمر شفيع صاحبٌ (مفتى اعظم پاكستان) | 4   |
| و بانی دارالعلوم کراچی-                                            |     |
| و طین شریفین چنداسباق غالبًا مفتی محمر شفیق صاحب سے پڑھے۔          |     |
| قراءة قراءت كي مشق حضرت مولانا قارى عتيق الرحمٰن سے كى-            | q   |

## لعليم ويدريس:

ویوبند سے واپس آنے کے بعد اینے ہی گاؤں میں تقریباً ایک سال تک مختلف طلبه كوتعليم دينة رہے اور پھر مدرسه عزیزییہ بھیرہ ضلع سر گودھا میں مدرس مقرر ہو گئے۔تقریباً ۲ سال کے بعد اعلیٰ حضرت مفتی محمد حسن صاحبٌ قدس سرہ کے تعلم پر بھیرہ جھوڑ کر فیروز بور جھاوئی چلے گئے مگر وہاں سے عدم موافقت کی بناء پر جلد ہی جھوڑ کر گوجرانوالہ تشریف لے آئے اور مولانا محمد جراغ کی دعوت برآب مدرسه عربیہ بیرون خیالی دروازه مسجد آرائیاں گوجرانواله میں مدرس مقرر ہو گئے جہاں تقریباً آٹھ نوسال تک تدریسی فرائض سرانجام دیتے رہے۔ اس کے بعد <u>۱۹۵</u>۱ء میں حج بیت اللہ اور زیارات نیوی ہے مشرف ہوئے۔

## مدرسه اشرف العلوم كا قيام:

مئى الم 190 من زيرسريرس قطب زمن مخدوم الامت اعلى حضرت مفتى محرحسن صاحبٌ مسجد شیخاں اندرون شیخو بورہ درواز ہ گوجرانوالہ میں مدرسہ اشرف العلوم کا افتتاح كيا كيا- چند ماه بعد ۵۲ء ميں مدرسه مذاكو چند ناگز برحالات كي بناء برمسجد عبدالله خوني محلمه بختے والا میں منتقل کر دیا گیا-

ابتداء ۱۳ میں محلّہ باغبان پورہ حافظ آباد روڑ پر تقریباً چار کنال زمین کا انظام ہوگیا تو فوری ضروریات کے لیے چہار دیواری اور معمولی چھپرون کی تقیر کا بندوبست کر کے مدرسہ کو مستقل طور پر یہاں منقل کر دیا گیا۔ انہی ایام میں تحریک فتم نبوت کے سلسلہ میں آپ کی گرفتاری عمل میں آئی۔ گرمدرسہ می تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ رہائی کے بعد آپ نے پوری توجہ مدرسہ کی طرف مبذول فرمائی اور اللہ تعالی کفشل و رہائی کے بعد آپ نے پوری توجہ مدرسہ کی طرف مبذول فرمائی اور اللہ تعالی کفشل و کرم سے مدرسہ دن بدن ترتی پذیر ہوتا رہا۔ یہاں تک کداس وقت آیک عالی شان وسیع و عریض اشر فیہ جامع مجداور اس سے المحقہ متعدد دومنزلہ کرے تیار ہو بھے ہیں جہال تعلیم و تدریس مرسین کرام اور بیرونی طلبہ کے قیام و طعام اور دیگر جملہ ضروریات کا بہترین انتظام ہے۔

مرسہ اشرف العلوم میں علاوہ تعلیم درس نظامی کے تبلیغی اصلاحی اخلاتی اور روحانی تربیت کا اپنے اکابر کے طریق پر خاطر خواہ انتظام موجود ہے۔ ان جملہ امور کے انتظام کے لیے مجلس شور کی ہے۔ اس جملہ امور کی تحم الی مجلس منتظمہ بھی ہے جوتمام امور کی تحم ان کی انتظام کے لیے مجلس شور کی ہے۔ ایک محمد روم ہم محضرت مفتی صاحب بی رہے ہیں۔ مدرسہ اشرف العلوم کا مسلک:

مدرسہ اشرف العلوم كا مسلك عقائد الل سنت و الجماعت اور فقد حنى كے مطابق ہے اور اس كا مشرب يعنى طريق فكر وعمل جمة الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوئ ، امام ربانی حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوئ ربانی حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوئ کے مطابق ہے جس كی حفاظت كی ذمه داری جملہ متعلقین مدرسه كی ہے۔ بیعت طریقت وخلافت:

جیدا کہ ابتداء میں حصول تعلیم کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے کہ آپ کا طبعی رجی نفتیری اور اصلاح باطن کی طرف تھا تحر اپنے والد بزرگوار کے منشا پر جب علم شریعت باحس طور حاصل کرنے کے بعد دوسروں تک پھیلانے کا سلسلہ شروع فرما دیا تو اب پھر ابتدائی طبعی تفاضا عود کر آیا اس تفاضا کو پورا کرنے کے لیے ذکر واذکار شروع فرما

دیے اور پھر بشارات منامیہ سے متاثر ہوکر حضرت کیم الامت تھانوی کے فلیفدارشد مخدوم الامت مولا نامفتی مجرحسن صاحب سے بذر بعد خط و کتابت اصلاح باطن و تربیت حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا اور پھر اکثر اعلیٰ حضرت کی خدمت اقدی بی حاضر ہونے کے لیے رات مجارہ بچ کی گاڑی سے سوار ہوکر ۵ بچ میج کے قریب مامر سر پہنے جاتے اور نماز فجر کے بعد اعلیٰ حضرت مخدوم الامت کے دری قرآن مجید بی شرکت فریات اور پھر می بعد اللہ بین ہال بازار بی نماز ظہر کے بعد مشوی شریف کے دری اور بھی شرکت فریات شریف کی مجلس بی تشریف رکھتے جو عصر تک قائم رہتی اور فوضات و برکات سے مستفیض ہوتے اور اعلیٰ حضرت بی کی مجرانی بین ذکر واذکار کا افترام فریات ۔

الغرض دهزت مفتی صاحب مرحوم مطابق قواعد وضوابط اعلی دهزت کے پاس حاضر ہوتے اور تربیت حاصل فرماتے رہاور فیوضات و برکات سے نواز ہے مجے ۔ آخر ۵۱ ء یا ۵۳ ء جس مخدوم الامت نے نوکل علی اللہ آپ کو بیعت و تلقین کی اجازت مرحمت فرمائی ۔ اس کے بعد آپ نے مدرسہ کی محرانی کے ساتھ ساتھ تربیت باطمن کا سلسلہ بھی شروع فرما ویا ۔ اب مدرسہ اشرف العلوم علوم شرعیہ کے ساتھ ساتھ اصلاح باطن اور افاضہ نبیت مع اللہ کی آ ما جگاہ بن مجیا اور تشنگان علم و معرفت سیراب ہونے گے۔

#### اولاد بامراد:

آپ کے چارصا جزادے اور چے صا جزادیاں ہیں جو الحمد للہ سب کے سب ضروریات دین اور علم عمل سے بہرہ ور بیں آپ کے سب سے بڑے صا جزادے مولانا محد تعیم اللہ صاحب جنہوں نے حضرت مفتی صاحب مرحوم ہی کی سر برتی و محرانی میں حفظ قرآن مجید کے بعد درس نظامی کی بحیل فر مائی اور جامعہ اشر فیدلا ہور سے دورہ صدیث کی سند حاصل کی اور فاصل و فارغ ہوکر اب مدرسہ اشرف العلوم میں ناظم مدرسہ اور مدرس بیں۔ دوسر سے صاحبز اود وں میں مولانا قاری معین المدین اور مولانا فخر الدین حافظ میں بیں۔ دوسر سے صاحبز اودوں میں مولانا قاری معین المدین اور مولانا فخر الدین حافظ میر

الدين صاحب بين-الله تعالى ان جارول صاحبز ادون كوحفرت مفتى صاحب كالميح وملى روحانى جانفين بنائد آمن-وصال مبارك:

بہرمال آپ ایک جید عالم دین فقیدادر شیخ کال تھے۔ اجاع سنت کے جسم پیکر تھے۔ نہایت متواضع محصر المر اج اورخوش اخلاق بزرگ تھے۔ بزاروں افراد آپ کے فیض علی وروحانی ہے مستنیض ہوئے کئ خوش نصیبوں کوخلافت ہے نوازا۔ آپ مارچ عرام اور میں عمرہ کے لیے تشریف لے محے اورو ہیں ہا اپر بل ۱۹۸۱ء کو مکہ مرمد میں وصال فرمایا ' بزاروں افراد نے حرم پاک میں نماز جنازہ پڑھی اور جنت آمعلیٰ میں تدفین عمل فرمایا ' بزاروں افراد نے حرم پاک میں نماز جنازہ پڑھی اور جنت آمعلیٰ میں تدفین عمل میں آئی۔ رہیم

(تنعیل کے لیے طاحظہ مؤاحقر راقم کی کتاب "سوائے ظیل" ، مطبوعہ فا مور)



# حضرت مولا نامفتى عبدالحكيم سكهروى والثيه

# فاضل دارالعلوم ديوبندمفتي وشنخ الحديث

# يدرسها شرفيه تكفر

خليفه مجاز حضرت مولانا محمشفيع مفتى اعظم إكتنان ركن شوري دارالعلوم كراجي

حطرت موصوف علیه الرحم شہر ریوائری ضلع گوڑگانوہ (ہریانہ اعلی) میں ۵۱ محرم الحرام ۱۳۳۱ هیں پیدا ہوئے قرآن کریم ناظرہ گھربی میں پڑھا آپ کی والدہ محترم آور خالہ محترمہ آپ کے والدم محترمہ اور خلام میں بڑھا آپ کے والدمحترم محترمہ والہ محترمہ اور خلام کے دالدمحترم دارگ حقورت مولا نا عبدالعزیز صاحب براتیہ شہر ریوائری کے مشہور صاحب تقوی اور عالم دین بزرگ تھے اور جد مادری حضرت ابو الفیض مولا نا عبدالرجیم دراتی بھی اپنے علاقہ کے معروف جید عالم درس نظامی کے ماہر اور کثیر التلا فدہ استاد تھے جو مدرسہ سفیر الاسلام نازنول (ریاست بٹیالہ) کے صدر مدرس بھی رہے اور ریوائری میں بسرادقات کے لیے تازنول (ریاست بٹیالہ) کے صدر مدرس بھی رہے اور ریوائری میں بسرادقات کے لیے گورنمنٹ ہائی سکول میں عربی مدرس بھی رہے اس ملازمت کے ساتھ اپنے نجی دارالکتب میں رضا کارانہ حیثیت سے درس نظامی کی تدریس کا سلسلہ بھی تادم آخر جاری رکھا۔

حضرت مولا نامفتی عبدالحکیم صاحب ولیتی بچین سے اپنے والدموصوف اور نانا مختر م کے زیر تعلیم و تربیت رہے سات سال کی عمر میں اسکول میں داخلہ لیا اور ساتھ بی جد مادری موصوف کے شاگر دوں سے مختلف مساجد میں اردود بینات اور ابتدائی فاری عربی بڑھی دونوں تعلیم ایک ساتھ ڈل تک جاری رہیں کھر مدرسہ مقاح العلوم رہواڑی عربی بڑھی دونوں تعلیم ایک ساتھ ڈل تک جاری رہیں کھر مدرسہ مقاح العلوم رہواڑی

میں شرح جامی وشرح وقامیہ تک درس تظامی پڑھ کرمظاہر انعلوم سہار تپور میں داخل ہوئے اور ایک سال بعد دارانعلوم دیو بند میں واخلہ لیا' اور جملہ علوم وفنون اور دورہ حدیث کی یہاں تکیل کی-

علمی گرانے کے چیم و چراخ ہے فراغت علمی کے بعد اپنے آبائی وطن ریواڑی ہی میں آزاد ذریعہ معاش کے ساتھ رضا کارانہ اور بھی ملازمانہ سلسلہ تدریس شروع کیا' ابتدائی اردو'فاری' عربی کے علاوہ مشکوٰ ق شریف وجلالین تک درس نظامی و ہیں پڑھاتے رہے' جس کے بعد طالب علم کودارالعلوم دیو بندیا مظاہرالعلوم سہار نپور میں داخل بڑھا تھا۔ کرا دیا کرتے ہے' شہر کی مختلف مساجد میں وعظ فرماتے ہے' جوایک تبلیفی سلسلہ تھا' ملت اسلامیہ کے ساتھا پی راجبوت برادری کوبھی بھی فراموش نہ کیا' اور دل و جان سے ان کی اصلاح و تعلیم پر کمربستہ رہے۔

تیام پاکتان کے فورا بعد ہی ۴۸ء کے اواخر میں شہر سمر (سندھ) میں وارد ہوئے اور باوجود کید بسر اوقات کے لیے دوستوں کے ساتھ حلوائی کا کام شروع کیا عگر تعلیم واصلاح کا کام بستور جاری رکھا اور الحمد للد شہر میں دینداری کوآپ کی مسامی جیلہ سے بہت فروغ حاصل ہوا۔

مدر سائر فی کھر کے قیام کے بعد حضرت مواہ نامجہ احمد صاحب تھانوی بانی و مہتم مدر سہائر فید کی دعوت پر ستقل طور سے تدریس پر مامور ہوئے اور ندکورہ دکا نداری کوخیر باد کہا مدر سہ ھذا میں دورہ حدیث تک جملہ علوم وفنون کی تمایی پڑھا تیں آخر میں صرف دورہ حدیث کی کتب پڑھاتے تھے حضرت موصوف یہاں سدر مدرس کے منصب پر فائز تھے اور تدریس کے ساتھ منصب افتاء بھی آپ ہی کے بیر دفتا آپ کے مناقد منصب افتاء بھی آپ ہی کے بیر دفتا آپ کے قام کے بیر دفتا آپ کے قام کے بیر دفتا آپ کے قام کے ماری ہوئے اور صد ہا طلبہ نے علمی فیض حاصل کیا۔

اور تا آ نکہ آپ زندگی کے آخری ایام میں بالکل نحیف اور آنکھول سے معذور نہ ہو گئے برابر مدرسہ اشرفیہ کے صدر مدرس اور مفتی رہے علاوہ ازیں آپ ایک شیخ کا لیے کا روحانی فیض خواص وعوام میں خوب جاری ہوا-

فيجزاهم الله تعالى احسن الجزاء

" بنده برادر زاده موت کے نات این زمانہ طالب علی سے بی جعرت موصوف راتع سے مجی زبانی اور مجی تحریری سوالات بے تکلفی سے کرتا اور موصوف رات بری شفقت اورنهایت مفائی و بے تکلفی سے جواب مرحت فرماتے کرایک وقت وہ بھی نعیب ہوا کہ راقم کو دارالعلوم کراچی سے تضعی فی الافقاء کے مقالہ سے سلسلہ میں ایک نہایت اہم موضوع "علائے ویوبند ک نقبی خدمات" عطا ہوا جس کےسلسلہ عی ہندویاک کے دیوبندی کمتب فکر کے مفتیان کرام سے رجوع ہوا اوراس سلسلہ میں ایک منصل سوالنامدم تنب وترسل كيا جس كے جوابات باصرہ نواز ہوئے جومقالد عذا جس شامل بیں

اىسلسله يس معزت موصوف كى خدمت يس بحى بيسوالنامه يش كيا اورجواب ے سرفراز ہوا' آگر حسن اتفاق ہے بیضرورت در پیش نہ ہوتی 'تو موصوف کی معروف کسر نفسی کے باعث بہت ی معلومات میخدراز بی میں روجاتی-

درج ذیل سطور می این عنوانات کے ساتھ حضرت موصوف کے قلم بی سے تحريشده مخضر حالات زعر كى مرتب كرنے كى سعادت ماصل كرر بابون- ملاحظه بو: خاندان

حعرت موصوف ایک سوال کے جواب می تحریر فرماتے ہیں کہ:

"كاغذات سے جہال تك معلوم ہوسكا ميرانسب نامديد ہے عبدالكيم ابن عبدالعزيز ابن عبدالغي ابن ملارمضائي ابن پيرد ابن خواجو آ مےمعلوم نبيس سايہ ہے كه ہارے خاندان میں اور سے الل علم ہوتے آئے جی طا رمضائی مرحوم کی تو مرجی كتابوں بركل موئى يائى ہاس سے معلوم مواكدو و فتوى دياكرتے تے اور تو و مرف كى تعليم بھی دیا کرتے تھے اور ابتدائی کتابیں صرف ونو کی قلمی وغیر قلمی موجود تھیں اور وین ز خیره مخطوطات کی شکل میں کافی تھا' کنز الدقائق قلمی ان کی موجود تھی' اور اشعار میں جو برانی زبان میں تنے مسائل وغیرمسائل کے کافی رسائے موجود سے ایک معرع کسی رسالد

تَكُواولِ عَوْلِينَدُ اللَّهِ 743

(كانتام) كااب تك يادى \_

شاه عالم افى كدور من تسخه مواتمام

موات کے علاقہ یں طارمضانی مرحم بلغ کے لیے جایا کرتے تھے دادی جب روئی بھائی تو ایک معی آٹا مندیا میں مرحوم کے لیے وال دی جب جع ہو جاتا تو اسے باعده كرآب موات تشريف في جائے اينا كھانا است باتھ سے بات اور الد فعامت كرية اى راه ين ان كا دارد بيرك بيل وصال موا- الحريزون كاشروع زمانه تما مبیتال میں چر بھاڑ اور تحقیقات کی خی تھی اس لیے بوی احتیاط ہے ان کو کھر لایا کیا اور مریری عمل دکفن دے کرمیرد خلک کیا گیا-

الماعبدالني مرحوم بحى ذي علم تع مجد من الله المست فرمات تع جعد كا خطبه ايدا برصتے تھے کہ لوگ ردیا کرتے تھے اور محلے میں آ کر جھتے تو فاری اشعار سے لوگوں کو نفیحت فرمایا کرتے سے آپ کو ملاتول کے نام سے لوگ یاد کرتے سے اس زمانے میں ملا برے ذی علم حضرات پر بولا جاتا تھا انگریز نے اس لفظ کو بدنام کیا ہے ان حضرات اکارین کی وجہ ہے ہماری ساری قوم عی ملا کبلائی تھی۔

ميرے تانا مرحوم معزت مولانا عبدالرحيم صاحب والتي برے مشہور عالم تنے ندوة العلماء لكعنو كركن تضاور بائى اسكول من عربى ك مي تف مولوى عالم بعى فظ حعرت مولانا انور شاہ تشمیری رفتھ سے بخاری شریف بڑھی تھی اطراف میں نہایت جانعتانی سے تبلیغ فرماتے برادری اور شہر میں بدعت ورسوم کا قلع قمع ہو کیا تھا علط واعظ شہر میں منہرا بی در تھا عام لوگ آپ کی عزت کرتے تھے آپ مساحب نتوی تھے برے بوے علاء عمرے تعلقات مے اسے شہر میں درس و قدر ایس کا سلسلہ شروع فر مایا شہر کے و بین بچ ل کو تلاش وانتخاب کے بعد عالم مناتے۔

محمروں میں لڑکیوں کے لیے کھتب جاری کیے میری والدہ ماجدہ اور خالہ

مرحومہ گھر میں قرآن مجید پڑھایا کرتی تھیں ان کی وجہ سے اب پاکتان میں بھی ہارے یہاں جگہ جگہ لڑکیوں کو گھروں پرقرآن کریم پڑھایا جاتا ہے آپ نے دین کے لیے بہت جدوجہد فرمائی اور رات دن ای وهن میں رہتے تھے مسلمانوں کو دین تعلیم کے ساتھ ساتھ تجارت کی طرف بھی توجہ دلائی دکا نیں کھلوا کیں ورنہ شہر میں سب بنوں کی دکا نیں تھیں شادی وقی کی تمام رسومات ختم ہو گئیں اللہ تعالی موصوف کو جزائے خیر عطافر مائے۔

آپ کا کانی برا کتب خانہ تھا' ہر علم وفن کی کتابیں اسم کی کھیں' حتی کہ اہل اسلام کے دیگر فرتوں کی کتابیں بھی جمع کی ہوئی تھیں' اور ہر صاحب علم کو استفادہ کی اجازت تھی' مسائل میں بردی دسترس حاصل تھی' تمام لوگوں کو آپ کی بات پر اعتاد تھا' آپ فر مایا کرتے تھے کہ عالمگیری و شامی پر دلجمعی نہیں ہوتی' بلکہ آپ البحر الرائق اور بدائع کوان کے مقابلے ہیں ترجیح وسیتے تھے۔

میزان العرف کا اردوتر جمد فر مایا اوراس بیس تمرینات کا اضافه فر ما کراس کوطبع
کرایا اور بھی چھوٹے چھوٹے رسائل تعنیف فرمائے ضروری مواعظ اوراپنے فاوی ایک
رجٹر بیس تحریر کیے ہوئے تھے جو میرے بہت کام آئے مگرید ذخیرہ سب کا سب وہیں
ہندوستان ہی بیس رہ گیا۔ ان بیس نایاب قلمی کتابیں اور خاندانی کتابیں بھی تعیس سوائے
ایک آبائی مخطوط قرآن جیدیا البحرالرائق کی تین جلدوں کے اور کچھند آسکا سکان سا

احقر کے والد ماجد حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب براتی نانا مرحوم ہی کے شائر دستے ان ہی ہے صحاح تک پوری کتابیں پڑھیں کتابیں وقنا فوقنا پڑھا کیں کی گئر یوں کی دکان تھی بہت صاحب قناعت متوکل رسم ورواج اور بدعت کی اصلاح کے لیے سر بف سے نیز غیر شری قومی نظام کی اصلاح میں ہمدتن آ خرعمر تک گئے رہے اوراللہ تعالی نے ان کو بہت بچھ کامیاب فرمایا غرضیکہ رات دن ای دین وآ خرت کی فکر کئی رہتی آ خری وقت میں بھی حقوق العباد کی فکر لاحق ربی جن جن جن جن میں تھے ذرا بھی وہم ہوتا بتا

ویتے کہ ان کے مجے دام دینے تھے بردی کوشش اور فکر کے ساتھ اس کو یا اس کے ورثاء کو معلوم کر کے پہنچاتے ورنہ خیرات کر دیتے -

اپنے والد ماحب کا ور شقیم کیا ور نہ عورتوں کو ورشد دینے کا دستور ہی نہ تھا حساب کر کے سب بھائی بہنوں میں ور شقیم کیا حقوق العباد کا تو بہت ہی ڈررہتا تھا۔
ریواڑی میں اللہ واسطے حز ہا والی مسجد میں امامت فرماتے دہے گھر وہاں کی امامت احقر کے سپر دہوگئ نانی مرحومہ وادام حوم سب کے سب اللہ تعالی نے نیک سپرت وین کے پابند عابد وزاہد عزایت فرمائے دین کا گھوارہ تھا جس کے اندر میری پرورش ہوئی اللہ تعالی سب کے جزائے خیرعطا فرمائے ۔ (آمین)

حصول علم وأساتذه:

موصوف ان ايكمتوب من رقطراز مين كه

ابتدائی قاعدہ بغدادی اپنی خالہ زبیدہ مرحومہ کے پاس شروع کیا اور تقریباً
مات سال کی عمر میں اسکول میں داخلہ لیا دونوں تعلیمیں (ڈل کک) ساتھ ساتھ چاتی
رہیں۔ قرآن مجید بھی خالہ کے یہاں بھی والدصاحب ہے اور بھی نانا مرحوم ہے پڑھا
اور تین سال میں تقریباً وہ ختم کیا اور دہرا لیا اس کے بعد حضرت مولانا شمشادعلی صاحب مرحوم ہے جونئ بستی کی معجد میں اور سبزی فروشاں کی معجد میں پڑھاتے تھے بہتی زیور بڑھا بہت شفقت سے پڑھاتے تھے اور شوق دلاتے تھے اسکول میں ڈل تک پڑھا پھر چھوڑ دیا۔

ابتدائی فاری تعلیم نی سبتی کی مسجد کے مدرسہ میں اور تاتا مرحوم کے شاگردوں سے پر حیس کی جرابتدائی عربی تعلیم بھی مولوی عبدالسلام صاحب مولوی جمیل احد صاحب مولوی عبدالو ہاب صاحب اور باہر سے شہر ریواڑی میں جوعلاء وقی طور پر تشریف لاتے مولوی عبدالو ہاب صاحب اور باہر سے شہر ریواڑی میں جوعلاء وقی طور پر تشریف لاتے ان سے حاصل کی۔

مجر مدرسه مفتاح العلوم قائم هوا اس مين حافظ ولى محمد صاحب فاضل دارالعلوم وبوبندے شرح جائ قطبی میرقطبی اور شرح وقایہ تک پڑھا بھر چند ساتھیوں کے ساتھ مظاہر العلوم سہار نیور چلے محلے وہاں شرح ملاجای مولانا محرصد بی صاحب مشمیری سے . نورالانوار قطبی میرقطبی مولاتا زکریا قدوی ہے تعجة البین مولاتا اکبرعلی صاحب ہے اور قراءت میں دور سالے مفتی سعید احمد صاحب سے پر سے اور قاری عبدالعزیر و ما حب عدمت ك ما فظ عبد اللطيف صاحب مرحم منهم مدرمه مظامر العلوم على فيه اورسلم العلوم ردهيس آب بى سے عربى بناناتيمى اورمفتى جيل احمد صاحب مرظلة سے وعظ کہنے کی مثق کی-

(A) | (A) |

ایک سال کے بعد دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لے لیا ملم کی جگہ ملاحس اور تلخيص كي جَكْمُ خَصْر المعاني كالمتحان دے دیا اور ہدایہ اولین رسالہ میرزاہد مبیذی مقامات حرری وغیرہ کتابیں برحیس محر تین سال بہیں بورے ہوے مدایہ اخرین اور منتی حضرت مولانا اعزازعلی صاحب سے مفکوة شریف اور نخبة الفکر حضرت مولانا عبدالسم صاحب سے اور اخلاق جلالی حفرت مولانا رسول خان صاحب سے اور جلالین شریف حضرت مولانا قاری محرطیب صاحبؓ سے سراجی مفتی ریاض احمد صاحبؓ سے ترجمہ قرآن حضرت مولانا محمشفیع صاحبٌ اورمولانا افغانی سے پڑھیں-

ترندی شریف و بخاری حضرت مولا ناحسین احمدصاحب مدفی سے مسلم شریف حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب بلیادی سے طحاوی شریف حضرت مولانا اعزازعلی صاحبٌ سے اور ابوداؤ دحضرت مولاتا اصغرحسین صاحبٌ سے اور قبلہ معفرت مفتی محرشفیع صاحبٌ سے پڑھیں۔ ندريس:

حضرت والأايين ٢٦/٣/٩٤ كوارسال كرده كمتوب من تحريفرمات بي كه: فراغت کے بعد سے بی تدریس کے کام میں لگا ہوا ہوں ریواڑی میں اول اول کاروباری مشغول کے ساتھ ساتھ کھرستفل آشددس سال وہاں درس رہا کھر یہاں (پاکستان) آ کردری و قدریی کا مشغله برابرز با طوائی کی دکان بھی رہی جروج دوسال کے بعداب است بی دی جروب اور و اردو کے بعداب است بی دن مت برابر مدرسائر فید می مدری بول اور ابتدائی فاری واردو کی بعداب است کے بعداب مدین تک برفن کی کتابی پڑھا چکا بول جو مداری عربیہ کے نعماب میں داخل بین آب بخاری شریف زیر قدر ایس ہے۔

شروع بن درآ خرع کا گزررہا ہے بھر بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھونہ کیا رہائی بل الف بلٹ میں دورآ خرع کا گزررہا ہے بھر بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھونہ کیا رہا تھا ان اردو لوگ مسائل ہو چھے رہے تھے اور فقی کتب اور اردو کے قادی برابرد کھتار ہتا تھا ان اردو کے قاوی سے بہت سوجہ ہو جمہ ہوئی اور کام کی لیافت پیدا ہوئی کی سمر آ میا تو بہاں بھی اللی شرکا الحد نشر دیوع ہوا نے اللہ کا احسان ہے کہ لوگوں کو اطمینان ہو جاتا ہے اللہ تعالی کروریا ہے بچاہے مب اللہ کا انعام ہے بندواس لائی کہاں۔

دوباره سوال کے جواب می حسب ذیل جواب ارشاد موا:

فراغت کے بعد حفرت والد صاحب مرحوم غلام الرسلین نائب مفتی مفتی مفتی کفایت الله صاحب کی کفایت الله صاحب کی خدمت بی نظام الدین لے گئے وہ لی کے مر آیا تو کام دھندے بی لگ کیا کام کوئی خدمت بی نظام الدین لے گئے گر جب کھر آیا تو کام دھندے بی لگ کیا کام کوئی سیکھانہ تھا دو سال دام یور کے اسکول بی برحی کا کام سیکھا آئے وال کی دکان کی کھانہ تھا دو سال دام یور کے اسکول بی برحی کا کام سیکھا آئے وال کی دکان کی کیڑے کی چیری نگائی محرفیلیم کا کام برابر جاری رکھا جس وقت بھی کوئی کہتا ای وقت تعلیم شروع کردیتا کھمنا پڑ صنا اور رسائل فاری کی ابتدائی کنایس برابر پڑھا تا رہا۔

آخر" یلے دارول" کی مجد میں آٹھ روپ ماہوار پر طازمت فی کھر مدر سے ریاف اور پر طازمت فی کھر مدر سے ریاف العلوم (ریواڑی) میں پندرہ روپ ہوئے اس طرح کرتے کرتے جالیس روپ ماہوار تک پنچ قرآن مجیداورمنگؤہ وجلالین تک تعلیم کا کام جاری رکھا دو جار طالب علم تیار کرکے دارالعلوم دیو بنداورمنظ ہر العلوم میں داخل کرائے جمد کو دعظ کا سلسلے تھا شہر ک

تقریباً ہرمجد میں جانا ہوا کوئی مجد الی نہ تھی جس میں برائے تبلیغ نہ کیا ہوں قوم کی پہنا ہے۔ جا ہوں قوم کی پہنا ہوں گا ہوں ہو چکی تھی تو ہے نظام کے ماتحت نوجوانوں کا صدر منتخب ہوا اولاد میں سے جار لڑکے عبد الحلیم عبد الروف سیم احمر عبد الحبیب بین ایک لڑکی صالحہ ہے (جس کا وصال ہو چکا ہے) (ان میں سے) تین بجے فارغ التحسیل بیں اور عبد الحبیب حافظ بھی ہے۔ افراء:

حفرت جواباً تحرير فرمات بين : كه

سوالنامه موصول ہوا' اور اس انہاک تعلیمی و مشاغل تصنیفی سے بری مسرت سے ہوئی - اسعد کم الله فی الدارین-

جب میں مدرسہ اشرفیہ میں مدرس ہوا تو اس کے ساتھ ہی ہوا قاء کا کام بھی خود بخود لازم ہوگیا۔ کوئی اور مدرسہ میں اس کام کو کرنے والانہیں تھا' اسباق کی زیادتی اور اوقات نقلیمی امور سے بجر پور ہونے کے باوجود بیکام بھی کرتا رہا' مگر وقت خالی نہ ہونے کی وجہ سے اور بچوم اسباق کی وجہ سے قاوی کے جوابات رجشر میں تحریر نہ کرسکا اور مدرسہ والوں نے التفات نہ کیا نہ انہوں نے ضرورت محسوس کی میں نے بھی کرنفسی کی وجہ سے والوں نے التفات نہ کیا نہ انہوں نے ضرورت محسوس کی میں نے بھی کرنفسی کی وجہ سے مروز نیس کے واقعام کرلیں ہے۔

جب مدرسہ کی شوری میں دینی رسالہ جاری کرنے کا خیال پیش ہوا' تو اس میں مدرسہ کے فقاوی کا بھی خیال ہوا' اس وقت کچھ عرصہ حضرت مہتم صاحب نے خود ہی کچھ فقاوی تحریر کیے ہے فقاوی تحریر کیے ہے فاق وکا کوئی خاص انتظام نہیں ہے نہ کوئی نائب مفتی ہے نہ رجشر برائے فقل فقاوی ہیں۔

عام طور ہے ایک ہفتہ کے اندر اندر جواب دے دیتا ہوں کوئی تمرین الافقاء یا مشاورتی مجلس اس بارے میں قائم نہیں ہے میں مدرسہ اشرفیہ میں شوال المکرم وعلی مقرر ہوا ہوں اس وقت سے اب تک جتنے فقاوی داخلی اور بیرونی آتے ہیں میں بی جواب دیتا ہوں پہلے بچوم اسباق اور اب ضعف کی وجہ سے فقل کے کام سے معذور ہوں۔

الا ان یوفقنی الله تعالی و مسبحانه. الله تعالی آپ کاشرح صدر فرمائے اور آسانی فرمائے والسلام-بیعت وارشاو:

آپ کا روحانی سلمد حفرت کیم الامت تھانوی سے مسلک ہے آپ

الامت کا الام میں پہلے حفرت موان کی عینی صاحب راتھ خلیفہ اعظم حفرت کیم الامت تھانوی سے بیعت ہوئے موصوف کے انقال کے بعد مفتی اعظم پاکتان حفرت موان کا مفتی موشغ صاحب سے اصلاحی تعلق قائم کیا اور بذریعہ خط بی بیعت ہوئے اور کھا اسلامی مفتی موشغ صاحب سے اصلاحی تعلق قائم کیا اور بذریعہ خط بی بیعت ہوئے اور کھا میں اجازت و خلافت سے نواز سے کئے خلافت کے بعد حضرت الشیخ سے سلوک طے کرانے کے لیے فرمایا کہ کراجی میرے پاس آ کر کچھ وقت لگاؤ کینا نچر آپ کے بیود ت کی فرمان حضرت الشیخ کی خدمت اقدی میں حاضری دیا کرتے ہے۔

فدمت اقدی میں حاضری دیا کرتے ہے۔

آپ کے مریدین کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہے روک ٹوک اور اصلاح کے سلسلہ جس آپ کا انداز الہامی تھا' کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک سے الی با تعمل ممادر کرا دیتا جو مخاطب کے جال کے عین مطابق ہوتی تھیں' اور مخاطب کو بآسانی اپنے مرض کا علاج بغیر سوال کے معلوم ہوجاتا تھا۔

اور بیعت کے سلسلہ میں آپ نہایت استغناء سے کام لیتے عام طور پر بہت عرصہ خط و کتابت کے بعد بیعت فرماتے اور مناسبت نہ ہونے پر طالب کو بیعت سے صاف انکار فرما دیتے تھے کیکن آخر میں جب شفقت ورحمت کا غلبہ زیادہ ہوا تو معمولی طلب والے کو بیعت فرمالیا کرتے تھے۔

آپ فاسق و فاجر اور گناہ میں جنال محف سے بوی شفقت وتوجہ سے چیں آئے۔
ان کا بہت خیال فرمائے ایک مرتبہ آپ کے بچین کے ایک بے تکلف ساتھی نے آپ
سے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ بیآ پ سے زیادہ توجہ وشفقت کے تاج ہیں۔
آپ کے ایک دوسرے دوست فرمائے جیں کہ ہم نے بہت وئی دیجھے کیکن

عبدالكيم جياولي بين ديكما-آپ مادرزادولي ته-

ایک مرتبہ آپ کے فی و مرشد دھزت مفتی محد شفیع صاحب نے فرمایا کہ ہزادوں مرید بن میں کوئی ایک ایسا بھی مرید ہوتا ہے جوابی فیخ سے بورہ جاتا ہے لیکن بدہ بہت قلیل ہوتا ہے اور مفتی عبد الکیم صاحب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بیہ مولوی عبد الکیم محمد ہوئے ہیں جب بیہ موجود ہوا کریں تو جمعہ سے میں بوھے ہوئے ہیں جب بیہ موجود ہوا کریں تو جمعہ سے نوازا جن کی حضرات کواجازت وظافت سے نوازا جن کی مضرات آخر ہیں آ رہی ہے۔

رطلت:

حضرت والآنے بروز ہفتہ اشوال اسلامطابی اعجن ۱۹۸۱ و کو بوت ظہر طویل علالت کے بعد وارالطوم کراچی غیر سال مطابق اعمل کو لیک کہا اور وارالطوم بی میں این خطرت مولا تا مفتی محد شخص صاحب کے قدموں میں آرام فرما ہیں۔ طابت درہ و نور الله مرقعه و جعل المجنة الفردوس معود.

دین کی فربت اور قتنول کی کفرت کے اس زمانے میں اللہ کے کمی صالح اور مصلح بندے اور دین کے کسی متاز خادم کا اتحد جاتا یقنیا غیر معمولی بات ہے کی کہ عام حالت یکی ہے کہ اب جو جاتا ہے کہ مراس کی جگہ پر ہوتی نہیں دیکھی اور معلوم ہوتا ہے کہ حدیث بخاری میں وارد پیشین کوئی جو حسب ذیل ہے:

ينهب الصالحون الاول فالاول و تبقى حفالة كحفالة الشعير و التمر لا يبالهم الله .

"مافین کے بعد دیکرے افتے چلے جاکس کے اور باتی رہ جائے گا بھوسہ بھے جو اور ردی لوگ) اللہ تعالی کوان کی پروانہ بھے جو اور کری اللہ تعالی کوان کی پروانہ بوگ (کدوہ کیاں اور کس مالت بیل بلاک ہوتے ہیں)

ای طرح قدریجاعمل میں آ ری ہے الله رب العزت سب الل ایمان اور جملہ متعلقین کو آپ کی تعلیمات و جدایات پر پوری طرح کار بندر ہے کی توفق ارزانی

فرمائے اور اس مشن کو جسے انہوں نے اپنا خون پیدایک کرکے پھیلایا اور ہم تک کہنچایا ' اے باتی رکھنے اور آنے والی سلوں تک پہنچانے کی ہمت وتو فتی عطا فرمائے - آمین! تعمانف

آیک سوال کے جواب میں حضرت راجی اپنی تصانیف کے بارے میں تفصیلاً تحریر فرماتے میں کہ میری تصانیف حسب ذیل میں:

- ا- کیا ضداہے: مکالمہ کی صورت میں خدا کے وجود پر اول عقلی دلائل آسان اردو میں جمع کیے ہیں۔ آخر میں منطق اور نقلی دلائل بھی لکھے ہیں اس بارے میں ایک مفید کتاب ہوگئ ہے۔
- ۲- علیم بشتی: جس بی می سے شام تک دینی و دنوی مشاغل میں جو جوسنیں پیش آتی بیں وہ سب جمع کردی ہیں اور مخضر آنخضرت مکھا کا حلیہ مبارک اور شائل ذکر کیے ہیں اب اس کا ترجہ سندھی زبان میں بھی ہوگیا ہے اور سندھی میں بھی طبع ہو چی ہے۔
  ریواڑی بی میں بید خیال آیا تھا کہ تمام سنیں مخضر طریقہ سے یکجا جمع کر دول اس لیے وہیں بیگام کرلیا تھا اور وہیں برآ تخضرت مکھا کی زیارت سے مشرف ہوا کی کام رہ کیا تھا اب اللہ نے توفیق دی سمحر میں اسے تحریر کیا اور چھپ جانے برحضرات شخیین بی بی ایا اور اس کما ب کا م رہ کیا تھا اب اللہ نے توفیق دی سکھر میں اسے تحریر کیا اور چھپ جانے برحضرات شخیین بی بی ایا اور اس کما ب کانام خواب میں بی بتایا: "العطو المیمون فی العلوی المیمون فی المیمون فی المیمون فی المیمون فی
- ۳- فضائل دمسائل اعتکاف: یداعتکاف سے متعلق ب اس کا نام حضرت قبلہ مفتی صاحب والی نے رکھا تھا اور خود اس کی اصلاح بھی کر دی تھی اور بہت اچھی تقریق تخریر فرما دی تھی معفرت والی نے فرمایا تھا کہ اس بارے بی الی جامع کتاب میری نظر سے نہیں گزری کی نی یہ اب تک طبع نہیں ہوسکی حق تعالی اپنے کسی بندے واس کی اشاعت کی تو فتی عطافر مائے۔ آپین
- سم- دین کی باتیں: (اول و دوم) اس میں شب و روز کی پیش آ مدہ عبادات وسنن کو اصاد عث سے مع حوال کھا ہے-

۵- جنت کے پھول' دوزخ کے کانے: الترخیب و التر ہیب کی پانچوں جلدوں میں
 جس جس عمل کرنے پر جنت کا یااس کے باغ و بہار کا وعدہ آیا ہے وہ سب اس میں

کی کردیا ہے شروع میں چندآ یوں کا ترجمہ ہے جس میں جنت کا ذکر ہے۔

ای طرح جن جن معاصی پر دوزخ کی وعید آئی ہے وہ جمع کر دی ہے شروع میں چند آیات دوزخ وعذاب کا ترجمہ لکھ دیا ہے دود فعطیع ہو کرختم ہوگئی ہے۔

۲- شان رسالت اور ہماری حالت: اس میں رسول کریم مکھ کے معجزات میں ہے ایک ایک ایک دو دومعجز اے لکھ کر پھر کسی نافر مانی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایسے پاک پینیبر مکھ ہے کہ ایسے باک پینیبر مکھ ہے کہ ایسے بیل ہمارایہ کیرکٹر مناسب نہیں اور سب احادیث لکھ کرمع حوالہ

تحریر کیا ہے طبع ہوچکی ہے۔

ے۔ مکہ مدید: سوال و جواب میں آسان عبارت میں جج کے احکام کو اور زیارت
رسول پاک بھی کا طریقہ بیان کیا ہے کہ ہر عام آ دی سجھ لے اور کتابوں میں
چونکہ جج کا طریقہ اور مسائل الگ الگ ہوتے ہیں جو ہر عام آ دی جلدی سے نہیں
سجھ پاتا'اس لیے اس میں مسائل وطریقہ کوسوال وجواب کے انداز میں بیان کیا
گیا ہے جیبی سائز ہے ابتداء اس میں دعا کیں بھی شامل کی تھیں کیکن طوالت کے
باعث دوسری اشاعت میں ان کو حذف کردیا گیا۔

۸- حرمین کی مختصر تاریخ اور جرماند: حرمین سے لکھ کر لایا ہوں کہ مدینہ کا جزو بین کر
شائع ہوگئ ہے-

9- قسیدہ بردہ کی اردوشرے: ۱۳۹۳ ہیں ارادہ ہوا کہ جرم نبوی میں بیٹ کر کچھ کھوں اس کے لیے قسیدہ بردہ پیند آیا اور اس کی مختصر شرح اشعار کی او بی مختصر تحقیق و ترجم کمل کر کے لایا ہوں مگر ابھی تک وہ طبع نہیں ہوسکی ہے۔

۱۰- آ داب دعا: اس میں دعا کے مخضر آ داب اور چند دعا کیں ذکر کی گئی ہیں اور اساء حسنی اشعار کی شکل میں شامل کیے گئے ہیں-

١١- مسائل جعہ: بيدسالہ جعدك بارے بيل لكه كرمانان والول كوديا تھا، محرابھى تك

طبع نہیں ہوا۔

۱۲- مسائل نماز: ایک رساله نماز کے مسائل میں لکھ کرایک مخص کوطیع کرانے کو دیا تھا گروہ نہ کراسکے-

۱۳- آخری منزل: اس میں مرض سے لے کر دفن کے بعد تک کے احکام اور طریقے تحریر کیے ہیں طبع ہو کرختم ہو گیا-

۱۳- اعتکاف: مخضراعتکاف کے مسائل لکھ کرشائع کیا تھا جوتقسیم کر دیا گیا' بیفضائل و مسائل کے علاوہ دوسرارسالہ ہے-

ام اذات کا مسئلہ: حرم شریف میں محاذات کا مسئلہ عندالاحناف بہت دشوار نظر آیا تو کتب فقی کتب فقہ ہے حوالہ جات کے ساتھ اس کی تحقیق لکھی اور حضرت قبلہ مفتی محمر شفیع صاحب نے اس کی تقید بیتی فر مائی تھی اس کے علاوہ مختلف بمفلٹ تحریر کیے اور شائع ہوئے وصایا:

### نحمده و نصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم

عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئى مسلم له شئى يوصى فيه ان يبيت ليلتين وفى رواية ثلاث ليال الاوصية مكتوبة عنده قال نافع سمعت ابن عمر يقول مامرت على ليلة منذ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا و عندى و صيتى مكتوبة. (للتة)

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعسمل و السمراة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضر هما الموت فيضار ان في الوصيه فتجب لهما النار ثم قرء ابو هريرة رضى الله عنه من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار الى ذالك

Ca The Secretary of Williams

الفوز العظیم. (ابوداؤد و نسائی) د

(ابو امامة) رفعه ان الله قد اعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث. (لابى داؤد)

(انس) قيل للنبى صلى الله عليه وسلممات فلان قال اليس كان معنا آنفا؟ قالوا بلى قال سبحان الله كانما اخذه غضب المحروم من حرم وصية (للموصلى) و امناده حسن كذا فى مجمع الزوائد. (حمع الفوائد ص ٢٠٣)

صلبی اور روحانی اولا دیے لیے وصایا:

ا - ظاہر و باطن ہر وقت اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہوا ہے ظاہر و باطن کوشر بعت مطہرہ کے مطابق کرو اور سنت رسول اللہ ملکھا کے سانچے میں ڈھل جاؤ -

تم کو ہمیشہ شری علم کے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جو پچھ شریعت کا علم تم کو ہمیشہ شری علم ہو جائے اسے دوسروں تک حکمت کے ساتھ پہنچاؤ اور ہر بات میں محض رضائے الہی کے طالب رہواورعلم کو عمل میں لانے کی کوشش کرؤورنہ ہے جان جسم کے مانند رہو گئ زنہارا پے علم سے دنیا کے طالب نہ ہونا 'جو شخص عمل آخرت سے دنیا کا طالب ہوتا ہے اس کی آ برو جاتی رہے گئ اور جو شخص کار دنیا سے بھی آخرت کا طلب گار ہوتا ہے اس کا دنیوی حصہ کم نہ ہوگا دنیا ایک دریا ہے آخرت اس کا کنارہ ہے تقوی اس کی گئتی ہے۔

- -- جس نعمت کاشکر ادا کرو گے اس کو زوال نہ ہوگا' اور جس نعمت کی ناشکری کرو گے اے اس کو زوال نہ ہوگا' اور جس نعمت کی ناشکری کرو گے اے پائداری نہ ہوگی' جو چیز بندے کو آخرت سے رو کنے والی ہے' یہی دنیا ہے' جس تو یہ کے بعد وہ گناہ جھوٹ گیا' یہی قبولیت تو بہ کی علامت ہے۔
- قرآن مجیدی تلاوت روزاند قدر مقرر کروتبجد کی نمازی عادت والوابل صلاح کی صحبت اختیار کرو بنجوقته نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو ایک دروازے کو پکڑلو تاکہ تم برتمام دروازے کھل جائیں ونیا سے دل ندلگائیں آخرت کی فکر رکھیں خدائے تعالی سے عافیت مانگا کرو رسول الله منطقا کی محبت وعظمت دل میں رکھ کر خدائے تعالی سے عافیت مانگا کرو رسول الله منطقا کی محبت وعظمت دل میں رکھ کر

(8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 155 (8) 15

ان کی سنوں کو ہمیشہ کمل میں لاؤ تین وقت نفس کی حفاظت کرو کہ ہے ہے راہ نہ کر دے کام کرتے وقت دھیان رکھو کہ خدا تم کو دیکھا ہے بات کروتو سمجھو کہ خدا تم ہاری بات سنتا ہے خاموش رہوتو جانو کہ خدا جا تا ہے کبھی کی مومن کواپنے ہے حقیر نہ جھنا خواہ کتنے ہی کمتر درجہ کا کیوں نہ ہوکیا معلوم اس کی عاقبت کیسی ہے۔ مخلوق کے برا کہنے ہے دل برا نہ کرو کہ بیان کا خیال ہے اور مخلوق کی تعریف علوق کے برا کہنے ہے دل برا نہ کرو کہ بیان کا خیال ہے اور مخلوق کی تعریف ہے ہرگز مت بھولو کہ اصل حال اللہ ہی جانتا ہے ونیا کی فکر سے زیادہ آخرت کی فکر کرو اس فکر آخرت کی فکر ترا کی خبر ہے اللہ تعالی تمہارے کام آسان کر دے گا۔ ورنہ دنیا کی فکر تباہ کر قامی ہوجائے تو تو ہرکر نے میں دیر نہ کرو۔ کاموں میں جلدی کرو اور گناہ ہوجائے تو تو ہرکر نے میں دیر نہ کرو۔

انسا الاعمال بالنیات تمام تصوف کی جڑے اعبدالله کانک تر اه فان لم تکن تر اه فانه یو اک ممل احمان ہے اور یمی مراقبہ احمان ہے طریقت و شریعت دو متنافض چزین نہیں ہیں بلکہ دوح وجد و بوست و مغزی طرح ایک چز ہیں۔
خوف خدا پیدا کرنے کا طریقہ ان باتوں کوسوچے رہنا ہے کہ موت آ کر رہے گئ قیامت یقینا واقع ہونے والی ہے اور ضرور ایک دن خدا کے حضور پیش ہونا ہے خدا اور رسول کا لیے کا کا طاعت کر و بدعات ہے رسومات سے بچو فرما نبر دار بن جاؤ صروشکر کوشیوه بناؤ تنی کی اطاعت کر و بدعات ہے رسومات سے بچو فرما نبر دار بن جاؤ مبر و شکر کوشیوه بناؤ تنی کے بعد راحت آیا کرتی ہے اس لیے تکلیف میں تا امید نہ ہو جاؤ خدا کا و شیوه بناؤ تنی کے بعد راحت آیا کرتی ہے اس لیے تکلیف میں تا امید نہ ہو جاؤ شات نہ ذکر کرو پر آگندہ طبیعت نہ بناؤ 'گناہوں کو قوبہ کے 'پانی سے دھوڈ الوزیادہ خواہشات نہ برحاؤ ' عجب یا عداوت میں جلدی نہ کرؤ اپنے نفس سے بدگمان رہو دوسروں پر بدگمانی نہ کرؤ الغرض ظاہر او باطنا شریعت کے حکموں پر چلؤ اور جو پچھ با سانی عو سکے میرے لیے ایسال ثو اب کردیا کرنا۔

ایسال ثو اب کردیا کرنا۔

میں اپنی اولا ڈ اہل وعیال واصحاب اور اہل سلسلہ وتمام اہل سلام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ زندگی کا ایک ایک سانس بڑا قیمتی ہے ان سانسوں کو گناہوں اور

غفلت گزارنے ہے بیخے کی حتی الوسع کوشش کریں' جہاں تک ہو سکے رضائے حق میں پیہ سانس تکلیں 'گذشتہ گناہوں کا توبہ واستغفار ہے اور آئندہ کے اعمال کے اصلاح کاعزم مصم کرتے رہیں بری صحبت سے بچیں من نکر دم شاحد ر بکنید

ا بنی اولا د کوبھی دین پر چلا ئیں ان کو دینی تعلیم دلائیں اور خود بھی علمی مشغلہ ر تھیں حضرت مولانا تھانوی راہی و دیگر اکابر علماء کی تصانیف مطالعہ میں تھیں گھر کا ماحول دینی رحمیں' خلاف دین کوئی بات نہ آنے دیں' اپناعلم دوسروں تک پہنچاؤ' اور کسی موصد تنبع شریعت شیخ ہے بیعت کریں ورندان سے خط و کتابت اورمجلس میں آنا جانا رکھیں ' بچوں کو قرآن ناظرہ اور ضروری علم دین جب تک نہ پڑھالیں کسی کام میں نہ لگاؤ 'اوران بچوں کے اعمال وا خلاق سب شریعت کے مطابق ہونے جا ہئیں-

جولوگ دہر بیاعتقاد کے ہوں بدعتی ہوں ٔ روز مرہ کی زندگی میں حلال وحرام سے غافل ہوں ان سے احتر از رکھیں' اپنی عورتوں اور بچیوں کو بے پردگی' عربانی اورفیشن ہے بچائیں ایی فیشن ایبل عورتوں کے میل جول ہے بھی بچا کر رکھیں-

گھر میں ایسی کتابیں جو ناول اور عریانی لیے فوٹو ہوں ہر گز نہ آنے ویں بلکہ وینی کتابیں پڑھیں' اور جب خیال آجائے' میرے لیے دعائے مغفرت کر دیا کریں' اللہ یا ک عبدالحکیم کو بخش دے اور اس کی مغفرت کردے اگر ہو سکے ایک بارسور ہ کیسین یا تمن بارقل هوالله پڑھ کر ایصال تواب کر دیں' اس کے بعد اگر بھی اللہ تو فیق دے تو مال صدقہ کر کے جس میں اخفاء ہوایصال ثواب کر دیں اس بیں کسی رسم کی یا بندی نہ کریں۔

اتباع سنت ضروری ہے بدعات ورسومات سے الگ تھلگ رہیں آخرت کی فکر دنیا پر غالب رہے امر بالمعروف نہی عن المنکر بفتر ہمت کرتے رہنا جاہیے اپنے گھر كا ماحول وينى بنانے كى انتقك كوشش كرين جس كے ليے سيامورضرورى ہيں: ا- خوداوراولا دکونماز باجماعت کا پابند بنائیں عورتوں کو گھر پر بروقت نماز کا پابند کریں-۲- فجر کے بعدسب افراد کچھ تلاوت قرآن کرلیا کریں-

۳- عریانی اور فیشن سے بہت یر بیز کیا جائے-

س- کانے بھانے اور کھلی ہوئی حرام باتوں سے الگ رہیں-

۵- جواس کے خلاف کرے اسے نرمی اور حکمت سے سمجھا کرعامل بنانے کی سعی کریں۔

فهرست مجازین:

حضرت رالی نے درج ذیل حضرات کو با قاعدہ بیعت و ملقین کی اجازت

مرحمت فرمائی:

ا- حافظ بشيرا حمد صاحب رشيد آباد كالوني ملتان شهر

مصطفى آبادنز دايك ميناره والى معجد دهرم بوره لاجور

٢- واكثر حفيظ الحق صاحب

س- حاجی بشیراحمصاحب ٹولی دالے تمباکو بازار سکھر

لطيف اسكوائز نز دكراني مسجد 'بندررودْ' سكھر

۳- هاجی منیراحمه صاحب

۵- حاجی محمد تعیم صاحب نعیم جزل استور نشتر روز محمر

۲- مولا ناعبدالحلیم صاحب کے ٹوسٹریٹ ایجنی متصل سندهی سرکاری اسکول ڈھرکی

2- مولا ناعبدالرؤف صاحب تائب مفتى دارالعلوم كراجى نمبرسما

۸- مولا ناصغیراحمصاحب سعیدآ باذ کراچی

درج ذيل حضرات كومجاز صحبت بنايا:

اله حاجى محمد انورصاحب محلمه باغ حيات على شرة سكهرسنده

٢ ماجي محدرمضان صاحب محلّه باغ حيات على شاه سكفرسنده

س ماجی محداظهاراحمرصاحب شابی بازارنزدانارکلی سکھر

درج ذيل حاجي صاحب كومجازتعليم بنايا:

رشيداً باد كالوني' خانيوال رود' ملتان شهر

۱- حاجی محمر شفیع صاحب

تاریخ وفات:

١- يام آمد فقيه واحد الله على الشيطان من الف عابد

758 المرابع عربير المرابع عربير المرابع عربير المرابع عربير المرابع عربير المرابع ال

(ماخوذ ماهنامه البلاغ كراجي مولانا حباء دانش صاحب)



## حضرت مولانا ڈاکٹر غلام محمرصاحب کراچوی ہاتھیہ

جناب بروفيسر لطيف الله صاحب مجاز بيعت حضرت ذاكثر صاحب رايتيه لكصت

میں کہ:

ارشاد بارى تعالى ب

﴿إِنَّ الْمُتَّقِيُّنَ فِى ظِلَالٍ وَعَيُون ' وَ فَوَاكِهَ مِمَّا يَشُتَهُونَ ' كُلُوا وَاشُرَبُوا هَنِيُنَ إِسَا كُنتُمُ تَعُمَلُونَ ' إِنَّا كَذَالِكَ نَجُزِى الْمُحْسِنِيُنَ ﴾ (المرسلات آيات ٤١ تا ٤٤)

" پر ہیز گارلوگ سایوں اور چشموں میں اور مرغوب میووں میں ہول گے اور ان سے کہا جائے گا (اپنے اعمال کے نیک) صلہ میں خوب مزے سے کھاؤ پیو 'ہم نیک لوگوں کوابیا ہی صلہ دیتے ہیں'۔

نيز ارشادفر مايا:

﴿ وَ أَمَّا مَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَواى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاواى ﴾ (النازعات: ٤٠ - ٤١)

''اور جو شخص (دنیا میں) اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہو گا اور نفس کوحرام خواہش سے روکا ہوگا' سو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا''-

شیخ کرم و معظم مصدر جود و کرم نمونه اولیائے سلف منبع فیض و برکت خضرت اقدس مولانا ڈاکٹر غلام محمد صاحب قدس الله سره ۱۸ و تمبر ۱۹۹۳ کو فسی مقعد صدق عند ملیک مفتدر. (القمر۵۵) ایک عمده مقام میں قدرت والے بادشاہ کے پاس تشریف لے محکے اناللہ وانا الیہ راجعون –

اس سرائسر بے اجناعت اور موالے بیام وقمل کے لیے «منرت والا اقدی سرہ'

کے اوصاف و کمالات آپ کے علوم و معارف اور آپ کے پاکیزہ اخلاق کے بارے میں کچھ عرض کرنا ایہا بی ہے جیے ایک چیونی یا مجھ رانانی خصوصیات و استعدادات کے بارے بارے میں کچھ کہنے کا قصد کرئے نہ چیونی اور مجھ رمیں بیصلاحیت کہ وہ انسان کا بہ حیثیت نوع ادراک کر سکے نہ اس احقر کی ایسی فہم کہ وہ حضرت والا اقدس سرہ کے روجانی درجات اور باطنی کمالات تک رسائی پیدا کر سکے محض اعتال امر کے طور پر یہ عاجز حضرت والا قدس سرہ کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق بہندیدہ کے چند بہلو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔

حضرت والا قدسٌ مره کی سیرت کاسب سے متاز اور نمایاں پہلوا تباع سنت ہے۔ آپ خلوت وجلوت میں عبادات و محاملات میں اٹھنے بیٹنے سونے جاگئے میں سنت مطہرہ پر تختی سے عمل فرماتے تھے چنانچہ جو شخص حضرت قدس سرہ سے پہلی مرتبہ ملا قات کرتا وہ بھی آپ کے اتباع سنت کا اثر دل میں لے کراٹھتا آپ کی پاکیزہ سیرت کے اس پہلوکا بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ادائے سنت کا بہا ہتمام سرکار دو عالم مرکار دو عالم خلاتے کی ذات مقدسہ سے آپ کی بیاہ محبت اور حضور پاک خلاتے کے طریق سے آپ کے خلاجی لگاؤ کا مظہر ہے پہلی بہاں بے ساختہ حضرت امیر خسرور لائٹھ کے بیاشعار یاد آئے۔ شخ مکرم و معظم قدس سرہ کی حیات مبارکہ ان کے عین مصدات رہی لے مکرم و معظم قدس سرہ کی حیات مبارکہ ان کے عین مصدات رہی لے تابع قال الله و قال الرسول سکھر تا ہر وے کو بہ طریق صفا

ا احترراقم یہاں اپنے ایک ذاتی احساس کا اظہار کرنا جا ہتا ہے کہ اس عاجز نے بیٹنے کرم ومعظم اور حضرت سلطان المشائخ بیٹنے نظام الدین محبوب اللی قدس الله اسرار ہم کی ذات میں ہمیشہ آلیک طرح کی مماثلت اور ہم رکتی محسوس کی ہے۔ دونوں حضرات اس عاجز کے محبوب ومطلوب ہیں۔ حق تعالیٰ جمن چشت کے ان نہالان خوش رنگ پراپنی بے پایاں رحمت نازل فرمائے۔ آمین

رفت قدم بر قدم مصطفیٰ سیرت میمونش به دیں پروری نسخه دیباچه پنجمبری

(مثنوي مطلع الانوار حضرت امير خسر وٌ)

جَرَجَہِ ہِ نَفروع ہوں یا اصول آپ کے عمل کا راستہ حق تعالیٰ کے فرمان اور نبی اکرم سُکھی کے ارشاد عالی کے تالع تھا۔
آپ ایسے سالک تھے کہ کامل صفائے قلب کے ساتھ محمصطفیٰ سُکھیا کے قدم بہ قدم جلتے رہے۔

دین کی گلہداشت میں آپ کی مبارک سیرت رسالت کے دیباہے کا نسخہ تھی'۔

حضرت والا قدس سرہ کی پاکیزہ سیرت کا دوسرا نمایاں پہلو اپ متعلقین احباب اور عام مسلمانوں پرشفقت و رحمت اور انہیں راحت پہنچانا ہے۔ دن ہو یا رات آنے جانے والے اپنی پریشانیاں اپ مسائل اور مصائب آپ سے بیان کرتے اور دعاء کے خواست گار ہوتے آپ ہر خص کی بات کامل توجہ سے سنتے اور ان کے مصائب و ماء کے خواست گار ہوتے آپ ہر خص کی بات کامل توجہ سے سنتے اور ان کے مصائب و آلام پوری شدت سے محسوں فرماتے ۔ کئی شب و روز ای غم و اندوہ ہیں رہتے کہ فلال فحض تکلیف و پریشانی میں ہے وہ کس حال اور کیفیت میں ہوگا۔ جب تک راحت کی خبر نہیں لیتے بے چین رہتے۔

اعزا' اقربایا احباب میں کوئی صاحب بیار ہوتے تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لیے جاتے' اکثر صورتوں میں بیقدم رنجہ فرمائی مریض کے لیے نوید صحت ہوتی کہ ادھر آپ مزاج پری کے بعد واپس ہوئے ادھر بیار کوعلامات مرض میں افاقہ محسوس ہونے لگا۔

حضرت والاقدس سرہ مسلمانان عالم کی دین سے غفلت پر کڑھتے رہتے تھے ان کی دنیا طلی عیش برتی اور آخرت سے بے بروائی پرمضطرب رہتے۔ اپنی ہرمجلس

مبارک میں دعاء فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ مسلمانوں میں ذوق طاعت اور شوق شہادت بیدار ہو جائے اور وہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی طرح دین کے لیے حصار بن جائیں۔

حضرت والا قدلٌ سره اتباع سنت اور بزرگان چشت کی روایت کا اہتمام فرماتے ہوئے ہر ملاقاتی کی مدارات خواہ آپ کے احباب میں ہوتا یا نہ ہوتا 'ضرور فرماتے - اگر گھر میں کوئی نہ ہوتا تو خود ہی چائے بنا کرآنے والے کو پیش فرماتے - اس کے بعداس سے گفتگوفرماتے -

حضرت والا قدل مره منصب عشق پرتو فائع ہی تض علم وافر سے بھی بہرہ ور سے الکتاب اور القلم کے رموز و حقائل سے آشا تھے۔ تقریباً نصف صدی تک تصنیف و تالیف سے شخف رہا اس تعلق سے اہل علم اور ارباب قلم سے محبت فرماتے تھے اور ان کی صحت و عافیت کے لیے دعا فرماتے رہتے تھے۔ تصنیف و تالیف کے باب میں حضرت والا قدس سرہ معروضی اور تحقیق مزاج کے حامل تھے۔ کوئی بات بغیر منفعت دینی اور کما حقہ شخقیق کے رنہیں فرماتے تھے۔ اس خصوص میں آپ کی تصنیفات اور مقالے شاہد ہیں جو وقا فو قایاک و ہند کے رسائل و جرائد میں شائع ہوتے رہے ہیں۔

حضرت والا قدس سرہ کو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی نور اللہ مرقدہ کی ذات گرامی ہے بے حدعقیدت ومجت تھی۔ لیے عقیدت ومجت تحض ایک قبلی یاروحانی جذبہ بی نہیں ہے بلکہ عقلی اور طبعی رویہ بھی ہے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ عاشق و طالب خود کو محبوب کے رنگ میں ایسارنگ لیتا ہے کہ دوئی کے تمام عوامل یکسرفنا ہوجاتے ہیں اور من تو من شدی کی کیک رنگی اپنا رنگ جمالیتی ہے۔ حضرت والا قدس سرہ کی حضرت

ا ای عقیدت و محبت کے پیش نظر ٔ حضرت والا قدس سرہ فیے راقم عاجز سے حضرت حاتی صاحب قدس سرہ فی سے ساتھی زیر طباعت ہے۔ ان قدس سرہ کے سوانحی حالات باعثوان انفاس الدادید مرتب کرائے۔ بیتالیف ابھی زیر طباعت ہے۔ ان شاء اللہ قار کمین اسے جلد ہی ملاحظہ فرما کمیں گے۔

عاجی صاحبؓ ہے عقیدت ومحبت کا یہی عالم تھا- اس عالم کی بہت می جہتیں ہیں عشق الٰہی ٔ حب رسول ٔ عبدیت ٔ فنائیت ٔ اخلاص ٔ ایثار بیسب جہتیں ان شاء اللّٰہ الل دل حضرات کے سامنے آئیں گی یہاں ایک اہم پہلو کی جانب اشارہ کرتا ضروری ہے-

حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کنے اس امریر اصرار فرمایا ہے کہ فی زمانہ مسلمانوں کواختلافی اور نزاعی مسائل میں ایک دوسرے سے برسر پرکارنہیں ہونا جا ہے اور ایسے تمام مسائل میں اعتدال وتوازن کی راہ اختیار کر کے باہمی اتحاد ومودت کوفروغ دینا عاہیں۔ بیوقت کی اہم ضرورت بھی ہے اور دین کے استحکام کا ذریعہ بھی ہے۔حضرت والا قدس سرۂ تازیست حضرت حاجی صاحب نور الله مرقدہ کی اس وصیت برعمل فرماتے رے آ بے نقریا جالیس سال تک مسجد ملیہ سلیمانیہ سندھ اسمبلی بلدنگ کراچی میں جعہ کے خطبات ومواعظ ارشاد کیے لیکن اس پورے عرصے میں بھی اختلافی مسائل کوزیر بحث ، نہیں لائے' ہمیشہ علم وعمل کے ایسے نکات بیان فر مائے جن سے ایمان میں استواری پیدا ہو'اورنفس و باطن کا تز کیہ وتصفیہ ہو کہ بالآ خران ہی امور پرایک مسلمان کی حیات اخروی کا مدار ہے۔ علاوہ ازیں کراچی اور کراچی ہے باہر مختلف شہروں میں بے شار تقریبات پر حضرت والا قدس سرہ' نے تقریریں کیں لیکن کسی ایک تقریر میں ایسی کوئی بات نہیں فرمائی جس سے اتحاد بین المسلمین کے عظیم مقصد کوزک پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد ملیہ میں ہر مسلک اور ہرمشرب کے حضرات نماز جمعہ اداکرنے کے لیے آتے اور آپ کے خطبات و مواعظ ہے متنفیض ہوتے - اینے مسلک پر پوری پختگی اور شرح صدر کے ساتھ قائم رہنا اور دوسرون يرنكته چيني نه كرنا حضرت والا قدس سره كامسلك وشعار ربا-

حضرت والاقدس سرہ کے وصال سے چند مخط قبل کی کیفیت یہ ہے کہ آپ جعد کا وسمبر سر 199 و اور بعد من بعد منع بعد منع لائے الم

المسلم المحمول قال ( دعاء کے بعد کی سے گفتگو کے بغیرا ہے مصلی پر آئے اور صلو قالتیں اوا فرمائی یہ بھیشہ کامعمول تھا ( دعاء کے بعد احباب میں سے ایک ایک حاضر ہوتا رہا۔ ہرایک سے ہوں کی خیریت و ریافت کی یہ بھی ہمیشہ کامعمول تھا ) محرّ م محمد احمد پنیل صاحب سے جو آپ کے جازین میں سے ہیں کچھ گفتگو فرمائی اس اثناء میں محرّ مولانا فیض محمد فیض صاحب آ گئے ان سے تقریر کرنے کو فرمایا۔ مولانا محمدوح نے بندرہ منٹ تقریر کی ہوگ کہ دفعتا کھڑے ہو کچھلی صفول کی جانب چلنے گئے۔ احقر راقم تیزی سے حضرت والا کہ دفعتا کھڑے ہو کہ خوایا کہ اسلم صاحب کو بلاؤیہ بھی حضرت والا کے بجازین میں قدس سرہ کی طرف بڑھا تو فرمایا کہ اسلم صاحب کو بلاؤیہ بھی حضرت والا کو ایک خالی ستون کے ساتھ بھی اور اسلم صاحب کو اشار سے بیا اور دورود شریف کا ستون کے ساتھ بھی اور کی لانے کے لیے فرمایا اور نڈھال ہوکر لیٹ گئے اور درود شریف کا ور دیر بعد محرّ م اسلم صاحب کولی لے آئے 'حضرت والا قدس سرہ' نے وہ کولی زبان کے بنچے رکھ کی اور لیٹے رہے اور درود شریف پڑھتے رہے۔ جب موذن وہ کولی زبان کے بنچے رکھ کی اور لیٹے رہے اور درود شریف پڑھتے رہے۔ جب موذن

للى ...... مجلّه بدعنوان مرقع جامعه عثانية شائع ہوا ہے۔ اس مجلّے میں حضرت والا قدس سرہ کا مجی ایک مقالہ مندوستانی جامعات میں جامعہ عثانیہ کا مقام المیاز کے عنوان سے شامل ہے۔ اس کے آغاز میں مدیر مرقع جامعہ عثانیہ نے یہ چندسطری تحریر فرمائی ہیں:

"بده ۱۵ در میر ۱۹ و کومولا نا غلام محر بهادر یار جنگ اکادی تشریف لائے اور بیگرال قدر مقالہ اور اپنی کتاب تغییر سورہ بوسف عطاء فر مائی محمد کومجد الکبریا میں خطبہ دیتے ہوئے قلب پر حملہ ہوا اور ہفتہ ۱۸ دمبر ۱۹۳ و کو قد فین ہوئی - بدان کی آخری تحریر ہے - اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور جوار رحمت میں جگہ عطافر مائے آمین ' - ( ص ۵۹ ) جیسا کہ عرض کیا گیا ہے قلب مبارک پر حملے کا سانچ معجد ملیہ سلیمانیہ سندھ اسمبلی بلڈ تک میں وقوع پیزیر ہوانہ کہ معبد الکبریا دھوراجی میں ای سلسلے میں مزید تفصیلات پیش نظر مضمون میں ملاحظ فرمائیں - بید وضاحت آئندہ لکھنے والوں کے لئے ناگر برتھی -

نے تکبیر شروع کی تو آپ اٹھ بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے نہایت خشوع وخضوع سے جمعہ کی نماز ادا ی- دعاء کے بعد ہپتال لے چلنے کے لیے فرمایا' محترم حافظ محمد یکی صاحب ڈاکٹر مصباح الرحيم صاحب مجاز بيعت (آغاعارف صاحب اور جناب محود على صاحب حضرت والأ کے رشتے کے برادر مبتی) آپ کے ساتھ رہے۔معجد سے مپتال تک درود شریف کا ورد جاری رہا- امراض قلب کے ڈاکٹروں نے فوری توجہ اور مستعدی سے ابتدائی ضرورتیں بوری کیں- اس علاج سے بہت افاقہ جوا'شام جار بج طبیعت خاصی بحال ہو عمیٰ تو آپ نے احباب سے رخصت ہونے کے لیے فرمایا 'کیکن سوا چار ہجے ایک اور شدید دورہ قلب پر ہوا' اس کے بعد متواتر حار دورے قلب پر پڑے۔ ڈاکٹروں نے بجل کے شاک لگا کر مصنوعی تنفس پیدا کرنے کی کوششیں جاری رکھیں لیکن آپ پر کو ما کی کیفیت طاری رہی-مثیت ایز دی یہی تھی کہ حضرت والا قدس سرہ ہم سے جدا ہو جائیں اور قرب حق میں اپنے مقام بلند پرتشریف لے جائیں رات ایک جج کر بچیس منٹ پر ڈاکٹروں نے آپ کے وصال کی تصدیق کر دی- ۱۸ وتمبر ۱<mark>۹۹۳ء</mark> بروز ہفتہ ظہراورعصر کے درمیان شفق پورہ کے قبرستان میں تدفین عمل میں آئی' نماز جناز ہ مسجد کبریا دھوراجی سوسائق میں بعد نمازظہر محر محمد اسلم صاحب نے پڑھائی۔

افسوس ولم که بیج تدبیر نه کرد شبهائ وصال را بزنجیر نه کرد گر وصل تو یاری کند و یا نه کند بارے که فراق بیج تقصیر نه کرد

تَنْزَجَبَهُ: "افسوس ہے کہ میرے دل نے کچھ تدبیر نہ کی اور وصل کی راتوں کو زنجیر سے باندھ کر نہ رکھ لیا اب تیرا وصال خدا جانے کب نصیب ہو بارے تیرے فراق نے تو کوئی کسرنہیں چھوڑی"۔ ا

ا میترجد داکٹر خاراحد فاروقی دیلی یو نیورٹی کی گرانما یہ تصنیف تذکرة حضرت نظام الذین اولیاء خانقاه مبارک کی ایک جھلک سے نقل کیا حمیا ہے-لا ہور ۱۹۸۰ء ص۸۸

حضرت والإقلاس سره كى حيات ناسوتى كے چندسنين بيہ بين: تام تامی واسم گرامی: فلام محد ابن مولاتا غلام نبی بسیط حیدر آبادی ولادت باسعادت صبح جعه ٨ رئيج الثاني مطابق ٩ دمبر ١٩٢١ء حيدرآ بادوكن گریجویشن س<del>و۱۹۳</del>۶ جامعه عثانیه حیدر آباد دکن ايم وي موميو پيتهك ٢م١٩١ع حيدرآ باددكن سلسله الدادية اشرفيه مي بيعت ستائيسوي شب رمضان المبارك واسال بدست حق برست علامه سيد سليمان ندوي -تصانيف: ۱- آنخضرت الطاطع حيدرآ باددكن ١٩٣٨ء (بچول كے ليے) ۲- حیات بهادر یار جنگ طبع باراول ۴۸ ۴۸ حیدر آباد دکن بار دوم بعنوان قائد ملت بارسوم کراجی ۱۹۹۱ء حیات اشرف مواغ مولانا اشرف علی تفانوی قدس سره طبع بار اول کراچی اهواء باردوم كراجي ١٩٢٣ء س- تذكره سليمان باراول كراجي ١٩٢٠ باردوم كراجي ١٩٨٠ ع ۵- علامه سيد سليمان ندوي، كراجي ه<u>١٩٨٥ -</u> اورحيدرآ بادآ صفي ۲- موت الابرار کراچی عرامی 2- رموز سورهٔ بوسف کراجی <u>۱۹۹۲ء</u> ۸- گلدسته نماز اس کا انگریزی ترجمه بھی ہو چکا ہے- بیرسالہ وقف عام ہے-٩- سكرات يءموت تك اليضاً ۱۰- ارمغان سلیمان کلام منظوم علامه سید سلیمان ندوی کراچی ۱۹۲۵ء اا- حكمت ايمانيان كلامي اورفلسفيانه مضامين كالمجموعه كراجي <u>1901ء</u> 11- جوامر الفوائد تلخيص فوائد الفوادكراجي <u>1901ء</u>

۱۳- رقعات ماجدی کراچی ۱۹۸۲ء

تدوينيات

۱۳- تدوین حدیث تصنیف مولانا مناظر احسن گیلانی

10- مقالات احساني اليضا

١٦- تذكيرسورة الكهف اليضا

ترجمه وتخشيه

21- ارشاد الطالبين فارى كراجي عمره إعنيف قاضى ثناء الله يانى بني"

۱۸- تبیین الطرق الی الله عربی بار اول لکھنو سرم اور ایک سرم مین الطرق الی الله عربی مدت جلیل علی مقی "

یہ عاجز اپنی بے بضاعتی اور کم مائیگی کے باعث حضرت والا قدس سرہ کی پاکیزہ سیرت اور اوصاف کے باب کونظیری نمیٹا پوری کے اس شعر پرختم کرتا ہے۔ دامان نظر نگلہ و گل حسن تو بسیار گل چین نگاہ تو زد امال گلہ دارد



## حضرت مولا ناعبدالكريم قريثي رايتي بيرشريف والي

698**5**3698**6**33869

مدير مامنامه 'الهادي' كلصة من كه:

موت ہی ایک وہ اٹل حقیقت ہے کہ جس کا آج تک کوئی حتیٰ کہ خدا کی ذات کامنکر بھی انکارنہیں کرسکا-کسی شاعرنے کہا ہے کہ ہے

لَوُ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِوَاحِدٍ لَكَانَ رَسُولُ الله فِيُهَا مُخُلَّدًا کہ اگر زندگی کسی کے ساتھ و فا کرتی تو وفا کے زیادہ مستحق حضرت خاتم الانبیاء محمد رسول الله علی اس طرح انبیاءً کے وارثین صحابہ ، تابعین ، تبع تابعین ، فقہاء اور علاء سے دنیا وفا کرتی - ایسے ہی گزرتا ہوا سال دینی وعلمی حلقوں کے لیے خصوصاً اور مسلمانان پاکتان کے لیے عموماً بڑے بڑے صدمات وسانحات کا سال ثابت ہوا ہے ا يك صد هے كا اثر ختم نہيں ہوا كه دوسرا برا سامنے آگيا جو قلب و دماغ كونيا جھ كالگا گيا-بجهلے دنوں قطب العالم اور دلوں کے مسیحا سر پرست جمعیت علاء اسلام اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مدرسه عربیه سراج العلوم بیرشریف کے بانی مهتمم یا کستان کی ممتاز ندہبی شخصیت اور دینی جماعتوں و اداروں کے مربی و محسن حضرت مولا نا عبدالکریم قریشی سولہ رمضان المبارک واس مے بمطابق جارجوری ووواء ہونے سات بجے شام کراچی مين ول كا دوره يران سي انقال فرما كئ - إنَّ اللَّه و ان اليه و اجعون. مرحوم اين وقت کے متبحر عالم دین-نبض شناس مرشد اور متبع سنت بزرگ تھے اور اپنی ان ہمہ گیر خصوصیات کی بنا پر مرجعیت کا مقام رکھتے تھے۔لیکن بطور خاص سندھ کے نوتعلیم یا فتہ طبقے میں آپ کو قبول عام حاصل تھا آج اندرون سندھ جامعات اور کالجوں میں جہال کہیں تدین انابت اورتقویٰ کے مظاہر نظر آ رہے ہیں ان میں سے بیشتر کے پیچھے اسوۃ الصلحاء

حضرت مولانا عبدالكريم قريش كى تربيت صحبت اور مجانست كى اثر الكيزى كار فرما ہے-

چنانچے کی حضرات سے بندہ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے روتے ہوئے اپنی داستانیں بیان کیں کہ ہم منشیات استعال کرتے تھے اور دیگر حرام کی لت میں پڑے ہوئے تھے۔ کمال تقویٰ :

حضرت بی کی صحبت کی وجہ سے راوحق جمیں نصیب ہوئی۔ ایک مرتبہ بندہ نے حضرت کی خدمت اقدس میں بیرشریف حاضری دی (یا در ہے کہ حضرت والا کے ہاں ہر وتت علاء طلبه اورمجمع خواص وعام كالجم غفيرر بتا تفا اورحضرت گھنٹوں بھرمجالس فر ماتے اور تعکاوٹ کا نام تک زبان پر ندآتا ایسے بندہ کا بار ہاتجربہ ہوا ہے) جب حضرت والا گھر تشریف لے محے تو شکار پور کے ایک صاحب نے بندہ کو واقعہ سایا کہ ایک مرتبہ شکار بور میں جلسہ تھا۔ شکار بور کی جماعت حضرت اقدس کی دعوت کی غرض سے حاضر ہوئی جماعت نے آنے کی غرض بیان کی حضرت نے بشرط زندگی اور صحت کے ساتھ وعدہ فرمایا- جلسه شروع ہوئے کافی دیر ہوگئی کہ حضرت والاتشریف نہیں لائے ساری جماعت یریثان تھی اس لیے حضرت کو لانے کے لیے ایک بہترین نئی بلو کیپ کا انتظام کیا گیا-گاڑی ابھی روانہ ہونے کوتھی کہ حضرت والانمودار ہوئے بوری جماعت پر حضرت کی تشریف آ وری برخوشی کی لہر دوڑ گئی-مصافحہ سے بعد حضرت نے خود ہی وجہ بیان کی کہ پنجاب سے علماء کی ایک جماعت بغرض اہم مضور ہ تشریف لے آئی تھی ان کی وجہ سے دیر ہو تی ہے جماعت نے اپنی پریشانی ظاہر کرتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت جماعت نے جناب کولانے کی غرض سے بلو کیپ تیار کی ہوئی تھی جو کہ سامنے کھڑے ہوئی ہے حضرت نے فورا جوش میں فر مایا کہ بیسود کی گاڑی ہے اور سود کی گاڑی کو میں استعال نہیں کرتا احیصا ہوا کہ آپ لوگ نہیں آئے وگرنہ میں اس گاڑی پر نہ آتا-مخدوم العلماء حضرت مولانا عبدالكريم قريثي صديق النسل تصح واليسوي بشت من جاكرة بكاسلسله نسب خليفه اول حضرت ابو بکرصدیق رہی تھے: ہے ل جاتا ہے آپ کے آباؤ اجداد فاتح سندھ حضرت محمد بن قائم کے ہمراہ حجاز مقدس سے سندھ میں تشریف لائے تھے گذشتہ دوسوسال سے آپ کے خاندان کے بزرگوں نے بیر شریف میں رہائش اختیار کی تھی- کے تمبر<u>۱۹۲۳</u>ء میں

حضرت مخدوم العلماء مولانا عبدالكريم صاحب قريش بيرشريف ميں پيدا ہوئے-ضلع لاڑ کا نہ کے ایک تعلِق تنبر علی خان میں انڈس ہائی وے سے جانب مغرب تقریباً چھ کلومیٹر یرایک گوٹھ واقع ہے جس کو بیرشریف کہا جاتا ہے- والد کا اسم گرامی حضرت مولا نامحمہ عالم قریشی راتید اور دادا کا اسم گرامی حضرت مولانا محد عبدالله قریشی تھا- اور بیر شریف میں بیہ خاندان کی پشتوں ہے علم وفضل کا نشان ہے حضرت بیر شریف ؓ کے متعلقین بیان کرتے ہیں کہ طالب علمانہ دور میں مرحوم یومیہ ستر ہ ستر ہ اور اٹھارہ اٹھارہ اسباق پڑھتے تھے اور صرف یانچ سال کے قلیل عرصہ میں مروجہ علوم وفنون کی مختصیل کر کے فارغ ہوئے ابتدائی تعلیم اینے والد گرامی مولانا محمد عالم ہٹی چر گاؤں کے مولانا محمد ابوب اور گوٹھ لا کھا کے مولانا تاج محمور مکسی سے حاصل کی پھر حضرت مولانا عبیداللدسندھی کےعلوم سے وارث حضرت مولانا غلام مصطفیٰ قاسیٌ صاحب ہے تھیل کی گھونکی اور دیگر مقامات پر جہاں جہاں مولا نا غلام مصطفیٰ قاسمی تعلیم دیتے رہے آپ ان کے ہمراہ رہے۔علوم اسلامیہ اور حدیث کی تعلیم سے فراغت کے بعد کراچی مدرسہ مظہر العلوم کھڈہ مارکیٹ میں مولانا محمہ صادق صاحبٌ کے ہاں تین سال تک تدریس کے فرائض انجام دیئے اسی دوران میں آپ نے حج کی سعادت حاصل کی ان دنوں درخواشیں اور ویزہ وغیرہ کی موجودہ مشکلات نتھیں نہ بى تصوير كى يابندى تقى بحرى جهاز كالكث ليت اور جج پر رواند موجاتے چنانچ حضرت والا نے بھی ایسے ہی جج کیا بعد میں جب یاسپورٹ اور تصویر کی حکومت نے یابندی لگائی حلقہ ارادت کے اصرار کے باوجود حضرت نے نہ جج کیا اور نہ عمرہ کا سفر کیا بلکہ جواباً فرمایا کرتے تھے کہ فرض ادا ہو گیا ہے اب عمرہ وغیرہ کی حیثیت سنت کی ہے اور تصویر کھنچوانا حرام ہے صرف سنت کو ادا کرنے کے لیے حرام کا مرتکب نہیں ہوسکتا بلکہ اس دور میں حضرت بیرشریف ٌ والوں کوتصوبر ہے جتنی نفرت تھی اس پر ان کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے حضرت والا ایک مرتبہ چنیوٹ تشریف لائے کسی اخباری نمائندہ نے آپ کا فوٹو لے لیا-حضرت والافور اسٹیج سے اتر کر قیام گاہ پر آ مجے جب تک کیمرہ مین کی فلم منگوا كرآ پ كونېيں دى گئى آپ استيج پرنېيں محئے حضرت والا نے فلم لے كريہلے ضائع كى پھر

سنج پرتشریف لے گئے ساری زندگی شاختی کارڈنہیں بنوایا دوبارہ حج کے لیے درخواست 'بیں دی آپ کا تقویٰ تھا کہ قدرت نے آپ میں ایسی خوبیاں و دبعت فر مائی تھیں ان بر جننا رشک کیا جائے کم ہے۔ سات سال مدرسہ انوار العلوم کنڈیارو میں آپ نے علوم اسلامیہ کی تدریس کے فرائض سرانجام دیئے بعد میں اپنے شیخ امام الاولیاء حضرت قبلہ مولا نا حماد اللّٰہ ہالیجویؓ کے حکم پر <u>۱۹۵۸ء میں اپنے</u> گاؤں بیرشریف میں مدرسہ سراج العلوم کی بنیادر کھی اور زندگی کے آخری کھات تک اس گلشن نبوی کی خون جگر ہے آبیاری کرتے رہے آپ کے ہزاروں شاگر د اور فیض یافتہ اس وقت درس و تدریس اور اصلاح میں مصروف اور دین علمی خدمات انجام دے رہے ہیں-حضرت والا کامعمول تھا کہ صبح نماز کے بعد درس قرآن ارشاد فرماتے- ابتدائی فارس وصرف کے درجہ کے طلباء سے لے کر مفتی طلباء تک سب اس میں شریک ہوتے۔ جوہر تین سال کے بعد بورا ہو جاتا تھا-افهام وتفهيم كاقدرت نے حضرت والاكواپيا ملكه نصيب فرمايا تھا كه شكل سے مشكل مسكلہ آپ چنگیوں میں حل کر دیتے تھے اس لیے حضرت والا کے ہاں ہر وقت علماء کا اطراف ہے جم غفیر رہتا اور حضرت والا سے مشکل مسائل پر تباولہ خیال ہوتا رہتا- آپ کے اخلاص وتقویٰ کی برکت اور اساتذہ ومشائخ کی نظر کرم سے حق تعالی نے آپ کو الیمی شان محبوبیت نصیب فرمائی تھی کہ شاگرد آپ پر جان چھڑ کتے تھے اور دل و جان ہے آپ یر فدا ہوتے تھے۔ پیسب اخلاص اور ذکر الہی کا نتیجہ تھا کہ آپ نے بہت جلد بورے صوبہ سنده میں ایباعلمی مقام حاصل کرلیا کہ تمام ہم عصر پیچیے رہ گئے۔ پیرطریقت حضرت مولانا حماد الله باليوى كے باتھ يرآب نے ١٩٣٨ء من بيعت كى-حضرت باليوى كى بيعت كاتعلق حضرت مولانا تاج محمود امروني اوران كاحضرت حافظ محمرصديق صاحب بمجر چونڈی شریف والوں سے اور ان کاسوئی شریف کی خانقاہ سے تھا۔

حضرت مولانا حماداللہ المجویؒ ہے آپ کواجازت وخرقہ خلافت عاصل ہوااور ان کے وصال کے بعدالی نسبت شیخ منتقل ہوئی کہ آپ دیکھتے ہی دیکھتے صوبہ بحر میں محبوب المشائخ بلکہ شیخ المشائخ ہو مجے بلاشبہ لاکھوں فرزندان تو حید نے آپ سے بیعت کا تعلق قائم کیا اور ذکر اللی کی نعمت سے اپنے قلوب وجگر کی دنیا کوآ باوکرنے والے بن

ھے۔ تح کی زندگی:

ہے جس سے ند صرف اس فتند کی تھینی ہم پر واضح ہوگئی بلکہ اس کی شری سزا (سزائے ارتداد) پرہمی ہمیں انشراح ہو گمیا اس وقت تحریک ایسے مرحلہ میں داخل ہوگئی ہے کہ جو مطالبدان کے غیرمسلم اقلیت کا ہم نے کررکھا ہے اس کو لے کرآ مے چلنا ہوگا ورندشرعاً قادیانی فتنہ کا علاج وہی ہے جوآب نے واضح فرمایا- قرن اول میں صدیق اکبر رہائتہ نے اس پڑمل کیا فتنہ قادیا نیت کے خلاف قدرت نے آپ کے دل میں ایسی تڑپ بیدا فرما دی تھی کہ آپ کی مسامی جمیلہ سے سندھ کی دھرتی کا ہر عالم دین قادیانیت کے خلاف سنت صدیق کاعلمبردار بن کیا آپ نے بار ا چنیوٹ کی ختم نوت کا نفرنس میں خطاب فرمايا آپ كا خطاب اتنا كنشين موتا تھا كەسامعين عش عش كرا محت تصحق تعالى شانهٔ نے ہمارے اس دور میں متکلم اسلام حضرت مولا نامحم علی جالندھری اور مجاہد اسلام حضرت بیرشریف کوسمجمانے کا خوب ملکہ عطا کیا- طالبان کی جہادی تحریک کے آپ دل ہے قدر دان تھے۔ باری کے باوجود تموڑا سا افاقہ ہوتے ہی افغانستان تشریف لے مي- امير المونين ملاعمر دامت براكاتهم التاليه سے ملاقات كى اور جيشه ان كى مالى اعانت فرماتے رہے بلکہ ایک مرجبہ مجاہدین کا قافلہ جو کہ کافی علم ، پرمشمل تھا بغرض ملاقات رات محئے دیریک پہنچے جیسے ہی مجاہدین کے قافلہ کی حضرت کواطلاع ہوئی فوراً ہی وضوكر كے تشريف كے آئے حالانكه اى دن صبح حضرت كو دل كا اليك بھى ہوا تھا-خیریت کے بعدمعلوم ہوا کہ ابھی مجاہدین نے عشاء کی نماز ادانہیں فرمائی -حضرت والا نے ارشاد فر مایا کہ الحمد ملنہ'ا بھی باوضو ہوں لیکن تھوڑی ہی انتظار کرلیس تا کہ تجدید وضو کرلوں اور مجاہدین کی افتد امیں نماز اوا کرنا جا ہتا ہوں ممکن ہے خداوند قد وس میری کل کو قیامت کے دن ای وجہ ہے مغفرت فرما دیں اور عموماً فرمایا کرتے تھے کہ رات کا آخری حصدمیری وعاؤں کا مجامدین کے لیے وقف ہے اور ول جا ہتا ہے۔ کہ سرزمین افغانستان میں جہاں دین اسلام کا بول بالا ہے- جا کر سجدہ شکرادا کروں ایک مجلس میں ارشاد فر مایا که دل جا ہتا ہے کہ مجھے موت افغانستان میں آئے اور دفن بھی اس مٹی میں ہوں تا کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر اٹھوں بلکہ ایک صاحب نے

بتلایا کہ جن کے بورے خاندان کا تعلق حضرت والا سے ہے کہ میں نے کاہل میں حضرت والا ایسے حضرت والا ایسے حضرت والا ایسے حضرت والا ایسے بلبلا کے رور ہے تھے کہ جیسے بچہ والدہ کے لیے بلبلا کر رور ہا ہوتا ہے۔حضرت والا رات کو پابندی سے طالبان کی خبریں سنا کرتے تھے۔

مبارك خواب:

ایک مرتبہ حضرت قبلہ مولانا خواجہ خان محمہ صاحب مدظلہ العالی بیرشریف تشریف لے گئے تو آپ کوحضرت بیرشریف والوں نے اپنا خواب سنایا کہ خواب میں دیکھا کہ میں مدینہ طیبہ میں ہوں آپ کھی کمبل مبارک لے کر اسر احت فرما رہ ہیں۔ میں نے آپ کھی کے قد مین شریفین وبانے کی سعاوت حاصل کی میری اہلیہ پردہ میں میرے ساتھ تھیں انہوں نے بھی پاؤں مبارک کو دبانے کی اجازت کے لیے جھے کہا میں میرے ساتھ تھیں انہوں نے بھی پاؤں مبارک کو دبانے کی اجازت کے لیے جھے کہا میں نے آپ کھی کے استدعا کی کہ آپ کھی کھا کی خاومہ بھی پاؤں مبارک کو دبانے کی سعاوت حاصل کرنا چاہتی ہے آپ کھی اس پر خاموش رہیں حضرت بیرشریف والے فرمات میں عدم اجازت سمجھا چنانچہ وہ باپردہ علیحدہ بیٹی کہ میں نے آپ کھی ارتبان جاس پر آپ کھی ارتبان کو دبائی شرارتوں کا دیائی ارتداد و دندقہ سے بیں کہ میں نے آپ کھی احت پر بیٹان ہے اس پر آپ کھی امت کی سلی کے لیے چند آپ کھی امت کی سلی کے لیے چند خبر و برکت کے کھمات ارشاد فرمائے جنہیں سنتے ہی میں بہت خوش ہوا اور سمجھا کہ یہ قادیانی فتنہ آخرختم ہونے والا ہے۔ فللہ انجمد

حضرت والا کاہر بیان تقریباً خوف خدا فکر آخرت اور عشق رسول عظیم کے ساتھ لبریز ہوتا تھا اور بیان کی گفتوں پر محیط ہوتا تھا ایک مرتبہ بندہ نے حضرت والا کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ حضرت کراچی کے احباب بالخصوص علاء حضرات جناب کے بیان کا بردا شوق رکھتے ہیں براہ کرم جب بھی کراچی تشریف آ ورکی ہو جمعہ جامعہ انوار الصحابہ کے لیے مختص فرما دیں۔ حضرت والا نے وعدہ بشرط زندگی اور صحت کے ساتھ موقوف فرمایا بندہ نے عرض کیا کہ حضرت کی جمعہ کی تعیین ہو جائے تا کہ ساتھی مجر یور

شرکت کرسکیں۔ حضرت والا نے ارشاد فر مایا کہ مجھے یہ بھی یقین نہیں ہے کہ اپ مصلیٰ سے اٹھ بھی سکوں گا کہ نہیں بلکہ یہ بھی معلوم نہیں کہ اس مسجد کے دروازہ سے گزر بھی سکوں گا کہ نہیں حضرت والا نے ارشاد فر مایا کہ پوری زندگی میں نے گھر والوں کو یہ بھی نہیں کہا کہ فلاں چیز تیار رکھو میں واپسی آ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے اپنی زندگی پراعتاد اور بھروسہ نہیں ہے۔

معمولات:

عمر بحرسفر وحضر میں نماز ہمیشہ باجماعت ادا فرمائی زندگی بھرکی ایک نماز بھی وفات کے وقت تک آپ کے ذمہ نہیں تھی ایک مرتبہ حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ الحمدالله بطورتحديث نعت كاورآب حضرات كوترغيب كي وجهس بتلاتا مول كه الحمدالله پچاس سال ہو گئے ہیں کہ فجر کی کوئی ایسی نماز نہیں گزری کہ باجماعت نہ ادا ہوئی ہو-حالانکه ای دن حضرت کو دل کا زبر دست ا فیک ہوا تھا اینے ہی گھر ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کے زیرعلاج تھے تمام ڈاکٹروں نے متفقہ طور پرعرض کیا کہ حضرت کسی سے بات نہ کریں اورند کسی سے مصافحہ کریں بلکہ جاریائی سے نیچ اترنے کو بھی منع کر دیا تھا سوائے استنجاء کے- اس دن راقم الحروف کے ساتھ ستر علماء وطلبہ پرمشمثل قافلاً حاضر تھا حضرت والا نے سب کواییخ گھر بلایا اورفر دا فر دا مصافحه کیا اور خیریت دریافت فرمائی اور کم از کم ایک گھنٹہ تھیجت فرماتے رہے اور ارشاد فرمایا کہ باوجود ڈاکٹروں کی سخت ہدایت کے آج بھی الحددالله صبح كى نماز باجماعت ادا موكى اورآب كالطل سے اتن محبت اورعشق تھا كہ ہروقت حضرت والا کی زبان آ بخضرت مکافیا کے ذکر سے تر رہتی تھی ایک مرتبہ ارشاد فر مایا کہ الحمدالله ارتاليس سال مو محت بين كه پكرى كو بحيثيت سنت ك اين سركى زينت بنا ركها ہاورفرماتے تے کہ جھے اسم ذات کاعلم ہاس اسم ذات کو میں نے فرائض کی پابندی اوررضائے الی کےحصول کے لیے ہمیشہ کامعمول بنایا ہوا ہے اساء الحنی سورہ لیسین درود شریف وظائف اور ذکرالی آپ کا ہمیشہ کامعمول تھا دین کی تعلیم وتروج آپ کی زندگی كانسب العين تفا-حضرت والا أمر چدكافى عرصه ليل ربي كين مبركا دامن باته ينبين

حیور ا- حضرت والا کے غدود بڑھ مجئے تھے تمام ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ بغیر آپریشن کے بیہ تکلیف رفع نہ ہو سکے گی جب ڈاکٹر آ پریشن تھیٹر روم میں بیہوشی کا انجکشن لگانے لگے تو حضرت نے تختی ہے انکار کر دیا کہ میں نشے کا انجکشن نہیں لکواؤں گا ڈاکٹروں نے اصرار کیا کہ حضرت عمر کا تقاضا ہے بغیر انجکشن کے بغیر تکلیف زیادہ ہوگی-حضرت والا نے وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقُوىٰ وَ لَا تَعَا وَنُوا عَلَى الْاِثْمِ. ﴿ حَتْ بُوسَ ارْثَاد فرمایا کہ جس ذات نے تکلیف دی ہے وہی ذات مبرجمی دے می کیکن میں انجکشن نہیں لكواؤل كاكه اكراس حالت ميري موت آجائة خداكى جناب ميس بهوشى كى حالت میں کیوں حاضری دوں۔ بغیر بے ہوشی کے حضرت کا آپریشن ہوا بعد میں عمر کا تقاضا اور نقابت کی وجہ سےخون کا مسلد پیش آیا حضرت والا نے کی کاخون لینے سے صاف انکار كرتے ہوئے ارشادفر مايا كه مجھےكى يراعمانبيں ہمكن ہےكه غلطمعبت كى وجه سے غلط لقے اور حرام مال سے مشروبات استعال کی مواور وہ خون پھرمیرے خون کا حصہ بے اس لیے کسی کا خون لینے سے صاف انکار کر دیا حضرت ایک عرصے سے زائد عارضہ قلب میں مبتلا تھے رمضان المبارک ہے پہلے بھی علاج کے لیے کرا چی تشریف لائے تھے اور ضروری تشخیص و معائنہ کے بعد اپنی بہتی ہیر شریف تشریف لے مجئے تھے مرحوم نے رمضان المهارك كے روز ہے بھی رکھے ليكن دوسر مے عشرے میں طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی۔حضرت کے متعلقین انہیں پھر کرا جی میں امراض قلب کے ڈاکٹر عبدالصمد صاحب اور معروف ہیتال کارڈ یوویسکولر لے کر آئے لیکن بلاوا آ تھیا تھا سولہ رمضان المبارك كى شام يونے سات بيج سبتال بى ميں مرحوم كى روح جسد عضرى سے يرواز كركى و فات سے چند ساعت يہلے فر مايا- تكليف ہے بيہ بھی قدرت كاعطيه ونعت ہے اس بربھی خوش ہوں۔ کلمہ شریف تین مرتبہ بڑھا اور اللہ اللہ کہا اور بیہ کہتے ہی اللہ تعالی کے ہاں حاضر ہو گئے-

انا لله و انا اليه راجعون.

جسد خاکی کو بیرشریف لے جایا عمیا دوسرے دن سترہ رمضان المبارک کوسوا

تین ہے وفات کی اس خبر کی کوئی یا قاعدہ تشہیر بھی نہیں کی گئی لیکن پورے سندھ اور بلوچتان کے محقہ علاقوں میں بیخبر جنگل کی آگ کی طرح بھیل گئی۔ لوگ جنازہ میں شرکت کے لیے بوے ہو وقافوں کی شکل میں جوق در جوق پنچے اور شاید کہ سندھ کی طایہ تاریخ میں پہلی دفعہ اتن بوی خلقت نے نماز جنازہ میں شرکت کی سعادت حاصل کی ماں وقت حضرت امام احمد بن ضبل کا قول یاد آر ہاتھا کہ حق اور باطل کے درمیان جنازہ سے فیعلہ کریں ہے۔ تا حد نگاہ انسانوں کا ٹھاٹھیں مارتا سمندراور گاڑیاں بی گاڑیاں نظر آری تھیں جو بلا مبالغہ ایک لاکھ ہے کم نہ ہوگا۔ آپ کی معجد شریف سے متصل پہلے سے موجود قبرستان میں آپ کو سپر درجمت باری کردیا گیا۔

موت کے کس کو رستگاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے آج وی کا ہماری باری ہے آج وی کا جمال ہماری باری ہے آج وی کا جمال ایک مٹی کا مکان خون ہے گارا بنایا ایند جس میں بڑیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسان موت کی پرزور آندھی جس دم آکر کر کرائے گی ہیں یہ کارت ٹوٹ کر خاک میں فل جائے گی

آپ کے پانچ صاحبزادے ہیں مولانا حافظ عبدالعزیز مولانا عبدالحفظ مولانا عبدالجیب عالم دین ہیں حافظ محمد عبداللہ حافظ عبدالرحمٰن زیر تعلیم ہیں پانچ صاحبزادیاں ہیں اہلیمحر مد بقید حیات ہیں- ہزاروں شاگرد لاکھوں متعلقین سب آپ کے ورثاء ہیں جوسب ہی بجاطور پرتعزیت کے متحق ہیں-

حضرت مولانا بیر شریف کی ذات میں سندھ کے باشندوں کواس دور برفتن میں ایک سایہ عافیت میسرتھا اور اب بیسایہ اٹھ گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے اسید ہے کہ مولانا کے بہی اور بہی متعلقین بیر شریف کے چشمہ فیض کوخٹک نہیں ہونے دیں گے اور علم معرفت اتباع سنت اور اصلاح خلق کا بیمر کز انشاء اللہ تعالیٰ مزید درخشندہ و تا بندہ ہوگا و ما ذالک علی اللہ بعزی زخضرت بیر شریف کی علمی واصلاحی خدمات میں جہاں تلا نہ ہ اور ساکمین طریقت کی ایک بوی تعداد ہے وہاں سندھی زبان میں بعض تصانیف بھی ہیں ساکمین طریقت کی ایک بوی تعداد ہے وہاں سندھی زبان میں بعض تصانیف بھی ہیں ترجہ قرآن کریم تحت اللفظ شائل ترزی کا ترجمہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی تفسیراہ رمختف

موضوعات پر کتابیں اور رسائل ہیں جن میں سے پچھ مطبوعہ ہیں اور پچھ مسودات کی شکل میں اصلاحی بیانات کا بھی ایک براحصہ آڈیوکیسٹوں میں محفوظ کرلیا گیا ہے۔ غیر مطبوعہ پر اگر نظر ٹانی اور قرینے سے لکھوا کر طبع کرایا جائے تو سندھی زبان میں اچھی دینی وعلمی خدمت ہوگی۔

رب کریم حضرت مرحوم کے درجات بلند فرمائے اوران کے بسماندگان کو صبر جمیل سے نوازے اس سرزمین سے بدعات ومنکرات کا ازالہ ہو ہر سوحق و ہدایت کی شعاعیں پھیلیں اور بیہ خطہ ماضی کے عہداسلامی کی طرح فقہاء ومحدثین کے وجود سے منورو میارک ہو-آمین

بحرمة النبى الامى الكريم و خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. يح فرمايا رحمت دوعالم كَالْتِيم في:

مُوُتُ الَعالِم مُوتُ الَعُالَمُ.

اور سیج فرمایا بروردگار باری تعالی نے:

كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذوالجلال و الاكرام.

(ماخوذ مامنامهالهادی کراچی)



## حضرت الحاج ذاكثر شاه حفيظ التسكهروي ملتقيه

عارف بالله حضرت اقدس الحاج ذاكثر شاه حفيظ الله سكمروي ثم مهاجريدني راتی ایک علمی وروحانی خاندان سے تعلق رکھتے تھے ان کے والد ماجد حضرت مولا نا نذیر احمر مجراتی ایک جید عالم دین اورصاحب نسبت بزرگ نیخ حضرت حکیم الامت تھا نوگ قدس سره و سے براہ راست بیعت اور حضرت اقدس مولانا مفتی محمد حسن امرتسری راتھ کے خلیفہ مجازیتھے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کی ولادت باسعادت ۱۲ رمضان استارہ مطابق ، جولائی ۱۹۱۸ء کو مجرات کے ایک قصبہ میں ہوئی ابتدائی تعلیم قصہ منادر میں حاصل کی میٹرک کمالیہ پنجاب ہے کیا اور پھر ڈاکٹری کی ڈگری امرتسر ہے جون میں <u>اواء</u> میں حاصل کی میڈیکل میں واخلہ سے قبل ان کے والد ماجد نے ترجمہ قرآن مشکوة شريف مكستان بوستان خود يره ادى تھيں استاي ميں امرتسرميڈ يكل كالج ميں داخلے کے وقت انہیں حضرت مفتی محمد حسن امرتسری بانی جامعدا شرفیدلا ہور کے پاس لے گئے جواس وقت مدرسه نعمانيه امرتسر ميں صدر مدرس تھے اور ان سے عرض كيا كه اس لڑ كے كو ڈاکٹری میں داخل کرایا ہے۔ یہ ہراتوار کوچھٹی کے دن صبح کے درس قرآن میں شامل ہوکر آپ ہے ملے گا چنانچے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحبؓ با قاعدگی سے حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں معجد نور میں حاضر ہوتے رہے اور اسے ظاہر و باطن کی اصلاح کرواتے رہے چونکہ حضرت ڈ اکٹر صاحب کو بجپین ہی سے علم دین کے حصول اور اس پر دل و جان ہے عمل کا اہتمام تھا اس لیے ہونہار بروا کو دیکھ کر ان کے والد ماجد نے ا یک مرتبہ فرمایا تھا؟ میرا بیٹا ماور زاد ولی ہے- ان کا بیمقولہ آ سے چل کرسولہ آ نے سیجے ٹا برت ہوا۔

ڈاکٹری تعلیم کے دوران ہی حضرت ڈاکٹر شاہ حفیظ اللہ صاحب کوعنوان شاب

میں حضرت کیم الامت تھانویؒ کی خدمت میں عاضری کا شرف عاصل ہوا- اور بیعت سے نوازے کے پھر ان کے تھم پر حضرت مفتی محمد حسن صاحب راہتے ہوا تھا وہ حضرت مفتی ماحب سے قائم ہوا تھا وہ حضرت مفتی حاری رکھا- اور ۱۹۳۵ء سے جوتعلق حضرت مفتی صاحب سے قائم ہوا تھا وہ حضرت مفتی صاحب کے انتقال کم جون ۱۳۹۱ء تک جاری رہا' حضرت ڈاکٹر صاحب نے حضرت مفتی صاحب کے انتقال کم جون ۱۳۹۱ء تک جاری رہا' حضرت ڈاکٹر صاحب نے حضرت مفتی صاحب سے کیا کچھ حاصل کیا اور کس کس طرح اپنے ظاہر و باطن کو انوار نبوت سے منور کیا اس کی تفصیل کی یہاں منج اکثر نہیں ہے۔

حضرت مفتی صاحب قدس سرہ سے خلافت واجازت حاصل کرنے کے بعد آ بآ خردم تک موام وخواص کی اصلاح میں معروف رہاور ہزاروں کی اصلاح وفلاح کا ذریعہ ہے -حضرت مفتی صاحب کی رحلت کے بعد حضرت کیم الامت تھانو گئے کے ایک اور خلیفہ ارشد عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی قدس سرہ سے تعلق روحانی قائم کیا اور انہوں نے بھی خلافت سے نوازا'ان کے بعد سے الامت حضرت مولا نا شاہ سے اللہ خان صاحب سے رجوع کیا۔

حضرت سے الامت نے بھی خلعت خلافت سے نوازا علاوہ ازیں حضرت کیم الامت کے دیگر اکابر خلفاء سے بھی طویل نیاز مندانہ تعلقات رہے اس لیے اس آخری دور میں حضرت ڈاکٹر صاحب کی شخصیت '' مجمع البحار'' بن گئی تھی اور آپ حضرت کیم الامت تھا نوی کے مسلک ومشرب کے اس وقت امین ہے۔ فرائض و واجبات کی اوائی حقوق العباد کا اہتمام' رزق حلال تواضع وفنائیت صدق واخلاص اتباع سنت اخلاق حند کی تعلیمات کا خاص اہتمام تھا' ایک سے عاشق رسول ہے۔ اس لیے چند مال قبل جوار حبیب سکھی میں مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے ہے اور وہاں بھی شب وروز اصلاح عوام میں مصروف رہے اور یبی آ رزو رہی کہ مدینہ منورہ میں آ خری لمحات فروری نیڈ رب العالمین نے یہ دیرینہ تمنا پوری کی اور ۱۲ فری قعدہ ۱۳۰۰ھ 19 فروری وری میں نیڈ رب العالمین نے یہ دیرینہ تمنا پوری کی اور ۱۲ فری قعدہ ۱۳۰۰ھ 19 فروری وی میں نماز جنازہ پڑھی گئی اور جنت البقیع میں تدفین عمل میں آئی' اور بمیشہ کے لیے جوار حبیب مرکھیا میں آ رام

قرما يوك- رحمه الله تعالى رحمة واسعه.

حفرت ڈاکٹر صاحب رہتے کی عظیم المرتبت شخصیت پر میرے جیسے تھی دامن آ دی کا پچھ لکھنا بہت مشکل ہے ان کے اوصاف و کمالات کے لیے تو دفتر درکار ہے۔ حفرت کا تھا کی شفقتیں وعنا بہتی ہمیشہ یادر ہیں گی ان کی شخصیت کو بھلایا نہیں جا سکتا ' احقر نے اپنی کتاب' سوائے فلیل' (حضرت مفتی محرفلیل آ ف گوجرانوالہ) کے لیے پچھ احتر نے اپنی کتاب' سوائے فلیل' (حضرت مفتی محرفلیل آ ف گوجرانوالہ) کے لیے پچھ کھنے کے لیے درخواست کی تو آ پ نے بڑی محبت وشفقت فرماتے ہوئے۔ پیش لفظ کے عنوان سے ایک مفصل مضمون تحریفر ماکر ارسال فرمایا جو' سوائے فلیل' میں طبع ہوا ہے۔ باربار حضرت کی زیارت کا شرف حاصل ہوا' ہمیشہ نہایت متواضع' منکسر المرز اج' خندہ جبین اور بلنداخلات کا مالک یایا۔

ہماری بدشمتی ہے کہ آج ہم آپ کی شفقتوں وعنایتوں سے محروم ہو چکے ہیں اور علیت وروحانیت کے حلقے بیتم ہو گئے ہیں ا اور علیت وروحانیت کے حلقے بیٹم ہو گئے ہیں' آپ اس وقت بزم تھانویؒ، بزم حسن' بزم عارفی' اور سے الامت کے درخشندہ اور روش چراغ تھے حق تعالیٰ شانہ' درجات بلند فرمائمں۔ آمین!

(ما منامه الصيانة لا مور)



#### فقيه العصر حضرت مولا نامفتى سيدعبدالشكورتر مذى ملاتيد

مخدوم العلماء راس الاتقیاء فقیہ العصرسیدی ومرشدی حضرت اقدس مولانا مفتی سیدعبدالشکور ترفدی روات کو ایک سال گزرگیا گرآپ کی جدائی کے زخم ابھی تک تازہ ہیں۔ آپ گزشتہ سال کیم جنوری او ۲۰ ہوئے ہیشہ کے لیے ہم سے رخصت ہو گئے تھے۔ حضرت کی شفقتیں اورعنا یتیں ہمیشہ یادر ہیں گے ان کے دینی وعلمی تبلیفی و تعنیفی اور اصلاحی کا رنا ہے تاریخ کا حصہ ہیں۔ ان کی حیات طیبہ ہمارے لیے شعل راہ تھی وہ ایک عظیم محدث ومفسر رفیع الثان فقیہ ومفتی شیخ کامل اور عارف با کمال سے ان کا وجود مسعود ہمارے لیے سایہ رحمت تھا۔ آپ اکا برعلاء دیو بند اور حضرت کیم الامت تھا نوی کے علوم ومعارف کے ترجمان سے۔ مسلک علاء دیو بند اور حضرت کیم الامت تھا نوی قدی سرہ کرامی ہمی ایک جید عالم دین عظیم مفتی و فقیہ اور حضرت کیم الامت تھا نوی قدی سرہ کرامی ہمی ایک جید عالم دین عظیم مفتی و فقیہ اور حضرت کیم الامت تھا نوی قدیل سرہ کے خصوص خلفاء میں سے سے۔ حضرت کیم الامت کو ان کے علی و فقیمی مقام پر کمل اعتاد کی دورت کیم مقام کرامی حضرت مولا نامفتی سیدعبدالکریم کمتھلوی رہے تھا۔

حضرت مولانا مفتی سید عبدالشکور ترفدی کی ولادت باسعادت ۱۱ رجب الرجب الرجب الربی ابتدائی تعلیم حضرت کیم الامت کے زیر گرانی مدرسا شرفیہ تھانہ مجون میں اور ٹانوی واعلی تعلیم دارالعلوم دیوبند میں ہوئی - جہاں شیخ الاسلام حضرت مولانا میں سید حسین احد مدنی علام شیراحد عثانی مولانا اعزازعلی امروی مولانا مفتی شفیح مولانا محمد ادریس کا ندهلوی اورمولانا جلیل احمد کیرانوی جیسے اکابراسا تذہ کے سامنے زانو کے ادب تہد کیے اور وصولانا جلیل احمد کیرانوی جیسے اکابراسا تذہ کے سامنے زانو کے ادب تہد کیے اور وصولانا جلیل احمد کیرانوی جیسے الارسان عاصل کی پھر پہلے والد ماجد کے ساتھ جی کی سعادت حاصل کی اور مدیند منوزہ میں ایک سال رہ کر ملاقاری فتح محمد پانی پی تا میا مقام ساتھ جی کی سعادت حاصل کی اور مدیند منوزہ میں ایک سال رہ کر ملاقاری فتح محمد پانی پی قاری حسن شاہ صاحب ورحضرت قاری محمی الاسلام صاحب سے قراءت میں اعلیٰ مقام حاصل کیا ۔ فراغت کے بعد درس و تدریس کے سلسلہ کا آغاز مدرسہ عربیہ راجیوری ریاست پلیلہ سے کیا اور پھر قیام پاکستان کے بعد ساہوال شلع سرگودھا میں جامعہ تھانیہ کی ریاست پلیلہ سے کیا اور پھر قیام پاکستان کے بعد ساہوال شلع سرگودھا میں جامعہ تھانیہ کی ریاست پلیلہ سے کیا اور پھر قیام پاکستان کے بعد ساہوال شلع سرگودھا میں جامعہ تھانیہ کی ریاست پلیلہ سے کیا اور پھر قیام پاکستان کے بعد ساہوال شلع سرگودھا میں جامعہ تھانیہ کی

بنیاد رکھی اور آخر دم تک تدریس وافتاء اور تبلیغ واصلاح میں مصروف رہے۔شہر کی جامع مسجد میں بحیثیت خطیب وعظ ونصیحت فرماتے رہے تدریس وتبلیغ اور خدمت افتاء وارشاد کے علاوہ آپ نے ایک سو سے زائد مختلف موضوعات پرتصنیف و تالیف کی خدمت بھی سر انجام دی- اورسینکٹروں مقالات بھی ملک بھر کے دینی جرائد کی زینت ہے آپ نے بجین ہی میں حضرت حکیم الامت سے بیعت کا شرف حاصل کرلیا تھا پھر حضرت کے خلفاء عظام حضرت مفتی محمد حسن امرتسریؓ ،حضرت مولا نا خیر محمد جالندهریؓ ہے اصلاحی تعلق قائم رکھا- بعدازاں حضرت مولا ناظفر احمرٌ عثانی ہے تعلق قائم کیا اور خلافت حاصل کی ان کے بعد حضرت مولا نامفتى محمشفيع صاحب سي تعلق قائم فرمايا تها ان كي طرف سي بهي مجاز بیعت قرار پائے'اس طرح سے اکابر علاء اولیاء کی صحبت سے آپ کی شخصیت کو حیار حیاند لگ گئے اور آپ ان سب بزرگوں کے محب ومحبوب رہے۔ آپ فرماتے تھے کہ: · \* فينخ الاسلام علامه ظفر احمدٌ عثاني اورمفتي اعظم يا كستان حضرت مولا نامفتي محمد شفیع صاحب ؓ کے تواتنے احسانات عظیمہ ہیں کہ جن کا شارنہیں ہوسکتا' پیہ حضرات مجھ نا کارہ پر ہمیشہ اپنی اولا دکی طرح شفقت فرماتے تھے اور ہمیشہ میرے کاموں کی ہمت افزائی فرماتے ہے'۔

بہرحال سیدی و مرشدی حضرت قبلہ ترندی صاحب براتھ نے ساری زندگی درس و قدریس میلئے و ارشاد اور تھنیف و تالیف میں گزار دی اس کے ساتھ ساتھ باطل نظریات کے خلاف مصلحت و مداہنت سے کام ندلیا 'تحریک ختم نبوت میں اہم کر در ادا کیا' سوشلزم اور دوسری لا دین تحریکات کے خلاف سینہ سپرر ہے اور اسی جعیت علاء اسلام پاکتان کے مرکزی رہنما کی حیثیت سے بڑا کام کیا' مجلس میں منسلک رہ کرتبلیفی اصلاحی پاکتان کے مرکزی رہنما کی حیثیت سے بڑا کام کیا' مجلس میں منسلک رہ کرتبلیفی اصلاحی خدمات انجام دیں' کئی دینی مدارس اور کئی دینی تنظیموں کے سربراہ سر پرست رہے' مجھ خدمات انجام دیں' کئی دینی مدارس اور کئی دینی تنظیموں کے سربراہ سر پرست رہے' مجھ صالحین کا عین نمونہ رہے۔ حق تعالی شانہ حضرت کے درجات بلند فرمائے اور جمیں ان کیشش قدم پر چلنے کی تو فیق عطاء فرمائے۔ آمین! (مہنامہ الحن لاہور)

## حضرت مولا نامحمه عاشق الهي بلندشهري مهما جرمدني رايتيه

رأس الاتقياء والاصفياء حضرت مولا نامفتي عاشق البي بلندشهري مهاجر مدني ريتيمه اس آخری دور میں ان چندعظیم ستیوں میں سے ایک تھے جن کاعلم وضل زہد وتقویٰ سادگی وتواضع اورخلوص وللہیت ایک امرمسلمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ اس زمانہ میں سلف صالحين كانمونه ينطئ ايك سيح عاشق رسول تنصے اور اخلاق و اوصاف ميں اينے اكابر و اسلاف کی یادگار ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت ۱۳۳۳ میں ضلع بلندشہر (صوبہ یویی) کے ایک گاؤں''بستی'' میں صوفی محمر صدیق صاحبؓ کے گھر ہوئی جونہایت نیک اور صاحب نسبت بزرگ تھے- آپ نے مولا نا حافظ محمر صادق پنجابی ہے قر آن مجید حفظ کیا اور پھرمولا نا موصوف ؓ ہی ہے فارس اورصرف ونحو کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ اس کے بعد حسن پورمراد آباد کے مدرسه امدادیه میں داخلہ لے کر دوسال میں شرح و قابیهٔ قدوری' کنز الدقائق' اصول الشاشي' شرح تهذيب' نور الانوار' نفحة اليمن اور شرح جامي تك كتابيل پڑھیں- پھر شوال <u>۱۳۵۸ ھیں</u> مدرسہ خلافت جامع مسجد علی گڑھ میں داخل ہوئے اور مولانا فیض الدین بلخی مے مخضر المعانی اور سراجی وغیرہ پڑھیں۔ دیگر مدرسین سے ہدایہ اولین' حسامی' سلم العلوم' شرح عقائد وغیرہ کتب پڑھیں۔ پھراعلیٰ تعلیم کے لیے مدرسہ مظاہر العلوم سہارن بور میں داخلہ لیا اور مدایہ ثالث دیوان متنبی ماسه توضیح اور ملاحسن ے مظاہر العلوم میں اپنی تعلیم کا آغاز فرمایا- مدرسه مظاہر العلوم میں اکابر اساتذہ کے سامنے زانوے تلمذ طے کیا اور بخاری شریف جلداول شیخ الحدیث حضرت مولا نامحمد زکریا كاندهلوي سے اورمسلم شريف حضرت مولانا عبداللطيف صاحب سے يرهى-حضرت مولانا اسعد الله صاحب سے ترفری شریف شائل ترفدی اور طحاوی شریف پڑھیں-حضرت مولا نا عبدالرحمٰن كامل بوريٌ يه نسائي ابن ماجه برهيس اورمولا نا منظور احمد خانٌ ے مؤطا امام مالک مؤطا امام محد اور دیگر کتب بڑھ کر ۱۳۲۳ ھیں سند الفراغ عاصل کی- فراغت کے بعد مدرسہ آثار ولی (قائم کردہ مولانا ولی محمد بٹالوی ) اور پھر مدرسہ اسلامیہ کھورضلع میر ٹھ میں سال بھر تدریس وتعلیم کا سلسلہ جاری رکھا-

بعدازاں مدرسہ عافظ الاسلام فیروز پورجو کہ ضلع گوڑگانوہ میں ایک سال تک پڑھایا۔ اس کے بعد سے سال علیہ چلے آئے اور الاسلام کی بیس قیام فرمایا اور متعدد مدارس دیدیہ میں پڑھاتے رہے۔ کی جدید مدرسے بھی قائم کیے۔ پھرشوال الاسلام میں جج کے لیے چلے گئے اور وہاں سے واپس آ کرمولا نامجہ حیات صاحب کے مدرسہ میں تج کے لیے چلے گئے اور وہاں سے واپس آ کرمولا نامجہ حیات صاحب کے مدرسہ حیات العلوم مراد آباد میں جو کتابیں حیات العلوم میں قد مات انجام ویں۔ مدرسہ حیات العلوم مراد آباد میں جو کتابیں زیر درس رہیں ان میں بیضاوی شریف مسلم شریف ابوداؤ دشریف طحاوی شریف مؤطا امام محمد وغیرہ شامل ہیں۔

فضائل امت محدید تحفہ خواتین خواتین سے رسول اللہ کی باتیں اصلاحی خطبات اور اس دور کی عظیم شاہ کارتفسیر انوار البیان (9 جلد) قابل ذکر ہیں-

سلوک و تصوف میں آپ نے شخ الحدیث حضرت مولانا محد ذکریا کا ندھلوی تم مباجر مدنی برتید سے تعلق قائم کیا اور مدینہ منورہ ہی میں رہ کر حضرت شخ الحدیث سے سلوک کے منازل طے کیے اور بیعت و خلافت کا شرف حاصل کیا۔ پھر خود بھی ایک شخ کامل اور عارف کامل بن مجے اور براروں کی اصلاح کا ذریعہ بے اور حرمین شریفین میں رہ کر دین علمی تبلیقی و اصلاحی خدمات میں مصروف رہے۔ آخر دم تک عبادات و معمولات میں مشغول رہے۔ ۱۲ رمضان المبارک ۱۳۲۲ مطابق ۸۲ نومبر ان ۲۰ ورضح ساڑھے مطابق ۸۸ نومبر ان ۲۰ ورضح ساڑھے میں بہتے تک قر آن کریم کی تلاوت میں مشغول رہے اور پھر آ رام کے لیے لیٹ گئے اور دس بے تک قر آن کریم کی تلاوت میں مشغول رہے اور پھر آ رام کے لیے لیٹ گئے اور دس بے تک قر آن کریم کی تلاوت میں مشغول رہے اور پھر آ رام کے لیے لیٹ گئے اور دس بے تک قر آن کریم کی تلاوت میں مشغول رہے اور پھر آ رام کے لیے لیٹ گئے اور دس بے دران بمیشہ کے لیے لیٹ گئے اور کی دران بمیشہ کے لیے لیک نیز مور گئے۔

انا للَّه و انا اليه راجعون.

یہ ہے قابل رشک ایک ولی اللہ کی رحلت ' پھر رات کو تروا یکے بعد حرم نبوگ ہی میں نماز جناز ہر پڑھی گئی اور جنت البقیع کی خاک پاک نصیب ہوئی -

"آ سان تیری لحد په شبنم افشانی کرے"

(ماہنامہ الخیر ملنان)



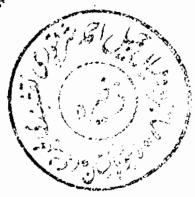

#### فقيه العصر حضرت مولانامفتى رشيد احمد لدهيانوي مِلْتِنَيْهِ

نقیہ العصر حضرت مولا نامفتی رشید اجمد لدھیانوی پریٹیہ کا شار پاکستان کے جید ترین علماء وفقہاء میں ہوتا تھا'ان کاعلم وعمل' زبد وتقویٰ حق گوئی و ب باکی اور اوصاف و کمالات سے اسلاف کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ آ ہ وہ بھی رخصت ہوئے۔ ابھی تو حضرت مولا نامفتی سیرعبدالشکور ترخی اور حضرت مولا ناماشق البی بلند شہری شم مدنی کی مفارقت سے زخم تازہ ہی متھے کہ حضرت مفتی صاحب بھی اس کا روان آ خرت سے جا ہے۔ انا المیہ داجعون،

علاء واولیاء کا یہ قافلہ بڑی تیزی ہے سفر کررہا ہے جو علامات قیامت میں سے ہے۔ حق تعالی شانہ ہماری حالت پر رحم فرمائیں آ میں! دھزت مفتی صاحب براتیے کا وطن مالوف لدھیانہ ہے جو مشرقی بنجاب میں واقع ہے۔ آ پ کے والد ماجد حضرت مولان تحمد سلیم صاحب براتیے حضرت علیم الامت مجد والملت مولانا اشرف علی تعانوی قدس سرو کی صحبت یافتہ تھے اور بزم اشرف میں "صاحب الرویا" کے لقب سے معروف تھے۔ آ پ ساصفر المظفر اسمالہ المراس میں "صاحب الرویا" کے لقب سے معروف تھے۔ آ پ ساصفر المظفر اسمالہ کہ اسمبر ۱۹۲۱ء کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی اور ڈانوی تعلیم مختلف دی کی مداری میں پڑھ کر مسلال المولی تعلیم مختلف دی کی مداری میں پڑھ کر مسلال دورہ حضرت مولانا میر حسین احمد مدنی شخ الا دب حضرت مولانا اعراز المحد ابراہیم بلیادی، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا محد ابراہیم بلیادی، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا خبراخی مولینا مخترت مولانا عبدالحق نافع جسے مشاہیر علاء واساتذہ قابل ذکر ہیں۔ اس دیو بندی اور حضرت مولانا عبدالحق نافع جسے مشاہیر علاء واساتذہ قابل ذکر ہیں۔ اس مال دورہ حدیث کے ساتھ ساتھ کتب تجو یہ حضرت قاری عزیز احمد صد میں اور حضرت مولانا عبدالحق نافع جسے مشاہیر علاء واساتذہ قابل ذکر ہیں۔ اس مال دورہ حدیث کے ساتھ ساتھ کتب تجو یہ حضرت قاری عزیز احمد صد میں اور حضرت

قاری حفظ الرحمٰن صاحب صدر قراء دارالعلوم دیوبندے پڑھیں۔

فراغت کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ ۱۲ سالے میں مدرسہ مدینة العلوم حیدر آبادسنده عيشروع موا- ١٠٢٣ هيس آپ كوصدر مدرس بنا ديا كيا اوراس سال بخارى شریف اور دیگر کتب احادیث کی تدریس بھی فرمائی - پھر ۲۲ اے سے دارالا فاء کا کام بھی سنجالا اور اس طرح آپ واسلاھ تک بیک وقت شخ الحدیث اورمفتی رہے۔ السااه میں سیدی ومرشدی حضرت اقدی مفتی اعظم یا کستان حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب قدس سرو كحكم يربحيثيت شيخ الحديث دارالعلوم كراجي تشريف لائے اور شعبان سمارے کے آپ دارالعلوم کراچی ہی میں رہے۔ اس دوران بڑے بڑے علماء وفضلاء نے آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کے تلاندہ ملک مجرمیں دینی خدمات میں مصروف ہیں۔ درس حدیث کے ساتھ ساتھ آب نے فقاوی نولی شان هخقیق و تفقه اورتعتی نظر میں اس قدرشہرت حاصل کی کہ ملک و بیرون ملک کے علاء وفقہاء بھی مشکل مسائل میں آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آپ کے متند فقاویٰ''احسن الفتاویٰ' کے نام سے کئی جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں جو بے صد مقبول ہوئے ہیں-فآوي مين مفتى اعظم يا كستان حضرت مولا نامفتى محمر شفيع صاحبٌ ،حضرت مولا نامفتى جميل احمد تقانويٌ، حضرت مولا نا مفتى ولى حسن نُوكِيُ اور حضرت مولا نا مفتى عبدالشكور تر مذيٌ كى طرح آپ کوبھی بلند مقام حاصل ہوا- علاوہ ازیں تدریبی وفقہی خدمات کے علاوہ ایک سوسے زائد تصانف مختلف موضوعات برتالف کیں-سامیار میں آپ نے حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوری کی خواہش کے مطابق مدرسہ اشرف المدارس کی بنیاد رکھی جوناظم آباد کراچی میں واقع ہے۔ پھراس سے المحقد عوام وخواص کی اصلاح کے لیے خانقاه اشرفیه کا قیام عمل میں آیا۔ بعد از ال دار الافقاء والارشاد کے نام سے ایک عظیم ادارہ قائم فرمایا 'جہاں اعلیٰ استعداد رکھنے والے فارغ انتھیل علاء کوتمرین افتاء کے لیے واخل کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ فیض باطنی اور تقوی استغناء اور تعلق مع اللہ کی دولت

ے بھی مالا مال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے نشست و برخاست کا مستقل سبق شریعت محمدی پر چلاتا ہے اور ہر آنے والے کے کان میں کچھ نہ کچھ وین کی بات پہنچا کر چھوڑ تے ہیں۔ آپ حضرت مولا تا شاہ عبدالغنی بچولیوری قدس سرہ خلیف حضرت تکیم الامت تھا نوگ کے مسلک الامت تھا نوگ کے مسلک و مشرب کے مطابق تبلغ واصلاح میں مصروف رہے۔ ہزاروں افراد کی اصلاح وتر بیت کی۔ دور دراز سے لوگ آپ کے مواعظ حسنہ میں شریک ہوتے تھے اور آپ کے فیض کی۔ دور دراز سے لوگ آپ کے مواعظ حسنہ میں شریک ہوتے تھے اور آپ کے فیض علی و روحانی سے استفادہ کرتے تھے۔ ساری عمر شریعت مقدسہ کی ایک جیتی جاگی تھور ہے درجاور جا گر فی و کی و ب باک سے کلمہ حق بلند کرتے رہے اور بالآخر بیمرد حق تھور ہے۔ در ارالفناء سے دارالبقاء کی طرف رصلت فرما میں مقدس کی ایک عرض مقدس کی ایک عرض مقدس کی ایک عرض مقدس کو بہیشہ قائم و دائم رکھے آپین!

(ما بنامه الخيرماتان)



# نینخ طریقت رہبر شریعت حضرت الحاج ڈاکٹر عبدالمجیدریواڑ دی پرائٹیہ

يشخ طريقت حضرت الحاج سيدي ذاكنزعبدالمجيد صاحب ريواز ويم حكيم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ ارشد حضرت مولانا عبدالجید بچھرانوی کے معملد عليه اورخليفه اعظم تتھ- آپ استاذ العلماء حضرت مولانا خيرمحمر برائنير کے بھی خاص متعلقین میں سے تصاور آب کوحضرت مولانا جالندھری نے جامعہ خیر المدارس کا ناظم مقرر فرمایا تھااور آپ پر مکمل اعتاد کیا تھا آپ کی سادگی' بے تکلفی' بے ساختگی مسلکی پختگی' بزرگی اور سب سے بز کر شفقت اور رحمت اور خصوصی محبت کا تعلق بمیشه ول برتقش رہے گا- آپ تواضع وانكساری ٔ حلم اور برد باری اور مبر و قناعت کا پیکر تنفے حضرت حکیم الاِمت نور اللّٰه مرقدہ سے بے بناہ عقیدت ومحبت تھی اور ساری عمران ہی کے مسلک ومشرف پر بردی سختی ہے عمل پیرار ہے نجی مجالس ہوں یا علمی محفلیس ہمیشہ اپنی گفتگو میں حضرت تھا نوی کے جوالے ہے بات چیت فرماتے اور حضرت اور دیگر اکابر دیوبند کے حالات وواقعات ہر مجلس اور بر محفل میں بڑی محبت سے بیان فرماتے رہتے تھے۔ آپ کا حلقہ متوسلین و متعلقین بہت وسیع تھا خصوصاً ڈیرہ غازی خال اور جامپور میں آپ کثرت ہے تشریف لاتے تھے اور متعلقین کوانی نصائح اور مدایات سے نواز تے تھے۔حضرت سید غلام اولیس شاه صاحب حضرت مولا نامحمر قاسم صاحب حضرت مولا نا قادر بخش صاحب مولا نا نذير احمد صاحب 'اور دیگر حضرات متعلقین کے باں زیادہ آنا جاتھا۔ مدرسہ عطاءالعلوم شاہ جمالی نوتک بھی تشریف لاتے تھے۔ وہیں پر حضرت کی سب سے پہلی زیارت ہوئی اور آپ سے تعلق قائم موا پھر آ ب کی شفقت نے ہمیں سرویدہ بنایا اور الحمد للدحضرت سے آخر تک تعلق قائم ربابهت سے احباب كو بندؤ ناچيز كى درخواست بربيعت فرمايا اور بار با جام پور

تشریف لائے اور شفقتوں اور عنایتوں سے نوازتے رہے حضرت ہی کی سریتی میں ۸۷۱ء میں ہم نے مجلس صیلنة المسلمین جامپور کی تشکیل کی تقی اور پھر آپ ہی کی سرپر تی میں جامپور میں گئی تاریخی جلیے کرائے جن میں حضرت مولا تا محمد ما لک کا تدھلوگ ،حضرت مولانا بنم الحن تفانوي ،حضرت مولانا تحكيم محمد اختر صاحب مد كله مخصرت مولانا عبدالرحمن ا شرفی صاحب مدخلا ٔ حضرت مولانا مشرف علی تھانوی صاحب مدخلا ٔ حضرت مولانا محم شريف صاحب جالندهري، حضرت مولانا وكيل احمد شيرواني صاحب مدظله اور حضرت مولانامفتى عبدالشكور ترفدي جيا كابرعاء تشريف لات رب بيسب حضرت كى كرامت اور بركت تفي اورة ج بعى الحددلله مجلس كا كام بور بائ - آب كوملس صيلة المسلمين سے ایک خاص تعلق و انس تھا بیرانہ سالی وضعف اور علائت کی حالت میں بھی مجلس کے يروگراموں ميں تشريف لے جاتے تھے لا ہور كاجماع ميں تو آب ہرصورت ميں وينجة تصاور با قاعدگی ہے ہرسال مجلس کے سالانداجتاع پرمع بندرہ ہیں حضرات کی جماعت ك شركت فرمات عظ اور حضرت مولانا سيد عجم الحن تفانوي سابق صدر مجلس صالة السلمين كم محفل مجذوب ميں شركت فرماتے تھاور بھى بھى خود بھى اشعار سايا كرتے تھے ببرحال حضرت كي عنايتي اورشفقتين بميشه يادر بي كي اوران كاسرايامجسم شفقت بهي نہیں بھول سکیں عے بیکٹروں افرادنے آپ سے اصلاح وتربیت کرائی اور ہزاروں نے آب کے مجالس اور بیانات سے استفاذہ کیا افسوس کہ آب 9 دمبر ۱۹۸۸ء کواس دار فانی سے رصلت فرما محے۔ آپ کے صاحبر وگان میں تین صاحبر ادے مولانا محمد ابراہیم صاحب اورمولانا عبدالديان صاحب اورمولانا عبدالخالق باتاعده عالم بي-حضرت مولا نا عبدالدیان صاحب جامعداشر فیدلا ہور کے فاصل اور مجلس صیانة المسلمین کے ناظم عمومی ہیں اور نیسیاک کا لونی کی جامع مسجد کے خطیب ہیں اور ملتان میں حضرت ڈاکٹر صاحب عضرت حکیم الامت کے خلیفہ مجاز حضرت الحاج الشاہ محد شریف صاحب کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ حق تعالی آ یکی قبر پر کروز وں رحمتیں نازل فر مائمیں۔ آمین!

### حضرت الحاج محمد فاروق سكھروي رايتيه

آتی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو گلشن تیری یادوں کا مہلتا ہی رہے گا

آب ےمرید خاص جناب مولوی محرفیم صاحب لکھتے ہیں کہ:

میرے محبوب شیخ ، شفیق الامت حضرت مولانا شاہ محمد فاروق صاحب قدس الله سرهٔ ۲۰ محرم ۱۳۲۰ محرم برسامی برطابق یمنی و <u>۱۹۹۱ء</u> شب جعد میں اپنے محبوب حقیق سے جاملے۔ انا للّٰه و انا الیه د اجعون.

حضرت والاکی وفات حسرت آیات جہاں بالعموم امت مسلمہ کے لیے عظیم سانحہ ہے وہاں بالحضوص ناچز راقم الحروف کے لیے اور حضرت قدس سرہ کے جملہ متعلقین واحباب اوراعزہ وا قارب کے لیے ظیم سانحہ ہے امت مسلمہ کے ہزاروں افراد حضرت قدس سرہ کے وسال کے بعدا ہے آپ کولق و دق صحرا میں تنہا کھڑے محسوس کررہے ہیں فود راقم الحروف جوحضرت والاکی بے بناہ شفقتوں اور بے شاراحسانات میں ڈوبا ہوا ہے دور راقم الحروف جوحضرت والاکی بے بناہ شفقتوں اور بے شاراحسانات میں ڈوبا ہوا ہے در کھنا پڑھ رہا ہے کہ احتر استے محبوب مرشد کیا ہے اور روشن دن تاریک ہوگیا اس مرشد کے وجود مسعود سے محروم ہوگیا ہے وفات کو اتنے دن بیت جانے اور خود اپنی نظروں کے مراصل گزرنے کے باوجود ذہن یہ بات قبول کرنے کو تیار سامنے جنازہ و قد فین وغیرہ کے مراصل گزرنے کے باوجود ذہن یہ بات قبول کرنے کو تیار سامنے جنازہ و تدفین وغیرہ کے مراصل گزرنے کے باوجود ذہن یہ بات قبول کرنے کو تیار سامنے جنازہ و تدفین وغیرہ کے مراصل گزرنے کے باوجود ذہن یہ بات قبول کرنے کو تیار سامنے جنازہ و تدفین وغیرہ کے مراصل گزرنے کے باوجود ذہن یہ بات قبول کرنے کو تیار سامنے جنازہ و تدفین وغیرہ کے مراصل گزرنے کے باوجود ذہن یہ بات قبول کرنے کو تیار سامنے جنازہ و تدفین وغیرہ کے مراصل گزرنے کے باوجود ذہن یہ بات قبول کرنے کو تیار کی طرف رصلت فرما چکے ہیں اور بلاشبہ کی صالت ہے۔

نخرت : يمقاله مولوي محرفيم ورجي تصعب في الافقاء وارالعلوم كراحي كا ب-

عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہیں آسٹین نہیں ہے زمین کی رونق چلی گئی ہے افق پر مہر مبیں نہیں ہے تری جدائی میں مرنے والے!وہ کون ہے جوحزیں نہیں ہے

مررى مرك نام كهال كالمجھ ابھى تك يقين نبيس ہے

یہ کون اٹھا کہ دیر و کعبہ شکتہ دل خشہ کام پنچ جھکا کے اپنے دلوں کے پرچم خواص پنچ عوام پنچ تری لحد کو سلام پنچ تری لحد کو سلام پنچ

مرر ی مرگ نا مہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے

ابتدائي تعليم وتربيت

حضرت قدس مرؤ نے درجہ موقوف علیہ تک درس نظامی کی تعلیم سکھر کے جامعہ اشرفیہ میں حاصل کی حضرت مولانا محمد احمد تعانوی حضرت مولانا مفتی عبدالکیم صاحب سکھردی حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب جالندھری (شیخ الحدیث جامعہ مدینة العلم فیصل آباد) آپ کے نامور اساتذہ میں سے بین اپنے شیخ حضرت سے الامت مولانا شاہ محمد سے اللہ صاحب (خلیفہ اجل حضرت مجدو تھانوی قدس سرو) کے تھم پر دورہ حدیث شریف اللہ صاحب (فلیفہ اجل حضرت مجدو تھانوی قدس سرو) کے تھم پر دورہ حدیث شریف کے لیے جلال آباد (انٹریا) تشریف لے میک اور تین من ماہ کے ویزا ملنے کی وجہ سے تین سال میں دروہ حدیث شریف اپنے مجبوب شیخ کے حلقہ تلمذ میں پوراکیا۔

تقریباً ۱۱ سال کی عربی بی حضرت سے الامت سے بیعت واصلاح کاتعلق قائم کیا' اور تقریباً جالیس سال تک مسلسل اپ شخ قطب وقت کے ساتھ مکا تبت جاری رکی اپ مرشد کی صحبت میں رو کر خداتی اشر فیدرگ وریشے میں بس گیا تھا' کم من بی میں میر سے دادا پیر حضرت سے الامت نے میر سے شخ سے سوال کیا تھا کہ بناؤ خداتی اشر فید کی حقیقت ہے' اتباع سنت کیا حقیقت ہے' اتباع سنت کیا حقیقت ہے' اتباع سنت کمال احتدالی' جواب بی پھے ایسا وجد آفریں تھا کہ حضرت سے الامت کو اتبا پند آیا کہ بار بار یہی سوال دھراکر حضرت سے سے اس جواب کوس س کر لذت حاصل فرماتے رہے' بار بار یہی سوال دھراکر حضرت سے سے اس جواب کوس س کر لذت حاصل فرماتے رہے' بار بار یہی سوال دھراکر حضرت سے سے اس جواب کوس س کر لذت حاصل فرماتے رہے'

چنانچدای مبارک ذوق کی پاسداری میں میرے حضرت یے ۵۱ سال کی قلیل مت عمر میں دنیا کے گوشے گوشے میں شریعت مقدسہ کی معتدل تعلیمات کی دعوت پھیلائی۔

میرے محبوب حضرت نے اینے شیخ کی خدمت میں رہ کرایے قلب کومصفی و مجلی کیا' اور مجاہدات و ریاضات کی ہوئیوں سے گزر کر کندن سے تصوف کے اذ کارو اشغال کی خوب مشق کی اور ۲۴ سال کی عمر میں ہی حضرت مسیح الامت نے خلافت خاصہ ے نوازا'اں وقت حضرت حرمین کے سفریر تھے۔

فضائل وكمالات:

میرے شیخ مجسم شفقت کیکر تواضع اور انابت و تقوی کا برتو تھے رب کریم نے بے شار فضائل سے نواز اتھا' جود وسخا اور دستر خوان کی کشادگی کو دیکھ کر حضرات چشتید کی سخاوت کے بارے میں سے اور پڑھے ہوئے واقعات کا حضرت کے ہاں مشاہدہ ہوجاتا تها مقام احسان اس مرتب كا حاصل تها كه فرما يا كوت تھے كه "الحمد للدفم الحمد لله مير ي شنخ کی برکت سے ہروقت یمی دھیان غالب رہتا ہے کہ میرااللہ مجھے دیکھ رہاہے بلکہ میں اینے بیارے اللہ کود کھے رہا ہوں۔

خود راقم الحروف كا بار باركا مشاہدہ ہے كه مير محبوب ينخ دن تجر كے تفقير ماندے جب تعوری در کے لیے دات کو لیٹتے اور نیند غالب آ جاتی تو جب کروٹ بدلتے يبي دعا دل كي گهرائيول مين كاتي بهوئي من كه "ياالله! اين محبت نصيب فرما" -

اوراس دعاہی میں کھوالی حلاوت ہوتی تھی کہ پاس بیٹنے والابھی واضح طور پر اس كومحسوس كرتا تھا.....خدا كرے اللہ تعالى كى محبت كى مشاس اس راقم الحروف كو اور بوری امت مسلمہ کوبھی حاصل ہو جائے ۵۲ سالہ عمر میں تقریباً تمیں حج کیے اور عمروں کی تعدادتو بهت بی زیاد

ميرے محبوب شخ ہے خلق کثير کا استفادہ:

میرے محبوب یفنے سے امت مسلمہ کے ہزاروں افراد استفادہ کر رہے تھے پوری دنیا ہے خطوط فیکس اور فون اور مہمانوں کی آمد کا تانیا بند نھار ہتا تھا 'خود طالبین کے استفاوہ کے لیے حضرت نے بنفس نفیس بہت ہے مما لک کے سفر فرمائے جن میں سعودی عرب ابو ظہبی ویئ ترکی مصر بنگلہ دلیش بھارت اردن عراق شام سنگاپور بنکاک ملا پیشیا جنوبی افریقہ برطانیہ اسکاٹ لینڈ فرانس ویسٹ انڈین مُدعا سکراورموریشش وغیرہ شامل ہیں۔

حضرت والأسے اپی اصلاح کے سلسلہ میں استفادہ کرنے والوں کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے خود حضرت والا نے ایک مرتبدایک نجی مجلس میں ارشاد فرمایا کہ شخ ہے اپنی زندگی کے ہر معالمہ کی اصلاح میں رہنمائی لینا چاہیے تی کدا ہے خرج و آ مدان کا حساب بھی ایخ شخ کے سامنے پیش کرئے گر حضرت والا نے فرمایا کہ افسوں! ۲۰ ایما ہزار آ دمیوں میں سے صرف ایک عالم میرے پاس اپنی آ مدن وخرج کا حساب لکھتے ہیں۔ حضرت قدس سرہ کے اس ارشاد سے واضح ہوتا ہے کہ ہیں پچیس ہزار آ دمی تو مکا تبت کے ذریعے حضرت والا سے فیض یاب ہورہ سے تھے اس کے علاوہ فون فیکس نراز آ دمی قل ملاقات والوں کا سلسلہ الگ تھا۔

حضرت قدس سرهٔ نے اپنا آخری اعتکاف اسی سال دارالعلوم زکریا جو ہانسیرگ (ساؤتھ افریقہ) کی جامع مسجد میں کیا جس میں شرکت کرنے دالوں کی تعداد ایک ہزارتھی جن میں بیشتر مشائخ علاء اور طلباء حضرات تھے اور ایام اعتکاف میں حضرت کی روزانہ عشاء کی اصلاحی مجلس میں شرکت کرنے والوں کی تعداد پندرہ ہزار کے لگ بھگ تھی۔
حسن خاتمہ:

میرے مجبوب حضرت قدس ہر اور کوتقریا ۱۰ سال سے دل کی تکلیف تھی اس کے علاوہ دس دائی بیاریاں لاحق تھیں' ان کی شدید تکلیف کے باعث پوراجسم متورم تھا' اور ورم بھی اتنا شدید کہ بعض جگہ ہے جسد اطہر کو چھونے سے اس کے فولادی ہونے کا احساس ہوتا تھا' اس قدر سخت تکالیف تھیں (الند تعالی ہی میرے مجبوب شخ کوخوب خوب جزاعطاء فرما نمیں اور ان پر ہمیشہ اپنی رحمتوں اور انعامات کی بارش برساتے رہیں) کہ شاید عام آ دمی ان کے تصور سے ہی حواس باختہ ہوجائے گرمیرے مجبوب اپنے چبرے پر کرے میں طاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔

میرے محبوب شیخ نے کمال اخلاص واحسان کے ساتھ کمال اتباع شریعت و اتباع سنت کے ساتھ کمال اتباع شریعت و اتباع سنت کے ساتھ کمال ضبط وخل کے ساتھ ہزاروں قلوب کو جو دنیا کی کٹافتوں سے آلودہ شیخے آن کی آن میں اللہ سے جوڑ دیا 'اب تو میرے حضرت کی بیرہ الورکی زیارت سے دل کی کایا بلٹ جاتی تھی 1 محرم الحرام جمعرات کے دن عصر کے جبرہ انورکی زیارت سے دل کی کایا بلٹ جاتی تھی 1 محرم الحرام جمعرات کے دن عصر کے بعد ہونے والی آخری مجلس کو جو صبر کے موضوع برتھی ان کلمات پرفتم فرمایا:

''كد الله الله ونيا من آتے بيل اور ابنا كام بوراكرنے كے بعد ونيا ہے تشريف كے بعد ونيا ہے تشريف كے بعد دعا فرمائى-

عشاء کے بعد کراچی کے لیے بدر بعد ٹرین سفر شروع فرمایا حسن اتفاق ہے روہزی اسٹیشن پرحضرت والا کی ہوگی جہاں کھڑی تھی پھھ مرصہ پہلے ای جگد حفرت سے الامت کا وعظ بھی ہوا تھا میرے حضرت کو وہ زمانہ یاد آ گیا چنا نچر اپنے ٹن کو یاد کر کے رو تے رہے راستہ میں دل کی تکلیف بڑھی محفرت والا نے سورہ اخلاص کی ایک تبیع پوری فرمائی تکلیف جب شدت اختیار کر گئی تو حضرت نے اپنے خادم خاص مرشدی حضرت ڈاکٹر محمد صابر صاحب مذخلا کا نام لے کرفرمایا کہ! اب ہم تو اللہ کے پاس جانے والے جی ہا واز بلند کلم شہادت کا ورد شروع فرمایا کہ! اب ہم تو اللہ کے پاس جانے والے جی ہا واز بلند کلم شہادت کا ورد شروع فرمایا کہ! مقدمہ کو حضرت کے سامنے کر دیا ہو ) اور شہادت کی رفی تھی کہ بغیر سی آ واز اور بھی کے روح تفس عضری سے پرواز کر گئی ۔

یار عشق لے کے تیرا نام سو کیا مدت کے بے قرار کو قرار آگیا جمد کے دن عصر کے بعد جم غفیر نے حضرت کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور تکھر ہی میں (مجوزہ) خانقاہ سیجید کے قبرستان والے پلاٹ میں حضرت کی تدفین ہوئی ہے ۔

زمین کھا گئی آسان کیسے کیسے کیسے

اللهم لا تحرمنا اجره و لا تفتنا بعده و اغفر له و ارحمه و ارفع درجته في جنات عدن و انزله المقعد المقرب عندك آمين! (اخرد ابناماللاغ كرايي)

### ينخ الحديث حضرت مولا نامفتى عبدالقادر صاحب براتيه

یخ الحدیث والفقہ حضرت مولا نامفتی عبدالقادرصاحب دور حاضر کے ایک عظیم محدث مفر فقیہ عارف اور یخ کامل سے ان کا وجود مسعود اہل وطن کے لیے عظیم سرمایہ اور نعمت عظیم سرمایہ اور نعمت عظیم سرمایہ اور نعمت عظیم سرمایہ اور اخلات واقع کی ، اخلاق واوصاف اور اخلات وللمبیت میں سلف صالحین کا نمونہ سے اتباع سنت کا مجسم بیکر سے آپ ایک علمی خاندان کے فرد سے آپ کے والد ماجد ایک عالم باعمل بزرگ سے آپ کے سب برداران عالم و حافظ اور مستند قاری جی جو مختلف دینی مدارس میں تدریس و تعلیم کی خدمت میں مصروف ہیں۔

وقت تک ای منصب جلیله پر ره کر بخاری شریف پڑھاتے رہے اس دوران ہزاروں طالبانِ علم نے آپ سے علمی استفادہ کیا اور اس طرح ملک بھر میں آپ کے تلافدہ آج خدمت وین میںمصروف میں علمی تعلیمی تصنیفی ویڈریسی خدمات کے ساتھ ساتھ آ ب كى تبليغى اور اصلاحى خدمات بھى نا قابل فراموش ہيں' آپ كى زندگى تدريس حديث كى خدمت کے ساتھ تبلیغ وارشا داور وعظ ونصیحت میں گزری ہے آپ نے سلوک کے منازل طے کیے اور خلافت و اجازت حاصل کی حضرت مولانا صوفی محد سرور صاحب مظلمیٰ حضرت مولا نامفتی رشید احمد صاحب اور حضرت ڈ اکٹر حفیظ اللہ تھروی مہاجر مدنی آپ کے شیوخ طریقت تھے آ بے نے زمانہ تعلیم بی سے اکابر علماء مشائخ سے رابط رکھا تھا اور حضرت اقدى مفتى محمد حسن امرتسريٌ ، حضرت مولا نا شاه عبدالغني پھولپوريٌ ، حضرت مولانا خيرمحد جالندهري اورحضرت موالانامفتى محدشفيع صاحب كي صحبت ميس ره كراصلاح باطن کی اور پھرخود بھی مرشد کامل ہے' ہزاروں کی اصلاح کی اورسینکڑوں حلقہ ارادت ہے دابستہ ہوئے' بہت ہے حضرات کوخلافت ہے نوازا' تبلیغی اجتماعات اور دینی مدارس میں آپ نے ہزاروں کے مجمع میں تبلیغ وارشاداور وعظ ونصیحت کے ذریعے لاکھوں افراد کی اصلاح کی مجلس صیانہ المسلمین یا کتان کے پلیٹ فارم سے شہر شرآ پ کے اصلاحی بياتات موت عظ جامعه خير المدارس ملتان جامعه اشرفيه لاجور جامعه اختشاميه كراجئ جامعه اشر فيهتكهر جامعه حقانيه ساهيوال مركودها 'بدرسه اشرف العلوم كوجرا نواله اوربهت ہے دیکر مدارس دینیہ آ ب کے تبلیغی واصلاحی مراکز رہے آ پ کی تقاریر و بیانات انتہائی تبحیدہ اور اصلاحی ہوتے تھے آپ سادگی وتواضع کا پیکر اخلاق واوصاف میں اسلاف کی یادگار اور اتباع سنت کا مجسمہ تھے آپ ظاہر و باطن کے اعتبار سے ایک عالم ربانی اور کامل شیخ تھے حضرت حکیم الامت تھا نو کُ قدس سرہ کے علوم و معارف کے عظیم ترجمان تھے اور ان کے خلفائے عظام کے عاشق صادق اور آکا برعلاء ومشائخ کے محت و محبوب تتھے.

الغرض ساري زندگي تدريس وتبليخ واصلاح ميس كزاري اور بالآ خرااررمضان

المبارك ٢٢٣ مطابق ١٨ رنوم ٢٠٠٠ بروزيير ما لك حقيقى سے جا ملے۔ انا لله و انا اليه راجعون

ہزاروں علاء صلحاء اور طلباء اور لا کھوں عقیدت مندوں نے دارالعلوم کبیر والا میں نماز جتازہ پڑھی دارالا فاء جامعہ خیر المدارس ملتان کے رئیس حضرت مفتی عبدالستار صاحب مظلم نے امامت کی اور دارالعلوم کے عقب میں تدفین عمل میں آئی۔ صاحب مظلم ختی تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے۔ آمین



## تصانيف حافظ محمرا كبرشاه بخاري

تذكره خطيب الامت خطبات اختشام مه جلدي خطبات يشخ الاسلام کاروانِ تعانوگُ مقالات مفتى اعظمُ خطبات ادرلينً حيات مولا نا ظفرعثاني " مفتی اعظم اوران کے خلفاء و تلا ندہ *ذكرطيبٌ* آپ بیتی سیدمناظراحسن میلانی" خطبات ما لکٌ سيرت بدرعالم" اكابرين مجلس صيانة المسلمين بإكستان جالیس بڑے مسلمان م جلد يادِشريفٌ

ا كابرعلماء د يوبند حيات احشام تذكره فينخ الاسلامٌ تحريك بإكستان اورعلاء ديوبند خطبات مفتى اعظم خطبات اكابر٥ جلدين مقالات عثاني ً تذكره مفتى أعظم بإكستانً مفتی محرحسن اوران کے خلفاء و تلاندہ پچاس مثالی شخصیات میں بڑے علماء سوانخ خليل ً تذكره اوليائے ديوبند حیات ما لکٌ چند عظیم شخصیات تحریک پاکتان کے ظیم مجاہدین سلسلهاشر فيه كيسوبز بعلاء ذ کر خیر محر"



/ . 













مكت ببررحانيه

اقراسنٹرغزنی سٹریٹ اردو بازار لاهور \_ پاکستان

Phone: 042 - 7224228